(اثمار الهداية جلد ٨

# اثمار الهداية

على الهداية

هداية ثالث راهيو - سوه چ

احاديث كأعظيم ذخيره

مسارح حضرت مولا ناثمیر الدین قاسمی صاحب دامت بر کاتهم

جلدثامن

ناشر مدرسه ثمرة العلوم گهُنِّي، جهاركهندْ،اندْيا

اثمار الهداية جلد ٨

### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب التحدایی نام کتاب مولا ناثمیر الدین قاسی نام شارح میر الدین قاسی ناشر میر الدین قاسی ناشر میر العلوم گفتی گرال مولا نامسلم قاسمی سینوری طباعت باراول فروری سینوری برنشر میرنشر میرنشر

### شارح كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street , Old trafford
Manchester, England - M16 9LL
Tel 00 44(0161) 2279577

ناشركا پية مولا ناابوالحسن صاحب ناظم مدرسة ثمرة العلوم At Sirsi PO Kusmahara Via Mahagama Dist Godda Jharkhand INDIA Pin 814154 Tel 0091 9955 864985

اثمار الهداية جلد ٨

#### معذرت

ہدا یہ اولین میں سے کتاب العتاق تک پانچ جلدوں کی شرح لکھی جاچکی ہے اس کے بعد سے دوجلدیں۔ چھٹی جلد، اور ساتویں جلد نہیں لکھ سکا۔ طلبہ نے مطالبہ کیا کہ کتاب البیوع سے لکھ دیں کیونکہ بیہ ابواب پڑھائے جاتے ہیں اور بہت مشکل ہیں اس لئے درمیان میں دوجلدیں چھوڑ کر کتاب البیوع سے دوجلدیں۔ آٹھویں جلداور نویں جلد لکھی جو ابھی مشکل ہیں اس لئے درمیان میں دوجلدیں چھوڑ کر کتاب البیوع سے کتاب الشفعہ لکھوں، کیونکہ بیہ پڑھائی جاتی ہے اور مشکل پیش خدمت ہیں۔ اور آگے ارادہ بیہ ہے کہ ہدایہ جلدرا بع سے کتاب الشفعہ لکھوں، کیونکہ بیہ پڑھائی جاتی ہے اور مشکل ہے، پھر زندگی رہی اور صحت نے ساتھ دیا تو ان شاء اللہ بقیہ جلدوں کو کھوں گا اور اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ابھی درمیان میں دوجلدوں کوچھوڑ دینے کا معذرت خواہ ہوں۔

والسلام

احقر ثمیر الدین قاسمی غفرله ملنے کے بیتے

مولا نامسلم صاحب دہلی ۔ امام مسجد بادل بیگ بازار سرکی والان 5005 حوض قاضی ، دہلی Pin 110006 Tel 09891 213348

ثاقب بک ڈپو مقام، پوسٹ دیوبند ضلعسہار نپور یوپی۔انڈیا پین کوڈ 247554 tel 09412 496688

اثمار الهداية جلد ٨

### ۴

## مدرسه ثمرة العلوم، گهُنّي

### ضلع گڏ ا،جهارڪنڙ،انڏيا

حضرت مولا ناتمیر الدین صاحب دامت برکانه، کا گاؤل گفتی ہے اس میں کافی زمانے سے مکتب چل رہا ہے جس میں دواسا تذہ خدمت انجام دیتے ہیں، گاؤل کے بھی بچے اس میں دین تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں دواسا تذہ خدمت انجام دیتے ہیں، گاؤل کے بھی بچے اس میں دواسا تذہ خدمت انجام دیار اللہ رقم سے اس کے اخراجات پورے کئے جاتے ہیں۔ الحمد للہ اس میں پڑھے ہوئے طلبہ کی درجن حافظ اور عالم بنے اور ملک کے مختلف گوشے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اس مکتب کی وجہ سے اس گاؤل کی دینی فضا کافی اچھی ہے۔

یہاں کے ذمہ دار حضرات کی دیرینہ خواہش تھی کہ اس مکتب کی جانب سے حضرت مولانا کی کتاب شائع ہو ، تا کہ بیمتب بھی اس عظیم کار خیر میں شامل ہوجائے ، چنانچہ اسی خدمت کے جذبے سے اثمار العمد ایہ جلد تاسع شائع کی جارہی ہے ، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے ۔ اور اجرآخرت کا ساماں ہوجائے ، آمین یارب العالمین

ناظم، مدسة ثمرة العلوم، تُصُّى

9ر ار ۲۰۱۲ء

## ﴿خصوصيات اثمار الهداية﴾

| ھدا یہ کے ہرمسئلے کے لئے تین حدیث تین حوالے لانے کی کوشش کی گئی ہے،اوراس کا پوراحوالہ دیا گیاہے             | (1)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| پھرصاحب ھدایہ جوحدیث لائے ہیں وہ کس کتاب میں ہے اس کا پوراحوالہ دیا گیا ہے تا کہ صاحب ھدایہ کی              | <b>(r)</b> |
| حدیث پراشکال باقی نہرہے۔اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ بیرحدیث ہے، یا قول صحابی ، یا قول تابعی۔               |            |
| طلباء کے ذہن کوسا منے رکھتے ہوئے ہرمسکے کا محاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔                                | (٣)        |
| کمال پیہے کہ عموما ہر ہرمسکلے کو چار مرتبہ مجھایا ہے، تا کہ طلباء مسئلہ اوراسکی دلیل بھی آسانی سے مجھ جائیں | (r)        |
| مسائل کی تشریح آسان اورسلیس اردومیں کی ہے۔                                                                  | (1)        |
| وجہ کے تحت ہرمسکلے کی دلیل نفتی قر آن اوراحادیث ہے مع حوالہ پیش کی گئی ہے۔                                  | (٢)        |
| حسب موقع دلیل عقلی بھی ذکر کر دی گئی ہے۔                                                                    | (∠)        |
| امام شافعی کامسلک انکی ، کتاب الام ، کے حوالے سے لکھا گیا اور حدیث کی دلیل بھی وہیں سے ذکر کی گئی ہے        | (1)        |
| کونسامسکلہ کس اصول پرفٹ ہوتا ہے وہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔                                                | (9)        |
| لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔                                                               | (1•)       |
| لفظی ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانستہ احتر از کیا گیا ہے تا کہ طلباء کا ذہن پریشان نہ ہو۔                  | (11)       |
| جوحدیث ہےاس کے لئے 'حدیث' اور جو قول صحابی یا قول تابعی ہےاس کے لئے قول صحابی ، یا قول تابعی                | (11)       |
| کھاہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون حدیث ہےاور کون قول صحابی ، یا قول تابعی ہے۔                                 |            |
| حدیث کے حوالے کے لئے پورا باب لکھا۔ پھر بیروتی کتابوں کا صفحہ نمبر لکھا اور بیروتی یا سعودی کتابوں کا       | (111)      |
| احادیث نمبرلکھ دیا گیاتا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔                                                       |            |
| پرانے اوزان کے ساتھ نے اوزان بھی لکھ دئے گئے ہیں تا کہ دونوں اوزان میں بآسانی موازنہ کیا جاسکے۔             | (14)       |
| کتاب البیوع میں بہت سارے مسکے اصول پر ہیں، میں نے ہر جگہ اصول لکھا ہے تا کہ اصول یا دہوجائے اور             | (10)       |
| مسَله مجھنے میں بھی آ سانی ہو۔                                                                              |            |

(اثمار الهداية جلد ٨)

### ۲

## هم اثمار الهدایه هی کو کیوںپڑھیں ؟

| ا ہے اور اصول بھی یا دہوجاتے ہیں | جن سے مسئلہ مجھنا آسان ہوجا تا | س شرح میں ہرجگہ اصول لکھے گئے ہیں: | (1) |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----|
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----|

- (۲) اس شرح میں ہر مسلے کے تحت تین حدیثیں، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ کس مسلے کے لئے کون کی حدیث ہے۔ لئے کون کی حدیث ہے۔
  - (۳) کوشش کی گئی ہے کہ احادیث صحاح ستہ ہی سے لائی جائے ، تا کہ حدیث مضبوط ہوں۔
    - (4) صاحب هدایہ جو حدیث لائے ہیں اس کی مکمل دونخ ینے پیش کی گئی ہے۔
  - (۵) ایک ایک مسکلے کو چار چار بارمختلف انداز سے سمجھایا ہے، جس سے مسکلہ آسانی سے سمجھ میں آجا تا ہے۔
    - (۲) بلاوجهاعتراض وجوابات نہیں لکھا گیاہے۔
      - (2) سمجھانے کا انداز بہت آسان ہے۔
- (A) پرانے اوزان کے ساتھ نٹے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیا ہے، جس سے پرانا اور نیا دونوں وزنوں سے واقفیت ہوتی ہے۔
  - (۹) امام شافعی کامسلک انکی کتاب الام سے قتل کیا گیا ہے، اور انکی دلیل بھی صحاح ستہ سے دی گئی ہے۔

## فهرست مضامين اثمار الهد ابيجلد ثامن

| • 11      | • .           |                 | <i>)</i> ,                              |      |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|------|
| فائل نمبر | صفحه بمر      | کس مسکله نمبرسے | عنوانات                                 | تمبر |
|           | ۷             |                 | فهرست مضامين                            |      |
| 1         | IA            | 1               | كتاب البيوع                             | 1    |
| =         | ۲۵            | **              | ف <i>ص</i> ل                            | ۲    |
| ۲         | ۸٠            | ٣٦              | باب خيارالشرط                           | ٣    |
| =         | 119           | ۵۵              | باب خيارالرؤية                          | ۴    |
| ٣         | 164           | 49              | باب خيار العيب                          | ۵    |
| ~         | 195           | 1+1"            | باب البيع الفاسد                        | ۲    |
| ۵         | 742           | IM              | فصل فی احکامه                           | ۷    |
| =         | <b>1</b> 11/2 | 102             | فصل فيما يكره                           | ٨    |
| =         | 797           | 142             | باب الاقالة                             | 9    |
| =         | ۳1+           | 1∠1             | باب المرابحة التولية                    | 1+   |
| ۲         | ٣٣٦           | 19+             | فصل                                     | 11   |
| =         | ۳۵+           | 191             | فصل بابالربوا                           | 11   |
| =         | <b>790</b>    | 777             | باب الحقوق                              | 11"  |
| 4         | ſ <b>*</b> ++ | 770             | باب الاستحقاق                           | ١٣   |
| =         | r*A           | 779             | فصل فی سیح الفضو کی                     | 10   |
| =         | ٣٢٣           | 739             | بابالسلم                                | 14   |
| ٨         | rz9           | r_0             | باب السلم<br>مسائل منثورة<br>كتاب الصرف | 14   |
| =         | ۵۰۰           | PAY             | كتاب الصرف                              | IA   |

## اثمارالهدابيكا كتاب البيوع تيسر اعظيم كارنامه

ہدایہ کو عالم اسلام میں اسلامی آئین کا درجہ حاصل ہے، ہرز مانہ میں اس کتاب نے امت مسلمہ کی بھر پوررہنمائی کی ہے۔ گر پچھ عرصے سے اس کتاب عظیم پر ایک طبقہ نے بیجا اعتراض کا طوفان کھڑا کررکھا ہے کہ سارا ذخیرہ صرف عقلیات سے مستبط ہے۔ اس کا مآخذ قرآن وحدیث نہیں ہے اس لیے ضرورت تھی کہ اس عظیم ذخیرے کو قرآن وحدیث سے جوڑ دیا جائے۔ اور بیدواضح کر دیا جائے کہ اس کتاب کا ہر مسئلہ مضبوط قرآن وحدیث کی دلیل سے مستبط ہے، چناں چہ حضرت مولانا محمد الدین صاحب قاسمی نے ذخیرہ احادیث کی فواصی کی اور تمیں سے زائد کتب احادیث سے دلائل کشید کر کے مسائل ہدایہ کو مربئن کر دیا اور ہر ہر مسئلہ کے لیے تین تین دلائل اسمح کے کردیے۔ اور مزید ہدایہ میں مذکورہ دلائل کے حوالے بھی نقل کئے، جو مولانا کی طرف سے امت کے لیے فرض کفا یہ کا درجہ رکھتا ہے۔

مزید کتاب کونفع بخش بنانے کے لیے ہر ہر مسلہ کوالگ کر کے نمبر ڈال دیا گیا ہے تا کہ ہر سم کے طالب علم کے لیے استفادہ آسان ہوجائے۔احادیث کے ساتھ باب اور صفحہ کے درج ہونے کی وجہ سے کتاب کی قدرو قیمت میں بے حداضا فیہ ہوگیا ہے۔

کتاب البیوع میں ایک اہم کام یکھی کیا کہ جہاں جہاں صاحب ھدایہ نے مسلئے کواصول سے مستنبط کیا ہے حضرت مولانا نے وہاں اصول کھا تا کہ مسئلہ سمجھنے میں بھی آسانی ہواور طلبہ کے ذہن میں اصول بھی مشخصر ہوجائے۔ بیکام ہدایہ میں بہت ضروری تھاجسکو حضرت نے انظام دیا۔ فجز اہ اللہ احسن الجزاء۔

الله تعالی جزائے خیر دے حضرت مولا ناثمیر الدین صاحب کو کہ انہوں نے برطانیہ جیسے یورپی ملکوں میں جہاں دین ماحول مفقود پڑھنے کھنے کے اسباب معدوم ہونے کے باوجو دنہایت محنت جفائشی اور تنر ہی ہے ایسی عظیم ونایاب شرح لکھ ڈالی الله تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یارب العلمین

ایں دعاازمن واز جملہ جہاں آمین باد

منیرالدین احمه عثمانی استاذ دارالعلوم دیوبند

۱۵ صفر سسماره

٩رجنوري ١٠٠٢ء

راثمار الهداية جلد ٨

9

### بسم الله الرحمان الرحيم

## ﴿ نَقُل احادیث میں ترتیب کی رعایت ﴾

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ھدا یہ بیٹھانے کے زمانے میں ذہبن طلباء بھی بھی اشکال کرتے تھے کہ ہرمسئلے کے ثبوت کے لئے حدیث بیان کریں ،صرف دلیل عقلی سےلوگ مطمئن نہیں ہوتے ،وہ کہتے کہ ہماری مسجدوں میں شافعی ، ماکی اور منبلی لوگ ہوتے ہیں ،ان کے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں تو وہ نہیں مانتے ۔وہ کہتے ہیں کہ مسلم آیات قرآنی سے بنتا ہے یا حدیث سے ۔زیادہ سے زیادہ قول صحابہ اوراس سے بھی پنچاتریں تو قول تابعی یافتوی تابعی پیش کر سکتے ہیں۔اس لئے ہرمسکلے کے لئے آیت قرآنی یاا حادیث پیش کیا کریں! طلباء کی پریشانی اپنی جگہ بجائقی ۔واقعی شافعی جنبلی اور مالکی حضرات مسئلے کے لئے احادیث ہی مانگتے ہیں۔اوروہ بھی صحاح ستہ ہے، وہ دلیل عقلی ہے مطمئن نہیں ہوتے ۔اس لئے مینا چیز بھی پریشان تھااور دل میں سوچتار ہتا کہا گرموقع ہوتو ہدا ہیے ہر مسئلے کے ساتھ باب ،صفحہ اور حدیث کے نمبرات کے ساتھ پوری حدیث نقل کردی جائے تا کہ طلباء کو سہولت ہو جائے اور دوسر مے مسلک والوں کو مطمئن کر سکے کسی کواصلی کتاب دیکھنا ہوتو وہاں سے رجوع کرے۔ حدیث ، باب اوراحا دیث کے نمبرات لکھنے سے طلباء کو بھی پتہ چل جائے کہ بیر سئلہ کس درجے کا ہے۔اگر آیت سے ثابت ہے تو مضبوط ہے۔ صحاح ستہ کی اجادیث سے ثابت ہے تو اس سے کم درجے کا ہے۔اور دارقطنی اورسنن بیہی میں وہ اجادیث ہیں تو اس سے کم درجے کا مسکلہ ہے۔اورمصنف ابن ابی شیبہاورمصنف عبدالرزاق کے قول صحابی یا قول تابعی سے ثابت ہے تو وہ مسلماس سے کم درجے کا ہے۔اس لئے ایسےمسکلے میں دوسرےمسلک والوں سے زیادہ نہ انجھیں تا کہ اتحاد کی فضا قائم رہے۔ برطانیہ میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں شافعی منبلی ، مالکی اور حنی سجی موجو دہوتے ہیں۔اور ہرمسلک والے اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے نمازادا کرتے ہیں اس لئے مسئلے کی حیثیت معلوم نہ ہوتو یہاں الجھاؤزیادہ ہوجا تاہے۔اس لئے ناچیز کے ذہن میں باربار بقاضا آتار ہا۔حسن اتفاق سے کچھسالوں سے فرصت مل گئی جس کی وجہ سے اس تمنا کو پوری کرنے کا موقع ہاتھ آگیا۔ جنانچ طلباء کی خواہش کے مطابق ہرمسکے کونمبر ڈال کر علیحدہ کیا۔اور یوری کوشش کی ہے کہاس کے ثبوت کے لئے آیت قرآنی اوراحادیث پیش کی جائیں

### ﴿ احادیث لانے میں ترتیب ﴾

نمبرڈال کرجس ترتیب سے کتاب کھی جارہی ہے اس ترتیب سے احادیث نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی ہرمسکے کے تحت آیت لکھنے کی کوشش کی ،اگر آیت نہیں ملی ،تو بخاری شریف سے حدیث لانے کی کوشش کی ،اگر بخاری شریف میں حدیث نہیں ملی تب مسلم شریف سے حدیث لانے کی کوشش کی اور اس میں بھی نہیں ملی تب ابوداو دشریف سے، اسی طرح نمبر وارتر تیب رکھی ہے، مسلے کے لئے حدیث لایا ہے، مسلے کے لئے حدیث لایا ہوں، اور وہ بھی نہیں ملا تب اصول پیش کیا ہوں۔ اور اصول کے لئے حدیث لایا ہوں اور اس پر مسلے کو متفرع کیا ہوں۔ کتاب البیوع میں اصول کی ضرورت زیادہ پڑی ہے اس لئے ان جلدوں اصول زیادہ لایا گیا ہے۔

الیانہیں کیا کہ حدیث تلاش کئے بغیر قول صحابی لے آیا۔ چنانچہ اگر کسی مسئلے کے تحت صرف قول تابعی مذکور ہے اور حدیث کا حوالہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے حدیث تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کیکن نہ ملئے پرقول تابعی و کر کیا۔ یا کسی مسئلے کے ثبوت کے لئے قول تابعی بھی ذکر نہ کر سکا تو اس کا معنی ہے ہوا کہ بہت تلاش کے باوجود قول تابعی بھی نہ ملاجس سے مجبور ہوکر بیاض چھوڑ دیا۔ اور اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ان کو حدیث یا قول صحابی یا قول تابعی مل جائے تو ضروراس کی اطلاع دیں۔

کوشش کی ہے کہ حضرت امام شافع اور امام مالک اور امام احمد کا مسلک بھی ذکر کر دیا جائے۔ اور ان کی دلیل بھی اسی ترتیب سے، پہلے آیت یا صحاح سند کی کتابوں سے حدیث لائی جائے اور وہاں نہ ملے تو قول صحابی یا قول تابعی ذکر کیا جائے۔ تا کہ طلباء ان کے مسلک اور ان کے مشدلات سے واقف ہوجا کیں۔ وہ بھی ہمارے امام ہیں، بلکہ سرکے تاج ہیں۔ صاحب ہدایہ نے ہر جگہ ان حضرات کا نام بڑے احترام سے لیا ہے اور ان کے دلائل دریا دلی سے پیش کئے ہیں۔ ناچیز نے بھی انہیں کی اتباع کی ہے۔ اور ہر جگہ ان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح و بسط سے بیان کئے ہیں۔

### ﴿ گذارش ﴾

تحقیق مسائل اوران کے دلائل بحربیکراں ہے اس کی تہ تک پنچنا آسان کا منہیں ہے۔ اس لئے اہل علم کی خدمت میں مؤد بانہ اور عاجزانہ گذارش ہے کہ جن مسائل کے دلائل چھوٹ گئے ہیں اگر ان کو دلائل مل جائیں تو ضرور مطلع فرمائیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کر دیا جائے۔ اسی طرح جہاں غلطی اور سہونظر آئے اس کی نشاند ہی کریں ، اس کی بھی اصلاح کروں گا اور تہ دل سے شکر گذار ہوں گا۔

### ﴿ شکریہ ﴾

میں اپنی اہلیہ محتر مدکاتہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہوتیم کی سہولت پہنچا کر فراغت دی اور اشاعت کتاب کے لئے ہمہ وقت متمنی اور دعا گور ہی اور مزید هدایہ کی چھ جلدوں کے اختتام کے لئے دعا گوہے۔خداوند کریم ان کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نوازے، حضرت مولانا مسلم قاسمی صاحب سینچوری سلمہ نے کتاب کی چھپائی کے وقت نگرانی کی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔خداوند قد وس ان حضرات کو پورا پورا بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نوازے۔حضرت مولا نا عبدالرؤف صاحب باٹلی ،اور حضرت مولا نا مرغوب صاحب ڈیوز بری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ کتاب لکھنے کے دوران کئی اہم علماء کوساتھ کیکر گھر پرآتے رہے اور تسلی دیتے رہے اور اہم مشورے سے نوازتے رہے۔کتاب البیوع کھنے کے دوران بار بار طبیعت خراب ہوتی رہی ،ایسے موقع پر حضرت گھر تشریف لاتے اور بہت ڈھارس بندھاتے ،جس سے دل کوسکون بھی ہوتا اور مزید کھنے کی ہمت بھی ہوتی اللہ تعالی ان حضرات کوو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے۔امین یارب العالمین

ہمارے خلص دوست حاجی غلام محمد بھانا صاحب مانچیسٹر والے کا بھی شکریدا داکرتا ہوں وہ بیاری کے دوران ڈاکٹر کے بیہاں لیجاتے رہے اور علاج اور صحت یا بی کے لئے ہمہوفت کوشال رہے۔

الله تعالی اس کتاب کوقبولیت سے نوازے اور ذریعہ ٔ آخرت بنائے ۔اس کے طفیل سے ناچیز کو جنت الفردوس عطافر مائے اور کمی کوتا ہی کومعاف فر مائے ۔ آمین یارب العالمین ۔

Samiruddin Qasmi

70 Stamford Street, Oldtrafford,

Manchester, England, M16 9LL

Tel (0044) 0161 2279577

ثمیر الدین قاسمی سابق استاد حدیث جامعه اسلامیه، مانچیسٹر وچیر مین مون ریسرچ سینٹر، یو کے ۹رار ۱۲۰۲۲ء

## ﴿ ترتیب احادیث ﴾

## جسطرح نمبر ڈالا گیا ہے اس ترتیب سے شرح میں حدیث لانے کی کوشش کی گئی ہے۔

| سن و فات مصنف | مقام ولادت | سن ولا دت      | كل آيت يا   | تر تیب                 | نمبر       |
|---------------|------------|----------------|-------------|------------------------|------------|
|               | مصنف       | مصنف           | كل احاديث   |                        | شار        |
| -             | -          | -              | 4734        | پہلے آیت آجائے         | (1)        |
| DT07          | بخارا      | م <u>اوا</u> ه | 2045        | پھر بخاری شریف کی حدیث | <b>(r)</b> |
| ه ۲۲۱         | نيشابور    | D T+12         | <b>M+MM</b> | مسلم شریف کی حدیث      | (٣)        |
| DJ20          | سجستان     | D T. T         | ۵۲۷۴        | ابودا ؤدشريف كي حديث   | (r)        |
| DJZ9          | تزمذ       | ۵۲۲۰           | 7904        | تر مذی شریف کی حدیث    | (a)        |
| ۵۳۰۳          | نساء       | DT10           | 0Z71        | نسائی شریف کی حدیث     | <b>(۲)</b> |
| DT25          | قزوین      | D <b>7.9</b>   | الهمهم      | ابن ماجه شریف کی حدیث  | (2)        |

اوپر کی یہ چھ کتابیں صحاح ستہ ہیں۔اگران کتابوں سے احادیث نہ ملے تو پھر

| D TAO          | بغداد | ۵۳۰۲       | rz9+  | دار قطنی کی حدیث         | (1)  |
|----------------|-------|------------|-------|--------------------------|------|
| <u> 20 ₹31</u> | بيهق  | ع ۳۸۲<br>م | MAIT  | سنن بيهه ي کی حدیث       | (9)  |
| المراه         | صنعان | المالة     | 11199 | مصنف عبدالرزاق سےاثر     | (1•) |
| ۵ <u>۲۳۵</u>   | كوفيه | 2109       | m29m• | مصنف ابن البيشيبة سے اثر | (11) |
|                |       |            |       | پھر اصول                 | (Ir) |

حاشیہ: بخارا، نیشا پور، تر مذانساء، بیہق بیچاروں مقامات اس وقت روس میں از بکتان میں ہیں، یہ سیتان اور قزوین ایران میں ہیں، کوفداور بغداد عراق میں ہیں۔

(اثمار الهداية جلد ٨

### 11

## بسم الله الرحمن الرحيم

## حنفیت نتینوں اماموں کے مجموعے کا نام ہے

میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حفیت صرف حضرت امام ابو حنیفہ یکے مسلک کا نام نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ امام ابو ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد حمیم اللہ کے مسلک پڑمل کرے گا تو وہ حفیت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے مسلک پڑمل کرے گا تو وہ حفیت کے مسلک سے حنیہ کے مسلک پرفتوی دیا تو وہ حفیت کے مسلک سے خارج نہیں شار کیا جائے گا ، یہی وجہ ہے کہ قد وری اور ہدا ہے جسی حنیہ کی اہم کتابوں میں ان دونوں اماموں کا مسلک درج ہے۔ اور وقت ضرورت ان کے مطابق فتوی بھی دیا جاتا ہے۔

### حضرت امام ابوصنيفة كالمسلك احتياط يرب

حضرت امام ابوضیفہ بہت متی اور پر ہیزگار آ دی تھے۔ اس لئے انہوں نے ہمیشہ احتیاط پرفتوی دیا اور وہی مسلک اختیار
کیا۔ دوسری بات ہیہ ہے کہ اس وقت تک فقہ مدون نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام ابوضیفہ پہلے امام ہیں جنہوں نے فقہ اور اصول فقہ مدون کیا۔ اس لئے اگر احتیاط کے علاوہ کا پہلوا حقیار کرتے تو ہر آ دمی کی انگی اُٹھتی۔ اس لئے حضرت نے احتیاطی مسلک اختیار کیا۔ چاہاس کے لئے فتوی تابعی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن انہیں کے شاگر درشیدا مام ابو بوسف اور امام محمد نے حدیث کی روشی کیا۔ چاہاس کے لئے فتوی تابعی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن انہیں کے شاگر درشیدا مام ابو بوسف اور امام محمد نے حدیث کی روشی مسلک اختیار کیا۔ اور کھلے دل کے ساتھ مسلک عردائل درج کیا۔ اب ناظرین کو اختیار ہے کہ امام اعظم کا مسلک اختیار کرے۔ دونوں صور توں میں فضیلت امام اعظم کو ہی جاتی ہے۔

میں کہیں کہیں دوسرا مسلک اختیار کیا۔ اور کھلے دل کے ساتھ مسلک عندائل درج کیا۔ اب ناظرین کو اختیار کہ ہوں جاتی ہے۔

توی صدی میں مسلک امام اعظم کو اجا گر کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کا سہرا دیو بندی مکتب فکر کے سرپر رہا۔ انہوں نے کھی احتیاطی پہلوا ختیار کیا اور عو ماام ماعظم کی طرح احتیاط پر ہی فتوی دیا۔ اس لئے بعض ناظرین کو اعتمال پیدا ہوا اور کہنے گلے کے حفیوں کی دو اہم ستونوں کا مسلک امام اعظم سے مختلف ہے۔ اور ان کے اختیار کر دہ مسلک کے لئے سو فیصد احاد ہے شیحہ موجود ہیں۔ بیاور بات ہے کہ ایسے موقع پر صاحبین کا مسلک حضرت امام شافتی اور امام مالک کے موافق ہوجا تا ہے۔

کے پاس قول صحابی یا فتوی تا بعی ہے اور صاحبین کے پاس احاد ہے ہیں۔ ایکن امام اعظم کے مسلک پر خور کیا اور بھض جگہ احاد ہے نہ کی وجہ کے پاس قول صحابی یا فتوی کی اور امام محمد کے احتیاف کیا دیث نہ پانے کی وجہ سے پورے حضیت پر اشکال کو مضبوط کر لیا۔ انہوں نے ان کے شاکم کے مسلک پر خور کیا اور بھض جگہ احاد ہے نہ کی وجہ سے پورے حضیت پر اشکال کو مضبوط کر لیا۔ انہوں نے ان کے شاکم رائھم کے مسلک پر خور کیا اور ادم محمد کے اختیاف کو اور ان کے مار کیا گر رشید امام ابور سے مسلک ہونے کی احتیاف کو اور ان کے شاکم اور ان کے نمیان کیا دیا ہوں کے انتیاف کو اور ان کے شاکم کے مسلک پر خور کیا اور انہ محمد نہ اور ان کی دیہ سے پورے حضیہ کے انتیاد کیا کہ انتیاد کیا کہ دونہ کیا کہ کو کیا کہ کور کے کا کر انتیا کیا کہ انتیاد کیا کہ کور کیا کور کیا کو انتیا ک

مضبوط احادیث کی طرف توجہ نہیں دی۔اوراس کا خیال نہیں کیا کہوہ بھی تو حقیت ہی کے دواہم ستون ہیں۔اور تمام مسائل کی اشاعت انہیں کے نوک قلم کی مرہون منت ہے۔

(۲) انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ امام اعظم کا مسلک احتیاط پر بنی ہے۔اور یہ پہلے مدون فقد ہیں جس کی وجہ سے ان کو احتیاطی پہلوا ختیار کرنا پڑا۔

(۳) بیگمان جی نہیں ہے کہ خفیوں کا مسلک دلیل عقلی پر ہے۔ بیتو بعد کے علاء نے حکمت بیان کرنے کے لئے دلیل عقلی، پیش کی ہے۔ ورنہ پوری قد وری اور هدا ایہ کونا چیز نے چھانا ہر ہر مسئلہ یا آیت یا حدیث یا قول صحابی یا قول تا بعی سے مستنبط ہے۔ یا ان چاروں میں سے کسی ایک سے اصول متعین کیا اور اصول سے مسئلے کا استخراج کیا ہے۔ صرف دلیل عقلی پر مسئلے کا مدار نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں صرف دلیل عقلی بیان کی ہے وہاں نا چیز نے اصول لکھ دیا ہے۔ اور اصول احادیث سے مستنبط ہیں اس لئے گویا کہ وہ مسئلے بھی احادیث ہی سے مستنبط ہوئے۔

صرف کتاب الایمان اور کتاب القصناء میں کچھ مسکوں کا مداراس زمانے کے محاورات پر ہے۔ اس لئے وہاں محاورات کے تحت مسکلہ کھودیا گیا ہے۔ ان مسکوں میں حدیث اور قرآن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مسکوں کا مدار ہے ہی محاورات پر۔اس لئے ان مسکوں کے لئے احادیث یا آیات کہاں سے ملیں گے؟

حفیوں بلکہ تمام ہی ائمہ کرام کے مسالک (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) قول صحابی (۴) فتوی تابعی (۵) اجماع (۲) اور قیاس سے متنط ہیں۔اس لئے ائمہ کرام پرانگی اٹھانا صحیح نہیں ہے۔

احقر العباد : ثمير الدين قاسمى غفرله ۱۹ ار ۲<mark>۰۱۲ :</mark>

| ائمه کرام ایک نظر میں |                 |                                       |                |             |       |             |          |                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------|-------------|----------|-----------------|
| خدمات                 | تاليفات         | تلانده                                | شيوخ           | سن          | جائے  | سن          | جائے     | اسائے گرامی     |
|                       |                 |                                       |                | وفات        | وفات  | ولادت       | ولادت    |                 |
| تدوين فقه             | -               | امام ابو پوسف ً                       | ابراہیم مخفیؓ  | 130         | بغداد | ۵ ۸۰        | كوفيه    | امام ابوحنيفيه  |
| تدوين اصول            |                 | امام محرّ                             | حماد بن سليمان |             |       |             |          | نعمان بن        |
| فقه                   |                 | ا بن مبارك                            |                |             |       |             |          | ثابت            |
| بانی مذہب             | موطاامام ما لكّ | ابن مباركً                            | نوسوزا ئدشيوخ  | 149         | مدينه | D 90        | حميري    | امام ما لكّ     |
| امام ما لک            |                 | قطانً                                 | تھے، نافع      | D           |       |             | مدينه    | ما لك بن انس    |
| بانی مذہب             | موسوعة امام     | احربن عنبال                           | امام ما لکّ    | م ۲۰۲۰      | مصر   | ص <u>اه</u> | غزه گاؤں | امام شافعیؓ     |
| شافعی                 | شافعی           | علی بن مدینی                          | امام محكرٌ     |             |       |             | عسقلان   | محمد بن ادر کیس |
|                       | كتابالام        | اسحاق بن                              | سفيان بن       |             |       |             |          | شافعى           |
|                       |                 | راہویی                                | عينيه          |             |       |             |          |                 |
| ر خلق قرآن            | مندامام احمه    | بخاری،مسلم،                           | امام ابو پوسف  | عر <u>ر</u> | بغداد | سالاله      | مروزي    | امام احرُّ      |
| بانی مذہب             | ••اکااحادیث     | ابوداؤد،                              | امام شافعیؒ    |             |       |             | بغداد    | احمد بن محمد بن |
| حنبلي                 |                 | عبدالله بن احمه                       | يحيى بن قطان   |             |       |             |          | حنبل            |
| فقه کی ترتیب          | كتاب الآثار     | احربن عنبال                           | امام الوحنيفية | ماماه       | بغداد | ساله        | كوفه     | امام ابو پوسف   |
| دی                    | كتاب الخراج     | امام محرّ                             |                |             |       |             |          | لعقوب           |
|                       |                 | يحيى بن معير <sup>رو</sup>            |                |             |       |             |          | بن ابراہیم      |
| حنفی کی اکثر          | موطاامام محمد،  | امام شافعیؓ                           | امام الوحنيفية | ه الم       | ری    | عالم الم    | الشيبان  | امام محرّ       |
| كتابين                | جامع صغير،      | ابوحفص                                | امام ابو پوسف  |             |       |             | كوفيه    | محمد بن حسن     |
| انہوں نے کھی          | جامع کبیر       | یخی بن معی <sup>رر</sup><br>یی بن مین | سفيان توري     |             |       |             |          |                 |

(اثمار الهداية جلد ٨)

14

### هودايه يرايك نظر 🆫

ھدا ریکی شرح لکھتے وقت بیاندازہ ہوا کہ صاحب ھدا رینے اصل متن قد وری کو بنایا ہے اور زیادہ تر اس کے مسئلے کولیکر اسکی تشریح کی ہے، باب کے درمیان میں کہیں کہیں جامع صغیر سے بھی لیکر متن بنایا ہے، اور کہیں کہیں کتاب الاصل امام مجمد جسکومبسوط کہتے ہیں اس سے بھی عبارت لی ہے اور اس کومتن بنا کر تشریح کی ہے، اور بعض جگہ اپنامتن بھی بنایا ہے تو گویا کہ ھدا بیکا متن ان تین کتابون کا مجموعہ ہے

## ﴿ صاحب هدايه كي احاديث ﴾

صاحب هدایہ جواحادیث لائے ہیں وہ عمو ماروایت بالمعنی ہیں، کتاب کوسا منے رکھ کرنہیں لکھی ہے،اس لئے وہ پوری حدیث نہیں لکھتے،

بلکہ حدیث کا صرف وہ گلڑا لکھتے ہیں جس سے انکواستدلال کرنا ہوتا ہے،اس لئے یہ چندا شکالات پیش آتے ہیں۔ الجمد بللہ میں نے ہر
جگہ اصلی حدیث نقل کردی ہے،اور جہاں دوحدیثوں کا مجموعہ تھا وہاں دونوں حدیثوں کومع حوالہ نقل کردیا ہے،اب تک صرف چار
حدیثوں کا حوالہ نہیں ملا،کیکن اس کے مدلے میں دوسری حدیثیں نقل کردی جس سے مسئلہ مؤکد ہوجائے۔

[1] کبھی کبھی وہ گلڑا دوحدیثوں میں ماتا ہے، لوگ ان پراعتراض کرتے ہیں کہ یہ جملہ کسی حدیث میں نہیں ہے یا پیرحدیث ہی نہیں ہے، لیکن پنہیں دیکھتے کہ یہ جملہ دوحدیثوں میں پھیلا ہوا ہے، ناچیز نے ایسی جگہوں پر دونوں حدیثیں نقل کر دی ہیں اورنشان دہی کر دی ہے کہ یہ جملے ان دوحدیثوں میں ہیں۔

[7] کبھی ایسابھی ہوا ہے کہ حدیث سے پہلے قولہ علیہ السلام ، تحریفر مایا، جس سے اندزاہ ہوتا ہے کہ بیحدیث کا عکرا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں نہ ملنے سے بیہ کہہ دیا کہ بیحدیث بغضر بیٹ بیس بیار اُنیۃ [زیلعی ] ، اور صاحب درایہ فی تخ تج احادیث الحد اید اس طرح زیادہ کیا ہے، اس سے پھے حضرات کا تأثر ہوجا تا ہے کہ صاحب ھد ایہ موضوع صاحب درایہ فی تخ تج احادیث الحد اید بی تول صحابی ، یا قول تا بعی ہے اور مصنف ابن ابی شیبۃ ، یا مصنف عبد الرزاق ، یا طرانی میں ہے ، اس لئے میں نے پورے والے کے ساتھ ایسے اثر کو بیان کر دیا ہے ، اور یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ بیحد بیث تو نہیں ہے لئین قول صحابی ، یا قول تا بعی ضرور ہے ، جسکوحدیث مرسل کہہ سکتے ہیں البتہ بالکل بے بنیا ذہیں ہے

[۳] بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صاحب صدایہ نے ایسالفظ لکھا جو حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس کا ہم معنی لفظ موجود ہے جس سے مسئلے پر استدلال کیا جاسکتا ہے، اس وقت بھی لوگوں کواشکال ہوتا ہے کہ بیصدیث نہیں ہے، کین میں نے ہم معنی لفظ والی حدیث کوقل کر دیا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ صاحب صدایہ نے اس کے قریب قریب لفظ کو استعمال کیا ہے اور بالکل بے بنیاد نہیں ہے۔

[۴] ایسابھی ہوا کہ مثلا حدیث یا قول حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے اور صاحب ھدایہ نے عبداللہ ابن عباس کا نام ذکر کر دیا، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے لکھ دیا کہ بیر حدیث نہیں ہے، لیکن تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بیقول دوسرے صحابی کا ہے، اس لئے ایسے اثار بھی بے بنیاد نہیں ہیں۔

[4] اثمارالعد ایہ میں ہدایہ جلد ثالث، کتاب الوکالہ پوری ہورہی ہے اور بالالتزام صاحب ھدایہ کی حدیث کی تخ تے جاری ہے، اس کے باو جود صرف چاریا پانچ حدیث یا قول صحابی کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا باقی سب کامل گیا ہے، میں نے وہاں لکھ دیا ہے کہ بیحد بیث مجھے نہیں ملی ، کسی صاحب کومل جائے تو براہ کرم اطلاع کریں ، لیکن یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس مسئلے کا مدار صاحب ھدایہ کے ذکر کی ہوئی حدیث پرنہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کے لئے الگ سے تین تین احادیث صحاح ستہ سے قل کر دی گئی ہیں تا کہ یقین ہوجائے کہ اس مسئلے کے لئے الگ سے تین تین احادیث صحاح ستہ سے قل کر دی گئی ہیں تا کہ یقین ہوجائے کہ اس مسئلے کے لئے مضبوط احادیث موجود ہیں۔

## ﴿ صاحب هدایه کی مجبوری ﴾

صاحب ھدایہ نے جوحدیث پیش کی ہے ان میں کا بہت سا حس سنن بہتی ،مصنف ابن ابی شیبة ،مصنف عبدالرزاق ،اورطبرانی کبیر میں ماتا ہے ،اور یہ کتا ہیں بارہ بارہ بارہ بارہ بلاہ بلدوں میں ہیں،طبرانی چوہیں جلدوں میں ہے ، ان میں سے کوئی کتاب اردن میں تھی ،کوئی مصر کے کتب خانہ میں ،کوئی سعودی عرب میں اورکوئی عراق میں ،اوروہ بھی ہاتھ سے کھی ہوئی تھی جبکو پڑھنا ایک مستقل کام تھا،اس وقت پر لیس کا سلسلہ نہیں تھا لوگ ہاتھ سے کھی کراپنے پاس رکھتے تھا اس لئے اتنی موٹی کتاب کو ہاتھ سے کھیا آسان نہیں تھا اس لئے سب کتا ہیں کا سلسلہ نہیں تھا اس لئے سان نہیں تھا اس لئے اس سے حدیث تلاش کرنا مشکل کام تھا اس لئے صاحب ھدایہ کے لئے یہ شکل رہی کہ وجہ سے بعد کے لوگوں نے انکی اس عظیم کتاب پراعتراض کیا۔لین اس زمانے میں کہیوڑ کا سلسلہ ہے ہیروت سے تمام کتا ہیں جھپ کرسا منے آبھی ہیں ، ہر حدیث پرنمبر لگا ہوا ہے ، آپ کمپیوٹر پرصرف نمبر کھتے اور مدیث سامنے آبھاتی ہے اس لئے اس دور میں حدیث تلاش کرنا بہت آسان ہو کہ مسئلے کے ساتھ حدیث سیٹ کی جاستی ہے ۔اورائی سہولت کی وجہ سے ناچیز اس قابل ہوا کہ ہرمسئلے کے ساتھ حدیث میں ہے ۔اورائی سہولت کی وجہ سے ناچیز اس قابل ہوا کہ ہرمسئلے کے ساتھ حدیث کر سکا ،فللہ الحمد،

نوں :۔صاحب هدایہ نے مسئلے کے لئے جوحدیث پیش کی ہے، چاہتو کی ہویاضعیف، قول صحابی، یا قول تا بعی ، مسئلے کا مداراس پر خہیں ہے، مسئلے تو کی ہویاضعیف، قول صحابی مدیث کو مسئلے کے تحت جمع کر دمیں ہے، مسئلے تو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور انکوا حادیث سے استنباط کیا ہے، صرف ضرورت بیشی کہ اصلی حدیث کو مسئلے کے تحت دی جائے ، تا کہ ناظرین کو پیتہ چل جائے کہ اس مسئلے کے لئے یہ احادیث ہیں۔ الجمد للدنا چیز نے کمپیوٹر کی مدد سے تمام مسئلوں کے تحت تین تین احادیث نہیں ہیں، البتہ جہاں پوری تنین تاحادیث نہیں ملی وہاں بیاض چھوڑ دیا ہے اور اہل کرم سے درخواست کی ہے کہ اگر انکو یہ احادیث مل جائیں تو اس کتاب میں شامل کرنے کی زحمت کریں، اللہ تعالی اجرعظیم سے نوازے۔ آمین یارب العالمین۔

احقر ثمير الدين قاسمى غفرله

9 /١/ ٢١٢ع

### ﴿ كتاب البيوع ﴾

### ﴿ كتاب البوع ﴾

ضرورى نوت: بع : باع ببیج بیعا سے مشتق ہے، بیچنا۔ مال کو مال کے بدلے میں دینا۔ ماخذا شتقاق باع ہے۔ بیچ ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے جائز ہونے ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے جائز ہونے کی دلیل بیآ یت ہے واحل الله البیع و حرم الربوا. (آیت ۲۵۵ سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیچ جائز ہے۔

پورے کتاب البیوع میں میلحوظ رکھا گیا ہے کہ بائع یامشتری کونقصان نہ ہو،اس طرح اجرت پر لینے والایاا جرت پر دینے والے کونقصان نہ ہو

وجه : اس کی وجہ یہ آیت ہیں اور اللہ قبولدھا و لا مولود له بولده \_ (آیت ۲۳۳، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ والد یا والدہ کونقصان نہیں ہونا چاہئے ۔ اس طرح بالع یامشری کونقصان نہ ہو۔ (۲) ف من اعتدی علیکم ف اعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم \_ (آیت ۱۹۳، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ کوئی کسی برظلم نہ کر ے ف اعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم \_ (آیت ۱۹۳، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ کوئی کسی برظلم نہ کر ساق شق اللہ علیه . (وارقطنی ، باب کتاب البوع ع ، ج فالث ، سم ۲۳۰ ، نمبر ۲۳۰ ) اس حدیث میں ہے کہ کسی کونقصان نہ ہو۔ اس لئے بائع یامشری برظلم نہ ہواسی اصول پر کتاب البوع ع کے تمام مسائل کھے گئے ہیں ، چاہے بعض مسئلے کے تحت با ضابطہ حدیث نہیں ہے۔

نوت: کتاب البوع معاملات میں سے ہے۔ اس کئے ان میں بہت سے مسلے تعامل الناس پرمنی ہیں۔ اس کئے ان مسائل کے لئے حدیث یا قول صحابی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ مسائل صرف اصول پر متفرع ہیں۔ البتہ اصول متیعن ہونے کے لئے حدیث یا قول صحابی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

### ﴿ كَتَابِ البيوعُ لانے كَى ترتيب ﴾

مصنف علیہ الرحمۃ نے پہلے خالص عبادت نماز ،روزہ ، زکوۃ اور حج کی بحث ذکر کی ،اس کے بعد نکاح اور طلاق کو ذکر کیا جو عبادت اور معاملات کے درمیان تھا،اوراس کے بعد خالص معاملات تعنی کتاب البیوع کولایا۔

### (١)قال البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي ل مشل أن يقول أحدهما بعت

﴿ بَيْعِ جِائز ہونے کی شرطیں یہ ہیں ﴾

را]....عاقد كاعاقل اور بالغ هونا

[۲].....بيع كامال متقوم بهونااورمقد ورانتسليم بهونا\_

﴿ نَعْ كَارِكُن ﴾

ہے کارکن ایجاب اور قبول ہے، جو پہلے بولے اس کوایجاب کہتے ہیں چاہے بائع پہلے بولے، یامشتری پہلے بولے، اور جو بعد بولے اس کوقبول کہتے ہیں۔

﴿ بع ذات كاعتبار سے چارفتميں ہيں ﴾

[ا].....ئي نافذ [٢].....ئي موقوف [٣].....ئي فاسد [۴].....ئي باطل

﴿ بِيع مبع كاعتبار سے جارفتميں ہيں ﴾

[ا] ..... بيع مطلق يعني عين كوثمن سے بيخيا جيسے كيهوں كودر ہم سے بيخيا۔

[۲] ..... بیع مقایضہ لیعنی عین چیز کومین چیز سے بیجنا، جیسے گیہوں کے بدلے جوکو بیجنا۔

[س] ..... بیج صرف، یعنی ثمن کوثمن کے بدلے میں بیچنا، جیسے درہم کودینار کے بدلے میں بیچنا۔

[8] ..... بيعسلم، دين كومين كے بدلے ميں بيخالين قيمت ابھي لينا، اور مبيع بعد ميں دينا۔

﴿ بِيعِ ثَمْنِ كِ اعتبار سے جارتشمیں ہیں ﴾

[ا].....ئع مرابحه ، جتنی قیت سے خریدا ہے اس سے زیادہ میں بیجنا۔

[۲]..... بيع توليه وجتني قيت مين خريدا ہے اس قيمت ميں جي دينا۔

[٣]..... بيع وضيعه - جتنى قيمت ميں خريدا ہے اس سے كم ميں بيخيا ـ

[8].....ع مساومه ـ بائع اورمشتری جس قیمت پراتفاق کرلیں اس قیمت پر بیچنا ـ

ترجمه: (۱) نیج ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے جبکہ دونوں فعل ماضی کے صیغے سے ہوں۔ ترجمه: اِللہ مثلا بیکہ بالکع اور مشتری میں سے ایک کیے , بعت ، اور دوسرا کیے , اشتریت۔ والآخر اشتريت لل لأن البيع إنشاء تصرف والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد

تشریح : بیجا بیجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے یعنی ایک آ دمی کے کہ میں نے خریدا اور دوسرا آ دمی کیے کہ میں نے پچ دیا تو اس ایجاب اور قبول سے نیچ منعقد ہوجائے گی کیکن شرط یہ ہے کہ بید دنوں الفاظ فعل ماضی کے ہوں۔

وجه : (۱) فعل ماضی کے استعال کرنے سے بات کی ہوتی ہے۔ کیونکہ عربی زبان میں یافعل ماضی ہے یافعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا ترجمہ حال ہے یا استقبال، پس اگر استقبال کے معنی لے لئے بیخ یا خرید نے کا صرف وعدہ ہوگا، با ضابطہ بیخیا اور خرید نانہیں ہوگا اس لئے بات کی کرنے کے لئے فعل ماضی ہی کا صیفہ استعال کرنا ہوگا (۲) حدیث میں ہے قبال لی بیخیا اور خرید نانہیں ہوگا اس لئے بات کی کرنے کے لئے فعل ماضی ہی کا صیفہ استعال کرنا ہوگا (۲) حدیث میں ہے قبال الله قال قلت بلی فاخو ج لی کتابا هذا ما اشتری العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله علیہ الله قال قلت بلی فاخو ج لی کتابا هذا ما خبشة ۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی کتابۃ الشروط، ۲۳۰ نمبر ۱۲۱۲) اس حدیث میں اشتری فعل ماضی کا صیفہ استعال کیا ہے ہتا کہ بات کی ہو۔ پھر خرید وفروخت کو کھو لیا گیا تا کہ اور کیے ہوجا کیں (۳) اور ایک حدیث میں فعل ماضی کا صیفہ استعال کیا گیا ہے۔ عن انس بن مالک ان رسول الله باع حلسا و قدحا و قال من یشتری هذا الحلس استعال کیا گیا ہے۔ عن انس بن مالک ان رسول الله باع حلسا و قدحا و قال من یشتری هذا الحلس والقد ح؟ فقال رجل اخذتهما بدر هم کہا ہے اور فعل ماضی کا صیفہ استعال کیا ہے۔ اس لئے بچے میں فعل ماضی استعال کرنا میں خرید نے والے نے اخذتهما بدر هم کہا ہے اور فعل ماضی کا صیفہ استعال کیا ہے۔ اس لئے بچے میں فعل ماضی استعال کرنا میں دوری ہے۔

اصول: معاملات میں بات کی ہونا ضروری ہے(۲) نیج اور شرا فعل ماضی کے صیغے سے اداکر ہے، اور ایجاب اور قبول ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کی رضا مندی کے بغیر بیج نہیں ہوگی اور اس رضا مندی کا ظہار ایجاب اور قبول سے ہوگا۔

اس کئے ایجاب اور قبول کی ضرورت ہے۔ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ عن ابن عمر قال کنا مع النبی علیہ اس کئے ایجاب اور قبول کی ضرورت ہے۔ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ عن ابن عمر قال کنا مع النبی علیہ فیل سفر فکنت علی بکر صعب لعمر ... فقال النبی لعمر بعنیه قال هو لک یا رسول الله علیہ اس نظاری شریف، باب اذا اشتری شیئا فو صب من ساعة قبل ان یعنر قام ۲۸، نمبر (۱۲۱۱) اس حدیث میں حضور نے بعنیه کہد کرا یجاب کیا اور حضرت عمر نے ہو لک یا رسول الله. کہدر قبول کیا۔ اس لئے بھی میں ایجاب اور قبول ضروری ہیں۔

ترجمه: ۲ اس لئے کہ بچ نصرف کا انشاء کرنا ہے، اور انشاء شریعت سے بیجانا جائے گا، اور ماضی کا صیغہ خبر دینے کے لئے مضمی کے صیغے سے بیج منعقد ہوگی۔

وضع کیا گیا ہے لیکن شرعا انشاء میں استعال ہوتا ہے، اس لئے ماضی کے صیغے سے بیج منعقد ہوگی۔

تشریح: یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیج منعقد ہونے کے لئے فعل ماضی کا صیغہ استعال کرنا کیوں ضروری ہے، فعل

### استعمل فيه فينعقد به. س و لا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي

مضارع کا یا امر کا صیغہ استعال کرنے سے کیوں بچے منعقد نہیں ہوگی ، اور ایک اشکال کا جواب بھی ہے۔ اشکال ہے ہے کہ انشاء تو مستقبل میں ہوگا پھر بھی اس کوصیغہ ماضی کے ذریعہ کیوں منعقد کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ انشاء کس صیغے سے منعقد ہوگا اس کا پیتہ شریعت سے چلے گا ، اور شریعت میں ماضی کے صیغے سے انشاء منعقد کیا گیا ہے اس لئے ماضی کے صیغے سے ہی منعقد ہوگا۔ اس کے لئے حدیث او پر گزرگئی۔ دوسرا جواب بید سیتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ اگر چہز مانہ ماضی میں خبر دینے کے لئے آتا ہے، کی شریعت کے طور پر مستقبل کے لئے بھی استعال ہوجاتا ہے، اس لئے جب مستقبل کے معنی میں استعال ہوا تو انشاء منعقد ہوجائے گا ، اور بھی ہوجائے گی ، چنانچے بھی شراء میں بھی ماضی کے صیغے سے بھی منعقد ہوجائے گی ۔

العنت: انشاء تصرف: کوئی عقد ابھی نہ ہوا ہواس کو وجود میں لانے کو انشاء تصرف کہتے ہیں، جیسے بیج سے پہلے مہیج پر مشتری کی ملکیت نہیں ہے ملکیت نہیں ہے ملکیت نہیں ہے ملکیت نہیں ہے ، بیج کے ذریعہ مشتری کی ملکیت فابت کرنے کو انشاء تصرف کہا جاتا ہے۔ انشاء مستقبل میں ہوتا ہے لیکن بات کی کرنے کے ذریعہ منعقد کرتے ہیں۔

ترجمه: ٣ اورئيع منعقدنهيں ہوگی ايسے دولفظوں سے کہ ان میں سے ایک مستقبل کا صیغہ ہو، بخلاف نکاح کے۔ تشریح : ایجاب یا قبول دونوں میں سے ایک ماضی کا صیغہ ہوا ور دوسر استقبل کا صیغہ ہولیعنی امر کا صیغہ ہوتو اس سے نکاح تو منعقد ہوجائے گا، کیکن بیج منعقدنہیں ہوگی ، کیونکہ یہاں ایجاب اور قبول دونوں الفاظ ماضی کا چاہئے ، اوریہاں ایک امر کا صیغہ ہوگیا۔

وجه: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح میں ایک لفظ امر کا صیغہ ہوجائے ، مثلا عورت نے کہاز وجنی ، میرا نکاح کراد بجئے تو اس سے ہونے والے شوہر کو نکاح کا وکیل بنانا ہوا ، اور شوہر نے اپنی جانب سے اور بیوی کی جانب سے , زوجت ، کہا تو نکاح ہو جائے گا ، کیونکہ نکاح میں تمام حقوق مؤکل کی طرف لوٹے ہیں اس لئے ایک ہی آ دی مطالبہ کرنے والا اور مطالبہ کوا داکر نے والا اور مطالبہ کوا داکر نے والا فرم حقوق نہیں ہوا بلکہ عورت کے حقوق کوا داکر نے والی عورت ہوگا ، اور شوہر کے حقوق کوا داکر نے والا شوہر ہوگا ۔ اور تی میں تمام حقوق و کیل کی طرف لوٹے ہیں اور وہی حقوق اداکر نے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ، اس لئے اگر زید نے خالد سے کہا , لع عبدی بالف ، و کیل کی طرف لوٹے ہیں اور بیج کے تمام حقوق اس کے ایم راغلام ہزار کے بدلے میں نے دو ، اس امر سے خالد زید کی جانب سے بیچنے کا وکیل بن گیا ، اور بیج کے تمام حقوق اس کے دو بیس اشتریت ، کہا آ کہ میں نے خرید لیا آتو خود مؤکل ہونے کی وجہ سے خرید نے کے ذمہ وقت قادا کرنے بھی وہی ذمے دار ہوگئے ، اس صورت میں حق کا طلب کرنا اور حق کا اداکرنا بھی ایک ہی آ دمی کے ذمہ تمام حقوق اداکر نے کے بھی وہی ذمے دار ہوگئے ، اس صورت میں حق کا طلب کرنا اور حق کا اداکرنا بھی ایک ہی آ دمی کے ذمہ تمام حقوق اداکر نے کے بھی وہی ذمی دار ہوگئے ، اس صورت میں حق کا طلب کرنا اور حق کا اداکرنا بھی ایک ہی آ دمی کے ذمہ کیا میں میں جو کیا کہ کی کا داکر کی گوئی کے ذمہ کی کی دیں گیا محقوق اداکر کے بھی وہی ذمی دار ہوگئے ، اس صورت میں حق کا طلب کرنا اور حق کا اداکر نا بھی ایک ہی آ دمی کی دعو

بخلاف النكاح وقد مر الفرق هناك. ٣. وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعث واشتريت لأنه يؤدي معناه والمعنى هو المعتبر في هذه العقود في ولهذا مولًا جوما رَنهيں عالى لئے نيج ميں الك آدى كى حانب سے امركا صيغه بوتو اس سے بھى نيج منعقز نہيں ہوگا۔

نسوت : ہدایہ کے کتاب النکاح مسکلہ (نمبر۱۴۸۲) میں مستقبل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا بثل ان یقول زوجنی فیقول زوجنگ ،اس سے معلوم ہوامستقبل سے مرادا مرکا صیغہ ہے۔مضارع کا صیغہ بیں ہے۔

ترجمه بی اورآ دمی کا قول, رضیت بکذا، اوراعطیتک بکذا، اورخذه بکذا بعت اوراشتریت کے معنی میں ہے، اس کئے کہ بیالفاظ بعت اوراشتریت کے معنی اداکرتے ہیں، اوران عقود میں معنی ہی معتبر ہے۔

تشریح: بعت اوراشتریت کے بجائے, رضیت بکذا، اوراعطیتک بکذا، اورخذہ بکذا، کہا تواس سے بھی نیج شراء ہوجائے گی اس کی وجہ رہے کہ ان الفاظ سے بھی خرید وفروخت کے لئے ایجاب اور قبول کا معنی ادا ہوجا تا ہے اس لئے ان الفاظ سے بھی خرید وفروخت منعقد ہوجائے گی۔

وجه: (۱) اس مدیث میں افذت کے لفظ سے چیز خریدی گئی ہے۔ عن انس بن مالک ان رسول الله باع حلسا و قدحا و قال من یشتری هذا الحلس و القدح؟ فقال رجل اخذتهما بدرهم . (تر ندی شریف، باب ماجاء فی تیج من بزید، ص ۲۳۰، نمبر ۱۲۱۸) اس مدیث میں خرید نے والے نے اخذتهما بدرهم ، که کرخریدا ہے۔ (۲) ۔ عن ابن عمر قال کنیا مع النبی علیہ فی سفر فکنت علی بکر صعب لعمر ... فقال النبی لعمر بعنیه قال هو لک یا وسول الله علیہ النبی علیہ النبی المان شریف، باب اذااشتری شیکا فوهب من ساعة قبل ان ینفر قام ۲۸۸، نمبر ۱۱۵ ) اس مدیث میں بھولک ، که کر حضور سے گوڑ ایج ہے جس سے معلوم ہوا کہ بعت اور اشتریت کے علاوہ جو الفاظ اس معنی کو ادا کرتے ہوں ان سے بھی خرید فروخت ہوجائے گی۔

لغت : رضیت بکذا: میں اتنے میں راضی ہوں۔عطیتک بکذا: میں نے آپ کواتنے میں دے دیا۔خذہ بکذا: اتنے میں لے لو۔ان الفاظ میں بیج اور شراے کے معانی ہیں اس لئے ان سے خرید و فروخت ہوجائے گی۔

ترجمه: ۵ اس لئے نفیس اور خسیس چیز میں تعاطی سے بیچ منعقد ہوجائے گی ، تیچے روایت یہی ہے دونوں کی رضامندی متحقق ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: بع تعاطی میں کلام سے ایجاب قبول نہیں ہوتا ہے، کیکن بع کامعنی پایا جاتا ہے اور دونوں کی رضامندی پائی جاتی ہے اس لئے چاہے حقیر چیز ہو یا عمدہ چیز ہودونوں میں بع تعاطی جائز ہے، سیح روایت یہی ہے۔ حضرت امام کرخیؓ نے فرمایا کے حقیر ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة. (٢) قال وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد روهذا خيار القبول لأنه لو

چیز میں بھے تعاطی جائز ہے، کیکن عمدہ چیزوں میں بھے تعاطی جائز نہیں ہے۔ آج کل دکانوں میں بڑی بڑی چیزوں پر قیمت کھی ہوتی ، آ دمی قیمت دیکھ کرلے لیتا ہے اور دکاندار بغیر کچھ بولے ہوئے اس کی قیمت وصول کر لیتا ہے چونکہ دونوں کو قیمت معلوم ہے، اور دونوں اس پر راضی ہیں اس لئے یہ بھے بھی جائز ہے۔

اوراس نے لیجھی لیا، نہ بائع نے بعت کا جملہ کہا اور نہ مشتری نے اشتریت کا جملہ کہا بلکہ خاموش طور پر لین دین کرلیا تواس کو اوراس نے لیجھی لیا، نہ بائع نے بعت کا جملہ کہا اور نہ مشتری نے اشتریت کا جملہ کہا بلکہ خاموش طور پر لین دین کرلیا تواس کو بیج تعاطی، کہتے ہیں۔

ترجمه : (۲) پس جبرخریدوفروخت کرنے والوں میں سے ایک نے نظے کا یجاب کیا تو دوسرے کواختیارہے چاہے جلس میں قبول کرے اورا گرچاہے تواس کورد کردے۔

ترجمه المراس كانام خيار قبول ب، ال لئ كه الرسامنه واليكواختيار ثابت نه بوتو بغيراس كى رضامندى كعقد كا حكم لازم بوجائ كا،[اوراس مين حرج بوكا]

تشریح: ایک کئے کا جاب کرنے کے بعد دوسر ہے واختیار ہے چاہاں کو قبول کر بے چاہاں کورد کرد لیکن قبول کرنے کا اختیار مجلس باقی رہنے تک ہی ہوگا۔ اگرمجلس ختم ہوگئی تواب قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اورا گرقبول کرنے کا حقد لازم ہوا جو جائز نہیں ہے۔اس اختیار کو حقد لازم ہوا جو جائز نہیں ہے۔اس اختیار کو خارقبول کتے ہیں

وجه: (۱) مجلس جا ہے کتنی کمبی ہواس کو جامع للمعفر قات ، قرار دیا ہے۔ کیونکہ فوراقبول کرنے کی شرط لگا دے تو قبول کرنے والے کوسوچنے کا موقع نہیں ہوگا ، اور مجلس کے بعد قبول کرنے کا اختیار ہوتو ایجا ب کرنے والے کو بہت انتظار کرنا ہوگا جس سے حرج پیدا ہوگا۔ اس لئے دونوں کے درمیان کی چیز مجلس کوقبول کرنے کا معیار شریعت نے رکھا۔ اس قبول کو خیار قبول کہتے ہیں (۲) اوپر کی حدیث میں حضور گنے بعنیه کہا اور حضرت عمر نے مجلس ہی میں ، ھو لک یا رسول اللہ ، کہہ کر قبول کیا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں ہی قبول کرے۔ (۳) اور بائع اور مشتری دونوں کی رضا مندی ہوت بجے ہوگی اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ عن اب قبال انس مر رسول اللہ عمر اللہ عن درضا۔ (سنن بیہی ، باب المتبایعان بالخیار مالم یعفر قارئ خامس ، ص

لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه ٢ وإذا لم يفسد الحكم بدون قبول الآخر

٬۳۵۵ ، نمبر ۱٬۳۷۷ و ۱٬۰۵۷ منیز ، باب من قال لاینفرق بیعان الاعن تراض ، ح رابع ، ۱۲۲۳ مرمسنف عبد الرزاق ، باب البیعان بالخیار مالم ینفر قا، ج ثامن ، ص ۱۸ ، نمبر ۱۸۳۲ ) اس حدیث سے معلوم ہوا که دونوں کی رضامندی سے معلوم دیث الم بیغ ہو۔

نوٹ: اگر مجلس کے بعد قبول کیااور ایجاب کرنے والے نے اس کو مان لیا تب بھی بیچ ہوجائے گی کیونکہ رضا مندی ہوگئ۔ اصول مجلس تک قبول کرسکتا ہے اس کے بعد نہیں۔

ترجمه : ٢ اورجب دوسرے كے قبول كے علم كافائدہ نہيں ديگا توا يجاب كرنے والے كوت ہے كما پنى بات سے رجوع كر جائے دوسرے كے حق كو باطل كرنے سے خالى ہونے كى وجہ سے۔

تشریح: ایجاب کرنے والے نے بیچنے کا ایجاب کیا ابھی دوسرے نے قبول نہیں کیا ہے اس سے پہلے اپنی بات والس لینا علی ہے اس سے پہلے اپنی بات والس لینا علی ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اس چیز کونہیں بیچوں گا تو وہ اپنی بات کو والس لے سکتا ہے ، کیکن دوسرے نے قبول کر لیا تو جاہے ابھی مجلس باقی ہوا یجاب کرنے والا اپنی بات سے رجوع نہیں کر سکتا ۔

وجه : (۱) اس کی وجہ ہے کہ جب تک دوسر اقبول نہ کرے وہ چیز نہیں بکی اور نہ اس پر دوسرے کی ملکیت ہوئی اور نہ اس کاحق ابت ہوا اس لئے اپنی بات واپس لے سکتا ہے اور اب غیر ہوا اس لئے وہ اپنی بات واپس لے سکتا ہے اور اب یجنے سے انکار کرسکتا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ جب تک دوسر اقبول نہ کرے ایجاب کرنے والے کو اپنی بات واپس لیجئے کاحق ہے۔ عن حکیم بن حزام قال قال دسول اللہ البیعان بالنجیار مالم یتفرقا۔ (بخاری شریف، باب اذا بین البیعان ولم یکتما وضحا ہے 27، نمبر ۲۵۳۱ مسلم شریف، باب ثبوت خیار انجلس للمتبایعین ہے کہ جب تک دوسرا آ دمی قبول نہ ابودا وَدشریف نمبر ۲۵۳۹ مرتبر ہے۔ کہ جب تک دوسرا آ دمی قبول نہ کرے۔ (۳) عن مغیرة قال کان ابر اھیم یوی البیع جائز ا بالکلام اذا تبایعا و ان لم یتفرقا۔ (مصنف عبد الرزاق، باب البیعان بالخیار مالم یعفر قارح ثامن ہے البیع جائز ا بالکلام اذا تبایعا و ان لم یتفرقا۔ (مصنف عبد الرزاق، باب البیعان بالخیار مالم یعفر قارح ثامن ہے البیع منعقد ہو جائے گ

العب : ینفر قانیتفر قاکادوتر جمہ ہے [۱] ایک ترجمہ ہے کہ ایجاب اور قبول کرنے والے دونوں جسمانی اعتبار سے جدا ہو جائیں اور دونوں کی مجلس بدل جائے ، چنانچہ امام شافعی کی رائے یہی ہے کہ قبول کرنے کے بعد بھی جسمانی طور پرالگ نہ ہوں تب تک اپنی بات واپس لینے کاحق ہے۔[۲] دوسرا ترجمہ ہے ایجاب کے بعد قبول کرے۔جس کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير س وإنما يمتد إلى آخر المجلس لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر

کے بعد قبول نہ کرے تب تک اپنی بات واپس لینے کاحق ہے،اور قبول کرلیا تو اب چاہے مجلس باقی ہواپنی بات واپس ل لینے کا حق نہیں ہے۔

## ﴿خيارى چوشميں ہيں﴾

[1].....خیار قبول ۔ ایجاب کرنے کے بعد قبول کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔اس کوخیار قبول کہتے ہیں۔

[۲] .....خیار مجلس \_ \_ ایجاب اور قبول ہوجانے کے بعد مجلس باقی رہنے تک بات واپس لینے کا اختیار رہتا ہے۔ اس کوخیار مجلس کہتے ہیں \_

[۳] .....خیارشرط۔۔ایجاب اور قبول ہوجانے کے بعد، دونوں میں سے کوئی تین دن کا اختیار لے ۔اس کوخیارشرط کہتے ہیں [۴] .....خیاررؤیت۔ مبیع کو انجمی دیکھانہیں ہے اور ایجاب اور قبول کر لیا تو مبیع کو دیکھنے کے بعد لینے یا نہ لینے کا اختیار رہتا ہے۔اس کوخیار رؤیت کہتے ہیں۔

[2] .....خیار عیب۔۔ایجاب اور قبول کے بعد میں میں کوئی بڑا عیب ہے جس کی وجہ سے بیٹے کو واپس کرنے کاحق ہوتا ہے اس کوخیار عیب کہتے ہیں۔

[۲] خیاراخذ مبیعے لینے کا اختیار۔ مبیع میں کوئی دھوکا ہوا جس کی وجہ سے مبیع کو لینے اوراس کو چھوڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے اس کو خیاراخذ کہتے ہیں۔ بیصورت کا نام ہدا بیمیں نہیں ہے

قرجمہ: سے قبول کرنے کا اختیار مجلس کے آخیر تک ممتد ہوگا اس لئے کہ مجلس متفرقات کو جمع کرنے والی ہے اس لئے تگی کو دور کرنے کے لئے اور آسانی کو ثابت کرنے کے لئے تمام گھڑیوں کوایک ہی گھڑی شار کی گئی ہے۔

تشریح: مثلابائع نے ایجاب کیا تو مجلس کے ختم ہونے تک مشتری کواختیار ہوگا کہ اس کو تبول کرے بانہ کرے مجلس ختم ہونے کے بعد خود بخو دیا ہجاب منسوخ ہوجائے گا، اس لئے مجلس ختم ہونے کے بعد مشتری قبول کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بائع کہ سکتا ہے کہ مجلس ختم ہوگیا، ہاں تجول کیا اور بائع نے قبول اس قبول کو مان لیا تو اس سے اب بچے ہوجائے گی، اور یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری نے شروع سے ایجاب کیا اور بائع نے قبول کرلیا اس لئے اب اس ایجاب اور قبول سے بچے ہوجائے گی۔ کیونکہ مجلس کو جامع للمنظر قات کہا گیا ہے، یعنی تمام گھڑیوں کو ایک گھڑی کی طرح شارکی گئی ہے، مثلا ایک مجلس میں ایک مرتبہ بجدے کی آیت پڑھی تو ایک سجدہ واجب ہوگا، اور اس مجلس میں دس

عبر والمحتاب كالمخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة في وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفرق مرتبه آيت سجده برهي تو بهي ايك بي سجده واجب بوگا، كونكه تمام گفتول كوايك بي گفته شاركيا گيا ہے، اس كوأكبس جامع للمعفر قات ، كها گيا ہے۔ اس طرح يهال مجلس كشروع بي ميں قبول كرلے يامجلس كة خير ميں قبول كرلة تمام ايك بي گھڑى كى طرح ہے۔ اس ميں مشترى كوسهولت ہے كه اس كوفورا قبول كرنالا زم نہيں ہوا، اور مجلس ختم ہونے تك غور وفكركرنے كا موقع مل گيا۔

لغت : يمتد: لمباہوتا ہے، ممتد ہوتا ہے۔ ساعة : گھڑی، ايک گھنٹه، يہاں گھڑی مراد ہے، اسى سے ہے ساعات: چند گھڑياں۔ عسر بينگی ۔ يسر : سہولت ۔

ترجمه: اورخط لکھناسا منے بات کرنے کی طرح ہے، ایسے ہی پیغام بھیجنا یہاں تک کہ خط کے پہو نچنے کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اسی طرح پیغام کے پہو نچنے کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا۔

تشریح: آدمی سامنے کھڑا ہواوراس کوئیج بیجنے کا ایجاب کرے، اس طرح خط بھیجنے سے اوراس کو پیغام پہونچا نے سے بھی ہج ہوجائے گی، اور جس مجلس میں خط ملااس مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، اگراس مجلس میں قبول کرلیا تو بچے ہوجائے گی، اوراس مجلس میں قبول کرلیا تو بچے ہوجائے گی، اوراس مجلس میں قبول نہیں کیا تو ایجاب منسوخ ہوجائے گا، اسی طرح مثلا زید نے خالد کو کہا کہ ساجد کو خبر پہونچا دو کہ میں اس غلام کو ایک ہزار درہم میں اس کے ہاتھ بیچیا ہوں، اب خالد نے ساجد کو جس مجلس میں بیخبر پہونچائی اس مجلس کا اعتبار ہوگا، اس اگر ساجد نے اس مجلس میں قبول نہیں کیا تو بچے رد ہوجائے گی۔

الغت : كتاب: سے يہاں خط مراد ہے۔خطاب: آمنے سامنے كلام كرنا۔ ارسال: بھيجنا، كسى كے ذريعه پيغام بھيجنا۔ اسى سے ہاداء الرسالة: پيغام كوادا كرنا، پيغام پهونچانا۔

ت رجمه : ۵ مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ بعض مبیع میں قبول کرے معاملہ متفرق ہونے کی وجہ سے دوسرے کی رضا مندی نہ ہونے کی وجہ سے۔ مسلم علی کئی ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: مثلا بائع نے دوبیل کی قیت پانچ سودرہم بنائی اب مشتری ایک بیل کوڈھائی سودرہم میں خریدنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں بیل کی ایک ہی ہی جاوراس میں سے ایک بیل لینے سے دوصفقہ ہوجا نیں گے، اور ایک صفقہ میں سے دو صفقہ کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر بائع دونوں بیلوں کی قیمت الگ الگ بنائی ہوایک ایک بیل کی قیمت ڈھائی سو ہے اور دوسرے بیل کی قیمت ڈھائی سو ہے تب ایک بیل کوڈھائی سومیں خرید سکتا ہے، ہاں مشتری نے کہا کہ ایک بیل کوڈھائی سومیں الصفقة إلا إذا بين كل واحد لأنه صفقات معنى. (٣) وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإعباب الإعباب الإعباض والرجوع وله ذلك على ما ذكرنا. (٣) وإذا حصل

خریدتا ہوں اور بائع اس پرراضی ہوجائے تواب گویا کہ شتری کی جانب سے ایجاب ہوا اور بائع کی جانب سے اس کا قبول ہوا اس لئے اب ایک بیل کی بیچ ہوجائے گی۔ دوسری مثال سے ہے کہ بائع نے کہا کہ دوبیل کی قیمت پانچ سودرہم ہے، اور مشتری نے کہا کہ میں دونوں بیلوں کو چار سومیں خریدتا ہوں تب بھی تفریق صفقہ ہوگیا ، اور بائع کی رضا مندی اس پنہیں ہوئی اس لئے بیچ تام نہیں ہوگی ، ہاں بائع اس بات پر راضی ہوجائے گی کہ چار سومیں لے لوتو اب بیچ تام ہوجائے گی کیونکہ بائع چار سو پر راضی ہوگیا۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے کہ ایک تیے میں سے دوئے کرنا جائز نہیں ہے۔ عن ابسی ھریوۃ ان النبی علیہ نہیں عن بیعتین فی بیعة و فی روایۃ یحی قال نهی رسول الله علیہ عن بیعتین فی بیعة و سنن بیہتی، باب انھی عن بیعتین فی بیعة و فی روایۃ یحی قال نهی رسول الله عالیہ نہر ۱۹۸۵، نبر ۱۹۸۵، نبر ۱۹۸۵) (۲) ان عصر بن شعیب اخبر هم عن ابیه عن جدہ عبد الله بن عصر و بن العاص ان رسول الله علیہ علیہ عن بیع و سلف و عن بیعتین فی صفقة واحدۃ و عن بیع مالیس عندک رسنن بیہتی، باب انھی عن بیعتین فی عن بیع و سلف عن بیعتین فی صفقة واحدۃ و عن بیع میں من اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے کہ ایک میں دوئے نہ کریں۔ (۳) اس اثر میں ہے۔ عن منصور عن ابر اهیم کرھا ان یسلف الرجل فی السلعة و یا خد بعض سلعته و بعض رأس ماله ۔ (مصنف عبرالرزاق، باب السلف فی شیء فی خزیعضہ، ج ثامن، ص ۹، نبر یا کہ اس اثر میں ہے کہ بعض بیع کو لے اور بعض کو خرے ابر ایم خوا نے اس کو کروۃ تمجھا ہے۔

النعت : صفقة: ہاتھ پرہاتھ مارنا، تالی بجانا، خرید وفروخت کرتے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پرہاتھ مارنا، یہاں مراد ہے، نیچ کرنا، یا ایک معاملہ کرنا۔ ایک ہی معاملہ ہوتواس کوایک صفقہ کہتے ہیں اور دومعاملہ ہوتواس کو دوصفقہ کہتے ہیں۔

قرجمه: (٣) بائع اومشتری مین سے جوبھی قبول سے پہلے مجلس سے اٹھ جائیں گے توایجاب باطل ہوجائے گا۔

ترجمه: اس لئے کہ کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہے، اور اپنی بات سے رجوع کی دلیل ہے اور اس کو اس کا اختیار ہے، جبیبا کہ ذکر کیا۔

تشریح: بائع نے ایجاب کیا کہ ان دوبیلوں کو پانچ سودرہم میں بیچنا ہوں، مشتری نے ابھی قبول نہیں کیا اس سے پہلے بائع مجلس سے کھڑا ہو بائع مجلس سے اٹھ گیا تو ایجاب ختم ہو گیا اب مشتری قبول کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا اور نہ اس سے بھے ہوگی ، کیونکہ مجلس سے کھڑا ہو نااعراض کی دلیل ہے ، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی بات واپس لینا چاہتا ہے اس لئے ایجاب منسوخ ہوجائے گا ، اور قبول

### الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية

كرنے سے پہلے پہلے تك اس كوا پني بات منسوخ كرنے كاحق ہے۔

وجه : (۱) چونکه قبول کرنے کا اختیار مجلس تک ہی تھا اس لئے مجلس ختم ہونے کے بعد قبول کا اختیار نہیں ہوگا اور ایجاب ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ مجلس سے اٹھ جانا ایجاب سے اعراض کرنے کی دلیل ہے۔ (۲) تفرق کا معنی ہے مشتری کا قبول کرنا ، اور حدیث میں ہے کہ جب تک کہ قبول نہ کرے ایجاب کرنے والے کو اپنی بات واپس لینے کا اختیار ہے ، اس کے لئے بیحدیث گزرچکی ہے۔ عن حکیم بن حزام قال وسول الله البیعان بالخیار مالم یتفرقا۔ (بخاری شریف ، باب اذا بین البیعان ولم یکتما وضحا ، ص ۲۵۹ مملم شریف ، باب ثبوت خیار انجلس للمتبا یعین ، ص ۲۲۴ مملم شریف ، باب ثبوت خیار انجلس للمتبا یعین ، ص ۲۲۴ مملم شریف ، باب ثبوت خیار انجلس للمتبا یعین ، ص ۲۲۳ مملم شریف ، باب ثبوت خیار انجلس للمتبا یعین ، ص ۲۲۳ مملم شریف ، باب ثبوت خیار انجلس للمتبا یعین ، ص ۳۸۵۳ مرتر مذی شریف نمبر ۲۲۵۹ اس حدیث میں مالم یشرقا کا ترجمہ ہے کہ جب تک دوسرا آ دمی قبول نہ کرے۔

نوٹ : ہروہ مل جواعراض پر دلالت کرتا ہے اس ہے بھی مجلس ختم ہوجائے گی اورا یجاب باطل ہوجائے گا۔مثلاا یجاب کے بعد قبول کرنے والام بین مشغول ہو گیا توا یجاب کی مجلس ختم ہوجائے گی۔

**اصول** :اعراض مي مجلس ختم موجاتی ہے۔

ترجمه : (۴) پس جب ایجاب اور قبول حاصل ہوجائے تو بھے لازم ہوجائے گی اور بائع اور مشتری دونوں میں سے سی ایک کواختیار نہیں ہوگا۔ مگرعیب اور نہ دیکھنے کی وجہ ہے۔

تشریح : بائع اور مشتری دونوں نے ایجاب قبول کر لئے اب بیج مکمل ہوگئ۔ جائے جلس موجود ہو پھر بھی کسی کو بیج توڑنے کا اختیار نہیں ہے ہاں! مبیع میں عیب ہویا مبیع کودیکھانہ ہوتو خیار عیب اور خیار رویت کی وجہ سے بیج توڑنے کی اجازت ہوگی۔ مجلس باقی رہنے کی وجہ سے خیار مجلس کی نبیاد پر بیج توڑنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی حنفیہ کے نزدیک خیار مجلس کسی کونہیں ہوگا۔

وجه: (۱) عدیث میں ہے۔ عن حکیم بن حزام قال وسول الله البیعان بالخیار مالم یتفرقا۔ (بخاری شریف، باب اوابین البیعان ولم یکتما وضحام ۲۰۷۹، نمبر ۲۰۷۹ مسلم شریف، باب بوت خیار المجلس للمتبایعین ، س۲۲۲، نمبر ۲۲۵ ساس ۱۵۳۱ منبر ۳۸۵۳ ساس ۱۵۳۱ بنبر ۳۸۵۳ ساس ۱۵۳۱ الس عدیث میں ہے کہ بائع اور مشتری کو بج توڑنے کا اختیار ہوگا جب تک تفرق نہ کر سے یعنی قبول نہ کر سے تفرق کا ترجمہ قبول کرنا اور بات پر بات جمانا ہے۔ جب ایجاب کے بعد قبول کرلیا تو بچ مشحکم ہوگئ اب توڑنے کا اختیار نہیں ہوگا جا ہے بچ کی مجلس برقر ار ہو۔ (۲) حضرت عمر نے تفرق کی بہی تفسیر کی ہوقاں کے مصور البیع عن صفقة او خیار۔ (مصنف عبدالرزاق، باب البیان بالخیار مالم یفرقا، ج نامن، ۱۳۲۳ سے وقال عدمہ والبیان بالخیار مالم یفرقا، ج نامن، ۱۳۲۳ سے وقال عدمہ والبیات بالخیار مالم یفرقا، ج نامن، ۱۳۲۳ سے وقال عدمہ والبیات بالخیار مالم یفرقا، ج نامن، ۱۳۲۳ سے وقال عدمہ والبیات بالخیار مالم یفرقا، ج نامن، ۱۳۲۳ ساس ۱۹۳۳ ساس ۱۹۳۳ سے وقال عدمہ والبیات بالخیار مالم یفرقان بالغیار مالم یفرقان بالبیات بالخیار مالم یفرقان بالمین بالمین بالمین بالبیان بالخیار مالم یفرقان بنام بالمین بالمین بالمین بالمین بالمین بالمین بالمین بالمین بالمین بالغیار مالم یفرقان بین بالمین بالمی

ل وقال الشافعي رحمه الله يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام نمبر۱۴۳۵۲ رمصنف ابن ابی شئبة ، ۱۷۳۵ من کان پوجب البیج اذ اتکلم به ، ج رابع ،ص ۵۰۷ ،نمبر۲۲۵ ۲۳) (۳) حضرت سفیان نے بھی تفرق کی بہی تفسیر کی ہے قبال سفیان و الصقة باللسان ( مصنف عبدالرزاق ، ج ثامن ، ص ۴۱،نمبر ۱۴۳۵۱ ) کہ بچے زبان سے طے ہوجائے گی (۴) حدیث میں المتبایعان (بچے کرنے والے ) ہے۔اور بیچے کرنے والے اسی وقت کھے جاتے ہیں جب ایجاب اور قبول کررہے ہوں۔اوراسی حالت میں ان کونہ قبول کرنے کا یا قبول سے پہلے ایجاب کرنے والے کوا بنی بات واپس لینے کا اختیار ہوگا۔اور جب قبول کرلیا تو متبایعان کی صفت ختم ہوگئی اس لئے حدیث کی رو سے اب ان کو بات واپس لینے کا اختیارنہیں ہوگا ، کیونکہ اب وہ ہائع اورمشتری نہیں رہے جا ہے ابھی مجلس موجود ہو۔ایک حدیث میں ہے کہ۔ عن ابي هرير ةقال قال رسول الله عُلَيْنَهُ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما، او يكون بيعهما بخيار. (مصنف ابن ابی شیبة ، ۷۷ من قال البیعان بالخیار مالم یفز قاءج رابع ، ۲۰ منبر ۲۲۵ ) اس حدیث میں ہے کہ تفرق یعنی قبول کرنے سے پہلے پہلے تک واپس لینے کا اختیار ہے،اورقبول کرنے کے بعد بات واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ **ت رجمہ**: لے امام شافعیؓ نے فرمایا کہ دونوں میں سے ہرایک کے لئے خیارمجلس ثابت ہوگا حضورٌ کے قول کی وجہ سے کہ بائع

اورمشتری کواختیار ہوگاجب تک کہ حدانہ ہوجائیں۔

**تشویج**:امام شافعیؓ اور دیگرائمہ کی رائے ہے کہ قبول کرنے کے بعداور بیچ مکمل ہونے کے بعد بھی مجلس بیچ موجود ہوتو دونوں کواینی اپنی بات واپس لینے اور بھے توڑنے کا اختیار ہوگا اور دونوں کو خیار مجلس ہوگا۔ موسوعہ میں ہے۔ قبال الشافعی 🖥 فسی الحديث ما يبين هذا ايضا لم يحضر الذي حدثني حفظه و قد سمعته من غيره انهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا اراكما تفرقتما، و جعل له الخيار اذا باتا مكانا واحدا بعد البيع \_(موسوعهام شافعيُّ باب يج الخیار،ج سادس،ص ۱،نمبر ۷۵۷)اس عبارت میں ہے کمجلس برقرار رہنے تک بیع فنخ کرنے کا اختیار ہوگا۔

وجه : (۱) وه بھی اوپر کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں مالم بینر قاسے مراد تفرق بالا بدان ہے۔ یعنی جسمانی طور پر دونوں جدا ہو جائیں اس وقت تک دونوں کواپنی اپنی بات واپس لینے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہاس حدیث کے راوی عبداللہ بنعمریہ کرتے تھے کہ کسی چیز کوخریدنے کے بعدا گراس بھے کوتو ڑنے کا ارادہ نہ ہوتو کھڑے ہو کرتھوڑا ساچل لتے تھے تا کمجلس بدل جائے اور ہائع کوخیار مجلس کے تحت بچے کوتوڑنے کا اختیار نہ ہو۔جس ہےمعلوم ہوا کہ خودراوی تفرق ية تفرق بالاتوال نهيس بلكة تفرق بالابدان مراد ليت تهدروايت بيهد سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله والمالية اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه مالم يتفرقا او يكون بيعهما عن المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا T ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز. T والحديث محمول على خيار القبول. وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها T أو يحتمله

خيار فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب ـ

زاد ابن عمر فی روایته قال نافع فکان اذا بایع رجلا فاراد ان لایقیله قام فمشی هنیئة ثم رجع الیه. (مسلم شریف، باب ثبوت خیار انجلس للمتبایعین به ۲۲۵ بنبر ۱۳۸۵ بر ۱۳۸۵ برا بوداو دشریف، باب فی خیار المتبایعین به ۵۰۰ بنبر ۱۳۲۵ بر ۱۳۵۵ برای جائے اور بائع کوئیج توڑنے کا اختیار نه به ۵۰۰ بنبر ۱۳۵۵ برای اس اثر میں ہے کہ حضرت ابن عمر عن رسول الله علی انه قال اذا تبایع الرجلان فکل رہے۔ (۲) اس حدیث میں بھی ہے۔ عن ابن عمر عن رسول الله علی الآخر فان خیر احدهما الآخر فتبایعا و احد منهما بالخیار مالم یتفرقا و کانا جمیعا ، او یخیر احدهما الآخر فان خیر احدهما الآخر فتبایعا علی ذالک فقد وجب البیع و ان تفرقا بعد ان تبایعا و لم یترک واحد منهما البیع فقد وجب البیع۔ (مسلم شریف، باب فی خیار المتبایعین به ۱۲۵۵ بنبر ۱۳۸۵ مرابو داو دشریف، باب فی خیار المتبایعین به ۱۳۵۵ براتو داو دشریف، باب فی خیار المتبایعین به ۵۰۰ بنبر ۱۳۸۵ براتو داو دشریف، باب فی خیار المتبایعین به ۵۰۰ بنبر ۱۳۵۵ براتو داو دشریف، باب فی خیار المتبایعین به ۵۰۰ بنبر ۱۳۵۵ بنبر ۱۳۸۵ بنبر ۱۳۵۱ بنبر ۱۳۵۵ بنبر ۱۳۵۵ بنبر ۱۳۵۵ بنبر ۱۳۵۵ بنبر ۱۳۵۵ بی معلوم بوتا ہے کافر قربی بیان براتو داو دشریف، باب فی خیار المتبایعین به ۵۰۰ به بی معلوم بوتا ہے کنفر قربی ساتو تو بالا بدان مراد ہے۔

اصول: حفيه كزديك خيارجلس كاحق نهيس موتا

قرجمه: ٢ جارى دليل يدب كوفخ كرفي مين دوسر ع كون كوباطل كرنا ہاس لئے فنخ جائز نہيں ہوگا۔

تشریح: یہاں سے امام ثافعی کا جواب دیا جار ہا ہے اور انکی پیش کردہ حدیث کا تین جواب دیا جار ہا ہے۔ امام ثافعی کا جواب دیا جار ہا ہے۔ امام ثافعی کا جواب یہ ہے کہ قبول کرنے کے بعد بھے تام ہوگی اس لئے اب خیار مجلس دی جائے گی تو بھے ٹوٹے گی اور مشتری کاحق باطل ہوگا، یابائع کاحق باطل ہوگا اس لئے بہ جائز نہیں ہے۔

ترجمه: ٣ اورحدیث خیار قبول پرمحمول ہے، چنانچ پر حدیث میں اس کا اشارہ ہے اس کئے کہا یجاب اور قبول کرنے کی حالت میں ہی وہ دونوں بیچ کرنے والے ہیں نہ کہ بعد میں۔

تشریح: یامام شافعی کی حدیث کی پہلی تاویل ہے کہ جب ایک آدمی نے ایجاب کیا تو دوسرے آدمی کے قبول کرنے سے پہلے پہلے تک ید دونوں متبایعان، ہیں یعنی تیج کرنے والے ہیں، اور جب دوسرے نے قبول کرلیا تو اب یہ متبایعان نہیں رہے، اور حدیث میں اذا تبایع الممتبایعان بالبیع فکل واحد منهما بالخیار من بیعه مالم یتفرقا. کہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ قبول کرنے کے بعد یہ دونوں بالخ اور مشتری نہیں رہے اس لئے اب دونوں کوخیار مجلس بھی نہیں ہوگی۔

العت : خیار کی دوشمیں ہیں[۱] ایجاب کے بعد قبول کرنااس کوخیار قبول، کہتے ہیں،اس کوتفرق بالاقوال، بھی کہتے ہیں۔اور

### فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال. (٥) قال والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة

قبول کرنے سے پہلے ایجاب کرنے والے کواپنی بات واپس لینے کا اختیار ہے۔ [۲] اور قبول کر لینے کے بعد اور بیج تام ہونے کے بعد جب تک مجلس رہے اس وقت تک دونوں کوئیج کوتوڑنے کاحق ہوا سکو خیار مجلس کہتے ہیں اس کوتھر ق بالا بدان کہتے ہیں اس کے اس رحمل کیا جائے گا۔

تشریح: حدیث میں, ماللم یفر قا، کا دومطلب ہے[۱] ایک تفرق بالاقوال، یعنی ایجاب کے بعد قبول کا اختیار، [۲] اور دوسرا تفرق بالا بدان، یعنی مجلس میں اپنی بات واپس لینے کا اختیار۔ اور حدیث ان دونوں مطلبوں کا اختال رکھتی ہے، اس لئے دوسرے کاحق باطل نہ ہواس لئے تفرق بالاقوال پڑھل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

ترجمه: اورحديث مين تفرق سة تفرق بالاقوال مراديـ

تشریح: او پرحدیث میں ,مالم یفرقا، سے تفرق بالا قوال مراد ہے۔ یعنی ایجاب کرنے کے بعد قبول کرنے کو تفرق بالا قوال، کہتے ہیں حدیث میں یہی مراد ہے۔

ترجمه :(۵)بدلی چیزجس کی طرف اشاره کیا گیا ہوئے کے جائز ہونے میں اس کی مقدار پہچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے۔

 مقدارها في جواز البيع إلأن بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة الوصف فيه لا تفضي إلى المنازعة. (٢) والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة إلأن التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة

حدیث سے معلوم ہوا کہ بیع سامنے ہوتو اٹکل سے نیچ سکتا ہے جاہے مقدار کا پتہ نہ ہو۔

**اصول**: بیچ کے لئے غائب چیز کی مقدار اور صفت بیان کی جاتی ہے۔موجود کی نہیں۔

ا عوض کی جمع ہے بدلے کی چیز، یہاں مبیع یا ثمن مراد ہے۔

ترجمه: (٢) اور مطلق ثمن نهير صحيح ہاس سے نيج مگريد كه مقدار معلوم ہواور صفت معلوم ہو۔

ترجمه إلى اسلئے كه عقد كى وجه سے لينااور ديناواجب ہے،اوريہ جہالت جھڑ ہے تك پہو نجائے گى ،اسلئے دينااور لينامتنع ہوجائے گا،اور ہروہ جہالت جواس صفت کی ہو [یعنی جھگڑا تک پہونچاتی ہو ] تووہ بیج جائز ہونے کوروکتی ہے، بیرقاعدہ ہے **تشدیج** : وهنمن اور قیت جوسامنے نه هوبلکه غائب هواوراس کی طرف اشاره نه کیا جار باهو،اس کی مقدار که کتنے کیلو ہیں یا کتنے لیٹر میں یا کتنی تعداد ہےاورصفت یعنی اچھاہے یا خراب ہے معلوم نہ ہواس وقت تک اس سے بیچ کرنا جا ئرنہیں ہے۔ ہاں تثمن سامنے نہیں ہے لیکن اس کی صفت متعین کر دی جائے ،مثلا وہ اعلی درجے کا ہے یا ادنی درجے کا ،اسکی مقدار بیان کر دی جائے ،مثلا وہ پانچ سودرہم ہےتواب بیچ جائز ہوجائے گی ،مقداراورصفت معلوم ہوگئی ،اور قیمت دینااورمبیع لینا آ سان ہوگیا۔ **9 جسله** : (۱) جو چیز سامنے نہ ہواس کو ہائع دیکھ کررضا مندی کا اظہار نہیں کر سکے گا۔اس لئے اس میں دھو کہ ہے،اوراس صورت میں صفت کی جہالت جھگڑ ہے تک پہو نیجائی گی ،اور قاعدہ بیہے کہ جو جہالت جھگڑ ہے تک پہو نیجائے اس سے بیچ جائز نہیں ہوتی ہے۔،اس لئے ثمن کی صفت کی جہالت سے بیچ جائز نہیں ہوگی۔ (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبي عَلَيْكُ المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم . (بخارى شريف، باب السلم في وزن معلوم، ص ١٣٥٧، نمبر ٢٢٨٠ رمسلم شريف، باب السلم ص ۱۰ ۷، نمبر ۲۰ (۲۱۱۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بیع یا ثمن سامنے موجود نہ ہواس کا کیل یاوز ن اور مدت معلوم ہوتب بیجنا خرید نا جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ (۳) رضا مندی کے بغیر بیچ جائز نہیں ہوگی اس کی دلیل مسکلہ نمبر ۵ میں حدیث ابوداؤ دشریف نمبر ۳۲۵۸ گزری۔(۴) اورجس میں دھو کہ ہواس ثمن یا مبیع سے بچ جائز نہیں اس کی دلیل بیحدیث ہے ۔عن ابھی ھوپو ق قال نهى رسول الله عَلَيْكُ عن بيع الحصاة وعن بيع الغور \_(مسلم شريف، باب بطلان بي الحصاة والبيح الذي فيه غرر، ص ۲۵۸ ، نمبر ۱۵۱۳ ۸۸ ۱۸ ابودا وَ دشریف، باب فی نیج الغرر، ص ۴۹۰ ، نمبر ۲ سسے معلوم ہوا کہ جس نیج میں هذه صفتها تمنع الجواز هذا هو الأصل() قال ويجوز البيع بشمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما لإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهو دي وهو كه بهووه جائز نهيں۔(۵) چيز معلوم نه بهوتواس كى تيج جائز نهيں اس كى دليل بيحديث ہے عن عبد الله عن رسول الله عن الله عن بيع حبل الحبلة . (مسلم شريف، باب تحريم تيج جبل الحبلة ، ١٥٨٥ نمبر١٥١٨٩٨ بخارى شريف، باب تحريم تيج الخرو حبل الحبلة ، ١٥٨٥ منبر ٢١٨٣٨ ) اس حديث ميں حاملہ جانور كے اندركا بچرد يكھانهيں جاسكا۔اس كى صفت جمهول ہے اور مقدار بھى معلوم نهيں ہے اس لئے اس كو بچنانا جائز قرار دیا۔اس حدیث سے معلوم ہوا كه جس غائب كى مقدار اور صفت معلوم نه واس كو بيجنايا اس سے كوئى چيز خريد ناجائز نهيں۔

ا صول: غائب ثمن کی مقداراورصفت بیان کرناضروری ہے (۲) دھو کے کی چیز نمبیع بن کتی ہے اور نہمن۔

لغت: الانثمان المطلقة: جوثمن غائب ہو يااس كى مقداراور صفت معلوم نه ہو۔ القدر: مقدار مثلا كتنے كيلو ہيں۔التسليم: سپر دكرنا، دينا۔التسلم: کسى سے كوئى چيز لينا۔مفضية: پہونچانے والى ہو۔منازعة: جھگڑا،اختلاف۔

ترجمه: (٤) الله نقد ثمن سے بھی جائز ہے اورادھار ثمن سے بھی جائز ہے جبکہ تاریخ متعین ہو۔

ترجمه : ل الله تعالى كا قول, احل الله البيع ، كِمطلق ہونے كى وجہ سے، اور حضور سے منقول ہے كہ آپ نے ايك يہودى سے ايك متعين وقت كے لئے گيہوں خريد ااور اسكے بدلے ميں ذرہ رہن پر ركھا۔

تشریح: مبیح کی قیت ابھی ادا کرے وہ بھی جائز ہے اور بعد میں ادا کرے اور مبیح ادھار لے لے وہ بھی جائز ہے، البتہ ادھار لینے کی شکل میں ثمن کے ادا کرنے کے لئے وقت کا متعین ضروری ہے۔، کیونکہ وقت متعین نہ ہوتو بائع جلدی مانگے گا اور مشتری در کرے گا جس سے جھگڑا ہوگا، اس لئے ثمن دینے کے لئے وقت متعین ہونا ضروری ہے۔

وجه : (۱) ثمن اداکر نے کی تاریخ متعین نہ ہوتو مشتری ثمن اداکر نے میں ٹال مٹول کرے گا اور جھٹڑا کرے گا۔ اس لئے ہی کے وقت ہی ثمن دینے کی تاریخ متعین کرلے (۲) دونوں طرح اس لئے جائز ہے کہ آیت میں مطلق ہی کرنے کے لئے کہا ہے۔ صاحب ہدا یہ کی پیش کردہ آیت ہے۔ احل اللہ البیع و حوم الربوا (آیت ۲۵۵ مورة البقرة ۲) اس میں ادھار اور نقد کی قیر نہیں لگائی ہے اس لئے نقد اور ادھار دونوں طرح سے بچ جائز ہوگی (۳) ادھار شن سے بچ کرنے کی دلیل اس حدیث میں ہے۔ عن عائشة ان المنبی اشتوی طعاما من یہو دی الی اجل و دھنہ درعا من حدید . (بخاری شریف، باب ماجاء فی الرخصة فی الشراء الی اجل ہے۔ ۳ معلوم ہوا کہ ادھار شن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (۴) مدیث معین ہواس کی دلیل میں مدیث میں محدیث سے معلوم ہوا کہ ادھار شن کے ساتھ میج خرید سکتا ہے۔ (۴) مدیث عین ہواس کی دلیل میے مدیث

ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی عَلَیْ المدینة و هم یسلفون بالثمر السنتین والثلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. (بخاری شریف، باب السلم فی وزن معلوم، سر۱۳۵۷ میل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. (بخاری شریف، باب السلم میل وقت متعین ہو، بلکہ شن کی متدار بھی معلوم ہوت جائز ہوگا۔

اصول: دهوکه نه بواس لئے ثمن ادا کرنے کی تاریخ متعین ہونا ضروری ہے۔

نوت : اگرتاری متعین نہیں کی اور بعد میں جھگڑ ابھی نہیں ہوا تو تھ جائز ہوجائے گی۔او پر کی حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔حضور کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے لوگ بغیرتاری متعین کئے بھی تھے کرلیا کرتے تھے،اور آپ نے اس کوجائز رکھا تھا اس کئے بیجی اور شن قبضہ ہونے تک جھگڑ انہیں ہوا تو بھے پلٹ کرجائز ہوجائے گی۔

لغت:مؤجل: مؤخر الاجل: مدت

ترجمه : ۲ ضروری ہے کہ تاریخ معلوم ہواس لئے کہ عقد کے ذریعہ جوسپر دکرنا واجب ہواہے تاریخ کی جہالت اس کو روکتا ہے،اس لئے کہ بائع نمن کو قریب مدت میں مطالبہ کرے گا اور مشتری اس کو دیر میں سپر دکرے گا۔

تشریح: شمن کس دن دےگااس کا تعین ہونا ضروری ہے، کیونکہ تاریخ مجہول ہوتو شمن کس دن دےگااس میں جھگڑا ہو جائے گا، بائع جلدی طلب کرے گا اور مشتری دہر سے ادا کرے گا، اس لئے شمن ادھار ہوتو تاریخ کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اس کے لئے حدیث اویرگزر چکی ہے۔

ترجمه: (٨) جس نے بیع میں ثمن مطلق رکھاتو وہ شہر کے غالب نقدیر ہوگا۔

قرجمه: إس لئے كه غالب نقرى متعارف ہے[اس لئے وہی متعین ہوگا]

تشریح: شهرمیں کی قتم کے سکے رائج ہوں اور بیچ کرتے وقت کسی ایک کو تعین نہیں کیا تواگر کسی ایک سکے کارواج زیادہ ہوتو وہی سکہ مراد ہوگا۔

**9 جمله** : (۱) کیونکہ جس سکے کارواج زیادہ ہوتا ہے بیچ کرتے وقت دونوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔اس لئے وہی مراد ہوگا اور بیچ جائز ہوجائے گی۔ إليه (٩) فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها لل وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان أو يكون أحدها أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز لل وهذا إذا كانت مختلفة في المالية فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي والنصرتي اليوم بسمر قند والاختلاف بين العدالي بفرغانة

قرجمه: اوراس میں جواز کے لئے تحری ہے، اس لئے اس کی طرف پھراجائے گا۔

تشریح : اگرغالب سکے کا اعتبار نہ کرے تو تھے فاسد ہوجائے گی اس لئے غور کر کے جائز کی طرف لانے کے لئے اس سکے کو لازم کیا جائے جس کارواج زیادہ ہے۔

لغت: تحری:غور وفکر کرنا تج کی للجو از کا ترجمہ ہے تیج جائز ہونے کے لئےغور وفکر کرنا۔

ترجمه: (٩) پس اگرنقو دمختلف مول توسي فاسد موگی مگريد كه ايك نقذكو بيان كرد \_\_

۔ لیکن اگر تمام ہی سکوں کا رواح برابر ہے اور ہرایک کی مالیت مختلف ہے تو اب جہالت کی وجہ سے بچے فاسد ہوگی۔ کیونکہ بائع اعلی سکہ طلب کرے گا اور مشتری ادنی سکہ دینا چاہے گا۔ اور کوئی سکہ متعین نہیں ہے اس لئے نزاع ہوگا۔ اس لئے بچے فاسد ہو جائے گی۔ البتۃ اگرمجلس ختم ہونے سے پہلے کوئی ایک سکے کی نشان دہی کر دی جائے تو وہی سکہ متعین ہو کر بچے جائز ہوجائے گ۔ اصول: تعین نہ ہوتے وقت غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور کوئی سکہ غالب نہ ہوتو جہالت کی وجہ سے بچے فاسد ہوگی۔

لغت: نقدالبلد: شهركاسكه-

ترجمه: المسئله السوقت ہے کہ رواج میں تمام سکے برابر ہوں ،اس لئے کہ جہالت جھڑے تک پہونچائے گی ،گریہ کہ بیان کرکے جہالت جھ جائز کرنے کے لئے اس کی کہ بیان کرکے جہالت ختم کردے ، یا کوئی ایک غالب ہواوراس کا رواج زیادہ ہو، تو اس وقت تھ جائز کرنے کے لئے اس کی طرف بھیراجائے گا۔

تشریح: تمام سکوں کی قیمت الگ الگ ہے اور شہر میں سب کارواج برابر ہے، کسی ایک کارواج زیادہ نہیں ہے، تب بیج فاسد ہوگی، کیونکہ یہ جہالت جھگڑ ہے تک پہو نچائے گی، اس لئے بائع اعلی در جے کا مائے گا اور مشتری ادنی سکہ دینا چاہے گا اس لئے جھگر اہوجائے گا اسلئے بیج فاسد ہوجائے گی لیکن مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی ایک سکے کافعین کر دیتو اب وہی سکمتعین ہوجائے گا اور نیچ جائز ہوجائے گی ۔ یا کسی ایک سکے کارواج زیادہ ہوتو وہی سکمتعین ہوجائے گا تا کہ نیچ جائز رہے تسرجمہ : کے بینچ کافساد جب ہے کہ مالیت مختلف ہو، پس اگر سب کی مالیت برابر اہوجیسے جیسے ثنائی سکہ، ثلاثی سکہ، اور نفرتی سکہ آج کل سمر قند میں رائے ہے، یا عدالی سکے میں اختلاف ہے فرغانہ میں تو نیچ جائز ہوگی ۔ جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهم كذا قالوا س وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية. (٠١)قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة لوهذا

تشریح: اگر ہرایک سکے کی مالیت مختلف ہوت ہوتی فاسد ہوگی ، لیکن کئ قسم کے درہم ہول لیکن سب کی مالیت برابر ہوتو بھے
فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ کسی ایک درہم کودے دینا کافی ہوگا۔ مصنف ؓ نے اس کی مثال دی ہے کہ سمر قند میں ایک درہم پر کسی چیز کو
پیچا ، اور درہم کا نام تعین نہیں کیا ، تو ایک نصر تی درہم دے دیا تب بھی کافی ہے ، اور تین
ثلاثی درہم دے دیا تب بھی کافی ہوجائے گی ، کیونکہ دو ثنائی کی مالیت ، اور تین ثلاثی درہم کی مالیت ایک ہے ، جیسے دو پچاس
پینس دے دے ، یا ایک پونڈ دے دے تب بھی کافی ہے ، کیونکہ دونوں کی مالیت برابر ہے ۔ یافر غانہ میں عدالی درہم مختلف ہوتا
تھا مگرسب کی مالیت ایک بی ہوتی ہے اس لئے کوئی درہم بھی ادا کرد ہے تو بھے فاسد نہیں ہوگی۔

المغت : نصرتی: سمرقند کے والی نصرۃ الدین نے ایک درہم کا سکہ رائج کیا تھا جس سکے کانام نصرتی تھا۔الثنائی: ثائی کا ترجمہ ہے دو، سمرقند میں ثنائی ایسا درہم تھا جوایک درہم کا آ دھا ہوتا تھا، اس لئے دوثنائی درہم مل کرایک درہم ہوتا تھا۔ ثلاثی: ثلاثی کا ترجمہ ہے تین، سمرقند میں ایسا درہم تھا جوایک درہم کا تہائی حصہ ہوتا تھا، اس لئے دوثنائی درہم مل کرایک درہم ہوتا تھا یہ تین درہم ہوتا تھا۔ تین درہم ہوتا تھا۔عدالی: فرغانہ میں گئ تسم کے درہم رائج تھے لیکن سب کی مالیت برابرتھی، ان درہموں کوعدالی کہتے تھے۔۔اب میسب دراہم موجوزہیں ہیں۔

ترجمه بیل اور پھیراجائے گاجواس سے متعین ہوتا ہے جس شم کا بھی ہواس لئے کہاس میں جھگڑ انہیں ہے،اور مالیت کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

تشریح: کئی سم کے سکے رائج ہیں لیکن اس کی مالیت میں اختلاف نہیں ہے جس سم کا بھی سکہ دے دے ادا ہوجائے گا ، کیونکہ مالیت میں اختلاف نہیں ہے۔

ترجمه: (١٠) جائز ہے کھانے اور غلوں سب کو بیچنا کیل کر کے اور اٹکل سے۔

تشریح : جوہی سامنے موجود ہواور غلہ اور کھانے کی جنس سے ہو، درہم اور دنا نیر نہ ہوں تواس کوچار طریقوں سے بچنا جائز ہے جن کا تذکرہ متن میں ہے (۱) برتن میں کیل کر کے بیچ (۲) اٹکل سے ویسے ہی نیچ دے یہ بھی جائز ہے (۳) ایک برتن ہے جس کا وزن یا کیل معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنے گیہوں ساتے ہیں لیکن بائع اور مشتری کے درمیان یہ طے ہوگیا کہ ایک برتن کے بدلے پانچ پونڈ دوں گا تو بیچ جائز ہوجائے گی۔مقدار کی جہالت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بیچ اور ثمن کی جنس ایک ہوتو دونوں کو اٹکل سے بیچنا جائز نہیں ہے ، کونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک کی مقدار زیادہ ہوجائے اور ربو

إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ٢ ولأن الجهالة غير

اورسود ہوجائے اس لئے اس کو ہرا برسرا برکر کے بیجنا ضروری ہے۔

وجه: (۱) جبائكل سے بیخنا جائز ہے تواس طرح بھی بیخنا جائز ہوگا (۲) انگل سے بیخ کی صدیث ہے۔ ان ابن عمر قال لقد رایت الناس فی عهد رسول الله علیہ بیناعون جزافا یعنی الطعام یضر بون ان یبیعوا فی مكانهم حتی یؤوه المی رحالهم. (بخاری شریف، باب من رای اذااشتری طعاما برزافاان لابیعه حتی یؤوییالی رحله به ۱۳۳۳ بنبر ۱۳۲۷ مسلم شریف، باب بطلان تیج المبیع قبل القبض ، سر۱۲۳۷ بنبر ۱۲۳۷ مسلم شریف، باب بطلان تیج المبیع قبل القبض ، سر۱۲۳۷ بنبر ۱۲۳۷ مسلم شریف، باب بطلان تیج المبیع قبل القبض ، سر۱۲۳۷ بنبر ۱۲۳۷ مسلم شریف، باب بطلان تیج المبیع قبل القبض ، سے بیس بیج تھے جب تک کجاوے تک غله نه آجائے اس سے معلوم ہوا کہ غله سامنے موجود ہوت بھی المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین و الثلاث فقال صدیث ہیں ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی علیہ المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین و الثلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم . (بخاری شریف، باب السلم فی وزن معلوم ، ص ۱۳۵۷ بنبر ۲۲۵ بر ۲۲۲ بر ۲۲۲ بر ۱۳۵۱ کیل یاوزن اور مدت معلوم ہوت بیخاخرید ناجائز ہوگا ورخبیں۔

اسغت: مكايلة: كيل كرك\_مجازفة: الْكلسے۔طعام: كھانا، يہاں گيہوں مرادہ، كيونكه عرب كيزديك گيہوں كوكھانا اور طعام كہا كرتے تھے۔حبوب، گيہوں كے علاوہ دانداورغله۔

قرجمه : المنتی کا جوازاس وقت ہے جبکہ جنس کے خلاف سے بیچا ہو، حضور کے قول کی وجہ سے کہ اگر نوع مختلف ہوتو جیسا چا ہو بیچو، اس کے بعد کہ ہاتھ ہو، بخلاف جبکہ اس کی جنس سے اٹکل سے بیچا ہواس کئے کہ اس میں سود کا اختال ہے متن میں جو کہا کہ اٹکل سے بیچنا جائز ہے وہ اس صورت میں ہے کہ خلاف جنس سے بیچے، مثلا گیہوں کو چنے کے بدلے میں بیچے الیکن اگر ایک جنس سے بیچے، مثلا گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچی اٹکل سے بیچنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ کیل کر کے بیچنا ضروری ہوگا کیونکہ اٹکل سے بیچیا جائز نہیں ہوجائے تور بواور سود ہاس کے بیچنا ضروری ہوگا کیونکہ اٹکل سے بیچا گا تو ہوسکتا ہے کہ کم بیش ہوجائے، اور ایک جنس کی چیز میں کم بیش ہوجائے تور بواور سود ہاس کے ایک جنس کی چیز موتو برابر کر کے بیچنا جائز ہے، البتہ جنس مختلف ہوتو کم بیش کر کے جائز ہے بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو۔

وجه :(١)اس كے لئے حديث يجسكوصا حب برايہ نے پيش كى ہے۔عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله

مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة. (١١) قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره للأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره للأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه النه الذهب ، و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر ، و الملح بالملح مشلا بمشل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد له مسلم شريف، باب العرف وتقالذهب بالورق نقراء ٢٩٢٧، نمبر ١٩٨٥ / ١٩٢٧ / ١١ بوداو وشريف، باب في العرف، ص ١٩٨٥ ، نمبر ٣٣٣٩) (٢) السحديث بيل بحل عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله علي الذهب بالذهب ، و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر ، و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر ، و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاداً و استزاد فقد اربي الآخز و المعطى فيه سواء لهم مريف، باب العرف وتقالذهب بالورق نقرا، من مالم مريف، باب العرف وتقالذهب بالورق نقرا، من مالم من به وتولى من يشرب الكرا الله وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا و ما كيل فمثل ذالك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به له المن دار وتولى من بين عالك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به له المن وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا فم اكيل فمثل ذالك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به له المن والوقلى، باب كتاب البوع عن عاده و ما كيل فمثل ذالك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به السن والوقلى، باب كتاب البوع عن عاده و انس بن مالك عن النبي وتقوي النبي وتقوي المن وتول من باب كتاب البوع عن عاده و انس بن مالك عن النبي وتقوي المن وتول مثل باب كتاب البوع عن عاده و انس بن مالك عن النبي وتقوي المن وتن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا في ما كيل فمثل ذالك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به الله والمن والوقل والمن والوقل عن على المناه وتول عن عاده و انس بن مالك عن النبي وتقوي المناه وتول عن باب كتاب البوع عن عاده و المناه باب كتاب البوء عن عالم عن النبي المناه باب كتاب البوع عن عالم عن النبي عن النبي باب كتاب البوء عن عالم عن المناه باب كتاب البوع عن عالم عن المناه المناه المناه المناه عن المناه عن المناه عن المناه المناه ع

ترجمه تل اوراس کئے کہ یہ جہالت دینے اور لینے سے روکی نہیں ہے، اس کئے قیمت کی جہالت کی طرح ہوگئی۔

تشریح : بہتے سامنے موجود ہوتواس کی مقدار کیا ہے اور اس کی صفت کیا ہے یہ جہالت بہتے سپر دکرنے سے نہیں روکتی ، اور نہ اس کی قیمت لینے سے روکتی ہے ۔ جیسے باکع مشتری ثمن اس کی قیمت لینے سے روکتی ہے ۔ جیسے باکع مشتری ثمن متعین کر لے تواس سے بیچ ہوجائے گی ، چاہے بازار کی قیمت کیا ہے اس کی خبر نہ ہو، اسی طرح یہاں بیچ کی مقدار اور صفت معلوم نہ ہوت بھی بیچ جائز ہوجائے گی ۔

النفت: ثمن: بالع اور مشترى دونوں جس قیمت کو متعین کرے اس کو ثمن کہتے ہیں، اور بازار میں اس چیز کی جو قیمت ہواس کو قیمت کہتے ہیں۔

ترجمه: (۱۱) اورجائز ہے ہیے کسی متعین برتن سے جسکی مقدار کاعلم نہ ہویا کسی متعین پھر کے وزن سے جسکی مقدار کاعلم نہ ہو ترجمه : اِ اس لئے کہ یہ جہالت جھگڑے تک نہیں پہونچائے گی ،اس لئے کہ جلدی ہی سونینا ہے اس لئے اس سے پہلے ہلاک شاذ ونا در ہے۔ التسليم فيندر هلاكه قبله ٢ بخلاف السلم لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة. ٣ وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر (١٢)قال فتتحقق المنازعة. ٣ وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر (١٢)قال تشريح :كى برتن كى مقدار معلوم نه بوياكس پقر كاوزن معلوم نه بواوراس كذر يعربج كريتو بحج جائز هم، كيونكه بليع سامنے موجود ہاس لئے بهريا مشترى كوسپر دكرد كا اوراتنى جلدى پقر يا برتن كا بلاك بونا بھى شاذ ونادر ہے،اس لئے پقر يا برتن كى مقداركى جہالت جھاڑ كى طرف نہيں پہو نچائے گى۔

العنت: پچھلے زمانے میں تمام غلوں کو برتن میں ڈال کر بیچتے تھے جسکو کیل کہتے تھے،اس زمانے میں غلوں کووزن کر کے نہیں بیچتے تھے، علی کے تھے۔ اس زمانے میں سب کووزن کر کے بیچتے ہیں،صرف بہتی ہوئی چیز کو بیتی تھے۔ اس زمانے میں سب کووزن کر کے بیچتے ہیں،صرف بہتی ہوئی چیز کو برتن میں ڈال کر بیچتے ہیں جسکولیٹر کہتے ہیں۔ پیٹھل فیہ: جلدی سے سپر دکر دےگا۔ بندر: شاذ ونا در ہوگا۔

ترجمه نظ بخلاف بی سلم کاس کئے کہاس میں سپر دکرنابعد میں ہوتا ہے، اور سپر دکرنے سے پہلے ہلاک ہونانا در نہیں ہے اس کئے جھاڑ انتقق ہوگا۔

تشریح: بیسلم میں ثمن پہلے لیاجا تا ہے اور بیع بہت بعد میں دی جاتی ہے اس لئے یہ بہت ممکن ہے کہ اس درمیان وہ برت ہلاک ہوجائے، یا وہ پھر ہلاک ہوجائے، اور چونکہ اس کی مقدار معلوم نہیں ہے اس لئے اس سے کیل کر کے یا اس پھر سے وزن کر کے بیع دینا مشکل ہواس لئے ایسے برتن یا ایسے پھر سے بیج سلم کرنا جائز نہیں ہے۔

قرجمه: س امام ابوصنیفه گی ایک روایت بیه به که نیج بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے اور زیادہ ظاہر ہے تشکر دیج : امام ابوصنیفه گی ایک روایت بیہ بھی جمہول برتن اور مجہول پھر سے نیچ جائز نہیں ہے۔ لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ ظاہر روایت پہلی ہے کہ جائز ہے۔

وجه اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اگر چہ تی سلم کے سلسلے میں ہے کہ کیل معلوم ہونا چا ہے اور وزن معلوم ہونا چا ہے ،

لیکن اس سے فوری نیچ میں بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ حدیث ہیں ہے کہ اس قال قدم النبی علیہ المدینة و هم یسلفون بالثمر السنتین و الثلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم و و و زن معلوم الی اجل معلوم یا بالشمر السنتین و الثلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم و و زن معلوم الی اجل معلوم باب اسلم فی وزن معلوم ہی وزن معلوم ہی وزن معلوم ہی اب اسلم ہی اوزن اور مدت معلوم ہوت بی اخریدنا جا کر ہوگا ورنہیں۔

قرجمه: (۱۲) کسی نے کھانے کا ڈھیر بیچا ہر قفیز ایک درہم کے بدلے میں توامام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک قفیز کی بیچ ہوگی اور

### ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة

باقی میں باطل ہوگی مگریہ کہ تمام قفیز متعین کردے۔اورصاحبین نے فر مایا دونوں سورتوں میں بھے جائز ہے۔

**اصول**: بیمسکداس اصول پرہے کہ قبول کے وقت مبیع کی مقدار اور اس کی قیمت معلوم ہونا ضروری ہے۔

تشریح: غلی کا ڈھیر ہے کین پورے غلی قیت بیک وقت نہیں لگائی اور نہ یہ معلوم ہے کہ ڈھیر میں کتنے قفیز غلہ ہے اور اس کی مجموعی قیت کتنی ہوئی ۔ ایسی صورت اس کی مجموعی قیت کتنی ہوئی ۔ ایسی صورت میں بائع کہتا ہے کہ ہرقفیز ایک درہم کا توامام ابو حذیفہ کے نزدیک صرف ایک قفیز کی نیج فی الحال ہوگی ۔

**وجه**: ابھی پورے ڈھیر کی نہ مقدار معلوم ہے اور نہاس کی مجموعی قیت معلوم ہے اس لئے اقل درجے کی طرف پھیراجائے گا اورا کی قفیز کی بیچ ہوگی اسی پر جھگڑا ہوجائے تو قانونی حیثیت سے ایک قفیز ہی لینا ہوگا۔

**نبوٹ** : پوراڈ ھیرناپ دےاوراس کی مجموعی قیمت گنادےاوراس پر بعد میں بائع مشتری راضی ہوجائے تواب پورے ڈھیر کی بیچ ہوگی۔امام ابوصنیفہ کا قاعدہ بیہ ہے کہا یجاب وقبول سے پہلے پوری مبیع اوراس کی پوری قیمت معلوم ہونا ضروری ہے تا کہ ایجاب کے وقت جہالت نہ رہے۔

وجه: (۱) پورے ڈھری مقداری جہالت ہوتو بیخناممنوع ہے اس کا جوت مدیث میں ہے سمعت جابر بن عبد الله یقول نھی رسول الله عن بیع الصبرة من التمر لا یعلم مکیلها بالکیل المسمی من التمر ۔ (مسلم شریف، بابتح یم بیج صبرة التمر المجولة القدر بتر باس ۲۹۲۸ بنبر ۱۹۳۰ (۳۸۵ اس مدیث میں ہے کہ ڈھری مقدار معلوم نہ ہوتو اس کو کھور کے بدلے نہ بیجتا کر بوانہ ہوتا ہم اس کا بھی ثبوت ہوا کہ ڈھری مقدار معلوم نہ ہوتو جہالت کی وجہ سے پورے ڈھری کھور کے بدلے نہ بیجتا کدر بوانہ ہوتا ہم اس کا بھی ثبوت ہوا کہ ڈھری مقدار معلوم نہ ہوتو جہالت کی وجہ سے بورے ڈھری مقدار معلوم نہ ہوتی جہالت کی وجہ سے فاخبرہ بیج نہیں ہوگی (۲) مدیث میں ہے عن ابی ھریرة ان رسول الله مر بر جل یبیع طعاما فسأله کیف تبیع فاخبرہ فاو حی الیه ان ادخل یدک فیہ فادخل یدہ فیہ فاذا ھو مبلول فقال رسول الله علیہ لیس منا من غش ۔ (ابوداؤو شریف، باب فی انہی عن انہی عن انہی عن انہی ہوں نیچ تھاور صفت کی جہالت تھی تو آپ نے منع فرمایا ہے ۔ اس لئے قبول کے بنبر ۱۳۵۵ اس مدیث میں بھی بھی گیہوں نیچ تھاور صفت کی جہالت تھی تو آپ نے منع فرمایا ہے ۔ اس لئے قبول کے وقت ڈھرکی مقدار معلوم نہ ہوتو پورے ڈھرکی تیج نہیں ہوگی۔

فائدہ: صاحبین فرماتے ہیں کہ ناپ کر پورے ڈھیر کی مقدار اور اس کی مجموعی قیمت کا معلوم کرنا بائع اور مشتری کے ہاتھ میں ہے۔وہ فوراناپ لیس گے اور مجموعی قیمت معلوم کرلیں گے اور مجلس ختم ہونے سے پہلے میکام ہوجائے گا تو کوئی جھگڑانہیں ہوگا اس لئے ان کے نزدیک قبول سے پہلے پورے ڈھیر کی مقدار بیان کردے تب بھی پورے ڈھیر کی تیج ہوگی۔اور پورے ڈھیر کی اس لئے ان کے نزدیک قبول سے پہلے پورے ڈھیر کی مقدار بیان کردے تب بھی پورے ڈھیر کی تیج ہوگی۔اور پورے ڈھیر کی تابعہ کی تیج ہوگی۔اور پورے ڈھیر کی تیج ہوگی۔اور پورے ڈھیر کی بیج ہوگی۔اور پورے ڈھیر کی تیج ہوگی ہوگی۔اور پورے ڈھیر کی تیج ہوگی تیج ہوگی۔اور پورے ڈھیر کی تیج ہوگی تیک ہوگی تیک

قفزانها وقالا يجوز في الوجهين لله أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس لل وصار هذا كما لو أقر وقال لفلان على كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع. لل ولهما أن الجهالة بيدهما إزالتها ومثلها غير مانع مل وكما إذا باع عبدا من عبدين على أن المشتري

مقدارنہ بتائے تب بھی پورے ڈھیر کی بیچ ہوجائیگی۔

ا صول : ان کااصول میہ کے کہ کہ کہ کہ ہونے سے پہلے ڈھیر کی مقدار اور اس کی مجموعی قیمت معلوم ہوجانے کا امکان ہوتب بھی جواز ہے کے لئے کافی ہے۔

لغت: صبرة : وهير- قفيز : ناپنے کاايك بيانداس کی جمع قفزان ہے۔

ترجمه نے امام ابوصنیفہ کی دلیل بیہ کہ منبع اور ثمن کی جہالت کی وجہ سے بچے کوکل کی طرف پھیرنا معتدر ہے اس لئے کم سے کم کی طرف پھیرا جائے گا کیونکہ وہ معلوم ہے مگر رید کہ تمام قفیز کو بیان کر کے یامجلس میں کیل کر کے جہالت زائل کر دے [ تو نیچ جائز ہوجائے گی ]

تشریح: امام ابو صنیفہ کی دلیل عقلی یہ ہے کہ ڈھیر میں کل مبیعے کتنی ہے اور اس کا ثمن کتنا ہے معلوم نہیں ہے، اس کئی جا اور اس کا ثمن کی جہالت کی وجہ سے کم مقدار ایک قفیز کی طرف چھیرا جائے گا اور ایک قفیز کی بیچ ہوجائے گی۔ ہاں مجلس ختم ہونے سے پہلے پورے ڈھیر کو بیان کر دے، یا کیل کر کے معلوم کر لے کہ کتنی قفیز ہے اور اس کی قیمت کتنا در ہم ہے اور اس پر مشتری راضی ہوجائے تواب پورے ڈھیر کی بیچ ہوگی، پہلے نہیں۔

ترجمه: ٢ اورياييا هوگيا كه ، اقراركيا كوفلال كامجه يركل درجم ب، توبالا جماع اس يرايك درجم لازم هوگا ـ

تشریح : کسی نے کہافلاں کے میرے اوپرکل درہم ہیں۔ اورکل بول کر کتنے درہم ہیں یہ بیان نہیں کیا توسب کے زدیک اقل درجہ ایک درہم واجب ہوگا ، اسی طرح ڈھیر کی مقدار بیان نہیں کی تو اقل درجہ ایک تفیز کی بیچے ہوگی۔

تر جمعه بین صاحبین کی دلیل ہے کہ جہالت کوزائل کرنا دونوں کے ہاتھ میں ہےاوراس طرح کی جہالت عقد سے مانع نہیں ہے

تشریح: صاحبین کی دلیل بیہ کہ پورے ڈھیر کی مقدار ابھی معلوم نہیں ہے کین دونوں کے ہاتھ میں ہے کہ ڈھیر کوناپ کر پورے ڈھیر کی مقدار معلوم کرلے، اس لئے بیتھوڑی تی جہالت جھگڑے کی طرف لیجانے والی نہیں ہے اس لئے پورے ڈھیر کی مقدار معلوم کرلے، اس لئے بیتھوڑی تی جہالت جھگڑے کی طرف لیجانے والی نہیں ہے اس لئے پورے ڈھیر کی نیچ ہوجائے گی۔

بالخيار. هي شم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها لأنه علم ذلك الآن فله الخيار كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع . (١٣) ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان إوكذا كل أبي حنيفة وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان اوكذا كل ترجمه به يحي كدويس سايك غلام كوبي استريح بالكوبي في حدودتهم مين بيتا بول الترام ولا تتيار بوكا وتتي بائع ني كها كدوغلامول مين سايك كوبي في حودرتهم مين بيتا بول التشرط بركما الي الما كونت كر في التنار مشترى كوبوكا، الصورت مين مجيع مجهول به الكين مشترى كي باته مين به كسي ايك غلام كونت كر كمبيع متعين كرك التي يام وجائر به وكائر به و

اصول: صاحبین کے زدیک بیہ ہے کہ جس ختم ہونے سے پہلے جہالت ختم کی جاسکتی ہوتواس جہالت سے بیج فاسرنہیں ہوگی تسر جمعه: ۵ پھرامام ابوطنیفہ کے زدیک ایک تفیز میں جائز ہوئی تو مشتری کو اختیار ہوگا تفرق صفقہ کی وجہ سے۔اورایسے ہی مجلس میں کیل کیا گیا، یا تمام کیلوں کو بیان کیا گیا اس لئے کہ بیاب جانا ہے اس لئے اس کو اختیار ہوگا جیسا کہ اب دیکھا ہواور بیج کے وقت نددیکھا ہو۔

تشریح: جملہ ایسا استعال کیا گیا تھا کہ پورے ڈھیری بیج ہولیکن امام ابوصنیفہ ؓ کے نزد یک صرف ایک قفیز کی بیج ہوئی اس لئے یہ تفرق صفقہ ہوا اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا چا ہے تو لے اور چا ہے تو نہ لے ، اسی طرح مجلس میں ڈھیر کونا پنے کے بعد پورے ڈھیر کی مقدار کاعلم ہوا اور اس کی قیمت کاعلم ہوا تو بھی مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا ، اس لئے کہ اس کو اب معلوم ہوا کہ اتنا کیلو ہے اور اس کی قیمت اتنی دینی ہے ۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ خریدتے وقت مشتری نے مبیعے کودیکھا نہیں ہوا و اب دیکھا ہے تو اسکواب لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا اسی طرح اب مبیعے اور اس کی قیمت کا اندازہ ہوا ہے اسکوا تا کو اختیار ہوگا اسی طرح کہ ہر بکری ایک در ہم کی تو تمام ہی بکری میں بنج فاسد ہے۔ امام ابو صفحہ نے نزد کی ، ایسے ہی کسی نے فاسد ہے۔ امام ابو صفحہ نے نزد کی ، ایسے ہی کسی نے نا پنے والے کپڑے کو ہر ہاتھوا کی در ہم کے بدلے بچا اور مجموعی ہاتھ کتنا ہے بیان نہیں کیا ۔ ونیج فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: اورایسی، عددی چیز کوجومتفاوت ہے۔اورصاحین کے زدیک کل میں جائز ہے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے بیان کیا۔

#### معدود متفاوت وعندهما يجوز في الكل لما قلنا ٢ وعنده ينصرف إلى الواحد لما بينا غير أن

اصول: افراديس تفاوت مواورمجوعه كى نيع نه موئى موتو تفاوت كى وجه سے ايك فردكى بھى نيع نہيں موگى۔

تشریح: یہاں تین مسّلے بیان کئے ہیں اور تینوں کے اصول ایک ہے۔ کمبیع میں تفاوت کی وجہ سے ایک ہیع کی بھی بیع نہیں ہوگی

[1] پہلامسکہ ہے۔۔ بکریوں کا ایک ریوڑ پیچالیکن تمام بکریوں کونہیں گنا ، اور نہ تمام بکریوں کی مجموعی قیت بیان کی ، بلکہ اس طرح کہا کہ ہر بکری ایک درہم کی ہے ، اس اعتبار ہے امام ابو حذیفہ ؓ کے نز دیک ایک بکری کی بیچے ہونی چاہئے ، لیکن وہ بھی نہیں ہو گی ، کیونکہ ہر بکری الگ الگ طرح کی ہوتی ہے اس لئے بائع کمزور بکری دینا چاہے گا اور مشتری موٹی بکری لینا چاہے گا ، جس سے جھگڑا ہوگا اس لئے ایک بکری کی بھی بیچے نہیں ہوگی۔

[7] .....دوسرا مسکلہ ہے۔ گزیے ناپے جانے والے کپڑے کے تھان کو بیچا ، مجموعی تھان کا گزیبان نہیں کیا اور اس کی مجموعی تھان کا گزیبان نہیں کیا اور اس کی مجموعی تھان کا گزیبان نہیں کیا اور تھان قیمت بتائی ، بلکہ یوں کہا کہ ہر گزایک درہم کا۔اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک گزیبا جا ہوگی۔اور تھان ایسا تھا کہ ہر گزالگ الگ رنگ کا تھا اور الگ الگ انداز کا تھا،اس لئے بائع اونی گزدینا چاہے گا، وسے جھگڑا ہوگا اس لئے ایک گزیبی بھی بچے نہیں ہوگی۔

[7] ..... تیسرامسکاہ بیہ ہے کہ کسی عددی چیز کا ڈھیر ہے،اور وہ عددی چیز متفاوت ہے،اور ڈھیر کی تعداد بیان نہیں کی توایک کی تبیج ہونی چا ہے گا ہور مشغاوت ہے اس لئے جھڑا ہوگا اس لئے ہوگا کہ گیہوں میں تفاوت نہیں ہے ایک عدد کی بھی بھی فاسد ہوگی۔اور گیہوں کے پورے ڈھیر میں سے ایک قفیز کی بھی اس لئے ہوگا کہ گیہوں میں تفاوت نہیں ہے صاحبین آئے نزدیک چونکہ پورے رپوڑ اور پورے تھان اور پورے ڈھیر کی بھی ہوگی اس لئے جھگڑے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لئے ایکے یہاں بھی ہوجائے گی۔

العنت : قطیع : بکریون کامجموعه، بکریون کاریور - مدارعة : ذراع سے مشتق ہے، ہاتھ سے ناپ کر، گز سے ناپ کر۔ صبرة گیہوں کا ڈھیر۔ قفیز : کیلوکی طرح ایک قتم کا وزن ۔

نوٹ: آج کل کی طرح تمام کپڑاا یک ہی انداز کا ہوتوا یک گزگی تھے ہوجائے گی ، یا دوبارہ پوراتھان ناپ کر پورے تھان کی بیج کرلے تب بھی از سرنورضا مندی کی وجہ سے پورے تھان کی تھے ہوجائے گی۔او پر کا فیصلہ تواختلاف کے وقت ہوگا۔

ترجمه: ٢ امام ابو حنیفه یک نزدیک ایک کی طرف پھیراجائے گااس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ، بیاور بات ہے کہ رپوڑ میں سے ایک گز تفاوت کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور گیہوں میں سے ایک قفیز کی تیج

قشریح: امام ابوصنیفہ کے نزدیک ان تینوں صورتوں میں ایک بکری اور ایک گزاور ایک عدد کی بیج ہوگی ، اور ہر بکری اور ہر کری اور ہر بکری اور ایک گزاور ہر عدد متفاوت ہے اس لئے ایک بکری ، اور ایک عدد میں جھڑا ہوجائے گا اس لئے ایک میں بھی بیج فاسد ہو گی ، اور گیہوں میں تفاوت نہیں ہے اس لئے ایک قفیز کی بیج ہوجائے گی ، اور گیہوں میں تفاوت نہیں ہے اس لئے ایک قفیز کی بیج ہوجائے گی ، دونوں میں بیفرق ہے۔

قرجمه : (۱۲) کسی نے کھانے کا ڈھیر پیچااس طرح کہ سوتفیز ہے سودرہم کے بدلے۔ پس اس کواس سے کم پایا تو مشتری کو اختیار ہے جا ہے تو موجود کواس کے حصے کے مطابق ثمن سے لے لے اور جا ہے تو بیچ فنخ کردے۔

قرجمه المحال المحتاج المحتاج

قرجمه: (١٥) اورا گرسوتفيز سے زياده يايا تو زياده بائع كے لئے ہے۔

قرجمه السلع كريع معين مقدار برواقع بوكى ب،اورمقداروصف بيس بـ

ليس بوصف . (١٦) ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك

اصول: غلمين قفيز اصل بصفت نہيں ہے۔اوراصل كے بدلے ميں الگ سے قيمت ہوتی ہے۔

تشریح: ناپنے کے بعد معلوم ہوا کہ ڈھیر میں ایک سوسے مثلا دس قفیز زیادہ ہے توبیدس قفیز بائع کی ہے۔ کیونکہ وعدے کے مطابق ہر قفیز ایک درہم کی ہے اس لئے زیادہ قفیز کی زیادہ قبت چاہئے۔

وجه ایک وجہ یہ ہے کہ تج توایک سوتفیز پرہی ہوئی ہے اور ایک سوتفیز ہی کی قیمت ایک سودرہم دی گئی اس لئے اس سے جوزیادہ قفیز ہے اس پر بچ ہی نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ قفیز بائع کی ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر قفیز گیہوں کی صفت ہوتی تو گیہوں کے ساتھ چلے جائے گی ایکن ہوتی تو گیہوں کے ساتھ مشتری کے پاس چلی جاتی گی ایکن قفیز صفت ہے تو بیل کے ساتھ چلے جائے گی ایکن قفیز صفت نہیں ہے بلکہ مقدار ہے اور اصل ہے اس لئے گیہوں کے ساتھ نہیں جائے گی ، بلکہ الگ سے اس کی قیمت لگے گی ، اوروہ قیمت نہیں گی ہے اس لئے بائع ہی کی رہے گی (۳) اثر میں ہے سمع عکر مة یقول ان ابتعت طعاما فو جدته زائدا فالزیادة لصاحب الطعام و النقصان علیک. (مصنف عبدالرزاق ، باب اشتریت طعاما فوجد تہ زائدا ، ج ثامن میں ہے کہ جو گیہوں زیادہ ہووہ بائع کا ہوگا۔

**لغت**: ابتاع : باع ہے مشتق ہے خریدا۔

ترجمه : (۱۲) کسی نے کپڑاخریدااس طرح کہوہ دس گزہے دس درہم میں، یا زمین خریدی اس طرح کہوہ سوگرہے سودرہم میں پھراس کواس سے کم پایا تو مشتری کواختیار ہے جاہے تو اس زمین اور کپڑے کو پوری ہی قیمت میں لے اور جاہے تو اس کو چھوڑ دے۔

تشریح : یہ مسئلہ او پرجسیا ہی ہے گئی میں فرق اس لئے ہے کہ گیڑے میں اور زمین میں گزسے نا پناا یک صفت ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ صفت کے مقابلہ میں الگ سے کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے دس گزیا سوگز زمین صرف ترغیب کے لئے ہوئی ہر گز کے بدلے ایک درہم نہیں ہوا تو گویا کہ پورے تھان کیڑے کی قیمت دس درہم اور پورے زمین کے کلڑے کی قیمت سو درہم ہوئی چاہے تھان میں اور زمین میں گز زیادہ ہویا کم ہو۔ اس لئے لینا چاہے تو پورے دس درہم دے کر پورا تھان لے، اسی طرح سودرہم دے کر پورا تھان لے، اسی طرح سودرہم دے کر پورا کھان لے۔ چاہے گز کم ہوچاہے زیادہ ہو۔ البتہ کم گز ہونے کی صورت میں مشتری کی رغبت کم ہوجا سے تو بائع کورو کئے کا اختیار اس کئے نہیں ہوگا کہ پورے تھان اور پورے کا اختیار اس کئے نہیں ہوگا کہ پورے تھان اور پورے کلڑے زمین کی نیچ کر چکاہے، جاہے جتنا ہو۔

ل لأن الذراع وصف في الشوب ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الشمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن لل بخلاف الفصل الأول لأن المقدار يقابله الشمن كأطراف العيوان فلهذا يأخذه بحصته إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا. (١٥) قال وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع

اصول : کپڑے اور زمین میں گز صفت ہے اور صفت کے مقابلہ میں الگ سے قیمت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو اصل نہ بنا دیا جائے۔

ترجمه : اس لئے کہ ہاتھ کیڑے میں صفت ہے کیانہیں ویکھتے ہیں کہ لمبائی چوڑائی کانام ذراع ہے اور وصف کے مقابع میں کوئی قیمت نہیں ہوتی جیسے حیوان کے اعضاء، اس لئے پوری ثمن میں ہی لے گا۔

تشریح: کپڑے اور زمین میں کمی بیشی نکے تو مشتری کا ہے اس کی دلیل عقلی بیان کررہے ہیں، کہ کپڑے اور زمین کی لمبائی چوڑ ائی کپڑے اور زمین کی صفت ہے اصل نہیں ہے، اور قاعدہ بیہ ہے کہ صفت کے بدلے میں الگ سے کوئی قبت نہیں ہوتی، جیسے حیوان کی ٹانگ کی الگ سے کوئی قبت نہیں ہوتی، بیاور بات ہے کہ صفت اچھی ہونے سے قبت برطقی اور گھٹی ہے، لیکن جیسے حیوان کی ٹانگ کی الگ سے اس کی کوئی قبت نہیں ہوتی، اس لئے گزیم یازیادہ نکے وہ سب مشتری کا ہے، اسکی قبت میں کمی بیشی نہیں ہوگ۔

الگ سے اس کی کوئی قبت نہیں ہوتی، اس لئے کہ مقدار کے مقالے پڑمن ہوتا ہے اس لئے موجود میچ کو اس کے حصے سے لیگا، مگر وصف مذکور کے فوت ہونے سے اختیار دیا جائے گامعقو دعلیہ کے بدلنے کی وجہ سے اس لئے رضا مندی میں خلال ہوا۔

تشریح: فصل اول سے مرادیہ ہے کہ مقدار ہو یعنی گیہوں کے ڈھیر کے بدلے میں ثمن ہو، وہاں مقدار صفت نہیں ہے بلکہ اصل ہے اس لئے جتنا کیلو گیہوں ہوگا اس کے مطابق ثمن لازم ہوگا کیکن کمی ہوگئی یا بیشی ہوگئی اس لئے مشتری کو لینے کا اختیار ہوگا۔ گا،اس لئے وعدہ بدل گیااس لئے رضامندی میں خلل ہوگیااس لئے لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

قرجمه: (۱۷) اورا گرانے گزیے زیادہ پایا جتنامتعین کیا تھا تو وہ سب مشتری کا ہے اور بائع کوروک لینے کا اختیار نہیں ہے قرجمه: یا اس لئے که ذراع صفت ہے اور ایسا ہوا کہ عید اربیجا اور شیح نکل گیا۔

تشریح: سوگز کہدکر کپڑا ہیچاتھا اورا یک سودس گزنکلا توبیدس گز بھی مشتری ہی کا ہوگا اور بائع کواس کے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کپڑے میں ذراع صفت ہے اس لئے زیادہ بھی نکلا توبیہ شتری کا ہوگا ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ بیکہدکر بیچا کہ بیٹرچ عیبد ارہے اور وہ صحیح سالم نکل گئی توبیر جس سے ، اسی طرح مبیج

ا لأنه صفة فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا فإذا هو سليم . (١٨) ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بحمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الشمن وإن شاء ترك لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب ل وهذا لأنه لو أخذه بكل الشمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم زياده كل قروه بحي مشترى بى كى هوگ دراع بدرهم زياده كل قروه بحي مشترى بى كى هوگ د

قرجمہ: (۱۸) اور کہا کہ اس زمین کوآپ سے بیچنا ہوں اس طرح کہ سوگز ہے سودر ہم کے بدلے میں ، ہرگز ایک در ہم کے بدلے میں ، ہرگز ایک در ہم کے بدلے ، پھراس کو کم پایا تو مشتری کو اختیار ہے جا ہے تو اس زمین کو اس کے جصے کے مطابق ثمن سے لے اور اگر جا ہے تو چھوڑ دے۔

قرجمه: اس لئے کہ وصف اگر چہ تا بع ہے کین خمن کوالگ ذکر کر کے اس کواصل بنادیا اس لئے ہرگز ایک کیڑا ہن گیا۔

تشریع جائی ہے: کیڑے اور زمین میں گز صفت ہے کیکن اگر صفت کواصل بنادیا جائے تو اس کے مقابلے میں الگ سے قیمت ہوگا۔ یہاں بالغ نے جب بید کہا کہ ہرگز ایک درہم کے بدلے میں تو ہرگز کواصل بنادیا اور اب ہرگز کے بدلے میں ایک درہم ہوگا۔ اب پور ئے گڑے جب بید کہا کہ ہرگز کی تع ہے۔ اس لئے جتنے گز ہوں گا ہے ہی درہم لازم ہوں گے۔ کم ہول گے تو اس کے حساب سے زیادہ درہم ۔ البتہ کم گز ہونے کی شکل میں ہوں گے تو اس کے حساب سے کم درہم اور زیادہ ہول گے تو اس کے حساب سے زیادہ درہم ۔ البتہ کم گز ہونے کی شکل میں مشتری کو وعدہ شدہ زمین نہیں ملی اس لئے رغبت کم ہوئی اس لئے اس کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ اور زیادہ ہوا تو مشتری کو زیادہ رقم گئے گی اس لئے اس میں بھی مشتری کو اختیار ہوگا۔

ترجمه: ٢ مشترى كوجتناه گز ہے اتنادر ہم ديكر لينے كاحق اس لئے ہے كداگر پورے ثمن سے لے تو ہر گز كوايك در ہم سے لينے والانہيں ہوا۔

تشریح: یه دلیل عقلی ہے کہ اگر کم گز نکلا اور قم پوری ہی دی گئ تو ہر گز کے بدلے ایک درہم نہیں ہوا ، اور با کع نے کہا تھا کہ ہر گز کے بدلے ایک درہم ہوگا اس لئے وعدہ کے مطابق جتنے گز ہو نگے اتنے ہی درہم لا زم ہوں گے۔

اصول: گرصفت ہے کیکن اگر اس کواصل بنادیا جائے تو ہر گزے بدلے اس کی الگ الگ قیمت لگے گی۔

نوٹ :یددیکھناہوتا ہے کہ بائع پورے گھڑے کی مجموعی قیت لگار ہاہے یاہر ہرگزی الگ الگ قیمت لگار ہاہے۔اگر پورے گھڑے کی قیمت لگار ہاہے تو گز کھڑے کی اور اگر ہر ہرگزی قیمت لگار ہاہے تو گز کے حساب سے اس کی قیمت طے کی جائے گی۔ان ہی اصولوں پر بیسب مسائل متفرع ہیں۔

(۱۹) وإن و جدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع للأنه إن حصل له الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير لل وإنما يلزمه الزيادة لم النزيادة في الذرع تلزمه ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط. (۲۰) ومن يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط. (۲۰) ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وقالا هو جائز وإن ترجمه: (۱۹) اورا گرزين كوزياده پايا تومشرى كواختيار باگر پايتوپورى زين كول برگزايك در بهم كربدليس اوريا بهتو تي تورد دي م

ترجمه: اس لئے کداگر چداس کوزیادہ گزیلے کیان شمن بھی زیادہ لازم ہوا اس لئے نفع کے ساتھ ضرر بھی شامل ہے اس لئے اس کو اختیار ہوگا۔

تشریح: سوگزسودرہم کے بدلے،اور ہرگز ہر درہم کے بدلے بیچی گئی تھی اور زمین ایک سودس گزنگی توایک سودس درہم دیکر ایک سودس گزلے گا البتة اس کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

**وجه** : (۱) کیونکہ اس کوزیادہ گزتو مل رہا ہے لیکن اس کورقم بھی زیادہ دینی پڑرہی ہے۔ اس لئے فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہے اس لئے اس کو اختیار ہوگا۔

اغت: يشوب: شامل هونا\_

ترجمه : مشتری کوزیاده درجم لازم ہوگااس دلیل کی بناپر جو بیان کیا کہ گزاصل ہوگیا،اورا گرکم درجم سے لیا تو شرط کے مطابق لینے والنہیں ہوا۔

تشریح: مشتری کوزیاده رقم اس لئے لازم ہوگی کہ اب گرصفت نہیں رہی بلکہ کل ذراع بدرہم ، کی وجہ سے ہرگزاصل ہوگیا ، اس لئے اگر مثلا سودرہم میں لیا تو ہرگز کے بدلے ایک درہم نہیں ہوا جوشر طقی اس لئے گز کے حساب سے زیادہ رقم لازم ہوگی اس لئے گز کے حساب سے زیادہ رقم لازم ہوگی تسر جمعه : (۲۰) کسی نے گھر کے یا جمام کے سوگز میں سے دس گز خرید ہے توامام ابو حذیفہ یے فاسد ہے ، اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز ہے۔ اور اگر سوحصوں میں سے دس حصے بیچ توسب کے زدیک جائز ہے۔

ا صول: بیمسئلہ دواصولوں پر متفرع ہے[ا] پہلا اصول میہ کہ کوئی زمین بیچ جسکوناپ کر متعین کرنے کی ضرورت ہے، اور ناپ کر متعین نہ کرے بلکہ مشترک رہ جائے تو وہ بیچ فاسد ہے۔

[7] دوسرااصول بیہ ہے کہ مثلا سوحسوں میں سے دس جھے جو خارج میں متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ذہنی طور پر شرکت کافی ہے تو خارج میں جھے متعین نہ بھی کرے تب بھی بیچ جائز ہے۔۔اس متن میں دومسکے ہیں[ا] سوگز میں سے دس گزیچے،

### اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع

٢٦]اورسوحصول ميں سے دس جھے بيچے۔

تشویج : مسکه به ہے۔ کسی نے گھر کے سوگز میں سے دس گزخریدے، یاغسل خانے کے سوگز میں سے دس گزخریدے توامام ابو حنیفہ کے نزدیک بیرج فاسد ہے۔ کیونکہ گھرالی چیز ہے جسکے دائیں بائیں کی قیت میں بڑا فرق ہوتا ہے، مثلا گھر کے دروازے کی طرف کی قیت زیادہ ہوتی ہے،اور پیچھے کی قیت کم ہوتی ہے،اس لئے بائع پچھلا حصہ دینا جاہے گا اور مشتری دروازے کی طرف لینا چاہے گا ،اورکس جگہ سے دس گز دینا ہے یہ پہلے سے متعین نہیں ہے اس لئے ناپیے وقت جھگڑا ہو گااس لئے بیج فاسد ہوجائے گی۔۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ گھر کو یا حمام کو ناپ کے بیاں دینا ہے، بلکہ اس کے سوسہام [ یعنی حصے بنائے ] پھران میں سے دس جھے بیچاتو یہ جائز ہے ، کیونکہ حصہ کی صورت میں زمین ناپ کرنہیں دینا ہے بلکہ صرف جھے میں شریک ہوکراس سے فائدہ اٹھانا ہے،مثلا جس کےنوے جصے ہیں وہ اس گھر سےنو دن تک فائدہ اٹھا ئیں گے،اور جس کا دس حصہ ہے وہ ایک دن فائدہ اٹھائے گا کیونکہ اس کاحق دسواں حصہ ہے، پااگراس گھر کا کرابیسوروپیہ آیا تو نوے رویئے بائع کو ملیں گے،اور دس رویئے مشتری کوملیں گے ۔اور گھر مشترک رہے گا ،اس کو ناپ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے،اس لئے کوئی جھگرانہیں ہوگا،اس لئے بہتے درست رہےگی۔

**9 جمه**: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ گز میں زمین کونا پر متعین کرنا ہوگا ، جھے کی طرح ذہنی طور پر شرکت کافی نہیں ہے۔ اس کئے كس طرف دينا ہے اس ميں اختلاف ہوگا اور جھگڑا ہوگا اس لئے بيج فاسد ہوگی۔

صاحبین فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سوگز میں سے دس گز دسواں حصہ بنا توجس طرح سوحصوں میں سے دس حصے بیج تو جائز ہے اس طرح سوگز میں سے دس گزیجے تو جائز ہوگا۔

لغت : دار:بڑا گھر،اس میں کئی کمرے ہوتے ہیںاس لئے اس میں تقسیم ہوسکتی ہے۔جمام: پچھلے زمانے میں غسل خانہ ہوتا تھاجس میں ایک طرف گرم یانی ہوتا تھا،اور دوسری طرف ٹھنڈایانی ہوتا تھااورلوگ کرابید دیکراس میں غسل کرنے جاتے تھے، حمام کی تقسیم کی جائے تو یہ سی کام کانہیں رہتا،اس لئے یہ مثال غیرتقسیم کی ہے۔

ترجمه: اے صاحبینؓ کی دلیل بیہ کے کسوگز میں سے دس گز گھر کا دسواں حصہ ہے اس لئے دسویں حصے کے مشابہ ہو گیا۔

**تشہر ہے**: صاحبین ُفرماتے ہیں کہ سوگز میں سے دس گز سومیں سے دسواں حصہ ہوا تو جس طرح سوحصوں میں سے دسواں حصہ بیخنا جائز ہے اس طرح سوگز میں سے دس گز بیخنا بھی جائز ہے اس لئے بیچ درست رہے گی۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنيف كيل يه الله دراع نام به جس چيز ساناياجائ العني كرا اورمستعارليا گياب اس

عشر الدار فأشبه عشرة أسهم. ٢ وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم. ٣ ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم هو الصحيح خلافا لما يقوله الخصاف لبقاء الجهالة. (١٦) ولو اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع الجهالة جزك لئي جمور كا يا واروه عين مع شركنيس ما وريم علوم نهيس معلون المراحة ا

ا صول : ذراع کومتعین کرناضروری ہے اس لئے شیوع میں بیچ فاسد ہوگی، سہام میں شیوع بھی کافی ہے اس لئے بیچ فاسد نہیں ہوگی۔

تشریح: امام ابوصنیفہ گی دلیل ہیہ کہ جس گزسے ناپا جاتا ہے اس کوذراع کہتے ہیں، کین عاریت کے طور پرز مین کویا جس کیڑے کونا پا جائے اس کوذراع کہا جانے لگا ہے اس لئے اس زمین یا کیڑے کو متعین کرکے ناپنا ہوگا اس میں شیوع اور شرکت نہیں چلے گی اور یہاں متعین شدہ زمین معلوم نہیں ہے، کہ وہ مشرق جانب ہے یا مغرب جانب، اس لئے بیج فاسد ہو جائے گی، اس کے برخلاف سہام اور حصول میں متعین کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے اس میں شرکت چل جائے گی، اس لئے وہاں جھگڑ انہیں ہوگا، اس لئے سہام کی بیج جائز ہوگی۔

الغت : لما يذرع به: جس آلے سے نا پا جائے۔ بحله الذراع : ذراع جہاں حلول کرتا ہے، یعنی زمین اور کیڑ اوغیرہ جسکوذراع سے نا یا جائے۔ مشاع : مشترک ، شائع شدہ۔

ترجمه: س اورامام ابوحنیفه کنزدیک کوئی فرق نہیں ہے اس درمیان که تمام ذراع کاعلم ہویا نہ ہو، سے کے روایت یہی ہے، خلاف اس کے جوحضرت خصاف ؒ نے فرمایا جہالت باقی رہنے کی وجہ سے۔

تشریح: [ا] بائع اور مشتری گھر کے تمام گزوں کو بیان کرے پھراس میں سے دس گزیجے ، مثلا کے کہ بیگھر سوگز ہے ان میں سے دس گزیجیا ہوں ، تب بھی بیجے جائز نہیں ، کیونکہ جگہ متعین نہیں ہے [۲] اور مجموعی گز کاعلم نہ ہو مثلا کے کہ اس گھر میں سے دس گزیجیا ہوں ، اور بیبیان نہیں کیا کہ گھر کا رقبہ سوگز ہے یا کتنا ہے ، تب بھی بیجے فاسد ہوگی ، کیونکہ جگہ کا تعین نہیں ہوا اور مجموعی گز کا بھی علم نہیں ہے اس لئے دو جہالتوں کی وجہ سے بیجے فاسد ہوگی ۔۔امام خصاف فرماتے ہیں کہ تمام گزوں کاعلم ہوتو بیجے فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ سوگز وں میں سے دس گز کا بیچنا جائز ہے اس طرح سوگزوں میں سے دس گز کا بیچنا جائز ہوگا ۔لیکن میچے روایت پہلی ہے۔

ترجمه : (۲۱) اگرایک گھرخریدااس شرط پر که دس کپڑے ہیں لیکن اس میں نو کپڑے نکے، یا اگیارہ کپڑے نکے تو بیج فاسد

المبيع أو الثمن ٢ ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في النويادة لجهالة العشرة المبيعة. ٣ وقيل عند أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان أيضا وليس موكى ــ

# ترجمه: المبيعياتمن كي جهالت كي وجهسـ

تشریح: ایک گھری میں دس تھان کپڑے تھا ورہر تھان الگ الگ انداز کے تھے۔ بائع نے اب کہا کہ پوری گھری بیچنا ہوں اس شرط پر کہ دس تھان کپڑے ہیں۔ اور یہ بین کہا کہ ہر تھان مثلا دس درہم کا ہے، اور تھان نو نکلے یا آگیارہ نکلے تو دونوں صور توں میں بیچ فاسد ہوگی۔ وردس تھان نکلے تو بیچ درست ہوگی۔

**وجه** :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہرتھان کی قیمت کتنی نہیں بیان کی اس لئے نوتھان کی یا گیارہ تھان کی قیمت کیا ہوئی یہ مجہول ہوگئ اس لئے نیچ فاسد ہوجائے گی (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اگیارہ تھان نکلا تو وہ ایک تھان جوم بین ہے وہ کون سا ہے وہ مجہول ہونے کی وجہ بھی نیچ فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه : ٢ اوراگر ہر کیڑے کی قیمت بیان کی تو نقصان کی صورت میں اس کی مقدار سے جائز ہے، کین مشتری کو اختیار ہو گا، اور زیادہ کیڑا ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہوگا بیجے ہوئے دس کیڑے کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: ہرکیڑے کی قیمت الگ الگ بتائی کہ مثلا ہر کیڑے کی قیمت دس درہم ہے تو کم کیڑا نکلنے کی صورت میں بیج جائز ہے کی قیمت دس درہم بتائی تو نو کیڑے کی قیمت نوے درہم ہوئی ،اس کے فیکہ مثلا دس کیڑے کی قیمت نوے درہم ہوئی ،اس لئے نیج جائز ہوگی ،اورمشتری کو اختیار ہوگا کیونکہ دس کیڑے کی بات ہوئی تھی اور نوہی نکلا ہے اس لئے خلاف وعدہ ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار ہوگا۔اورا گرا گیارہ کیڑا نکلاتو نیج فاسد ہوگی ، کیونکہ ایک کیڑے کی جو نیج نہیں ہوئی وہ کون سا کیڑا ہے ،
وہ جہول ہے ،اس میں بائع اعلی کیڑارکھنا چاہے گا اورمشتری ادنی کیڑاد بناچاہے گا جس میں جھڑا ہوگا اس لئے نیج فاسد ہوگی۔ تحرجمہ علی ایک بیٹار ارکھنا چاہے گا اورمشتری او خیر کی گیڑا نکلنے کی شکل میں بھی جائز نہیں ہے ۔لیکن سے بات صحیح نہیں ہے۔

تشریح : گھری میں دس کے بجائے نو کپڑے نکے تواس صورت میں بھی بعض حضرات نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیچ جائز نہیں ہوگی لیکن بیروایت صحیح نہیں ہے۔

**9 جسه**: بیخ فاسد ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ، جب ایک کپڑ انہیں ہے تو موجود کپڑے کی بیخے کے لئے معدوم کپڑے کوشرط قرار دی، اور بیچے کے لئے کسی غیر بیچے کوشر طقر ار دینا بیچے کو فاسد کرتی ہے اس لئے یہ بیچے فاسد ہوگی، کیکن بیروایت صحیح نہیں ہے، بصحيح ٢٠ بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي حيث لا يجوز فيهما وإن بين ثمن كل واحد منهما لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد و لا قبول يشترط في المعدوم فافترقا. ٥ ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة وجآري هي -

قرجمہ بہ بخلاف جبدہ وکیڑاخریدااس شرط پر کہ دونوں ہروی ہیں، پھرایک کیڑامروی نکل گیا تو دونوں میں بیج جائز نہیں ہے جائر نہیں ہے جائر نہیں ہے جائر نہیں کے جائر نہیں کے کہ مروی میں قبول کرنے کوشرط قرار دیا ہروی کے عقد کے لئے اور بیہ شرط فاسد ہے اور معدوم میں شرط مقبول نہیں ہے اس لئے دونوں مسئلے الگ الگ ہوگئے۔

ا صول: کپڑے یاکسی چیز کے افراد میں تفاوت ہواوراس کو جھانٹنے میں اختلاف ہوسکتا ہوتو بھے فاسد ہوگی۔

تشریح: یہاں دلیل بہت پیچیدہ ہے۔صورت مسلہ بیہ ہے کہ، دو کیڑے خریدے اس شرط پر کہ بید دونوں ہروی کیڑے ہیں، اور دونوں کی قیمت الگ بیان کر دی۔لیکن ایک کیڑا ہروی فکلا اور دوسرا کیڑا مروی فکلا تو دونوں کی ہیج فاسد ہوگی۔

وجید : (۱) کیونکہ مروی کپڑے کی ذات الگ ہے،اور دونوں کپڑوں کی بچے ایک ہی ہے،تو گویا کہ ہروی کپڑا لینے کے لئے مروی کپڑا لینے کے لئے مروی کپڑا لینے کی شرط ہوگئ، جوشرط فاسد ہے اس لئے دونوں کپڑوں کی بچے فاسد ہوجائے گی۔اس لئے چاہے ہروی کپڑے کی قبت الگ بیان کر دی ہو پھر بھی دونوں کی بچے فاسد ہوگی۔اس کے برخلاف دسواں کپڑا جونہیں ہے وہ معدوم ہے،اور معدوم کوشرط بنائے تو اس شرط کا اعتبار نہیں ہے اس لئے گویا کہ کوئی شرط ہی نہیں ہے،اس لئے دسواں کپڑا نہ نگلنے کی صورت میں بچے فاسد نہیں ہوگی۔

لغت : الرزمة : گھری۔ ثوب : کپڑا، تھان۔ ہروی: ہروایک گاؤں کا نام ہے جس میں کپڑا بنیا تھااس کپڑے کو ہروی کپڑا کہتے تھے۔ مروی: مرومی: مرومی: مرومی ایک گاؤں کا نام ہے جس میں کپڑا بنیا تھااس کپڑے کومروی کپڑا کہتے ہیں۔ان دونوں کپڑوں کی ذات میں بھی فرق ہوتا تھا۔

ترجمه : ه اگرایک کپڑاخریدااس شرط پر که دس گزیب، ہرگزایک درہم کا، پھروہ ساڑھے دس گز نکلا، پاساڑھے نوگز نکلاتو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک پہلی صورت میں [جبکہ ساڑھے دس گز نکلا] دس درہم میں لیگا بغیراختیار کے، اور دوسری صورت میں [جبکہ ساڑھے نوگز نکلا] نو درہم میں لیگا اگر جاہے۔

ا صول : بیمسکددواصولوں پر ہے[ا] .....ایک اصول بیہ کہ کپڑے میں گزاصل میں صفت ہے جسکی وجہ سے اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ایکن اس کواصل بنادیا جائے اور کہا جائے کہ ہر گز کے بدلے میں ایک درجم ہے تواب وہ اصل

أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف قال أبو حنيفة رحمه الله في الوجه الأول يأخذه بتسعة إن شاء لل وقال أبو الوجه الثاني يأخذه بتسعة إن شاء لل وقال أبو يوسف رحمه الله في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء وفي الثاني يأخذ بعشرة إن شاء. كوقال محمد رحمه الله يأخذ في الأول بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير

بن جائے گااور ہر گز کے بدلے میں ایک درہم ہوجائے گا

[۲] .....دوسرااصول بیہ ہے کہا گرایک گزیے کم ہوتو کچروہ وصف ہی کی طرف لوٹ جائے گا اوراس کے مقابلے میں کوئی قیت نہیں ہوگی۔

قشریج: ایک کیر اخریدااس شرط پر که بیدس گزین، اور هر گزایک در جم کا، پھراس کوناپا توساڑھے دس گز نکلایاساڑھے نو گز نکلا، ٹھیک دس گزنہیں نکلا۔ توامام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک ساڑھے دس گز کی صورت میں دس در جم میں لے گا اور مشتری کو اختیار بھی نہیں ہوگا

**9 جه** : اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کپڑے میں گز تو حقیقت میں صفت ہے لیکن ہر گز کواصل بنایا تواصل بن گیا، لیکن ایک گزسے کم آ دھے گز کواصل نہیں بنایا اس لئے یہ صفت ہی رہے گی اس لئے اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوگی اس لئے ساڑھے دس گز نکلاتو دس درہم ہی لازم ہوگا اور اس سے کپڑا لے گا ، اور مشتری کوکوئی اختیار اس لئے نہیں ہوگا کہ اس کوزیادہ قیمت نہیں درہم میں زیادہ کپڑا مل گیا۔ اور ساڑھے نوگز نکلاتو نو درہم لازم ہوگا ، لیکن مشتری کو لینے کا اختیار ہوگا ، کو کیونکہ وعدے کے مطابق دس گز کپڑا نہیں ملا۔

ترجمه : ٢ امام ابو يوسف في فرمايا كه پهلي صورت [سا ره هدس كز نكلنے كي صورت ميں ] اگياره در جم ميں لے گا۔ اور دوسري صورت ميں [سار هے نوگر نكلنے ميں ] دس درجم ميں لے گا اگر جا ہے۔

تشریح : امام ابو یوسف گااصول بیہ ہے کہ ہرگز کواصل بنایا تو گز سے کم ہوتب بھی وہ اصل ہوجائے گا اور اس کے مقابلے میں بھی ایک درہم قیمت ہوگی اس لئے اگیارہ درہم میں بھی ایک درہم قیمت ہوگی اس لئے اگیارہ درہم میں بھی ایک درہم قیمت ہوگی اس لئے اگیارہ درہم لازم ہوگا ، کیونکہ ساڑھے نوگز نکلنے کی صورت میں نوگز کے بعد آ دھا گززیادہ نکلاتو وہ بھی اصل ہوجائے گا اور اس کی قیمت بھی ایک درہم ہوگی اس لئے دس درہم لازم ہوگا۔

ترجمه : ع امام محرد فرمایا که پہلی صورت میں [ساڑھ دس گر نطنے کی صورت میں ]ساڑھ درہم میں لے گااگر علی کے امام محد نے فرمایا کہ پہلی صورت میں اساڑھ نوگز نکنے کی صورت میں اساڑھ نو درہم میں لے گااور اختیار ہوگا، اس لئے گرکا

لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها. ﴿ ولأبي يوسف رحمه الله أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص. و ولأبي حنيفة رحمه الله أن الذراع وصف في الأصل وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو

درہم کے مقابلے کی ضرورت کی وجہ سے نصف کا مقابلہ نصف سے ہوگا اس لئے آ دھے پر مقابلے کا حکم جاری ہوگا۔ تشریع امام مُحرِّفر ماتے ہیں کہ ساڑھے دس گز نکلاتو ساڑھے دس درہم لازم ہوگا، اور ساڑھے نو گز نکلاتو ساڑھے نو درہم لازم ہوگا۔

وجه ان کااصول بیہ کہ گز کو درہم سے مقابلہ کیا اور کہا ہر گز کے بدلے ایک درہم تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ آ دھے گز کے بدلے آ دھا درہم اس لئے جب ساڑھے دس گز نکلا تو ساڑھے درہم لازم ہوں گے اور ساڑھے نوگز نکلا تو ساڑھے نوگز لازم ہوں گے۔ اور دونوں صور توں میں اختیار اس لئے دیا جائے گا کہ وعدہ کے مطابق دس نہیں نکلا ، اور ساڑھے دس گز کی صورت میں کام کا جتنا کیڑا تھا اس سے کم نکلا ، اس لئے اختیار ہوگا۔

ترجمه : ٨ امام ابو يوسف كى دليل بيه كه جب برگز بدلے كساتھ الك كيا تو برگز ايك الك كپڑے كدر ج ميں ہوگيا، اور وہ گزے كم ہوگيا[تواس كى بھى الگ قبت ہوگی]

تشریح: حضرت امام ابو یوسف گی دلیل یہ ہے کہ جب کل ذراع بدرہم ، [ہرگز ایک درہم کے بدلے] کہا تو ہرگز کوایک علیحدہ کپڑے کے درجے میں رکھ دیا ،اس لئے ایک گز سے کم بھی نکا تو یہ ایک مستقل کپڑ اہو گیا ،اس لئے ایک گز سے کم ہواس کی قیمت ایک درہم ہی ہوگی ۔اس لئے ساڑھے دس گز کی شکل میں اگیارہ درہم لازم ہوگا اور ساڑھے نوگز کی شکل میں دس درہم لازم ہوگا۔

ترجمه: 9 امام ابوحنیفه گی دلیل میه که برگزاصل میں وصف ہے مقدار کا حکم لیگا شرط لگانے سے اور وہ ایک گزسے مقید ہے اور پورا ایک گزنہ ہونے سے حکم اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔

تشریح: امام ابوحنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ گزاصل میں تو وصف ہے جسکے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی ،اور ہر گز کے بدلے میں ایک درہم ہویہ شرط لگائی جائے تب وہ مقدار کے درجے میں آئے گا ،اور یہاں پوراایک گز ہوت مقدار کے درجے میں ہوگا ،اور ایک گز ہوت مقدار کے درجے میں ہوگا ،اور ایک گز سے کم ہوتو وہ وصف کے درجے میں ہی رہے گا اور وصف کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں ہوگی ،اس لئے ساڑھے دس گز نکلنے کی صورت میں دس درہم اور ساڑھ نو گئے کی صورت میں دس درہم اور ساڑھ نو کئے کی صورت میں دن درہم اور ساڑھ نو کئے کی صورت میں نو درہم لازم ہوگا۔

مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. و وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل وعلى هذا لو قالوا يجوز بيع ذراع منه.

ترجمه : الله کہا گیاہے کہ سوتی کا کپڑا جس کے جوانب میں تفاوت نہیں ہوتا ،اس میں شرط سے زیادہ ہوتو وہ مستری کے لئے اچھانہیں ہے اس لئے کہ وہ موزون کے درجے میں اس لئے کہ اس کو کا ٹنا نقصان نہیں دیتا ،اسی پر علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے ایک گز کا بیجنا بھی جائز ہے۔

تشریح: اوپراس کیڑے کابیان تھاجس کے کنارے پر پھول بناہوا ہواس کوکاٹنے سے پورا کیڑا خراب ہوجا تاہو،اور ہر جانب الگ الگ طرح کے ہوں اس میں گزاصل میں وصف ہے۔اب اس کیڑے کا تھم ہے کہ جس کا ہر جانب ایک ہی طرح کا ہواورا یک ایک گز کاٹ کردینے میں کوئی حرج نہ ہو، اس میں ہر گزاصل ہے وصف نہیں ہے اور وزن کے درجے میں ہے، چنا نچہ جس طرح غلوں میں ہر کیلوکی قیمت الگ ہوتی ہے اسی طرح یہاں ہر گز کی قیمت الگ ہوگی۔ فر مایا سوتی کا کھر درا کیڑا جسکے کنارے متفاوت نہ ہواس میں آ دھا گز بھی زیادہ ہوگیا تو اس کومشتری کے لئے بغیر قیمت کے لینا اچھانہیں ہے، اس لئے کہ گیڑا وزن کے درجے میں ہے اور آ دھے گز کی الگ قیمت ہے اس لئے بغیر قیمت کے مشتری کے لئے لینا اچھانہیں ہے، کہ کیڑا وزن کے درجے میں سے اور آ دھے گز کی الگ قیمت ہے اس لئے بغیر قیمت کے مشتری کے لئے لینا اچھانہیں ہے، کہی وجہ ہے کہ علماء نے فر مایا ہے کہ اس میں سے ہرگز کوکاٹ کر الگ الگ بچینا جائز ہے۔

## ﴿فصل

(٢٢) ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه ل لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف ولأنه متصل بها اتصال قرار فيكون تبعا له. (٢٣) ومن باع أرضا دخل ما فيها من في العرف ولأنه متصل بها اتصال قرار فيكون تبعا له. وأضل بهي مين كياكيا چزين داخل بول كي الله في العرف المحرف ال

ضرورى نوت : ال فصل مين يه بيان كياجائ كاكمبيع بيجى اوراوراس كيعض لوازمات كاباضابطه نام نهين ليا تو كون كون ي چيزين خود بخو داس مين داخل موجائين گي ـ

قرجمه: (۲۲) کسی نے گرخریداتواس کی دیوار نظی میں داخل ہوگی جا ہےاس کا نام نہایا ہو۔

**ت رجمہ**نا اس لئے کہ دار کا نام عرف میں صحن اور عمارت کوشامل ہے ،اوراس لئے بھی کہ بید دونوں دار کے ساتھ برقرار رہنے کے لئے متصل ہیں اس لئے یہ اسکے تابع ہوں گے۔

**اصول**: بیاس اصول پر ہے کہ۔جو چیز مبیع کے ساتھ دائمی طور پر متصل ہووہ چیز بیچ میں بغیراس کا نام لئے ہی داخل ہوجائے گی۔

تشریح :کسی نے گھر خریدا تو وہ چیزیں جو گھر کے ساتھ عرف میں شامل ہوتی ہیں اور ہمیشہ اور دوام کے طور پراس کے ساتھ چیکی رہتی ہیں وہ تمام چیزیں بیچ میں خود بخو د داخل ہو جائیں گی ۔ چاہے بیچ کرتے وقت ان کا نام نہ لیا ہو۔ اور دیوار گھر کے ساتھ ہمیشہ کے لئے متصل ہے اس لئے بیچے وقت دیورا بیچنے کا نام نہ بھی لیں تب بھی وہ بیچ میں داخل ہوگی۔

المغت : عرصة بحن البناء: دیوار قرار: تین قتم کی چیزیں ہوتیں ہیں -[۱] بعض چیز ہیج کے ساتھ ہمیشہ کے لئے لازم اور چیکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے گھر کے ساتھ دیوار گھر کے ساتھ چیکی ہوئی ہے، بغیر دیوار کے گھر کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ یہ بغیر میں بغیر نام لئے ہی داخل رہتی ہے [۲] بعض چیز مبیع کے ساتھ متصل تو ہولیکن ہمیشہ کے لئے نہ ہو، جیسے زمین کے ساتھ کا شنکاری زمین کے ساتھ گلی ہوئی ہے لیکن دو چار مہینے کے لئے ہے اس کے بعد زمین سے کاٹ کر علیحدہ کردی جائے گی۔ اس قتم کی چیز نام لئے بغیر مبیع کے ساتھ نہیں مبیع کے اس اس کے بعد زمین سے کاٹ کر علیحدہ کردی جائے گئے ہے، جیسے بال بیل ،اس قتم کی چیز بھی نام لئے بغیر مبیع میں داخل نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۲۳) کسی نے زمین بیچی تواس میں جو کھجور کے درخت اور دوسرے درخت ہیں سب بیچ میں داخل ہوں گے جاہے ان کا نام نہ لیا ہو۔ النخل والشجر وإن لم يسمه ل لا نه متصل بها للقرار فأشبه البناء (٢٣) ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية للأنه متصل بها للفصل فشابه المتاع الذي فيه. (٢٥) ومن باع نخلا

ترجمه: إس لئے كەدرخت زمين كے ساتھ ہميشہ كے لئے متصل ہے اس لئے وہ ديوار كے مشابہ ہوگئ ۔

ا صول: جوچیز مبیع کے ساتھ دائمی طور پر متصل ہوں وہ چیزیں بیج میں بغیران کا نام لئے بھی داخل ہوجا کیں گی۔

تشریح: زمین بچی تواس میں جو مجبور وغیرہ کے درخت ہیں وہ سب خود بخو دہنچ میں داخل ہوجا ئیں گے جا ہے نیچ کرتے وقت یہ نہ کہا ہو کہ زمین کے ساتھ درخت بھی خرید تا ہوں۔

وجه : کھجور کے درخت اور دوسرے درخت ہمیشہ کے لئے زمین پر لگے رہتے ہیں۔ کھیتی اور کا شذکاری کی طرح چار چھاہ میں کا بنہیں لیتے اس لئے وہ زمین کے جزء کی طرح ہیں۔اس لئے جب زمین کی بیع کی تو درخت بھی خود بخو دبیع میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں ان کو باضا بطہ بیع سے الگ کر دی تو پھر بیع میں داخل نہیں ہوں گے۔

لغت: نخل : کھجور کا درخت۔

قرجمه: (۲۴) كاشتكارى زمين كى بيع مين داخل نهين موگى مراس كانام لينے كے بعد

قرجمه: اس لئے کہوہ کا شنے کے لئے متصل ہے اس لئے اس میں سامان کے مشابہ ہوگئ ۔

**اصول**: جو چیزمیع کے ساتھ وقتی طور پر متصل ہودہ چیز بیع میں داخل نہیں ہوگ ۔

تشریح : جب تک بینه کیج که کا شتکاری بھی زمین کے ساتھ خرید تا ہوں تب تک زمین کی بچے میں کا شتکاری داخل نہیں ہوگی۔ ہوگی۔

وج لے ایک اورالگ ہو جائے گی ، وہ تو قتی طور پرز مین کے ساتھ مصل ہے اس لئے زمین کی بھے میں کا شکاری داخل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا بھے میں نام ندلیا جائے ۔ (۲) صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابن عسمر ان دسول الله علیہ الله علیہ اس کا اشارہ ہے۔ عن ابن عسمر ھا للبائع الا ان یشتر ط المبتاع . (بخاری شریف، باب من باغ نخلا قد ابرت اوارضام روعة اوبا جارة ، سام ۲۲۰ ہم ہم ۲۲۰ ہم ہم ۲۲۰ ہم ہم ۲۲۰ ہم ہم کھ ورکا درخت بچا تو من اسمام شریف، باب من باغ نخلا علیما تم ہم کے وقت شرط لگائے۔ اور کھور درخت پر قتی طور پر لگار ہتا ہے پھر کٹ جا تا فرمایا کھور بائع کے لئے ہیں مگر می شتری خرید نے کے وقت شرط لگائے۔ اور کھور درخت پر قتی طور پر لگار ہتا ہے پھر کٹ جا تا ہے جس سے معلوم ہوا کہ وقتی طور پر کوئی چر مبیع کے ساتھ مصل ہوتو وہ چر مبیع میں داخل نہیں ہوگی مگر میہ کہ شرط کرے۔ (۳) اس حدیث میں ہو عن عبد الله ابن عسمو قال سمعت دسول الله علیہ الله علیہ فیول من ابتاع نخلا بعد ان تؤ ہو حدیث میں ہو تو دیو میں میں جا عن عبد الله ابن عسمو قال سمعت دسول الله علیہ کے سے جن عبد الله ابن عسمو قال سمعت دسول الله علیہ کے ساتھ میں داخل بعد ان تؤ ہو

أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع لل لقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع للله ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع

فشمرتها للذى باعها الا ان يشترط المبتاع و من ابتاع عبدا فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع و من ابتاع عبدا فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع و من ابتاع عبدا فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع و مسلم شريف، باب من باع نخلاط يجابه وتو المبتاع و مسلم شريف، باب من باع نخلاط يجابه وتو المبتاع و مسلم شريف من باعد من باعث نام المبتاع و من ابتاع من باعد من

كغت: الزرع : كفيتي، كاشتكاري ـ

ترجمه: (۲۵) کسی نے مجور کا درخت بیچا یا کوئی اور درخت بیچا جس پر پھل تھے تو پھل بائع کے لئے ہوں گے مگریہ کہ مشتری اس کی شرط لگا لے کہ رہم بھی بیچ میں داخل ہوں گے۔

ترجمه المحضور كقول كى وجدسے كەسى نے زمين خريدى اوراس ميں تھجور كا درخت ہے تو پھل بائع كے لئے ہوگا، مگريہ كخريد نے والااس كى شرط لگا ہے۔

تشریح : درخت بیچا تو پھل بیچ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں!مشتری شرط لگا لے کہ پھل بھی درخت کے ساتھ خریدر ہا ہوں تو پھر پھل درخت کی بیچ میں داخل ہوں گے۔

**وج من** : (۱) پھل درخت کے ساتھ ہمیشہ کے طور پر متصل نہیں ہے بلکہ چنر مہینوں میں کاٹ کر درخت سے الگ کردیئے جائیں گے۔ (۲) اس حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ عن ابن عصر ان رسول الله علیہ قال من باع نخلا قد ابرت فشمر ها للبائع الا ان یشتر ط المبتاع. (بخاری شریف، باب من باع نخلا قد ابرت اوارضا مزروعة اوباجارة، صاحب ہم نہر ۲۲۰ نمبر ۲۵۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۵۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۲۰ نمبر ۲۵۰ نمبر ۲۰۰۰ نمبر ۲۵۰ نمبر ۲۵۰

لغت بخل : کھجور کا درخت۔

ترجمه: ٢ اوراس كئ كهاتصال اگرچه خلقة بكين وه كاشنے كے لئے ہے باقی رکھنے كے لئے نہيں ہے اس كئے يتى كى طرح ہوگيا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ درخت کے او پر کھجور درخت ہی سے بیدا ہوا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لئے درخت پر نہیں ہے بلکہ کاٹنے کے لئے اس کا حکم کھیتی کی طرح ہے کہ درخت بیچنے سے کھجور کی بیچ نہیں ہوگی۔

قرجمه: (٢٦) بائع سے کہاجائے گا کہ پھل کوکا ٹواور بیج کوسپر دکرو۔

لا للبقاء فصار كالزرع. (٢٦) ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع لوكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيه متاع.

اصول: بغیراجازت اوربغیرضان کےدوسرے کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔

تشریح: جب پھل درخت کی بیج میں داخل نہیں ہوا تو پھل بائع کار ہااور درخت مشتری کا ہوگیا۔اور بائع کی ملکیت نے مشتری کی ملکیت کو مشتری کی ملکیت کو مشتری کی ملکیت کو مشتری کی ملکیت الگ ہونی چاہئے ۔اس لئے بائع سے کہا جائے گا کہ پھل کا ٹو اور درخت خالی کر کے مشتری کے حوالے کردو۔

وجه: (۱) بغیرضان کردوسر کی چیز سے فاکدہ اٹھانا جائز نہیں ہے اس لئے پھل کا ٹنا ہوگا۔ (۲) صدیث میں ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول الله علیہ قال لا یحل سلف و بیع و لا شرطان فی بیع و لا ربح مالم یضمن ، ولا بیع مالیہ عندک. (ترندی شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ کیے مالیس عندہ ، سر ۱۳۳۳ منبر ۱۳۳۳ سنن للیست کے الشرط الذی یفسد البیع ، ج فامس ، ۱۳۸۵ منبر ۱۰۸۳۸ اس حدیث میں ہے کہ جس چیز کا ضان نددیتا ہواس سے فاکدہ اٹھانا حلال نہیں۔ اس لئے بائع سے کہا جائے گا کہ مشتری کے درخت سے مزید فاکدہ نہ اٹھا و اور پھل کا شرکر درخت مشتری کے درخت سے مزید فاکدہ نہ اٹھا و اور پھل کا شرکر درخت مشتری کے حوالے کردو۔ (۳) اس قول تابعی میں اس کا ثبوت ہے۔ اخبونا الشوری قال اذا باع الرجل ارضا و اشتوط شمر ها فقال المبتاع: خذ زرعک من الارض و قال البائع لم یحصد طعامها قال یحصد ہ ان لم یحصد شعرین ضمن الارض ان اصابتها لانہ یقول فرغ ارضہ شہرین ضمن الارض ان اصابتها جائے گا کہ مشتری کی زمین فارغ کرو۔

ترجمہ الے کہ اس کے کا اسے ہی اگرزمین میں گھیتی ہو [ توبائع کو کاٹے کے لئے کہاجائے گا] اس لئے کہ شتری کی ملکیت بائع کے ملک کے ساتھ مشغول ہے اسلئے بائع پراس کوفارغ کرنا اور زمین کو سپر دکر نا ضروری ہے، جسیا کہ زمین میں بائع کا سامان پڑا ہو تشکی درخت پر کھل کا ہے وہی عظم زمین میں گھیتی کی ہے اگر زمین خریدی اور اس میں گھیتی گی ہوئی ہوتو زمین مشتری کی ہوگی ہوتی ہوتو زمین مشتری کی ہوگی ہوتی ہوتی زمین مشتری کی ہوگی ، اس لئے بائع سے کہا جائے گا گھیتی کا الے اور زمین مشتری کے حوالے کردو، جیسے زمین میں بائع کا سامان رکھا ہوا ہوتو بائع سے کہا جائے گا کہ زمین سے اپنا سامان اٹھالے اور اس کو مشتری کے حوالے کردے ، اسی طرح یہاں کہا جائے گا کہ ذمین سے اپنا سامان اٹھا لے اور اس کو مشتری کے حوالے کردے ، اسی طرح یہاں کہا جائے گا کہ قیمیت کے لئے ہے اس لئے وہ سامان کی طرح ہوگئی۔

ع وقال الشافعي رحمه الله يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد والمعتاد أن لا يقطع كذلك وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي

قرجمه: ٢ امام شافعی نے فرمایا کہ پھل درخت پرچھوڑ دیاجائے گایہاں تک کہ پھل قابل انتفاع ہوجائے اور کھیتی کاٹنے کے قابل ہوجائے ۔ اس لئے کہ معتاد سونینا ہے اور عادت میں یہ ہے کہ اس طرح نہ کا ٹا جائے ، اور ایسا ہو گیا جبکہ اجرت کی مدت ختم ہوجائے اور زمین میں کھیتی ہو۔

قشریج: صاحب ہدایدام مثافی کا مسلک یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ پھل ہرحال میں بائع کا ہوگا، لیکن پھل چھوٹا ہوتو پئے

تک مشتری کے درخت پر چھوڑ دیا جائے گا۔لیکن موسوعہ میں ہے کہ چھوٹے ہونے کی حالت میں مشتری کا ہوگا، اور پئے

کے قابل ہوتو بائع کا ہوگا، اور اس کوجلد ہی کا شخ کا حکم دیا جائے گا، تا کہ شتری کی ملکیت سے فائدہ اٹھا نا نہ ہو۔ موسوعہ میں
عبارت ہیہے۔ قبال و الثانیة ان الحائط اذا بیع و لم یؤ بر نخله فالشمرة للمشتری لان رسول الله علیہ اذا فقال اذا أبر فشمرته للبائع فقد اخبر ان حکمه اذا لم یؤ بر غیر حکمه اذا أبر در موسوعہ ام مثانی ، باب ثمر الحائط بیاع اصلہ، جسادی، میں اس کے کہ کی تا بیر نہ ہوا تو یہ پھل چھوٹا ہے اس لئے یہ درخت کے ساتھ مشتری کا ہوجائے گا

الأرض زرع. ٣ قلنا هناك التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر وتسليم العوض كتسليم الأرض زرع. ٣ ولا فرق بين ما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم يكن في الصحيح ويكون في المعوض. ١ ولا فرق بيع الشجر من غير الحالين للبائع لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما تبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير

الغت :ابر : کھجور بڑا ہوکرامیں سرخی آجائے تواس کو ابر ، کہتے ہیں۔کھجور میں دوشم کے درخت ہوتے ہیں [۱] ایک میں پھل نہیں آتا جسکوم د کھجور کہتے ہیں۔ جب کھجور کا پھل تھوڑا بڑا ہیں آتا جسکوم د کھجور کہتے ہیں۔ جب کھجور کا پھل تھوڑا بڑا ہوجائے تو مرد کھجور کا گابھا عورت کھجور کے گابھا میں ڈالتے ہیں جس سے کھجور کا پھل بڑا بڑا ہوتا ہے اس کو بتا بیر خلہ ، کہتے ہیں۔ صلاح الثمر : پھل فائدہ اٹھانے کے قابل ہوجائے ۔ یستحصد :صد سے شتق ہے گئی کاٹے کے قابل ہوجائے ۔ زرع : کھی کاشتکاری۔

ترجمه: ٣ ہم نے کہا کہ یہاں بھی زمین سپر دکر ناواجب ہے یہاں تک کہ اجرت کے ساتھ چھوڑی جاتی ہے،اور وض کا سپر دکر نامعوض کا سپر دکرنے کی طرح ہے۔

تشریح: یامام شافعی گوجواب ہے کہ اجرت کی شکل میں بھی گویا کہ اجرت رکھنے والے نے مالک کوز مین سپر دکر دی، کیونکہ اب زمین رکھے گاتو الگ سے اس کی اجرت دے گاتو مزید اجرت دینا گویا کہ زمین کے مالک کوز مین سپر دکر دینا ہے۔ المعوض: سے مرادز مین ہے۔

ترجمه: سی کوئی فرق نہیں ہے اس در میان کہ پھل اس حال میں ہوکہ اس کی قیمت ہو، یا اس کی قیمت نہ ہو، سی کے دوایت کی ہے اور دونوں حالتوں میں بائع کے لئے ہے، اس لئے کہ تھے روایت میں نیچ جائز ہے جبیبا کہ ہم بیان کریں گے، اس لئے بغیر ذکر کے درخت کی نیچ میں پھل داخل نہیں ہوگا۔

تشریح: پھل اتنا چھوٹا ہے کہ اسکی کوئی قیمت نہیں ہے تب بھی وہ پھل بائع کا ہے، اوراس حال میں ہے کہ پھل سے فائدہ اٹھا یا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت ہے تب بھی وہ بائع کا ہے، ہاں بائع باضا بطہ درخت کے ساتھ پھل بچ دے تب وہ مبیع میں داخل ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ پھل چاہے چھوٹا ہو پھر بھی اس کو پچ سکتا ہے،اور جب اس کو پچ سکتا ہے تو بائع کی چیز ہےاس لئے بیہ مبیع میں داخل نہیں ہوگا۔

ترجمه: ﴿ بهرحال الرزمين بيجي اوراس كے مالك نے اس ميں نيج بويا اور ابھى اگانه ہوتو وہ بيع ميں داخل نہيں ہوگا، اس كئے كہوہ سامان كى طرح امانت ہوگا۔ ذكر. في وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه لأنه مودع فيها كالمتاع. لل ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيه وقد قيل يدخل فيه وكأن هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل كي ولا يدخل الزرع والثمر

تشریح: الیی زمین یچی جس میں جے بویا ہوا ہے اور ابھی تک پودانہیں اگاہے تو یہ جے بائع کا ہے، کیونکہ یہ جے زمین میں بائع کی امنت ہے۔ تو جس طرح کوئی سامان زمین میں رکھا ہوا ہو تو وہ بائع کا ہے اسی طرح یہ جے بھی بائع کا ہوگا۔

ترجمه: ٢ اوراگراگ گيااوراس كى كوئى قيت نہيں ہے تو كہا گيا ہے كه تج ميں داخل نہيں ہوگا،اور بعض حضرات نے فرمايا كه تج ميں داخل ہوگا۔ گويا كه بياس كے تج كے جائز ہونے ميں اختلاف كى بنياد پر ہے درائتوں اور ہونٹوں سے كاشنے كے قابل ہونے سے يہلے۔

تشریح: پودااجهی اتنا چھوٹا ہے کہ درانتیوں سے کاٹائہیں جاسکتا اور نہ اس کوجانور چرسکتا ہے، تواس کو پچ سکتے ہیں یائہیں،
اس بارے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کے اصول پر اس بات کا مدار ہے کہ یہ سبزہ بائع کا ہوگا یا مشتری کا [۱] بعض حضرات نے فرمایا کہ پچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی چیز ہے، اس لئے اس کو پچ سکتے ہیں۔ جن حضرات نے فرمایا کہ پچ سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہا ہم چیز ہے اس لئے یہ بائع کی ہی رہے گی۔ [۲] اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابھی وہ قابل استفادہ نہیں ہوا فرماتے ہیں کہ یہا ہم چیز ہے اس لئے یہ بائع کی ہی رہے گی۔ [۲] اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابھی وہ قابل استفادہ نہیں رہی ہوجا ہے گی، کیونکہ وہ کوئی فیتی چیز نہیں رہی ہوجا ہے گی، کیونکہ وہ کوئی فیتی چیز نہیں رہی ہونے سے جاس لئے اس کو پچ نہیں سکتے ، انکے یہاں یہ ہوگا کہ بیز مین کے ساتھ مشتری کی ہوجا ہے گی، کیونکہ وہ کوئی فیتی چیز نہیں مراد ہے اس کے اس کو بیات میں سے گھاس کا شیخ ہیں۔

ترجمه: کے حقوق اور مرافق کے ذکر سے بچ میں کھیتی اور پھل داخل نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ دونوں حقوق اور مرافق میں نے نہیں ہیں۔

لغت: يهال تين الفاظ ہيں[١]حقوق - [٢] مرافق - [٣] هوله فيها - تفصيل بيہے -

[1] ..... حقو قھا: جو چیز مبیع کے تابع ہواور مبیع کے لئے بہت ضروری ہواس کو مبیع کے حقوق کہتے ہیں، جیسے زمین کے لئے پانی کی نالی، یا زمین پر جانے کے لئے راستہ، بیز مین کے لئے بہت ضروری ہیں اس لئے اسکوز مین کے حقوق کہتے ہیں، اس لئے زمین کواس کے حقوق کے ساتھ خریدا تو یانی کی نالی اور اس بر جانے کاراستہ بیج میں داخل ہوں گے۔

[۲] .....مرافقھا: جو چیز ملیع کے لئے ضروری نہ ہولیکن ملیع کے ساتھ خاص ہواوراس سے ملیع کا فائدہ ہوتواس کومرافق کہتے ہیں، جیسے گھر کے لئے باور چی خانہ، وضوخانہ، گھر سے نکلنے کا راستہ، یہ بیت کے لئے ضروری نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں گھر کے لئے بذكر الحقوق والمرافق لأنهما ليسا منهما. أو ولو قال بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها أو من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا و وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا

خاص ہیں،اور گھر کوان چیزوں سے زینت ہوتی ہے،اس لئے یہ گھر کے مرافق میں داخل ہیں،اگر کہا کہ گھر کواس کے مرافق کے ساتھ خرید تا ہوں تو باور چی خانہ،وضوخانہ وغیرہ گھر کے بیچ میں داخل ہوں گے۔

[س] .....هو له فيها :اسعبارت كامطلب بيہ كه بيد چيز چاہے مينے كے حقوق ميں يامرافق ميں داخل نہيں ہيں كيكن مينے ك
ساتھ گہراتعلق ركھتا ہے تو وہ چیز ہج ميں داخل ہوجائے گی، جيسے زمين ميں گئی ہوئی گيتی، زمين كے ساتھ هولہ فيھا ميں داخل ہے۔
اور درخت پرلگا ہوا پھل درخت كے ساتھ هولہ فيھا ميں داخل ہے، اس لئے زمين هولہ فيھا كے ساتھ خريدا تو گيتی اس كے ساتھ خريدا تو اس كے ساتھ خريدا تو اس كے ساتھ خريدا تو اس كا پھل اس ميں داخل ہوجائے گا، كيونكہ پھل درخت عولہ فيھا كے ساتھ خريدا تو اس كا پھل اس ميں داخل ہوجائے گا، كيونكہ پھل درخت كے ساتھ خوالے ہے۔

تشریح: یہاں سے بیج کے ساتھ چندالفاظ ذکر کرنے کا تذکرہ ہے۔ یوں کہا, بعت الشجر بحقوقها و مرافقها، تو اس صورت میں درخت کی بیج میں اس پرلگا ہوا پھل داخل نہیں ہوگا۔ یا بعت الارض بحقوقها ومرافتها، تو اس صورت میں زمین کی بیج میں اس پرلگا ہوا پھل داخل نہیں ہوگا۔ یا بعت الارض بحقوق میں سے یامرافق میں سے نہیں ہوگا۔ کیونکہ پھل درخت کے حقوق میں سے یامرافق میں سے نہیں ہے، اسی طرح کھیتی زمین کے حقوق یامرافق میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک چیز ہے جو کچھ دنوں کے لئے اس کے ساتھ چیکی ہوئی ہے۔

قرجمه : ٨ اورا گركها كەكل قلىل وكثير هولە فيها ومنهامن حقوقها ومرافقها [ زمين ميں جتنى بھى چھوٹى بڑى چيزيں ہيں اس كے حقوق اوراس كے مرافق ميں سے ] اسكے ساتھ خريد تا ہوں تو پھل اور كيتى ہيں داخل نہيں ہوں گے، اس دليل كى وجہ سے جو ہم نے بيان كيا۔

تشریح: یہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز تو کہا ہے کیکن حقوق اور مرافق کی چھوٹی بڑی چیز کہا ہے، اور پھل اور کھیتی زمین اور درخت کے حقوق، اور مرافق میں سے ہیں اس لئے پھل اور کھیتی ہیچ میں داخل نہیں ہوگی۔

قرجمه: 9 اوراگراس كے حقوق اوراس كرم افق ميں سے نہيں كہا تو جيتى اور كيل داخل ہوں گــ

تشریح: اگریوں کہا، بعت الشجرة بکل قلیل و کثیر هو له فیها و منها [میں نے درخت بیچا ہرچوٹی بڑی چیز کے ساتھ جواس کے لئے ہاوراس میں ہے اور من حقوقها، اور من مرافقها، نہیں کہا تو درخت کی بیچ میں پھل، اور زمین کی بیچ کے ساتھ جواس کے لئے ہاوراس میں ہے اور من حقوقها، اور من مرافقها، نہیں کہا تو درخت کی بیچ میں پھل، اور زمین کی بیچ کے ساتھ داخل ہوں گے سے نہیں ہیں لیکن کی قلیل و کثیر حولہ فیھا، ہے، اس لئے بیدونوں داخل ہوں گے سے دونوں داخل ہوں گے ہوئے داخل نہیں ہوں گے، اس لئے کہوہ تحرج معه نور جمعه نا اور کی ہوئی کھی تو وہ بغیر تصریح کئے ہوئے داخل نہیں ہوں گے، اس لئے کہوہ

فيه. وإن أما الشمر المجذوذ والزرع المحصود لا يدخل إلا بالتصريح به لأنه بمنزلة المتاع. (CZ) قال ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع والأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني T وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح

سامان کے درجے میں ہیں۔

تشریح : کیتی کی ہوئی زمین پرموجود ہے، یا توڑا ہوا پھل درخت کے پاس موجود ہے تو یکل قلیل وکثیر صولہ فیھا، کہنے سے بھی بچے میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق اب زمین سے یا درخت سے نہیں رہا بیتو سامان کی طرح زمین پررکھا ہوا ہے، ہاں اس کی تصریح کرے گا کہ اس کی بھی بچے کرتا ہوں تب وہ داخل ہوں گے۔

قرجمه: (٢٧)كسى نے كھل يہيجس كى صلاحيت ظاہر ہو چكى ہويا ظاہر نہ ہوئى ہوتو كے جائز ہے۔

ترجمه: اس لئے که وہ مال متقوم ہے، یاس لئے که فی الحال فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یا مستقبل میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ تشریح : پھل ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے، یا فائدہ اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے دونوں صورتوں میں اس کو بیچنا جائز ہے۔۔اس عبارت میں الثانی سے مراد ہے بعد کے زمانے میں مستقبل میں۔

وجسه : (۱) یمال متقوم ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ چاہے ابھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے کین مستقبل میں بڑا ہونے کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز ہے قرجمہ : ۲ بعض حضرات نے فرمایا کہ صلاح ظاہر ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے، اور صحیح اول روایت ہے۔

نشراج البعض حضرات نے فرمایا کہ جب تک پھل قابل استفادہ نہ ہواس کو بیچپناہی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ضائع ہوگا۔لیکن صحیح پہلی روایت ہے۔

وجه: (۱) اکل دلیل بیره دیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عَلَیْسِیْهٔ نهی عن بیع الثمار حتی بیدو صلاحها نهی البائع و المبتاع . (بخاری شریف،باب بیج الثمار قبل ان بید وصلاحها من ۴۵۰، نمبر ۲۱۹۲٬ مسلم شریف، باب نیج الثمار قبل نهی عن بیج الثمار قبل بدوصلاحها بغیر شرط القطع ،ص ۲۱۵، نمبر ۲۱۵ (۳۸ ۲۲ ) اس حدیث میں ہے کہ پھل پکنے سے پہلے اور آفات سے محفوظ ہونے سے پہلے نہ بیجے۔

**لىغت**: متقوم: جس مال كى كوئى قيمت ہواس كومتقوم كہتے ہيں۔ يبد وصلاحها: پھل كاصلاح ظاہر ہو، يعنى وہ اس قابل ہو كهاس سے فائدہ اٹھایا جاسكتا ہو۔

دوسری روایت کی دلیل مدہے کہ حضور ؓ نے میمشورہ کے طور پر کہاتھا ور نہ حقیقت میں ایسے پھل کا بیچنا جائز ہے۔ان کی دلیل میہ

ر ۲۸) وعلى المشتري قطعها في الحال ل تفريغا لملك البائع وهذا. إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع (۲۹) وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع ل لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو مديث ہے۔ عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله علي بتاعون الثمار فاذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان اصابه مرض اصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله علي المرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم . (بخارى شريف، باب بي الثمار قبل ان يبد وصلاحها، ٣٥٠ منه ١٩٥٣) اس مديث على ہے كملاح فام رمون عنده الخصومة في في الله على الل

ترجمه: (۲۸) اورمشترى پرواجب موگااس كوفى الحال كائے۔

ترجمه: بائع کے ملک کوفارغ کرنے کے لئے ،اور یہ جب ہے کہ مطلقا خریدا ہویا، یا کاٹنے کی شرط پرخریدا ہو۔
تشریح : مشتری نے پھل خریدلیا تو یہ چیز مشتری کی ہوگئی،اور ہے بائع کے درخت پر اس لئے اس کی ملکیت کوفارغ
کرنے کے لئے مشتری سے کہا جائے گا کہ پھل ابھی کا ٹو۔مطلقا خریدا ہوتب بھی ابھی کا ٹنا ہوگا۔اوراس شرط پرخریدا ہو کہ اس کو ابھی کا ٹوں گا تب بھی ابھی ہی کا ٹنا ہوگا،اور بھے جھے ہوگی۔

وجه: (۱) عدیث میں ہے کہ دوسرے کی ملکیت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہئے ۔عن عبد اللہ بن عمر ان رسول الله علیہ اٹھانے قال لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح مالم یضمن ، ولا بیع مالیس عندک. (ترنی عربی اب ماجاء فی کراہیۃ بیج مالیس عندہ ، ۲۳۳ ، نمبر ۱۲۳۳ مشن للیصفی ، باب الشرط الذی یفسد البیج ، ج عامس ، ص شریف ، باب ماجاء فی کراہیۃ بیج مالیس عندہ ، ۲۳۳ منبر ۱۲۳۸ ، نمبر ۱۲۳۸ ، نمبر ۱۲۳۸ مشتری سے کہا جس چیز کا ضان نہ دیتا ہواس سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں۔ اس لئے مشتری سے کہا جائے گا کہ بائع کے درخت سے مزید فائدہ نہ اٹھاؤاور پھل کائ کر درخت بائع کے حوالے کردو۔ (۲) اس اثر میں اس کا شووت ہے۔ اخبر نیا الشوری قال اذا بیاع الرجل ارضا و اشترط شمر ها فقال المبتاع : خذ زرعک من الارض و قال البائع علیہ ان الطعام فی ارضہ شہرین ضمن الارض ان اصابتھا جائحۃ ۔ (مصنفع بدالرزاق ، باب بیج العبدو لہ مال اوالارض و فیحا زرع کمن یکون؟ ج فامن ، ص کوا ، نمبر ۱۳۵۷ ) اس اثر میں ہے کہ شتری سے کہا جائے گا کہ بائع کا لہ مال اوالارض و فیحا زرع کمن یکون؟ ج فامن ، ص کوا ، نمبر ۱۳۵۷ ) اس اثر میں ہے کہ شتری سے کہا جائے گا کہ بائع کا درخت فارغ کرو۔

ترجمه: (٢٩) پس اگراس كودرخت يرچيور دينے كي شرط لگائي تو بيخ فاسد موجائے گي۔

### شغل ملك الغير ٢ أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع ٣ وكذا بيع الزرع

تشریح: اورا گرمشتری نے شرط لگائی کہ یہ پھل درخت پر پچھ دنوں کے لئے رکھوں گاتا کہ پھل مکمل ہوجائے ،اس شرط کے ساتھ خریدا تواس شرط کے لگانے سے نیچ فاسد ہوجائے گی۔

نوٹ: اگر ہے کے وقت پھل کو درخت پر رکھنے کی شرط نہ لگائے۔ البتہ بعد میں بائع کی اجازت سے پھل پکنے کے لئے چھوڑ دیتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ بائع کا احسان ہوگا۔

ترجمه: السلك كرايس شرط ب جوعقداس كا تقاضانهين كرتا ، اوروه دوسر يك ملك كومشغول ركهنا بـ

تشریح: مشتری کے درخت پر چھوڑے رکھنے کی شرط، یا مشتری کی زمین میں چھوڑے رکھنے کی شرط الیمی شرط ہے جوعقد اس کا نقاضانہیں کرتا کیونکہ دوسرے کی ملکیت کو مشغول رکھنا ہے اس لئے بیشرط فاسد ہے اس لئے بیچ فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ ياوه صفق مين صفقه ب، اوروه بيع مين عاريت بي يا جاره بيد

تشریح: یدوسری دلیل عقلی ہے کہ اگر عاریت کیکر درخت پر پھل چھوڑنے کی شرط کی تو بھے کے ساتھ دوسراصفقہ عاریت ہو گی،اور درخت کواجرت پرلیکر پھل چھوڑنے کی شرط کی توبیہ بھے کے اندرا جرت ہوگی،اس لئے ایک صفقے کے ساتھ دوسراصفقہ ہوا جوحدیث کے اعتبار سے فاسد ہے اس لئے بیج فاسد ہوگی۔

وجه: (۱)عن ابى هريرة ان النبى عَلَيْكِ نهى عن بيعتين فى بيعة و فى رواية يحى قال نهى رسول الله عَلَيْكُ عن بيعتين فى بيعتين ف

قرجمه: ایسے بی کیتی کوچھوڑنے کی شرط پراس دلیل کی بناپر جومیں نے کہا۔

تشریح : زمین میں کیتی گلی ہوئی تھی اس کواس میں چھوڑنے کی شرط پرخریدا توبیئ فاسد ہے۔[ا] کیونکہ بیشرط فاسد ہے [۲] اور بیصفقة فی صفقة ہے اس لئے بیچ فاسد ہوگی۔

ترجمه : س ایس، ی جبکه اس کابر هاوا پورا بو گیا بوامام ابو صنیفه اورامام ابو بوسف کے نزد یک اس دلیل کی بناپر جوہم نے کہا، اور عادت کی بناپر ام محمد نے اس کوا چھا سمجھا۔

تشریح: پیل جتنابر طاقا تنابر طاقیا ابنین بر طے گا، صرف پیکے گا اور میشھاس بھرے گا، ایسی حالت میں درخت پر چھوڑ نے کی شرط پر بیچنے سے بھی امام اابو حنیفہ آورامام ابو یوسف کے یہاں بچے فاسد ہوگی، کیونکہ بیشرط فاسد ہے کہ دوسری کی ملک کومشغول رکھنے کی شرط ہے۔ ایکن امام مجھ فر ماتے ہیں کہ چونکہ کا شتکاروں کی عادت ہے کہ پیل بڑے ہونے کے بعد درخت پر کچھ دنوں تک چھوڑ دینے کی شرط پر بیچتے ہیں اس لئے انکی عادت کی وجہ سے اچھا ہے۔ اور دوسری وجہ بیے کہ اب صرف رنگ بدلے گا درخت سے رین ہیں چوسے گا، تو چونکہ دوسرے کے درخت سے کوئی قوت حاصل نہیں کرے گا اس لئے جائز ہونا جا ہے۔

ترجمه : ﴿ بخلاف جبكه يجلول كابرُ هاوا بورانه موامو [توبيع فاسد مولى ] ال لئے كماس ميں معدوم جزكى شرط ہے، اوروه بيك زمين يا درخت كى قوت سے برُ ھے گا۔

تشریح: بخلاف اگر پھل کا بڑھا وا پورانہیں ہوا ہے، اور درخت پرر کھنے کی شرط پر بھے واسد ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رس اور جز جوابھی تک پھل میں نہیں آیا ہے وہ زمین اور درخت کی قوت سے حاصل کرے گا، تو دوسرے کی ملکیت سے فائدہ حاصل کرنا شرط فاسد ہے اس لئے اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔

لغت : معنی: کامعنی ہے زمین یا درخت کی قوت۔ تناظی عظمها: اس کی ہڈی پوری ہوگئی ہو، یعنی اب اس کا بڑھا وا پورا ہو گیا ہو۔ قرجمه : ۲ اگر پھل کومطلق خرید ااور اس کو بائع کی اجازت چھوڑ دیا تو مشتری کے لئے اس کا کھانا اچھاہے۔ طاب له الفضل کے وإن ترکھا بغیر إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة في وان ترکھا بعدما تناهي عظمها لم يتصدق بشيء. لأن هذا تغیر حالة لا تحقق زیادة و وإن اشتراها مطلقا و ترکها على النخيل وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراک طاب له الفضل لأن تشريح : کپال کودرخت پر کھے کی اجازت تشریح : کپال کودرخت پر کھے کی اجازت درخت پر کھے کی اجازت سے کپال دری تو کپل میں جو کچھ بڑھا وا ہوہو وہ بھی مشتری کے لئے جائز ہے، اور بی بھی جائز ہے۔ کیونکہ بائع کی اجازت سے کپال جورئیے بھی وائز ہے۔ کیونکہ بائع کی اجازت سے کپل جھوڑا ہے

ترجمه: کے اورا گرچل کو بغیر بائع کی اجازت کے درخت پر چھوڑ اتواس کی ذات میں جتنی زیادتی ہوئی اس کوصد قہ کرے مخطور جہت سے حاصل ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: بغیر بائع کی اجازت کے درخت پر پھل چھوڑ دیاتو پھل میں جتنی زیادتی ہوئی وہ صدقہ کرے کیونکہ بغیر ما لک کی اجازت کے نفع حاصل ہواہے۔

ترجمه: ۸ اور بره هاوا پورا ہونے کے بعد پھل کودرخت پر چھوڑ اتو کچھ صدقہ ہیں کرے گااس کئے کہ بیا یک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا ہے زیادتی متحق نہیں ہے۔

تشریح :بڑھاواپوراہونے کے بعد بائع کے درخت پراس کی اجازت کے بغیر پھل چھوڑ اتواب کچھ صدقہ نہیں کرےگا، کیونکہ درخت سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ صرف ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نتقل ہوا ہے اس لئے اب کچھ صدقہ نہیں کرےگا

ترجمه: و اگر پھل کومطلقاخریدااور درخت پرچھوڑااس حال میں کہ درخت کو پھل پکنے کے وقت تک اجرت پرلیا تواس کے لئے زیادتی اچھی ہے،اس لئے کہ اجرت باطل ہے تعارف نہ ہونے کی وجہ سے اور ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس لئے اجازت معتبر باقی رہی۔

تشریح : یہاں۔ اجرت باطل ہے، اور اجرت فاسد ہے، دونوں میں فرق سجھناضروری ہے اسی پر دونوں مسکوں کامدار ہے۔ باطل اجرت ؛ کامطلب میہ ہے کہ وہ بالکل ختم ہوگئ، وہ اجرت ہے، یہ نہیں اس لئے اس کی وجہ ہے جواجازت دی ہے وہ باقی رہے گی۔ فاسد اجرت : کا مطلب میہ ہے کہ وہ اجرت باتی ہے کیکن تاریخ مجہول ہونے کی وجہ سے وہ فاسد ہوئی اس لئے فاسد اجازت ہوئی تو گویا کہ بغیر اجازت کے درخت پر پھل رکھا اس لئے زیادتی اچھی نہیں ہے۔ صورت مسکلہ میہ ہے کہ، بڑھا وا ختم ہونے سے پہلے پھل خرید ااور درخت کو پھل پکنے تک اجرت پر لیکر اس کو چھوڑ دیا تو جو پھھ پھل میں زیادتی ہوئی میہ جائز ہے۔

الإجارـة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا على بخيلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا. إلى ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز. ١لى ولو أشمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول تسليم المبيع لتعذر التمييز. ١لى ولو أشمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول وجه :(١) اس كى وجهيه كدرخت كواجرت يرلين كي عام عادت نهين اس لئے اجرت يرلينا بيكار ب (٢) زمين كواجرت يرليني كي ضرورت باس لئے كماس كوخريزين سكتا، كيكن درخت كوخريدكراس يركيل چيوڙسكتا ہاس لئے درخت كواجرت يرليني كي ضرورت نهيں ہے۔ (٣) كب چيل كي كل معلوم نهيں ہاس لئے تاريخ مجهول ہونے كى وجه سے اجرت باطل ہواور اجرت باطل ہواور اجرت باطل ہوائى تو كو يا كہ وہ معدوم ہوگئى، اس لئے پھل چيوڑ نے كى جواجازت تھى وہ باتى رہى اس لئے پھل ميں جوزيادتى وہ جائز ہوگى وہ جائز ہے

لغت:طاب له الفضل: كامطلب ہے كہ جوزياتی ہوئی وہ جائز ہے، اوراس كے لئے بہت اجھاہے۔

ترجمہ: ول بخلاف جبکہ کاشتکاری خریدی اور زمین کاشتکاری پکنے تک اجرت پرلیاوراس کو چھوڑ دیا تو مشتری کے لئے اچھا نہیں ہے، اس لئے کہ جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد ہے اس لئے خبث پیدا ہو گیا۔

تشریح: زمین کوکرایہ پرلیکر کاشتکاری کرنے کی عادت ہے اوراس کی ضرورت بھی ہے اس لئے کہ پوری زمین کوخریدنا مشکل ہے، لیکن یہاں کاشتکاری پلنے تک کرایہ پرلیا اور تاریخ متعین نہیں کی اس لئے تاریخ کی جہالت کی وجہ ہے اجرت فاسد ہوگئ ، اس لئے پھل چھوڑ نے کی اجازت تو ہوئی لیکن مخدوش اجازت ہوئی تو گویا کہ بغیر اجازت کے کاشتکاری زمین میں چھوڑی اس لئے جو پچھوڑیا دتی ہوئی وہ جائز نہیں ہے۔

ترجمه: ال اگرمطلقاخریدا پھر قبضه کرنے سے پہلے دوسرا پھل پیدا ہوگیا تو بع فاسد ہوجائے گی اس کئے کہ بیع کا سپر د کرنا ناممکن ہے تمیز متعذر ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: پھل مطلقاخریدا، یعنی درخت پرچھوڑنے کی شرطنہیں لگائی، اور کاٹنے کی شرط بھی نہیں لگائی، پھر پھل پر قبضہ کرنے سے پہلے دوسرا پھل اس میں پیدا ہو گیا، مثلا درخت پر بینگن خریدا، ابھی اس کوتوڑا بھی نہیں تھا کہ دوسرا بینگن پیدا ہو گیا، اور مبیع اور غیر مبیع خلط ملط ہوگئی، اس لئے بچے فاسد ہوجائے گی، کیونکہ تمیز معتقد رہونے کی وجہ سے بینج کو سپر دکر نا ناممکن ہو گیا۔

ترجمه: ۱۲ اگر قبضہ کرنے کے بعد پھل پیدا ہوا تو خلط ملط ہونے کی وجہ سے دونوں شریک ہوجا کیں گے اور مبیع کی مقدار میں مشتری کے قول کا اعتبار ہوگا، اس لئے کہ بیاس کے ہاتھ میں ہے، اور ایسے ہی بینگن میں اور خربوزے میں۔

المشتري في مقداره لأنه في يده وكذا في الباذنجان والبطيخ "إ والمخلص أن يشتري المستري في مقداره لأنه في يده وكذا في الباذنجان والبطيخ "إ والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه. (٣٠)قال ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا

تشریح: پیل پر قبضہ کرلیااس کے بعداس میں دوسرا پیل پیدا ہو گیا تو بائع اور مشتری دونوں اس میں شریک ہوجا ئیں گے کیوں کہ دونوں خط ملط ہو گئے ، اور کتنا پیل بائع کا ہے اور کتنا پیل مشتری کا اس بارے میں مشتری کا قول قتم کے ساتھ مانا جائے گا ، کیونکہ مبیع پر قبضہ اس کا ہے اور غیر مبیع کے بارے میں وہ امین ہے ، اس لئے گواہ نہ ہوتو قتم کے ساتھ امین کی بات مانی جائے گا ، کیونکہ مبیع پر قبضہ اس کا ہے اور غیر مبیع کے بارے میں وہ امین ہے ، اس لئے گواہ نہ ہوتو قتم کے ساتھ امین کی بات مانی جائے گی ۔

وجه: (۱) اس قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابر اهیم قبال لا بأس ببیع الرطاب جزة بعد جزة (مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی شراء البقول والرطاب ، جرائع ، ص ۲۵ ، نمبر ۲۰۰۱ ) اس اثر میں ہے کہ سبر یوں کی بیج گرا گرا کر کے جائز ہے۔ (۲) فقال عبد الله [ابن مسعود] فانی اقول بما قضی به رسول الله عَلَیْ اذا اختلف البیعان و جائز ہے۔ (۲) فقال عبد الله [ابن مسعود] فانی اقول بما قضی به رسول الله عَلَیْ اذا اختلف البیعان و لم تکن بینة فالقول قول رب المال و یتر ادان البیع ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب البیعان تخلفان وعلی من الیمین؟ ، ح ثامن ، ص االم ، نمبر ۱۵۲۲۳ کا اس حدیث میں ہے کہ جس کا مال ہواس کی بات مانی جائے گی ، اور قبضہ کے بعد مشتری کا مال ہواس کی بات مانی جائے گی ، اور قبضہ کے بعد مشتری کا مال ہواس کی بات مانی جائے گی ، اور قبضہ کے بعد مشتری کی بات مانی جائے گی۔

**لغت**:باذنجان: بینگن ۔انطیخ:خربوزے۔

ترجمه: ال نكني كي صورت يه الدرخت كوبهي خريد لي تاكه زيادتي اس كي ملكيت يرحاصل مو

تشریح: خلط ملط سے نکلنے کی صورت ہے ہے کہ پھل کے ساتھ درخت بھی خرید لے تاکہ جو پھل بعد میں آئے وہ بھی مشتری کی ملکیت میں آئے اور خلط ملط نہ ہو۔

قرجمه: (٣٠) اورنہیں جائزے کہ پھل بیچاوراس میں سے کچھ تعین طامتنی کرلے۔

**اصول**: يەمئلداصول پر ہے كە، استناء مجهول ہوتو بىغ جائز نہيں۔

تشریح : مثلا پائج درختوں کا پھل نے رہا ہے اور معلوم نہیں اس پر کتنے پھل ہیں۔ ساتھ کہدرہا ہے اس میں سے سوکیلوپھل نہیں یہوں گا تو ایسا استثناء کرنا جس سے باقی نیچ مجھول ہوجائے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سودرخت کے پھل نیچ رہا ہے لیکن اس میں سے پانچ نہیں نیچ رہا اور نہیں متعین کررہا کہ کو نسے پانچ درخت ہیں۔ تو پچانو ہے مجھول ہو گئے۔ بائع پانچ اعلی درخت لینا چاہے گا اور مشتری پانچ اونی درخت دینا چاہے گا۔ تو ایسا استثناء جس سے مجھ مجھول ہوجائے جائز نہیں ہے۔ ہاں! استثناء کے بعد مبیح معلوم رہے تو جائز ہیں

تشریح: امام مالک کی رائے ہے کہ استناء کر کے بیچ تب بھی جائز ہے، انکی دلیل میہ ہے کہ استناء معلوم ہوتو بیچ جائز ہے اسی طرح استناء مجھول ہوتب بھی بیچ جائز ہوگی۔

قرجمه: ٢ اس كئے كہ استناء كے بعد جو باقى ہے وہ مجہول ہے، بخلاف جبكہ يچا اور متعين درخت كا استناء كيا [ تو جائز ہے ]

اس كئے كہ باقى مشاہدہ كے ساتھ معلوم ہے، علاء فرماتے ہيں كہ يہ حضرت حسن كى روايت ہے اور يہى قول امام طحاوى كا ہے۔

تشریح: استناء كرنے كے بعد جو پھل باقى رہاوہ مجہول ہے، اور مجہول مبيع كى نيع جائز نہيں ہے اس كئے يہ نيع جائز نہيں ہوگ ۔

ہاں متعين درخت مستنى كرے، مثلا كے كہ سودرخت بيچا ہوں اور بہ پانچ درخت نہيں بيچا تو يہ بچا تو يہ بے جائز ہو كى ۔ علاء نے فرمايا كہ يہ مجہول پانچ درخت مستنى ہو گئے اس كئے اب نيع جائز ہو كى ۔ علاء نے فرمايا كہ يہ مجہول باشناء كى نيع ناجائز ہے يہ حضرت حسن كا قول ہے اور يہى قول حضرت امام طحاوي كا ہے۔

ترجمه: سل کیکن ظاہر روایت پر مناسب یہ ہے کہ مجھول استناء کی بیج جائز ہو،اس کئے کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جسکوالگ کر کے بیچنا جائز ہوعقد میں سے اس کو مستنی کر کے بیچنا بھی جائز ہے، اور ڈھیر میں سے ایک قفیز کو استناء کر کے بیچنا جائز ہے، ایسے ہی ڈھیر میں سے ایک قفیز کو بیچنے سے مستنی کرنا بھی جائز ہے۔

تشریح: ظاہررویت کی بناپر بیکہاجاسکتاہے کہا گریوں کہا مثلاسودرخت کے پھل کو بیچیا ہوں مگر دوسوکیاؤ ہیں بیچیا ہوں توبیہ

بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه هم بخلاف استثناء المحمل وأطراف الحيوان لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه. (١٣) ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره و كذا الأرز والسمسم. لم وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الباقلاء الثناء مجهول بيكناس عباوجود مح جموني جائز والسمسم. الله وجه يفرماتي بين كمقاعده يه محموع من سرس يزكا مشتنى كركي بيناجائز بها كوجه يفرماتي بين كمقاعده يه كمجموع من سرس ين اجائز بها المراث عن كركي بيناجائز بها المراث عن كركي بيناجائز بها ورسوكيلوكوستنى كركي بيناجائز بها ورسوكيلوكوستنى كركي بيناجائز بها ورسوكيلوكوستنى كركي بيناجائز بها ورسوكيلوكوستنى كردك كماس كونين بيتا بهول يكلى جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بونا جائز بهونا جائز بونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بونا جائز بهونا بالمرائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا بهونا بهون بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا جائز بهونا به

ترجمه: کم بخلاف حمل اور حیوان کے اعضاء کا استفاء اس کئے کہ اس کی تھے بھی جائز نہیں تو اس کا استفاء بھی جائز نہیں۔
تشریح : یوں کے کہ حمل بیچنا ہوں اور بکری نہیں بیچنا، یہ جائز نہیں، اسی طرح یوں کے کہ بکری بیچنا ہوں اور حمل نہیں بیچنا تو جائز نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح بیچنے میں جمل کا استفاء جائز نہیں ہے۔۔ دوسری حائز نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح بیچنا ہوں اور بکری نہیں بیچنا، یہ جائز نہیں، اسی طرح یوں کے کہ بکری بیچنا ہوں اور بکری نہیں بیچنا، یہ جائز نہیں، اسی طرح یوں کے کہ بکری بیچنا ہوں اور پیز نہیں بیچنا تو جائز نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح بیچنے میں بیرکا استفاء جائز نہیں ہے۔

ترجمه: (٣١) جائز ہے گيهوں كى نياس كے خوش ميں ،اورمونگ كھلى كى نياس كے تھلك ميں ـ

ترجمه: ایسے ہی جاول اور تل کا حکم ہے۔

اصول: مبیع حیلک میں چیپی ہوئی ہوتو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ۔ حیلکے کی تھوڑی جہالت معاف ہے۔

تشریح: ہروہ دانہ جو چھکے میں ہواور بہت زیادہ چھپا ہوانہ ہو بھوڑ ابہت چھپا ہوا ہوتواس کو چھکے کے ساتھ بیچنے کی اجازت ہے۔ جیسے گیہوں اس کے چھکے میں ،مونگ پھلی اس کے چھکے میں ،حیات فی بیٹی تو جائز ہے۔ جیسے گیہوں اس کے چھکے میں ،مونگ پھلی میں ،مونگ پھلی میں اس کے چھکے میں اس کے چھکے میں اس کے جھکے میں ہوجائے تواب اس کی بیچے جائز نہیں ہے۔

وجه الله عَالَيْهِ الله عَالَیْهِ الله عَالیْهِ الله عَالَیْهِ الله عَلَیْهِ الله عَلی الله عَلیْهِ الله عَلی عَلیْهِ الله عَلیْهِ الله عَلیْهِ الله عَلیْهِ الله عَلیْهِ اللهُ عَلیْهِ الله عَلیْهِ اللهِ الله عَل

الأخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الأول عنده. وله في بيع السنبلة قولان وعندنا يجوز ذلك كله. ٣ له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه فأشبه تراب الصاغة إذا بيع كاموگاس كرهيك كراتهـ

الغت: سنبل:خوشہ۔باقلی:مونگ پھلی۔قشر:چھلکا۔ارز:چاول۔اسمسم: تل۔الجوز:اخروٹ۔اللوز:بادام۔الفستق:پستہ۔ قوجمہ: یہ امام ثافعیؒ نے فر مایا کہ سبزمونگ پھلی کی بھے جائز نہیں اورا یسے ہی اخروٹ اور بادام، اور پستہ کی بھاس کے پہلے حصلے میں، اوراس کا خوشے کی بھے میں دوتول ہیں۔اور ہمار سے زدیک بیسب جائز ہیں۔

وجه: انکی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابی هریرة ان النبی عَلَیْ نهی عن بیع الغور ، زاد عثمان و الحصاة ۔ ( البوداودشریف، باب فی بیح الغرر، ص ۴۹۱، نمبر ۲ سر۲ البوداودشریف میں ہے کہ دھوکے کی بیچ سے منع فرمایا۔

ترجمہ: امام شافعی کی دلیل ہے ہے کہ جس پر عقد ہوا ہے وہ الی چیز میں چھیا ہوا ہے جس میں کوئی منفعت نہیں ہے اس لئے سنار کی مٹی کے مشابہ ہو گیا جبکہ اس کی جنس سے بیچی جائے۔

تشریح: امام شافعی کی دلیل میہ کہ بیٹیج الیں چیز میں چھپی ہوئی ہے جس میں کوئی منفعت نہیں ہے تو منفعت کوغیر منفعت کے ساتھ ملانے کی وجہ سے ناجائز ہوگی ، جیسے سنار کی مٹی کوسونے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ سونا مٹی چھپا ہوا ہے۔ اصل دلیل تو اوپر کی حدیث ہے۔

العنت : تراب الصاغة: سنار ٹی میں سونا اور چاندی کوڈھالتا ہے، اس لئے اس میں سونے اور چاندے کے ذرات چھپے رہ جاتے ہیں، اگراس مٹی میں سونے کے ذرات ہیں اور سونے کے بدلے بیچتو کم بیش ضرور ہوگا اس لئے سود ہونے کی وجہ سے سونے کے بدلے بیچتو جائز ہے اس لئے کہ خلاف جنس ہونے کی وجہ سے کم بیش سونے کے بدلے بیٹ اور سونہیں ہوئے کی وجہ سے کم بیش ہونے سے سونہیں ہوگا۔ اس طرح مٹی میں چاندی کے ذرات ہیں، پس اگر چاندی کے بدلے بیچتو سود ہونے کی وجہ سے

بجنسه. ٣ ولنا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ٥ ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير والجامع كونه مالا متقوما ٢ بخلاف تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا ناجائز موكا، كين الرسوني كرسوني عبر لي يتجوز سودنه موني كوجه عبري وجه يهي مهول موكي اس لئ يتجان سونيا عائز موكي ويرس عبي مجهول موكي اس لئ يتجان الرباكي عائز موكي ويرس عبي مجهول موكي اس لئ يتجان الرباكي عائز موكي ويرس عبي مجهول موكي اس لئ يتجان المرابي كالمراب ولي المراب ال

ترجمه بہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جوحضور سے روایت کی گئی ہے آپ نے کھجور کے درخت بیجنے سے منع فر مایا یہاں تک کہ وہ رنگ بکڑ لے، اور بالیاں بیجنے سے منع فر مایا یہاں تک کہ وہ سفید پڑجائیں اور آفت سے محفوظ ہوجائیں۔

تشریح: اس صدیث میں ہے کہ بالیاں سفید پڑجائے اس سے پہلے نہ بیچی جسکا مطلب یہ ہوا کہ سفید پڑجانے کے بعد بیخ اجائز ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عن ابن عمر ان رسول الله عَلَیْتُ نہی عن بیع النخل حتی یز هو و عن السنبل حتی یبیض ویامن العاهة و نهی البائع و المشتری ۔ (مسلم شریف، باب می عن بیع النخل بدوصلا تھا، ۱۹۲۳، میں ۱۹۳۸، نیر ۱۹۳۵/۳۸۱۷ بوداؤد شریف، باب فی بیج الثمار قبل ان بید وصلا تھا، ۹۸، نمبر ۱۹۸۸، نمبر ۱۹۸۸، نمبر ۱۹۸۸، نمبر ۱۹۹۸، نمبر ۱

لغت: بزهی: رنگ اختیار کرے یبیض: سفید ہوجائے ۔ یامن العاصة: آفت سے ماُ مون ہوجائے ۔

ترجمه : ه اوراس لئے کمنتفع بددانہ ہے اس لئے ک اس کے خوشے کے اندر بیچنا جائز ہے، جیسے جواس کے خوشے میں بیجنا جائز ہے اور دونوں کا مجموعی قاعدہ یہ ہے کہ یہ مال متقوم ہے۔

تشريح : يددليل عقلي ہے كه جس طرح جومتفع به مال ہے اوراس كواس كى باليوں ميں بالا تفاق بيچنا جائز ہے اسى طرح گيہوں منتفع به مال ہے اس كوبھى باليوں كے ساتھ بيجنا جائز ہونا جا ہے ۔

ترجمه: ٢ بخلاف سناري ملى كاس كئے كه اس كى جنس كے بدلے بيچ تو جائز نہيں ہے اس كئے كه سود كا احتمال ہے، يہاں تك كه اگر خلاف جنس سے بيچ تو جائز ہے چنانچہ كيهوں والے مسئلے ميں بھی ہے كہ كيهوں كے بدلے ميں بيچ تو جائز نہيں ہوگا سود كے شبر كى وجہ ہے، كيونكه بيم علوم نہيں ہے كہ باليوں ميں كتنا كيهوں ہے۔

تشریح: بیام مثافی گوجواب ہے، کہ سنار کی مٹی اسی کی جنس سے بیچنااس لئے ناجائز نہیں ہے کہ سونامٹی میں چھپا ہوا ہے ، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں سود کا خطرہ ہے یہی وجہ ہے کہ خلاف جنس سے مٹی بیچ توجائز ہے، مثلامٹی میں سونے کے ذرات حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا لأنه لا يدري قدر ما في السنابل. (mr) ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح إغلاقها للأنه يدخل فيه الإغلاق لأنها مركبة فيها للبقاء والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غير تسمية لأنه بمنزلة بعض منه إذ لا ينتفع به بدونه. (mr) قال وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ل أما الكيل فلا بد منه

ہیں اور جاندی یا گیہوں کے بدلے بیچی تو جائز ہے، چنانچہ [ ہمارا متنازع فیہ مسئلہ ] گیہوں کی بالیوں کے سلسلے میں ہمارا بھی مسلک یہی ہے کہ گیہوں کے بدلے میں بیچی تو جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایک گیہوں کی مقدار کم ہوگی اور دوسرے کی زیادہ،اور گیہوں کی بالیوں کو درہم کے بدلے یا خلاف جنس کے بدلے بیچ تو جائز ہوگا کیونکہ سود کا خطرہ نہیں ہے۔

قرجمه: (٣٢) كسى نے گھر بيچا تو بيع ميں اس كے تالے كى تنجى داخل ہوگا۔

ترجمه: کونکہ تالے بیچ میں داخل ہیں، اس لئے کہ تالے اس میں باقی رہنے کے واسطے جڑے ہوتے ہیں، اور تالے کی بیچ میں اس کی گنجی بغیر ذکر کے داخل ہوتی ہے، کیونکہ ننجی تالے کے جز کے مرتبہ میں ہے، کیونکہ بغیر کنجی کے تالے سے نفع نہیں اٹھا ما جا تا۔

اصول : يع من بيع كاجز بغيرنام لئي بهي داخل موال

تشریح: وہ تالا جو دروازے کے ساتھ چیکا ہوتا ہے وہ تالا دروازے کا جز ہوگیا۔اور جز بغیر نام لئے بھی بھے میں داخل ہوتا ہے۔اس لئے گھرکی بھے میں تالا داخل ہوگا۔اور کنجی تالے کا حصہ ہے اس لئے کنجی بھی بھے میں داخل ہوگی۔

ترجمه: (۳۳) بيع كيل كرنے كا جرت اور ثمن كوير كھنے كى اجرت بائع يربے۔

ترجمه: کیل کی اجرت اس لئے بائع پر ہے ہیے کوسپر دکر نابائع پر ضروری ہے، اور جب ہے کہ کیل کر کے بیچی ہو۔

**اصول**: جس کے لئے کام کرے گاا جرت اسی پرلازم ہوگی۔

تشریح : بائع کی ذمہ داری ہے کہ کیلی بیع کوکیل کر کے مشتری کے حوالے کرے۔ اس لئے بائع کوہی کیل کروانا ہوگا۔ اس لئے کیل کر نے داری ہے کہ کیلی کیا ہے۔ لئے کیل کرنے والے کی اجرت بائع پر ہوگی کیونکہ اس کے لئے کیل کیا ہے۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔ عن بودان ابسی النضوقال کنت بعث من رجل طعاما فاعطی الرجل اجو الکیال فسٹ اللہ علی عن ذلک فقال اعطہ انت فانما هو علیک (مصنف ابن البی شیبة، ۲۵۰ الرجل پیچ الطعام علی فسٹ اللہ الشعبی عن ذلک فقال اعطہ انت فانما هو علیک (مصنف ابن البی شیبة، ۲۵۰ الرجل پیچ الطعام علی من یکون اجر الکیال، جرابع، ۱۳۵۵م، نمبر (۲۱۹۳) اس اثر میں ہے کہ کیل کرنے والے کی اجرت بائع پر لازم کی اجرت بائع ہ ترجمه نا ایسے ہی میچ کووزن کرنے والے کی اجرت اور گنے والے کی اجرت بائع ہ

للتسليم وهو على البائع ومعنى هذا إذا بيع مكايلة ٢ وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد ٣ وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد لأن النقد يكون بعد التسليم ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده.  $\gamma$ وفي رواية ابن سماعة عنه على المشتري لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر والجودة تعرف

تشریح : الیم مبیع ہے جس کووزن کرنے کی ضرورت ہے، یا گزیے ناینے کی ضرورت ہے، یا گننے کی ضرورت ہے تو بیہ سب بائع کی ذمہ داری ہےاس لئے اس کی اجرت بائع پر لازم ہوگی۔

ت جمه بس اورتمن پر کھنے کی اجرت جو مذکور ہے وہ امام محمد سے ابن رستم کی روایت ہے، اس لئے کہ تمن کو پر کھنا سپر دکر نے کے بعد ہوتا ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کثمن وزن کرنے کے بعد ہوتا ہے،اور بائع کواس کی ضرورت ہے تا کہ کا بائع کاحق جس کے ساتھ متعلق ہے اس سے غیر کو تتمیز کر لے ، یااس لئے کہ عبید ارکو پیچان کر مشتری کو واپس کر دے۔

**تشریح** : ایک ہے ثمن کووزن کر کے بائع کودینا، بیشتری کی ذمہ داری ہے اس لئے اس کی اجرت مشتری پر ہے، اور دوسرا ہے ثمن کو پرکھوانا کہ بیدر ہم اور دینار کھراہے یا کھوٹا ،اگر در ہم کے کھرے کھوٹے پہچاننے کے لئے اجرت دینے کی ضرورت ہو تو پیکس پرہے بائع پر یامشتری پر ،اس بارے میں اختلاف ہے،امام حُکرٌ سے ابن رشتم کی روایت پیہے کہ بیا جرت بائع پرہے۔ **9 جملہ** :(۱)اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ مشتری ثمن وزن کر کے بائع کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد پر کھنے کی ضرورت پڑتی ہے تا کہ معلوم کر سکے کہ بائع کاحق کھرے میں ہے یا کھوٹے میں ،اور بیجھی ہے کہ کھر ادر ہم طے ہوا تھااور عیب دار در ہم دیا تو بیدر ہم مشتری کوواپس کر سکےاس سے معلوم ہوا کہ پر کھنے کی ضرورت بائع کو ہےاس لئے اس کی اجرت بائع پر ہوگی۔

ترجمه: مع اورابن ساعة "كى روايت بيه كه ثمن يركهنه كى اجرت مشترى يرب،اس كئے كه جو كھر اطے ہوا ہے اس كوسپر د کرنے کی ضرورت مشتری کی ہے،اور کھرا ہونا پر کھنے کے بعد پہچانا جائے گا، جیسے کہوزن کرنے سے مقدار پہچانی جاتی ہے، اس لئے اس کی اجرت مشتری رہوگی۔

تشریح: حضرت ابن ساعة کی روایت میں بیہے کہ پر کھنے کی اجرت مشتری پر ہے۔

وجه اس کی وجہ بیہ ہے کہ جیرنمن دینا طے ہوا ہے اس لئے جیدسپر دکر نامشتری کی ذمہ داری ہے،اور کھر ااور کھوٹا ہر کھنے سے معلوم ہوگا،اس لئے پر کھنے کی اجرت مشتری پر ہوگی ۔ جیسے وزن کرنے سے ثمن کی مقدارمعلوم ہوگی کہ کتنا کیلو ہے،اس لئے تثمن وزن کروانے کی اجرت مشتری پرلازم ہوتی ہے،اسی طرح پر کھنے کی اجرت بھی مشتری پرلازم ہونی جاہئے۔

ترجمه: (۳۴) اورثمن کووزن کرنے کی اجرت مشتری پرہے۔

ترجمه: السردیل کی وجہ ہے جوہم نے بیان کی ،اس لئے کہ ٹمن سپر دکرنے کی ضرورت مشتری کو ہے،اوروزن کرنے سے سپر دکر ناتحق ہوگا[اس لئے اجرت بھی مشتری پر ہوگی]

وجسه: (۱) ثمن چونکه مشتری کوادا کرنا ہے اس لئے وہ ثمن کووزن کروائے گا۔لہذاوزن کرنے والے کواجرت بھی اسی کودینا ہوگی۔اس لئے کہوزن کرنے والے نے کام اس کیلئے کیا ہے۔اس لئے اجرت اسی پرہوگی (۲) اس مدیث میں ہے عسن ابن عباس قال احتجم النبی عَلَیْتُ و اعطی الحجام اجوہ . ( بخاری شریف، باب خراج الحجام، ۲۲۸ ، نمبر ۲۲۷۸) اس مدیث میں حضور کے لئے تجامت کی تو آیا نے ہی تجام کواس کی اجرت دی۔

الغت : كيال : كيل كرنے والا آدى۔ ناقد : ثمن، درہم، دنانيركو پر كھنے والا كه كھراہے يا كھوٹا۔ وزان : گيہوں وغيره كووزن كرنے والا۔

ترجمه: [الف] (۳۵) اگر کسی نے سامان کوئمن کے بدلے بیچا تو مشتری سے کہا جائے گا کہ پہلے ٹمن پیش کرے۔ ترجمه: اِ اس لئے کہ بیچ میں مشتری کا حق متعین ہو گیا اس لئے ٹمن کو پہلے پیش کرے تا کہ قبضہ کرکے بائع کا حق متعین ہو جائے کیونکہ ٹمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، تا کہ برابری متحقق ہوجائے۔

تشریح :[1] .....قاعدہ یہ ہورہم اوردینارجن کو پیدائی ثمن کہتے ہیں وہ تعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ مثلا پانچ کوٹوٹ سے بچ کی اور بعد میں پانچ کا سکہ دیا تو بچ درست رہ گی ۔ کیونکہ پانچ کے نوٹ اور پانچ کے سکے دونوں کی مالیت برابر ہے۔ اور چونکہ تعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اس لئے کوئی بھی دے سکتا ہے۔ البتہ قبضہ کرنے کے بعد درہم اور دنا نیر متعین ہوتے ہیں۔ وسرا قاعدہ یہ ہے کہ سامان مثلا غلہ ، دانہ تعین کرنے سے تعین ہوتے ہیں۔ مثلا پانچ کیلوگیہوں دینا طے پایا تو دوسرا پانچ کیلوگیہوں نہیں دے سکتا ۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ گیہوں خراب ہو۔ جب یہ دو قاعدے ہمجھ گئے تو یہ سمجھیں کہ سامان کو درہم یا دنا نیر کے بدلے میں بچا تو سامان تو پہلے سے متعین ہے اور ثمن یعنی درہم اور دنا نیر اور نوٹ پہلے سے متعین نہیں ہیں اس لئے مشتری سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ ثمن پیش کردیں تا کہ درہم و دنا نیر قبضہ کرنے سے متعین ہو

ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة. [ب] (٣٥) قال ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قبل لهما سلما معا للاستوائه ما في التعين فلا حاجة إلى تقديم

جائیں اور بائع اور مشتری دونوں کے تق برابر ہوجائیں۔بعد میں بائع سے کہا جائے گا کہ آپ سامان دیں۔

نوت: بدفیصلہ جھڑے کے وقت ہے کہ کون پہلے دے ور نہ رضا مندی سے کوئی بھی پہلے دیگا تو بھے جائز ہوجائے گا۔

اصول:سامان متعین ہوتے ہین (۲) شن یعنی درہم ودنا نیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔

ترجمہ:[ب](۳۵)اگرسامان کوسامان کے بدلے میں بیچا، یانٹن کوئٹن کے بدلے میں بیچا تو دونوں سے کہاجائے گا کہ ساتھ ساتھ لواور ساتھ ساتھ دو۔

ترجمه: متعین ہونے میں اور نہ ہونے میں دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے،اس کئے دینے میں ایک کومقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: مبیع بھی سامان کی قسم ہے اور شن بھی سامان کی قبیل سے ہے اس لئے دونوں متعین ہیں۔ اس لئے دونوں کے درج برابر ہیں۔ اس لئے بائع اور مشتری دونوں سے کہا جائے گا ساتھ ساتھ لوا ور ساتھ ساتھ دو۔ ایک کو پہلے اور دوسرے کو بعد میں لینے کاحق نہیں ہے۔ یہی حال ہے جب مبیع بھی درہم یا دنا نیر ہیں اور شن بھی درہم یا دنا نیر ہیں۔ تو دونوں متعین نہیں ہے اس لئے ایک ساتھ لینے اور ایک ساتھ دینے کے لئے کہا جائے گا۔

وجه: (۱) مديث مين اس كا ثبوت ب-عن عبادة بن الصامت عن النبي عَلَيْكُ قال ... بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ـ (ترندى شريف، باب ماجاءان الحطة مثلا بمثل كيف شئتم يدا بيد ـ (ترندى شريف، باب ماجاءان الحطة مثلا بمثل

## أحدهما في الدفع

وکراہیۃ التفاضل فیہ بس ۲۳۵ ، نمبر ۱۲۳۰ ارابو داؤد شریف، باب الصرف، ص ۸۵۷ ، نمبر ۳۳۴۸) اس حدیث میں سونا اور چاندی ایک طرح کے ثمن ہیں ،اسی طرح گیہوں اور کھجور ایک طرح کے سامان ہیں تو ایک ہاتھ سے لینے اور دوسرے ہاتھ سے دینے کے لئے کہا۔ اس لئے یدا بید فرمایا گیا۔ چاہے کی بیشی کے ساتھ بیچ

## ﴿باب خيار الشرط ﴾

(٣٦)قال خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها له والأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام. ولا يجوز أكثر

## ﴿ باب خيار الشرط ﴾

فروں یہ میں تین دن کا اختیار دیں اس تین دن میں چا ہوں تو مبیع لواور چا ہوں تو ہے بعد مجلس میں رہتے ہوئے بائع یا مشتری دونوں یہ کہ کہ میں تین دن کا اختیار دیں اس تین دن میں چا ہوں تو مبیع لواور چا ہوں تو ہی ردکر دوں۔ اور سامنے والا اسپر ہاں کہ در تو اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ اب اس کو اختیار ہوگا کہ چا ہے تو ہی جا بُر قر اردے اور چا ہے تو ہی تو رقر دے۔ البت اگر تین دن تک ہی کونیس تو را اتو ہی جرقر ارد ہے گا۔ اس کی دلیل میحدیث ہے عن ابن عسمو عن المنبی علیہ قال ان المتبایعین بالخیار فی بیعهما مالم یتفرقا او یکون البیع خیارا . (بخاری شریف، باب کم یجوز الخیار میں ۲۱۸ مسلم شریف، باب فی خیار المتبایعین میں ۲۱۰ میں میں ۱۸۳۹ میں کوخیار شرط ملے گا۔

ترجمه: (۳۲) خیار شرط جائز ہے تیج میں بائع کے لئے اور مشتری کے لئے ،اوران دونوں کو تین دنوں کا اختیار ہوگا یا اس ہے کم کا اختیار ہوگا۔

ترجمه: اصل اس میں روایت ہے کہ حضرت حبان ابن نقذ بن عمر تنظیمیں دھوکا کھاجاتے تھے تو حضور نے ان سے کہا کہ جب آپ بچے کیا کریں ، لا خلابۃ ، دھوکا نہیں ہے ، اور مجھکو تین دن کا اختیار ہے ، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے ، اور یہی قول امام زفر اور امام شافعی کا ہے۔

تشریح: ایجاب اور قبول ہونے کے بعد اگر بائع اور مشتری دونوں یا ایک خیار شرط لے لیواس کو خیار شرط ملے گا۔ اس بارے میں حضرت حبان ابن منقلاً کی حدیث ہے جس میں ہے کہ تین کا اختیار ہوگا، اور اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوگا، یہی قول امام ابو حذیفہ ًا مام شافعیؓ اور امام زفر کا ہے۔

وجه: (۱) صاحب بداير كى صديث يه على هو جدى منقذ بن عمر وو كان رجلا قد اصابته آمة فى رأسه فى كسرت لسانه و نازعته عقله و كان لا يدع التجارة و لا يزال يغبن فأتى رسول الله عليه فلكر له

منها عند أبي حنيفة وهو قول زفر والشافعي. ٢ وقالا يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرين ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي

ترجمہ: عصاحبین فرماتے ہیں کہ مدت متعین کر ہے قتین دن سے زیادہ کا اختیار ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کی وجہ سے کہ انہوں نے دومہینے تک اجازت دی۔ اوراس لئے کہ غور وفکر کی ضرورت کے لئے مشروع ہوا ہے تا کہ دھو کہ دور ہو، اور بھی تین دن سے زیادہ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ، اس لئے شن کے لئے وقت مقرر کرنے کی طرح ہوگیا۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہا گر بائع اور مشتری راضی ہوجا ئیں تو تین دن سے زیادہ کا خیار شرط لینا بھی جائز ہوگا۔پھر اس کے لئے تین دلیلیں دی ہیں[۱] حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول[۲]غور وفکر کی ضرورت[۳] اور ثمن ادا کرنے کے لئے تین دن سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے اس کی مثال۔

**9 جسلہ** : (۱) انگی ایک دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر گا قول ہے کہ انہوں نے دوماہ تک خیار شرط لینے کی اجازت دی ہے۔ صاحب زیلعیؓ نے لکھا ہے کہ بیا ثربہت غریب ہے یعنی نہیں ملتی ہے، میں نے بھی تلاش کی تو نہیں ملی۔ (۲) دوسری دلیل میہ کہ خیار شرط غور وفکر کرنے کے لئے لیتے ہیں، تو بھی اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ غور کرنے کے لئے تین دن سے زیادہ کی ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن. T ولأبي حنيفة أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم وإنما جوزناه بخلاف القياس لما رويناه من النص في قتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة. إلا أنه إذا أجاز في الثلاث جاز عند أبي حنيفة T خلافا لزفر هو يقول إنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا. T وله أنه أسقط المفسد قبل تقرره مهلت لي مثال مصلح مهلت لي مثال مصلح خيار شرط حين دن سي زياده كي مهلت لي جاس طرح ثيار شرط كي كي تين دن سي زياده كي مهلت لي جاس طرح خيار شرط كي كي كي تين دن سي زياده كي مهلت لي جاس طرح تيار شرط كي كي تين دن سي زياده كي مهلت لي جاس عن ياده كي مهلت لي جاسكان هي حاس عن ياده كي مهلت لي جاسكان عبد الله علي جاسكان عبد الله علي عبد الله علي عبد الله عبد

الغت: التروی: روی، بروی سے شتق ہے سیراب کرنا، غور فکر کرنا۔ الغین: دھوکہ ہونا۔ التاجیل: وقت متعین کرنا۔ تاخیر کرنا۔ توجمہ: ۳ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ خیار شرط عقد کے تقاضے کے خلاف ہے، اور وہ ہے عقد کالازم ہونا، کین ہم نے خلاف قیاس اس کو جائز قرار دے دیا، اس نص کی بنا پر جوروایت کی اس لئے مدت مذکورہ [تین دن] پراکتفاء کیا جائے گا، اور زیادتی کی فی ہوجائے گی، مگریہ کہ اگرتین دن میں جائز قرار دے دیا توامام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہوجائے گا۔

قشرای اور خیار شرط لینے کا مطلب یہ ہے کہ عقد ہو گیا تو نے لازم ہوجانی چا ہے اور خیار شرط لینے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عقد لازم نہیں ہے جوعقد کے قلاف قیاس تین لازم نہیں ہے جوعقد کے قلاف قیاس تین پونکہ حدیث میں ہے کہ تین دن کا اختیار ملے گااس لئے خلاف قیاس تین دن کی اجازت نہیں ملے گی۔البتہ چاردن کا خیار لیا اور تین دن کی اجازت میں ہی خیار ساقط کر کے ہاں یا نا کہدیا تو اب خیار کا اعتبار کیا جائے گا،اس کی وجہ آگے آرہی ہے کہ چوتھ دن میں فساد آتالیکن تین دن میں ہی جائز قرارد یدیا تو فساد گھنے سے پہلے جائز قرارد سے دیا تو جائز ہوجائے گا۔

ترجمه بي خلاف امام زقر ك، وه فرمات بين كه فاسد منعقد جواب ال لئ اب بليث كرجا رنبيس جوگار

تشریح : امام زفر فرماتے ہیں کہ چاردن کا خیارلیاتھا جس کی وجہ سے خیار سی تھااس لئے اب تین دن میں ہی خیار ختم کر دیا تب بھی الٹ کر جائز نہیں ہوگا فاسد ہی رہے گا۔

قرجمه : ه امام ابوحنیفه گی دلیل میه که مفسد ثابت ہونے سے پہلے ساقط کر دیااس لئے بلیٹ کر جائز ہوجائے گا۔ جیسا کہ بیج بالرقم سے بیچا اور مجلس میں ہی قیمت بتلادی، [توجائز ہوجائے گا]

تشریح: امام ابوحنیفہ گی دلیل یہ ہے کہ چوتھ دن آنے پر فساد ہوگا، اور اس کے ثابت ہونے سے پہلے ختم کر دیا تو ختم ہو جائے گا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بچالرقم کی [یعنی کپڑے پر قیمت کھی ہوئی تھی اور مشتری اس کوئیس پڑھ پار ہا تھا، اور بائع نے کہا کہ کپڑے پر جو قیمت کھی ہوئی ہے اس پر بچ کرتا ہوں، تو چونکہ مشتری کے سامنے قیمت مجہول ہے اس لئے بچ نہیں فيعود جائزا كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس. لل ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ولهذا قيل إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وهذا على الوجه الأول. كو ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز. وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا وأبي يوسف. وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا موئى، كين مجلن تم موئى الكرائح موئي الله على المرح خياريس يوقي دن على فسادا تااس كرسي قيمت بالمؤتم كردياجا كورتي الشرجائز موجاكى موثرة والمرائح و

لغت: يع بالرقم: رقم كامعنى ب كصنا، كيڑے يرجو قيت لكھي ہوئى ہواس پر بيع كرنا تع بالرقم، ہے۔

ترجمه: لا اوراس لئے كه فساد چوتھەدن كاعتبارى ہے ہاں لئے اگراس سے پہلے جائز قرار دے دیا تو توعقد كے ساتھ فساد متصل نہيں ہوا[اس لئے جائز ہوجائے گا]،اس لئے كہا گيا ہے كہ چوتھەدن كے جزكر رنے سے عقد فاسد ہوگا، اور بعض حضرات نے فرمایا كہ بچے فاسد منعقد ہوگی پھر شرط حذف ہونے سے فساد مرتفع ہوجائے گا۔ بيتاويل پہلی صورت كے اعتبار سے ہے۔

تشریح: یدوسری دلیل عقلی ہے کہ، چوتے دن کے جزگز رنے سے فسادوا قع ہوگا، چنانچاس قول کے مطابق ابھی تک بیج فسادآیا ہی نہیں ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چوتے دن کے خیار لینے سے فسادآ چکا ہے، کیکن فساد کے مضبوط ہونے سے پہلے وہ مرتفع ہوگیا، اس لئے بیج الٹ کر جائز ہوگئی۔ پہلی صورت میں جو اسقط المفسد: ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ بیج فاسد ہو گئی تھی لیکن فساد کے مضبوط ہونے سے پہلے ساقط ہوگیا۔

ترجمه : عے اگراس طرح خریدا کہ تین دن تک قیمت نہیں اداکی تو دونوں کے درمیان بی نہیں ہے تو جائز ہے، اوراگر کہا کہ چاردن تک نددوں تو امام ابو حنیفہ آورا مام ابو یوسف ؓ کے نزدیک بیج جائز نہیں ہے اورا مام محکرؓ نے فر مایا کہ چاردنوں تک جائز ہے تشکر دی ہے جائز نہیں ہے اورا مام محکرؓ نے فر مایا کہ چاردنوں تک جائز ہے تشکر دی ہے گاتواس طرح خریدا کہا گرتین دن تک قیمت نہدوں تو دونوں کے درمیان بیج نہیں رہے گاتواس طرح خریدنا سب کے کے نزدیک جائز ہے، اور تین دن میں قیمت دی تو بیج رہے گا اور قیمت نہیں دی تو خود بخو د بیج ختم ہوجائے گا ۔ اس کی وجہ یہے کہاس طرح خیار نقد میں تین دن کا خیار لینا جائز ہے، اور خیار نقد خیار شرط کی طرح ہے پس جس طرح خیار شرط میں تین دن کا خیار لینا جائز ہے، کیونکہ دونوں میں انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔

م والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به. و وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق به اوراگريول كها كه چاردن تك ثمن ادانه كرول تو بم دونول كه درميان بيخ نهيل جنوامام امام ابوحنيفة أورامام ابويسف ك نزديك بي جائز نهيل جاورامام محمد كن نزديك بي جائز به باس كه باوجودا گرتين دن ميل قيمت دے دى توسب ك نزديك بيج چائز به جاورامام محمد كي كونكه فساد چو تصدن ميل تها، اور چو تصدن كي آنے سے پہلے فسادتم كردياس كے بع جائز بوجائے گى . كونكه فساد چو تصدن ميل تھا، اور چو تصدن كي آنے سے پہلے فسادتم كردياس كے بع جائز بوجائے گى .

الخت : اقالہ: بائع اور مشتری کی رضا مندی ہے تھے توڑد ہے تو اس کوا قالہ کہتے ہیں، پس اگر بغیر شرط کے اقالہ کرے تو یہ اقلہ صحیحہ ہے اور کسی شرط پر معلق کر کے اقالہ کر ہے تو یہ اقالہ فاسدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ تھے میں پہلے ہے اقالہ صحیحہ بھی کر ہے تو یہ مفسد تھے ہے ، اور اقالہ فاسدہ کر ہے تو یہ بدرجہ مفسد تھے ہوگا۔ الحاجة مست: کا ترجمہ ہے کہ جس طرح آدمی کوغور فکر کرنے کے لئے خیار شرط لینے کی ضرورت پڑتی ہے ، کہ اگر قم نہ ہوئی تو ہمارے درمیان تھے نہیں رہے گی ۔ خیار نفتد، کہتے ہیں۔ اگر قم نہ ہوئی تو ہمارے درمیان تھے نہیں رہے گی ۔ خیار نفتد: تین دن میں قیمت نہ دوں تو تھے نہیں ، اس کو جنیار نفتر، کہتے ہیں۔ قسر جمعه یک اصل قاعدہ اس میں یہ ہے کہ یہ خیار شرط کے معنی میں ہے اس کئے کہ نفتدر قم نہ ہوتے وقت فنٹح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے فنٹے میں ٹال مٹول سے نیخے کے لئے اس کئے یہ بھی خیار شرط کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے۔

تشریح: یہاں سے بیقاعدہ بیتارہے ہیں کہ بیکہنا کہ میں تین دن تک قیت نہیں دے سکوں گاتو ہے ٹوٹ جائے گی، بید اقالہ ہے جس سے بچے ٹوٹ جائے ہیں چونکہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ بچے فنخ کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے بلکہ قیمت نہ ہوتے وقت خود بخو دہنچے ٹوٹ جائے ، اس لئے اس کو خیار شرط کے درجے میں رکھ دیا ، اور خیار شرط میں بیگز را کہ تین دن کا خیار شرط لے تو جائز نہیں ، ہاں ذائد کے تو صاحبین آئے نزدیک جائز نہیں ، ہاں ذائد لے تو صاحبین آئے نزدیک جائز ہوجائے گا، اس طرح یہاں بھی جائز ہوجائے گا۔

ترجمه: و امام ابوطنیفه ملحق برمین بھی تین دن سے زیادہ کی فی میں اپنے اصول پر رہے ، اور ایسے ہی امام محمد زیادہ کے جائز ہونے میں اپنے اصول پر رہے۔

تشریح: اصل سے مراد ہے خیار شرط، اور المحق بہ سے مراد ہے خیار نقد ہے۔ امام ابو حذیفہ خیار شرط کے بارے میں اس بات کی طرف گئے کہ تین دن سے زیادہ خیار لینا جائز نہیں ، اور اس پر جو خیار نقد لاحق کیا گیا اس کے بارے میں بھی اس بات کی طرف گئے کہ خیار نقد بھی تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اور امام محمد خیار شرط کے بارے میں بھی اس بات کی طرف گئے کہ

ونفى الزيادة على الثلاث وكذا محمد في تجويز الزيادة. والوأبو يوسف أخذ في الأصل بالأثر. وفي هذا بالقياس الوفي هذه المسألة قياس آخر وإليه مال زفر وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد فاشتراط الفاسد أولى الووجه الاستحسان ما بينا. (٣٥) قال وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه الائن تمام تين دن سے زياده بھى جائز ہے، تواس پرلائل كيا گيا خيار نفتر كے بارے بيں بھى اس بات كى طرف كے كرتين دن سے زياده

ترجمه نول حضرت امام ابو یوسف نے اصل میں اثر کی وجہ سے تین دن سے زیادہ کو جائز قر اردیا، اور اس میں [خیار نقد] قیاس کی وجہ سے۔

تشریح: حضرت عبداللہ ابن عمرٌ کا قول گزرا کہ خیار شرط دوماہ تک بھی جائز ہے، اس اثر کی بنا پرامام ابو یوسف ؒ نے فرمایا کہ خیار شرط تین دن سے زیادہ بھی جائز ہے، اور ملحق بہ یعنی خیار نقد کے بارے میں کوئی قول نہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں قیاس کی طرف گئے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ خیار نقد نہ دیا جائے کیونکہ اس سے بائع اور مشتری کو حرج ہوگا ، اس لئے خیار نقد میں تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔

قرجمه ال اسمسلے میں دوسری قیاس بھی ہے، اوراس کی طرف امام زفر مائل ہوئے، وہ یہ ہے کہ بیالیں ہی ہے کہ اس میں اقالہ فاسدہ شرط لگا نگا ہے، کیونکہ شرط کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اورا قالہ صحیحہ کی شرط لگا نااس میں بھے کے لئے مفسد ہے تو اقالہ فاسدہ کی شرط لگا نابدرجہ اولی مفسد ہوگا۔

تشروی : اقالہ کامطلب ہے ہی کر کے اس کورضا مندی سے توڑنا، پس اگرا قالہ بھی ہی ہی ہی ہی ہوئے گی، اور یہاں تو اقالہ کے ساتھ شرط کی ہوئی ہے کہ اگر قیمت نہ دوں تو ہی ہوئے ، اس لئے بیا قالہ فاسدہ ہے اس لئے اس سے تو بدرجہ اولی ہی ٹوٹ جائے گی۔ اولی ہی ٹوٹ جائے گی۔

ترجمه: ١٢ استسان كي وجدوه جوجم نے بيان كيا۔

جائزہے۔

تشریح: استحسان کے طور پرف فرمایا تھا کہ تین دن کا خیار نفتہ لے گا توب سب کے نزدیک بیج جائزرہے گی۔اس کی وجددو فرمائی۔[ا] ایک توبہ کے دخیار شرط کی طرح خیار نفتہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے،اس کئے خیار نفتہ بھی جائزہے۔

قرجمه: (٣٧) بالع كااختيار روكتا ميع ك نكلنے واس كى ملكيت سے۔

هذا السبب بالمراضاة ولا يتم مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه. ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع (٣٨) فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة

قرجمه: اس لئے کہ تھے کے پوراہونے کا سبب رضامندی سے ہے، اور خیار شرط لینے سے رضامندی پوری نہیں ہوتی، آ اس لئے مبیع بائع کے ہاتھ سے نہیں نکلے گی آیہی وجہ ہے کہ بائع کا آزاد کرنانا فنذ ہوگا، اور مشتری مبیع میں تصرف کرنے کا مالک نہیں ہوگا، چاہے بائع کی اجازت سے قبضہ کیا ہو۔

**اصول**: بائع کی پوری رضامندی کے بغیر مبینے اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گی۔

تشریح: بائع نے خیار شرط لیا تو چاہے مشتری کے ہاتھ میں جا بھی ہولیکن ابھی بھی وہ بائع کی ملکیت ہی میں ہے۔ اس کی ملکیت سے نکلی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائع اس کواذ او کرسکتا ہے، لیکن مشتری خیار شرط کے دوران مبیع میں کوئی تصرف کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا ، کیونکہ ابھی تک بائع کی ملکیت سے نکلی نہیں ہے اور مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ ملکیت میں داخل نہیں ہوئی ہے۔

وجه: (۱) بائع نے اختیارلیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیج کرنے کے باوجودوہ ابھی اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ جبوہ نیج نافذکرے گا تب اس کی ملکیت سے نیج نکلے گی۔ (۲) اس صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن اب ھریو ۃ عن المنبی علی اس کا شارہ ہے۔ اس کی ملکیت سے نیج نکلے گی۔ (۲) اس صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن اب ھریو ۃ عن المنبی علی میں ہے کہ رضا مندی کے بغیر بائع اور مشتری جدانہ داؤد شریف، باب خیار المتبایعین، ص ۵۰۰، نمبر ۳۲۵۸) اس صدیث میں ہے کہ رضا مندی کے بغیر بائع اور مشتری جدانہ ہوں۔ اس کے خیار شرط کی وجہ سے بائع کی ملکیت سے مبیع نہیں نکلے گی۔

ترجمه : (۳۸) پس اگرمشتری نے بیج پر قبضه کیا اور مدت خیار میں اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ تو مشتری قیمت کا ضامن ہوگا۔

تشریح : بائع نے تین دن کا خیار شرط لیا تھا اور مشتری نے بائع کی اجازت سے پیچ پر قبضہ کرلیا اور بعد میں مشتری کے ہاتھ میں مبیچ ہلاک ہوگئ تو جوشن بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوا تھا وہ تو لازم نہیں ہوگا لیکن بازار میں اس مبیع کی جو قبت ہوگ وہ ادا کرنا ہوگا

**وجه**: (۱) بائع کا خیارتھااس لئے بائع کی ملکیت سے وہ چیز نہیں نکلی اور بھے بھی نہیں ہوئی لیکن مشتری نے بھاؤ کے طور پروہ چیز لی تھی اور ہلاک ہوگئ اس لئے بازار کی جو قیت ہو سکتی ہے وہ قیمت مشتری پر لازم ہوگ (۲) اس کا ثبوت قول تا بعی میں ہے حضرت عمر نے ایک آ دمی سے گھوڑ اخریدااگر پسند آئے گا تو رکھ لوں گا۔ پھرایک آ دمی کواس پر سوار کیا جس کی وجہ سے گھوڑ اعیب ا لأن البيع ينفسخ بالهلاک لأنه كان موقوفا و لا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء وفيه القيمة على ولو هلک في يد البائع انفسخ البيع و لا شيء على المشتري واربوگيا حضرت عمرني قاضى شري و فيصل مانا تو قاضى شري نفر مايا كه آپ نے محل الم لياتمااس كئيا توضيح سالم هور الوربوگيا حضرت عمرني قبت اداكريں ۔ اثريہ ہے۔ فقال شريح لعمر الحذته صحيحا سليما وانت له ضامن حتى تو ده صحيحا سليما وانت له ضامن حتى تو ده صحيحا سليما . (سنن ليمتنى ، باب الماخوذ على طريق السوم وعلى بح شرط فيه الخيار، ج فامس ، ١٠٥٥ ، نمبر ١٢٥٥ ، ممنف عبد الرزاق ، باب الرجل يشترى الشيء على ان يجربه في ملك ، ج ثامن ، ١٤٥٥ ، نمبر ١٤٥٥ ) اس اثر سے معلوم ہوا كه مشترى كو قيت ديني ہوگى ، كيونكه اس كر توت سيم على الله موئى ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ بائع کے خیار شرط لینے کی وجہ سے بیچے موقوف تھی اور مشتری کے ہاتھ میں مبیع ہلاک ہونے کی وجہ سے بیچے موقوف تھی اور مشتری کے ہاتھ میں مبیعے ہلاک ہونے کی وجہ سے اب اس پر بیچ کا نفاذ نہیں کر سکتے ،اس لئے یوں کہا جائے گا کہ مشتری نے بھاؤ کرنے کے لئے مبیعے پر قبضہ کیا تھا، اور قاعدہ ہے کہ بھاؤ کے طور پر قبضہ کیا ہواور مبیعے ہلاک ہو جائے تو اس میں بازار کی قبت لازم ہوتی ہے ،اسی طرح یہاں بھی بازار کی قبت لازم ہوگی ۔ قبت لازم ہوگی ، بائع اور مشتری کے درمیان جو تمن طے ہوئی تھی وہ لازم نہیں ہوگی۔

العنت: قیمہ: کسی چیز کی قیمت جو بازار میں ہواس کو قیمت کہتے ہیں،اور بائع اور مشتری کے درمیان جو قیمت طے ہواس کو مثمن، کہتے ہیں۔ یہاں قیمت لازم ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار کی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ بائع اور مشتری کے درمیان ہیج نہیں رہی۔ سوم الشراء: اس کا ترجمہ ہے۔ خرید نے کے لئے بھاؤ کے طور پر،گھر کی عورتوں کو پیند کرانے کے لئے لوگ کپڑا وغیرہ گھر لے جاتے ہیں،جسکو بھاؤ کے طور پر قبضہ کرنا کہتے ہیں، اس صورت میں مشتری کے ہاتھ میں مبیع ہلاک ہوجائے تو چونکہ ابھی تیج طے نہیں ہوئی ہے اور مبیع ہلاک ہوگئی اس لئے بازار میں اس سامان کی جو قیمت ہوسکتی ہے وہ دلواتے ہیں اسی کو مقبوض علی سوم الشراء، کہتے ہیں۔

ترجمه: ٢ اوراگر بائع کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ تو بع فنخ ہوجائے گی،اور مشتری پر پچھلازم نہیں ہوگا میچے مطلق بھے پر قیاس کرتے ہوئے۔

تشریح: مبیع بائع کے ہاتھ میں تھی اوراس سے ہلاک ہوئی ہے،اور بائع ہی نے خیار شرط لیا تھااس لئے مبیع اس کی ملکیت سے نکلی نہیں تھی ،اس لئے مشتری پر کچھلازم نہیں ہوگا،اور بیچ ٹوٹ جائے گی،جس طرح

اعتبارا بالصحيح المطلق. (٣٩)قال وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع للأن البيع في جانب الآخر لازم وهذا لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار لأن البيع في جانب الآخر لازم وهذا لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار لأنه شرع نظرا له دون الآخر. (٠٠)قال إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة لوقالا يملكه لأنه لما خرج عن ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلا لا إلى

اگر بائع خیار شرط نہ لیتااور بائع کے ہاتھ میں مبیع ہلاک ہوتی تو بیع ٹوٹ جاتی ،اور مشتری پر پچھلا زمنہیں ہوتا۔

قرجمه: (۳۹) مشتری کا خیار شرطنہیں روکتا ہے میج کے نکلنے سے بائع کی ملیت سے۔

ترجمه: اس لئے کہ بائع کی جانب تج لازم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے خیار لیا ہے بدل اس کی ملکیت سے نکلنے سے روکتا ہے، اس کئے کہ خیار اس کے فائدے کے کئے مشروع ہوا ہے۔

تشریح: مشتری نے خیار شرط لیا تو اور بائع نے نہیں لیا تو بائع کی ملکت سے بیجے نکل جائے گی، اس لئے کہ بائع کی جانب سے تو گویا کہ نجے لازم ہوگئی، کیونکہ خیار اس کے خیار لیا ہے اس کی ملک سے بیجے نہیں نظے گی، کیونکہ خیار اس کے فائد ہے کے جس نے خیار لیا ہے اس کی ملک سے بیجے نکل جائے گی فائد ہے کے لئے مشروع ہوا ہے، دوسرے کے فائد ہے کے لئے مشروع نہیں ہوا، اس لئے بائع کی ملک سے بیجے نکل جائے گی اس خیت : جو قیمت بازار میں لگ سکتی ہواس کو قیمت کہتے ہیں نظرالہ: اس کے فائد ہے کے لئے۔

قرجمه: (۴٠) مريكمشرى مبيع كاما لكنبيس موكا ـ امام ابوصيفد كنزديك

تشریح: مشتری کے اختیار لینے سے بیچ بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی الیکن مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی ، یہ امام ابو حنیفہ گی رائے ہے۔

اسک وجہ بیفر ماتے ہیں کہ شتری نے اختیارلیا ہے تواس کے ہاتھ سے ثمن نہیں نکلا ہے، پس اگر میچ بھی اس کی ملکیت میں داخل کر دیں تو مبیع اور ثمن دونوں اس کے ہاتھ میں جمع ہوجا ئیں گے، اور شریعت میں الیی کوئی مثال نہیں ملتی کہ بدل اور مبدل منہ دونوں ایک ہی کے ہاتھ میں جمع ہوجا ئیں اس لئے مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس نے اپنے فائدے کے لئے خیارلیا ہے، اور مبیع اس کی ملکیت میں داخل کر دی جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوجائے گا، مثلا مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل ہوجائے تو اس کی چاہت کے بغیروہ آزاد ہوجائے گا، جومشتری کا بہت بڑا نقصان ہے، اس لئے بھی مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل نہ کیا جائے۔

ترجمه: إصاحبينٌ فرمات مين كمشترى مين كامالك بن جائ كاد، اس كئ كه جب بائع كى ملكيت سے لكى اور مشترى

مالك و لا عهد لنا به في الشرع. ٢ و لأبي حنيفة أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعاوضة و لا أصل له في الشرع لأن المعاوضة تقتضي المساواة ٣ و لأن الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروى فيقف كي ملك مين داخل نهين موكي توبغير ما لك كزائل مولي حالانكم شريعت مين كوكي اليي مثال نهين ماتي \_

تشریح: صاحبین کی دلیل بیہ کہ بائع کے خیار نہ لینے کی وجہ سے بیج اس کی ملکیت سے نکل گی اب اگر مشتری کی ملکیت میں داخل نہ کریں تو مملوک ثنی ء بغیر مالک میں داخل نہ کریں تو مملوک ثنی ء بغیر مالک کے دواس لئے مبیع مشتری کی ملک میں داخل ہوجائے گی۔

ترجمه : امام ابوصنیفه گی دلیل بیہ کہ جب ثمن مشتری کی ملک سے نہیں نکلاتوا گرہم کہیں کہ بیجاس کی ملک میں داخل ہوگئ تو عقد معاوضہ میں ایک ہی آ دمی کی ملک میں دونوں بدل جمع ہوگئے ، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لئے کہ عقد معاوضہ مساوات کا تقاضہ کرتا ہے۔

تشریح : امام ابوصنیفه گی دلیل میہ ہے کہ مشتری کے اختیار لینے کی وجہ سے ثمن اس کی ملک سے نہیں نکلی ، اب مبیع بھی اس کی ملک میں دونوں جمع ہو گئے ، حالانکہ عقد معاوضہ مساوات کا تقاضہ ملک میں دونوں جمع ہو گئے ، حالانکہ عقد معاوضہ مساوات کا تقاضہ کرتا ہے ، کہ اگر ثمن اس کی ملک سے نہ نکلی ہوتو مبیع اس کی ملک میں داخل نہ ہو، اور یہاں دونوں داخل ہو گئے ، حالانکہ شریعت میں کوئی مثال نہیں ہوگی۔

المغت : ملک وقف: واقف وقف کرے تو وہ مال واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور متولی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، یہاں مملوک شیء بغیر ما لک کے رہی ، لیکن بیصورت عقد معاوضہ میں نہیں ہے، بلکہ اوقاف میں ہے، جس میں ایسا ہوتا ہے کہ چیز ما لک کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور متولی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی ۔عقد صان: مدبر کا مسلہ بیہ ہے کہ وہ ما لک کی ملکیت سے نہیں نکلتا، لیکن اگر مدبر کوکوئی غصب کرلے اور اس کے پاس ہلاک ہوجائے تو اس پر اس کا ضان لازم ہوتا ہے، ملکیت میں رہا تو بدل اور مبدل دونوں ایک ہی آدمی کی ملکیت میں اب بیضان بھی ما لک کی ملک میں جائے گا اور مدبر بھی اس کی ملک میں رہا تو بدل اور مبدل دونوں ایک ہی آدمی کی ملکیت میں ہوتا ہے، وہاں تو جوا کے دیکن بیصورت عقد صان میں ہے جوا یک جزئی مسلہ ہے، عقد معاوضہ [ یعنی تجارت میں ] نہیں ہے، وہاں تو مساوات جائے ، کشن مشتری کی ملک سے نہیں ہوتو مبیع اس کی ملک میں داخل نہ ہو۔

ترجمہ: سے اوراس کئے کہ خیار مشتری کی مصلحت کے لئے مشروع کیا گیا ہے تا کہ وہ غور کرلیں اور مصلحت پر واقف ہو جائیں ، اورا گر ملک ثابت کر دی جائے تو بعض مرتبہ اس کے اختیار کے بغیر آزاد ہو جائے گا، مثلا مبیع اس کا قریبی رشتہ دار ہوتو على المصلحة ولو ثبت الملك ربما يعتق عليه من غير اختياره بأن كان قريبه فيفوت النظر. (١٦) قال فإن هلك في يده هلك بالثمن (٢٦) وكذا إذا دخله عيب ل بخلاف ما إذا

مصلحت فوت ہوجائے گی۔

تشریح: مشتری کی ملک میں داخل نہ ہواس کے لئے یہ دوسری دلیل ہے کہ خیار شرط مشتری کی مصلحت کے لئے مشروع کی گئی ہے، اورا گر بغیراس کے اختیار کے اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے تو اس کی مصلحت کے خلاف ہوجائے ، مثلا ملیج اس کا قریبی رشتہ دار ہو، اور اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے تو اس کی نیت کے بغیر آزاد ہوجائے گا جو اس کے مفاد کے خلاف ہے، اس کے اس کے ملکیت میں داخل نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

ترجمه: (۲۱) پس اگر مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ تو نمن کے بدلے میں ہلاک ہوگی۔

**اصول**: بيع مكمل موگئ موتوثمن لازم موتاب\_

تشریب داخل نہیں ہوئی تھی کی جب میں داخل ہوئی اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی تھی لیکن جب میجے ہلاک ہونے گی تو ہلاک ہونے سے پہلے وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگئ اور نیج مکمل ہوگئ ۔ اور جب بیج مکمل ہوگئ تو مشتری پرشن لازم ہوگا۔ یعنی وہ قیمت جو بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوئی تھی۔

ترجمه: (۴۲) ایسه بی اگرمیع مین عیب پیدا بوگیا۔

تشریح : لینی مشتری نے خیارلیا تھا اور مہیج پر بھی قبضہ کیا تھا۔ مہیج مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے عیب دار ہوگئ تو بھے تام ہوگئی۔ اس لئے مشتری کو تمن دینا ہوگا جوآ پس میں طے ہوا تھا۔ کیونکہ مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے مہیج کے عیب دار ہونے سے بچے مممل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ مہیج صحیح سالم لی تھی تو اب عیب دار کیسے واپس کرے گا۔

وجه: (۱) فقال شریح لعمر المحافظ الحذته صحیحا سلیما وانت له ضامن حتی ترده صحیحا سلیما. (سنن اللبیمقی، باب الماخوذ علی طریق السوم وعلی بچ شرط فیه الخیار، ج خامس، ص۰۵۸، نمبر ۱۳۳۸ ۱۰ مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یشتری الشیء علی ان یجر به فیملک ، ج نامن، ص۲۷۱، نمبر ۵۸۰ ۱۵۰) اس سے معلوم ہوا که مشتری کے ہاتھ میں مبیع عیب دار ہو جائے تواس کواس کی قیت دینی ہوگی اور مبیع مشتری کی ہوگی اور بجع تام ہوجائے گی۔

ترجمه: المخلاف جبكه خيار بالع كے لئے ہو۔

تشریح: بائع کواختیار ہواور ہیچ مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو پہلے گزراہے کہ بیچ ٹوٹ جائے گی ،اور مشتری پر بازار کی قیمت لازم ہوگی۔ كان الخيار للبائع. T ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد والهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فيهلك والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن T بخلاف ما تقدم لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما بخيار البائع فيهلك والعقد موقوف.  $(^{\prime\prime\prime})$  قال ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح [ لأنه لم يملكها لما له من الخيار] وإن وطئها له أن يردها للأن

ترجمه : ٢ اورفرق كى وجه يه ہے كه اگر مبيع ميں عيب داخل ہوجائے تو مبيع واپس كرنامتنع ہوجائے گا،اور ہلاك ہونے سے يہلے عيب ضرور ہوتا ہے پھر ہلاك ہوتا ہے اس حال ميں كه عقد يورا ہو چكا ہے،اس لئے ثمن لازم ہوگا۔

تشریح: مشتری نے خیارلیا ہواور مشتری ہی کے قبضے میں مبیع ہلاک ہوئی ہویااس میں عیب پیدا ہوا ہوتو خمن لازم ہوگا،
اور بائع نے خیارلیا ہواور مشتری کے قبضے میں مبیع ہلاک ہوئی ہو، یا عیب پیدا ہوا ہوتو بازار کی قیمت لازم ہوتی ہے،ان دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشتری نے خیارلیا ہواور مبیع ہلاک ہوئی ہو،اور بیات طے ہے کہ ہلاک ہونے سے پہلے کوئی ایبا عیب ضرور پیدا ہوتا ہے جس سے مبیع کو واپس کرنا ناممکن ہوجا تا ہے۔ یا ہلاک تو نہ ہوا ہولیکن اس میں کوئی ایبا عیب بیدا ہوگیا ہوجس سے اس کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوتو اس عیب سے خیار ختم ہوجائے گا اور بیع مضبوط ہوجائے گی ،اس کئی من واجب ہوگا۔

ترجمه بی بخلاف جو پہلے گزرا[بائع نے خیارلیا ہو] اس لئے کہ عیب کے داخل ہونے سے حکما واپس کر ناممتنع نہیں ہے بائع کے خیار لینے کی وجہ سے، پس میج اس حال میں ہلاک ہوئی کہ بچے موقوف ہے۔

تشریح: بخلاف کہہ کردوسری صورت بیان فر مارہے ہیں، یعنی بائع نے خیار لیا ہو، اور ہیجے میں عیب پیدا ہوجائے، یا ہیج ہلاک ہوجائے تو بچے ٹوٹ جائے گی، اور جب بچے ٹوٹی تو مشتری پر بازار کی قیمت لازم ہوگی، ثمن لازم نہیں ہوگا۔ بچے ٹوٹ نے کی دووجہ بیان فر مارہے نہیں [۱] ایک بید کر عیب دار ہیجے کو بائع واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس لئے بچے ٹوٹ جائے گی۔[۲] اور دوسری وجہ بیفر مارہے ہیں کہ جس وقت ہیجے میں عیب پیدا ہوا یا ہلاک ہواجسکی وجہ سے اس سے پہلے عیب لازمی طور پر پیدا ہوا تو بچے موقوف تھی، اس لئے بیج ختم ہوجائے گی، اس لئے بازار کی قیمت لازم ہوگی۔

ترجمہ : (۳۳) کسی نے اپنی بیوی کوتین دن کے اختیار پرخریدا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اس لئے کہ خیار کی وجہ سے وہ بیوی کا مالک نہیں بنا۔ اورا گراس باندی سے وطی کی تو شوہر کے لئے حق ہے کہ اس کو واپس کردے۔

ترجمه: إس لئ كروطى نكاح كى وجرسے ہے۔

تشریح: خیار شرطی وجہ سے مشتری مبیع کا مالک نہیں ہوتا، اس پر یہ سکلہ متفرع ہے۔ کسی کی بیوی باندی تھی ، اس کے

الوطء بحكم النكاح (٣٣) إلا إذا كانت بكر الله الوطء ينقصها وهذا عند أبي حنيفة على وقالا يفسد النكاح لأنه ملكها وإن وطئها لم يردها لأن وطأها بملك اليمين فيمتنع الرد وإن

ما لک سے خریدلیا اور تین دن کا خیار شرط لے لیا، تو چونکہ ابھی تین دن تک اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی اس لئے بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، جب خیار ختم کر کے شوہراس باندی کا ما لک ہوجائے گا، تب اس کا نکاح ٹوٹے گا۔ اور اس تین دن کے درمیان شوہر نے اس باندی سے وطی کر لی تو بیوی ہونے کی وجہ سے وطی کی اپنی باندی ہونے کی وجہ سے وطی نہیں گی ہے، اس لئے اس وطی کے باوجود باندی کو خیار شرط کے ماتحت واپس کرنا چا ہے تو کرسکتا ہے، یہ وطی کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خیار ختم کر کے باندی بنانے وطی کی ہے، کیونکہ بیوی ہونے کی حیثیت سے پہلے سے وطی کرنا جائز تھا، اس اعتبار سے وطی کی ہے اس اسے کی وجہ سے مشتری مبیع کا ما لک نہیں ہوتا۔

ترجمه: (۲۴) مرجبکه بیوی باکره بو

ترجمه: اس لئے كەوطى عورت كوعيب داركردے گى - بيامام ابوحنيفة كنزد يك ہے۔

تشریح: بیوی کسی کی باندی تھی اور وہ ابھی تک باکرہ تھی ،اس حال میں اس کوخرید ااور تین کا خیار شرط لے لیا ،اوراس تین دن کے درمیان اس سے وطی کرلی ، تو اس وطی سے وہ ثیبہ ہوگئی اور گویا کہ عبید ار ہوگئی ،اور قاعدہ ہے کہ شتری نے خیار شرط لیا ہواور اس درمیان اس نے مبیع کوعید ارکر دیا تو خیار شرط ختم ہوجائے گا ،اور بچ لازم ہوجائے گی ۔ بیساری تفصیل امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔

ترجمه: ٢ اورصاهبین نے فرمایا که تکاح ٹوٹ جائے گا،اس لئے کہ مشتری باندی کامالک بن گیا،اورا گرباندی سے وطی کی ہے تو اس کو بائع کی طرف واپس نہیں کر سکے گا،اس لئے کہ اس کی وطی ملک یمین کی وجہ سے ہے،اس لئے واپس کرناممتنع ہو گا جا ہے ورت شیہ ہو۔

تشریح: صاحبین کے نزدیک خیار شرط کے باوجود مشتری ہینے کا مالک بن جائے گا،اس لئے جیسے ہی شوہر [مشتری] باندی کا مالک بنا تو عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ]،اورا گرخیار شرط کے تین کا مالک بنا تو عورت کا نکاح ٹوٹ جانے گا[کیونکہ شوہر باندی کا مالک بنا تو عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ]،اورا گرخیار شرط کے تین دنوں میں اس باندی سے وطی کی تو چاہے باندی پہلے سے ثیبہ ہو یہ وطی بوی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگی بلکہ ملک میں مونا چاہتا ہے اس لئے وطی کی، اور یوں سمجھا جائے گا کہ شوہر خیار شرط کوختم کر کے اس بیچ سے راضی ہونا چاہتا ہے اس لئے وطی کی، اور بیچ لازم ہوجائے گا،اور بیچ لازم ہوجائے گا۔

اصول: صاحبین کے زویک خیار شرط کے باوجود مشتری مجع کا مالک بن جاتا ہے۔

كانت ثيبا س ولهذه المسألة أخوات كلها تبتني على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه س منها عتق المشترى على المشتري إذا كان قريبا له في مدة الخيار ف ومنها عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر. بخلاف ما إذا قال إن اشتريت فهو حر لأنه

ترجمه اس اس مسکے کے لئے بہت سے نظائر ہیں،کل اس بات پرمنی ہیں کہ [صاحبینؓ کے یہاں] خیار شرط کے باوجود مشتری کی ملک واقع ہوجاتی ہے،اورامام ابوحنیفہؓ کے نزدیک ملک واقع نہیں ہوتی۔

تشریح: یہاں اس مسئے کے لئے کنظا ہر پیش کررہے ہیں، سب اس بات پر متفرع ہیں کہ، مشتری خیار شرط لیا ہوتب بھی صاحبین ؓ کے نزد یک مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا،اورامام ابوحنیفہؓ کے نزد یک مالک نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ [١] ال ميل سخريد عبوئ غلام كامشرى يرآزاد بوناج اگروه رشته دار بومدت خيار ميل -

تشریح: یہاں سے ان سات مسلوں کی وضاحت ہے۔ [پہلی نظیر] مشتری نے اپنے قریبی رشتہ دار کوخریدا، اور خیار شرط کے لیا تو صاحبین کے نزدیک مشتری رشتہ دار کا مالک بن گیااس لئے وہ آزاد ہوجائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک مالک نہیں بنااس لئے آزاد نہیں ہوگا۔

ترجمه: ۵ [۲] ان نظائر میں سے پیچ کا آزاد ہونا ہے اگر مشتری نے تسم کھائی ہوکہ اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے، بخلاف جبکہ کہا کہ اشتریت، اگر میں نے خریدا [تو وہ آزاد ہے ] کیونکہ وہ خرید نے کے بعد آزادی کو ایجاد کرنے والا ہوجائے گا، اس لئے خیار ساقط ہوجائے گا۔

تشریح: یددوسری نظیرہے۔ یہاں دوالفاظ کی تشریح ہے اور اس پردومسکوں کی تفریع ہے [۱] مشتری نے تشم کھائی ان ملکت عبدافھو حر، [اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے آ اس کے بعد خیار کی شرط پرغلام خریدا، توصاحبین ؓ کے نزدیک خیار کے باوجود غلام کا مالک بن گیااس لئے وہ آزاد ہوجائے گا، اور ختم ہوجائے گا۔ اور امام ابوصنیفہ ؓ کے نزدیک خیار کے زمانے تک مالک نہیں بنا ہے، اس لئے ابھی غلام آزاد نہیں ہوگا اور خیار بھی ختم نہیں ہوگا۔ [۲] بخلاف سے دوسرے جملے کی تشریح ہے کسی نے کہا، انا شتریت عبدافھو حر، [اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے آاس کے بعد خیار شرط کے ساتھ غلام خریدا تو سب کے نزدیک فلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ ایجاب اور قبول کے بعد خرید نا [اشتریث ] پایا گیا۔ اور جب غلام مشتری کی جانب سے آزاد ہو گیا تو خیار ختم ہوجائے گا، اور نبع تام ہوجائے۔

اسغت :ملک ،اوراشتریت ،میں فرق میہ کہ ایجاب اور قبول کے بعد ہی خرید ناہو گیااس لئے اشتریت ہو گیا،اسی کو مصنف نے نشی المعتق ،کہا ہے، آزادگی کو پیدا کرنے والا۔،اور خیار ختم ہونے کے بعد مالک بننا ہوتا ہے،صرف خریدنے سے

يصير كالمنشء للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار لل ومنها أن حيض المشتراة في المدة لا يجب يجتزأ به عن الاستبراء عنده وعندهما يجتزأ لح ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب عليه الاستبراء عنده وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض. في ومنها إذا ولدت المشتراة في ما لك بنانهين بوتا ـ الله لك بنانهين بوتا ـ الله لك بنانهين بوتا ـ الله لله بعد القبض عليه الله بعد القبض عنها إذا ولدت المشتراة في الك بنانهين بوتا ـ الله لله بعد القبض عنه الله بعد الله بعد القبض عنه الله بعد الله بعد القبض عنه الله بعد القبض الله بعد الله بعد القبض الله بعد القبض الله بعد الله بعد القبض الله بعد الله بنائه بنائه بعد الله بع

ترجمه: ٢ [٣]اس نظائر میں سے بیہ کخریدی ہوئی باندی کوخیار کی مدت میں حیض آناام م ابوطنیف یے نزدیک استبراء کے لئے کافی نہیں ہے، اور صاحبین کے نزدیک کافی ہے۔

تشریح: یہ تیسری نظیرہے۔ مشتری کے خیار لینے کے باوجود باندی پر مشتری کی ملکیت ہوگی، اس لئے خیار کی مدت تین دن میں آباندی کو حیض آجائے تو یہ حیض صاحبین کے نزد یک استبراء کا حیض شار کیا جائے گا، اس لئے خیار کی مدت ختم ہونے کے بعد مشتری پر دوبارہ استبراء کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام ابو صنیفہ کے نزد یک خیار کی مدت میں مشتری کی ملکیت نہیں تھی اس لئے یہ حیض مشتری کی ملکیت میں نہیں آیا اس لئے بعد میں دوبارہ استبراء کرانا ہوگا، یہ حیض استبراء کے لئے کافی نہیں ہے۔

استبراء:براء سے مشتق ہے، باندی کے خرید نے کے بعد ایک چیض گزروانا پڑتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس باندی کے پیٹ میں بائع کاحمل نہیں ہے، اس کو راستبراء، کہتے ہیں۔ ملک بدلنے پر استبراء الازم ہوتا ہے۔

ترجمه : ع اورا گرخیار کے تکم سے بائع کی طرف لوٹ گئ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بائع پر استبراء واجب نہیں ہے، اور صاحبینؓ کے نزدیک واجب ہے اگر قبضے کے بعد والیس کی گئی ہو۔

تشریح: یہ پہلے مسلے ہی کاضم میہ ہے۔ باندی خریدی اور مشتری نے اختیار لے لیا، اور خیار کے ماتخت باندی بائع کے پاس
واپس ہوگئی تو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک بائع پر استبراء کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ استبراء لازم ہوتا ہے ملک بد لنے ہے، اور
یہاں بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی، اور نہ پھر مشتری کی ملک سے نکل کر بائع کی ملک میں داخل
ہوئی، اس لئے چونکہ تبدیل ملک نہیں ہوئی اس لئے بائع پر استبراء لازم نہیں ہوگی۔ اور صاحبین ؓ کے نزد کی بیہ ہے کہ خیار کے
دوران اگر مشتری نے قبضہ کیا ہے اور بائع کی طرف واپس آئی تو بائع پر استبراء واجب ہے، کیونکہ انکے قاعدے کے مطابق
باندی مشتری کی ملک میں داخل ہوگئی، اور پھر بائع کی ملک میں داخل ہوئی ہے اور قبضہ بھی ہوا ہے، تو چونکہ تبدیل ملک ہوئی اس
لئے بائع پر استبراء واجب ہے۔

ترجمه : ٨ [٣] اس نظائر میں سے بیہ کہ خریدی ہوئی باندی نے مت خیار میں نکاح کی وجہ سے بچہ جنا، توامام ابو حنیفہ اُ

المدة بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافا لهما. و ومنها إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أو دعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك. و ومنها لو كان المشتري عبدا مأذونا له فأبرأه البائع من الثمن في المدة بقي على خياره عنده لأن الرد امتناع عن التملك والمأذون له يليه وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا كنزد يكمشرى كي ام ولذين بن عن عن المحتارة للنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا

تشریح: یہ چوتھی نظیرہے۔ مشتری نے پہلے سے بائع کی باندی سے نکاح کیا تھاجسکی وجہ سے مل تھا، اب مشتری نے اس باندی کوخریدا اور خیار شرط لیا، اسی دوران باندی نے بچہ دیا تو اس بچے کی وجہ سے امام ابو صنیفہ ؓ کے نزد کی مشتری کی ام ولد نہیں بندگی ، کیونکہ ام ولد نہیں وقت بچہ دیا اس وقت یہ دیا اس وقت یہ دیا اس وقت یہ دیا ہو۔ اور صاحبین ؓ کے نزد یک بچہ دیتے وقت باندی مشتری کی ملک میں ہے اس لئے یہ باندی مشتری کی ملک میں بچہ دیا ہو۔ اور صاحبین ؓ کے نزد یک بچہ دیتے وقت باندی مشتری کی ملک میں ہے اس لئے یہ باندی مشتری کی مام ولد بن جائے گی۔

قرجمه: 9 [6] ان نظائر میں سے یہ ہے کہ۔ اگر مشتری نے بائع کی اجازت سے مجھے پر قبضہ کیا پھراس کو بائع کے پاس امانت رکھا اور بائع کے ہاتھ میں خیار کی مدت میں ہلاک ہوئی ، تو بائع کے مال میں سے ہلاک ہوئی ، واپس کرنے کی وجہ قبضہ مرتفع ہونے کی وجہ سے ، امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک مشتری کی ملک نہ ہونے کی وجہ سے ، اور صاحبین ؓ کے نزدیک مشتری کے مال میں سے ہلاک ہوا ، اس لئے کہ بائع کے پاس امانت رکھنا تھے ہے اس لئے کہ اس کی ملکیت ہے۔

تشریح: آیہ پانچویں نظیرہے آمشتری کا خیار شرط تھا، اس دوران اس نے بائع کی اجازت سے بیچے پر قبضہ کیا پھر بائع ہی کے پاس امانت کے طور پرر کھ دیا، اور وہ بیچے بائع کے پاس ہلاک ہوگئ، تو امام ابوصنیفہ ؓ کے نزد کیک بائع کی چیز ہلاک ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری نے جب قبضہ کیا تو وہ مالک نہیں بنا، اس لئے جب بائع کے پاس امانت رکھی تو اپنی چیز امانت نہیں رکھی ، بلکہ بائع ہی کی چیز اس کو واپس کر دی اور اپنا قبضہ تم کر دیا، اس لئے بائع ہی کی چیز ہلاک ہوئی۔ اور صاحبین ؓ کے یہاں مشتری مبیع پر ببائع ہے بائع کے پاس امانت رکھی تو مشتری نے اپنی چیز امانت رکھی ، اس لئے مشتری کی چیز ہلاک ہوئی۔ اس کے مشتری کی چیز ہلاک ہوئی۔

ترجمه: ال النظائر مين سے يہ ہے كما كرخريد نے والا ماذون له غلام ہو،اور خيار كى مدت ميں بائع نے اس كو قيمت

بغير عوض وهو ليس من أهله. ال ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار ثم أسلم

سے بری کردیا تب بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کا خیار باقی رہے گا ،اس لئے کہ بیچ کوواپس کرنا مالک بننے سے رکنا ہے اور ماذون لہ غلام کا خیار ختم ہوجائے گا ،اس لئے کہ جب بیچ کا مالک بن گیا تو اب واپس کرنا بغیر عوض کے کسی کو مالک بنانا ہے ،اور ماذون لہ غلام اس کا اہل نہیں ہے۔

ا میں اور التجارت غلام مفت کسی چیز کے لینے کا انکار کرسکتا ہے، کین کسی چیز کے مالک ہونے کے بعداس کو مفت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ چیز آقا کی ملکیت ہے۔

العنت: عبد ماذون له: جس غلام کو ما لک نے تجارت کی اجازت دی ہواس کوعبد ماذون له، کہتے ہیں۔الردامتناع عن التملک: بائع کی طرف واپس کرنے کا مطلب میہ ہے کہ مفت میں ما لک بننے سے رکنا ہے، اور غلام کواس کا حق ہے۔لہ یلیہ: غلام کواس کی ولایت ہے، غلام کواس کا حق ہے۔ ھولیس من اھلہ: اس کا ترجمہ ہے کہ غلام اس کا اہل نہیں ہے کہ بغیر عوض کے ما لک کا مال کسی کودے دے۔

ترجمه ال [2] ان نظائر میں سے بیہ ہے کہ۔اگر ذمی نے ذمی سے شراب خریدی اس شرط پر کہ تین دن کا خیارہے، پھر

بطل الخيار عندهما لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم. وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يتسملكها بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم. (٣٥) قال ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في السمدة وله أن يبجيز فإن أجازه بغير حضرة صاحبها جاز. وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا له عند أبي حنيفة ومحمد. لم وقال أبو يوسف يجوز وهو قول الشافعي والشرط هو مشرى مسلمان بوليا توصاحبين كي يهال خيار مم بولياس لئه كمشرى شراب كاما لك بن كيااب وه مسلمان بوني كالت مين دوسر كوما لك بن كيااب وه مسلمان بوني كالت مين دوسر كوما لك بهن كياات وارامام ابوهنيفة كن ديك بح الوث جائع كوكياما لك بنا كاما لك به نهين بناسكا داورامام ابوهنيفة كن ديك بح الوث كوكياما لك بنا كاماك

تشریح: [بیساتوین ظیرہ]۔بیسکہ ایک اصول پر ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں شراب کا مالک نہیں بن سکتا، اور نہ دوسرے کواس کا مالک بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ حرام ہے۔۔صورت مسکہ بیہ ہے کہ۔ ذمی نے ذمی سے شراب خریدی اور مشتری نیس بنا تین دن کا خیار شرط لے لیا، اس دوران مشتری مسلمان ہوگیا، تو صاحبینؓ کے نزدیک مشتری شراب کا مالک بن چکا ہے اس لئے اب وہ بائع کی طرف شراب واپس نہیں کرسکتا، کیونکہ او پر اصول گزر چکا ہے کہ مسلمان کسی دوسرے کو بھی شراب کا مالک نہیں بنا سکتا، اس لئے خیار شرط ختم ہوجائے گا، اور مشتری شراب کا مالک بن جائے گا، اور نیج مکمل ہوجائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک مشتری شراب کا مالک نہیں بنا ہے، اور اب مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا مالک بن بھی نہیں سکتا، اس لئے نیج ٹوٹ جائے گا، اور شراب بائع کی طرف چلی جائے گا، اور خیار شرط ختم ہوجائے گا۔

اصول: مسلمان شراب كاما لكنهيس بن سكتا ، اور نه دوسروس كو ما لك بناسكتا بـــــ

ترجمه : (۴۵) جس نے خیار شرط لیااس کے لئے جائز ہے کہ مدت خیار میں بیج فنخ کرد ہے اوراس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اس کو جائز ہے ، اورا گر بیج فنخ کی تو جائز نہیں ہے کہ اس کو جائز کر دے۔ پس اگر سامنے والے کی غیر حاضری میں بیج جائز قرار دی تو جائز ہے ، اورا گر بیج فنخ کی تو جائز نہیں ہے۔ گریہ کہ دوسرا حاضر ہو۔

ترجمه: ل امام ابوطنيفة ورامام مُردَّك زديك

تشریح: یہاں تین مسکے بیان کئے ہیں[ا]ایک بیہ کہ بائع یامشتری جس نے بھی اختیارلیا ہے اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ مدت خیار میں بچے کو جائز قرار دے،اوراس کا بھی اختیار ہے کہ بچے کوفنخ کردے۔

[7].....دوسرامسکار بیبیان کیا، کداگر بیج کوجائز قرار دی تو سامنے والانہ بھی ہویااس کوعلم نہ ہوتب بھی تب بھی جائز قرار دے سکتا ہے، کیونکہ جائز قرار دینے میں کسی کا نقصان نہیں ہے

العلم وإنما كنى بالحضرة عنه. له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع.

[7] .....تیسرامسکہ یہ ہے، کہ اگر تیج کوفنخ کرنا ہوتو امام ابو حذیفہ اور امام محمد کے نزدیک سامنے والے کواس کاعلم ہونا ضروری ہے کہ بید مدت خیار میں ہیج فنخ کر رہا ہے، کیونکہ اگر سامنے والے کوعلم نہیں ہے کہ بیج فنخ کر رہا ہے تواس کو نقصان ہوگا، مثلا بالکع نے خیارلیا تھا، اور اس نے بیج فنخ کر دی تو اور مشتری کواس کاعلم نہیں ہے اس لئے اس نے دوسری مبیع تلاش نہیں کی اور تین دن کے بعد معلوم ہوا کہ بیج فنخ ہوچی ہے تواس سے مشتری کو نقصان ہوگا۔ یا مشتری کو اختیار تھا اور اس نے بیج فنخ کر دی ایکن بالکع کو علم نہیں تھا اس لئے اس نے بیج فنخ کر دی ایکن بالکع کو علم نہیں تھا اس لئے اس نے بیج کے لئے گا کہ تلاش نہیں کی اور اب تین دن کے بعد اس قیمت میں مبیج کا بکنا مشکل ہوگیا اس لئے اس سے بالکع کو نقصان ہوا اس لئے طرفین کے نزدیک بیج فنخ کرنے کے لئے سامنے والے کوعلم ہونا ضروری ہے، اور اگر مدت خیار میں سامنے والے کوخبر نہیں کی تو نیچ مکمل ہوجائے گی۔

وجه: (۱) دونوں کے اختیار کی وجہ ہے۔ چونکہ اس نے بیج جائز قر اردینے اور بیج کوڑ نے کا اختیار لیا ہے اس لئے اس کو دونوں اختیار ہیں۔ چا ہے تو جائز قر اردے۔ (۲) فنح کرتے وقت سامنے والے کو با خبرکرنے کی وجہ ہے کہ اگر بائع کوعلم نہیں ہوگا تو وہ کیج تلاش نہیں کرے گا، اور مشتری کوعلم نہیں ہوگا تو وہ کیج تلاش نہیں کرے گا۔ (۳) حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ عن عائشة عن النبی علیہ اللہ خسور و لا ضور و لا ضور او دار قطنی ، کتاب فی الاقضیۃ والا حکام ، جرائع ، ص ۱۹۲۱ ، نمبر ۱۹۲۹ ، مرا ۱۹۳۹ میں محدیث سے معلوم ہوا کہ سی کو نقصان دینے سے بچنا چا ہے۔ الاقضیۃ والا حکام ، جرائع ، ص ۱۹۲۱ ، نمبر ۱۹۲۹ ، مرا اجازت ہے ، اور یہی قول امام شافع گا ہے ، اور شرطوہ جاننا ہے ، اور حاضر ہونے سے جانے کو کنا ہے کہ اور شرطوہ جاننا ہے ، اور حاضر اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگا ، جیسے بیج کی اجازت میں آ اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ، اور اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ] ، اور اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ اور وکیل بالبیج کی طرح ہوگیا۔ رضامندی کی شرطنہیں ہے۔ اور وکیل بالبیج کی طرح ہوگیا۔

الخت: والشرط هو العلم و انما كنى بالحضرت عنه: متن ميں, الا ان يكون الآخر حاضرا: كهاہے ـ كه بج فنخ كرتے وقت دوسرا حاضر ہو، تواس كا مطلب بتلارہے ہيں كه سامنے حاضر ہونا ضرورى نہيں ہے بلكہ تين دن كے اندراس كوئل فنخ كرتے وقت دوسرا حاضر ہو، تواس كا مطلب بتلارہے ہيں كه سامنے حاضر ہونا ضرورى نہيں ہواتو نيح تام ہوجائے گـ ـ كوغلم ہوجائے كـ كرديا ہے، اتنابى كافى ہے، اورا گرتين دن ميں اس كوئل فنخ بونے كاعلم نہيں ہواتو نيح تام ہوجائے گـ ـ لفت: صاحب كا ترجمہ ہے ساتھى، يہاں اگر بائع كو خيار ہے تواس كا صاحب بائع ہے، اور مشترى ہے، اور مشترى كوخيار ہے تواس كا صاحب بائع ہے، اس لئے صاحب كا ترجمہ ميں نے بسامنے والا ، كيا ہے۔

س ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع ولا يعرى عن المضرة لأنه. عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع

تشریح : امام ابو یوسف اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ جسکو خیار شرط ہے اگروہ فنخ کرنا چاہے تو سامنے والے کو باخبر کرنا ضروری نہیں ہے، پھراس کے لئے تین دلیلیں دی ہیں۔

[ا] ..... پہلی دلیل المانه مسلط الخ، سے ہے۔ کہ سامنے والے نے اس کو خیار شرط دیکر فتح کرنے پر مسلط کیا ہے اس لئے اب اس کو باخبر کرنے پر فتح کرنا موقوف نہیں ہوگا۔ جیسے بیج جائز قرار دے تو سامنے والے کو باخبر کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسلط کرنے کا مطلب ہی ہہ ہے کہ بیج جائز کرنے پر بھی مسلط ہے اور بیج توڑنے پر بھی مسلط ہے اس لئے ناب کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔

[۲<sub>]</sub> .....دوسری دلیل ,ولھذالا یشتر ط رضاہ ، سے ہے ، کہ۔ جس نے خیار پر مسلط کیا ہے ، بیج فنخ کرنے کے لئے اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں ، اس کی رضامندی کے بغیر بھی بیچ فنخ کرسکتا ہے ، اسی طرح بیچ فنخ کرنے کے لئے اس کو باخبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

[س] .....تیسری دلیل و صار کالوکیل بالبیع ، سے ہے، کہ کوئی آ دمی بیع کا وکیل بینے تو بیزیع فنخ کرے یا بیع کو جائز قرار دے دونوں صور توں میں اپنے مؤکل کو بتلا ناضروری نہیں ہے، کیونکہ بیزیع کرنے پر مسلط ہے، اسی طرح من لدالخیار کوسامنے والے کو باخبر کرنا ضروری نہیں ہے۔

قرجمہ: سے امام ابوصنیفہ اورامام محرکی دلیل میہ کہ غیر کے حق میں تصرف کرنا ہے، اور وہ عقد کواٹھانا ہے جومضرت سے خالی نہیں ہے، اس کئے کہ ہوسکتا ہے کہ مشتری سابق بیچے ہونے پراعتا دکرے اس کئے اس میں تصرف کر لے، پھر ہلاک ہونے سے ہلاک کا تاوان لازم ہواس صورت میں جبکہ بائع کواختیار ہو۔

تشریح: امام ابوصنیفهٔ اورامام محمدگی دلیل میہ کہ کیے فنخ کرنے میں غیر کے حق میں تصرف کرنا ہے اوراس میں بالع کو یا مشتری کو نقضان ہوسکتا ہے، مثلا بالغ نے خیار لیا اور مشتری کو گمان ہوا کہ تین دن گزر چکا ہے اور ابھی تک بالع کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی ہے اس لئے بہتے ممکن کہ بچے تام ہوگئی ہواس گمان سے مشتری نے بیچے میں تصرف کر لیا اور بیچے ہلاک ہوگئی، حالا نکہ بالغ نے نبچے توڑ دی تھی اس لئے مشتری کو بازار کی قیمت لازم ہوگی جوایک قشم کا تاوان ہے، اس نقصان کی وجہ سے مشتری کو خبر کرنا ضروری ہے۔

ترجمه: س یا پنامان کے لئے مشتری تلاش نہ کرے جبکہ اختیار مشتری کوہو، بیا یک قسم کا ضرر ہے اس لئے بائع کو

 $\gamma$  أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل بخلاف الإجازة لأنه لا إلزام فيه ولا نقول إنه مسلط وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير. ما يملكه المسلط ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ولو بلغه بعد مضي المدة مو يرموق في موال عرموق موال كرن كرم مواليا

قشری یہ جارہ ہے: مشتری کوخیارتھااس کئے تین دن گزرنے کے بعداس کو گمان تھا کہ بیج بک چکی ہوگی اس کئے اس نے اپنے سامان کے لئے دوسرامشتری تلاش نہیں کیا ہے بیاس کا نقصان ہے، اس لئے بائع کے علم پر فنخ کرنا موقوف ہوگا، اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے وکیل کوئہیں بتلایا تو وکیل معزول مثال دی ہے کہ جیسے وکیل کوئہیں بتلایا تو وکیل معزول نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، اس طرح بچے فنخ کیا اور سامنے والے کوئہیں بتلایا تو بچے فنخ نہیں ہوگا۔

ترجمه: ه بخلاف یع کی اجازت کاس کئے کہ اس میں الزام نہیں ہے۔

تشریح: بیج کی اجازت دی تواس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، تین دن گزرنے کے بعداس کو گمان ہے کہ بیج تام ہو چکی ہوگی اس لئے سامنے والے کو باخبر کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه: لا اور ہم نہیں کہتے کہ مسلط کرنے والاہے، یہ کیسے کہ سکتا ہوں جبکہ سامنے والافنخ کرنے کا ما لک نہیں ہے اور مسلط کرنے والاجس چیز کا ما لک نہیں ہے وہدوسرے کو کیسے مسلط کر سکتا ہے۔

تشریح: یامام ابوطنیفیگی جانب سے حضرت امام ابویوسف گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ صاحب کی جانب سے اس کو فنخ کر سے اس کے بیفنخ کرسکتا ہے، اس کوجواب دیا جار ہا ہے۔ قاعدہ بیہ کہ جودوسرے کو فنخ پر مسلط کرے وہ خود بھی فنخ کرنے کا مالک ہو، اور بیخود فنخ نہیں کرسکتا تو دوسرے کو منخ پر مسلط کیسے کرسکتا ہے، اس لئے بیان کہ اس نے دیاروالے کو فنخ کرنے برمسلط کیا صحیح نہیں ہے۔

ترجمه: کے اوراگرفتے کرناسامنے والے کی غیر حاضری میں ہو اوراس کو تین دن کی مدت میں خبر پہنچے گئ تو خبر پہنچنے ک وجہ سے فتنے پوراہو گیا،اوراگر مدت گزرنے کے بعد خبر پنچی تو فتنے سے پہلے مدت گزرنے کی وجہ سے عقد پوراہو گیا۔ تشریع : مثلا بالکع نے تین دن کا خیار لیا تھا اوراس نے تین دن کے اندر بچے توڑ دی،اور تین دن کے اندر مشتری کواس ک اطلاع مل گئ تو بچے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کو علم ہونا کافی تھا اوراس کو علم ہو گیا اس لئے بچے ٹوٹ جائے گی،اوراگر تین دن تک خبر نہیں ملی تو بچے بحال رہے گی، کیونکہ مدت گزرگی اوراس کو فتح کاعلم نہیں ہوسکا اس لئے بچے تام ہوجائے گی۔ تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ. (٣٦) قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته لو وقال الشافعي يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين. لم ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال. ترجمه :(٣٦) پن اگرجن كوخيار شرط تقاوه مركيا تواس كا اختيار باطل به وجائكا داورياس كور شكي طرف نتقل نيس موكاد

تشریح: بائع یامشتری جس نے خیار شرط لیا تھاوہ مرگیا تواب بیا ختیاراس کے در شد کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔اور وارث کو اس بچے کا خیار شرط نہیں ہوگا۔ بلکہ چونکہ پہلے ایجاب اور قبول ہو چکے ہیں اس لئے بچے لازم ہوجائے گی۔

وجه: (۱) بیاختیار، اراد به اور چاهت کانام ہے کہ تی جائز قرار دیں یا نہ دیں۔ ورنه ایجاب اور قبول پہلے ہو چکے ہیں۔ اور اراد به معنوی تی ہیں وہ منتقل نہیں ہوتے اس لئے اختیار ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا (۲) حدیث میں اشارہ ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علی شال المتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه مالم یتفرقا الا بیع السخیار . (بخاری شریف، باب البیعان بالخیار مالم یعنر قام ۲۸۳، نمبر ۱۱۱۱) اس حدیث میں صرف المتبایعان یعنی بائع اور مشتری کو اختیار دیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه: امام شافعی نفر مایا کدمیت کی جانب سے وارث ہوگا ،اس کئے کدید ق لازم ہے بیج میں ثابت ہے،اس کئے خیار عیب اور خیار تعیین کی طرح اس میں وراثت جاری ہوگا۔

تشریح: امام شافعی نفر مایا که میت کی جانب سے اس کا دارث خیار شرط کا حقد ار ہوگا۔

**وجمہ** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بیت ہے میں لازم بھی ہےاورمیت کے لئے ثابت بھی ہےاس لئے جس طرح خیار عیب، اور خیار تعیین وارث کوملتا ہےاسی طرح بیخیار بھی وارث کو ملے گا۔

لغت: خیارعیب ببیج میں عیب ہوتو وارث کوئل ہے کہ عیب کے ماتحت مبیج کو واپس کرے۔ خیارتعیین: دوغلام میں سے ایک کو لینا تھا اور مشتری کو اس غلام کو منتخب کرنا تھا ، اور اصل مشتری مرگیا تو اس کے وارث کوئل ہوگا کہ ایک غلام کو متخب کرے اس کو , خیارتعیین ، کہتے ہیں۔مورث: جس میت کے مال میں وراثت جاری ہواس کومورث ، کہتے ہیں۔

ترجمه: ۲ ہماری دلیل ہے کہ خیار صرف مثیت اور ارادہ کا نام ہے اس لئے اس کا منتقل ہونا متصور نہیں ہے، اور وراثت اس میں جاری ہوتی ہے جونتقل ہونا قبول کرتی ہو۔

تشریح: ہاری دلیل بیہ کہ خیار شرط مشیت اور ارادے کا نام ہے، جس میں منتقل ہونامتصور نہیں ہے، کیونکہ سی چیز منتقل

م بخلاف خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث فأما نفس الخيار لا يورث م وأما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن يورث الخيار . (٣٤) قال ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض ل وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري .

ہوتی ہے،اور پیشی چیز نہیں ہےاس گئے اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

**تسر جسمه**: سع بخلاف خیارعیب کےاس لئے کہ مورث صحیح سلامت مبیع کا حقدارتھا،،پس ایسے ہی وارث حقدار ہے۔ بہر حال نفس خيارتو وارث نہيں ہوگا۔

تشریح: یام مابویوسف کوجواب ہے۔خیار عیب لغت کے اعتبار سے مثیت اور جاہت ہے اس لئے وہ متقل نہیں ہوگا ،اور خیارعیب کا مطلب پیہ ہے کہ مورث صحیح سالم مبیع کا حقدار ہے،اس لئے وارث بھی صحیح سالم مبیع منتخب کرسکتا ہے، پیرورا ثت کا منتقل ہونانہیں ہے بلکہ اپنے حق کو وصول کرنا ہے۔

ت جمعه: س خیار قیمین شروع ہی ہے وارث کے لئے ثابت ہے، کیونکہ اس کی ملک غیر کی ملک کے ساتھ ملی ہوئی ہے ہیہ بات نہیں ہے کہ خیار کی وراثت ہوئی۔

تشریح: پیھی امام ابویوسف گوجواب ہے۔ کہ خیا تعیین وراثت میں منتقل نہیں ہوئی ہے بلکہ وارث کوشروع سے یہ حق ہے کہ بیغ غیر کی ملک کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لئے اس کوعلیجد ہ کر کے اپنی ملک میں لے آئے اس لئے وارث کواس کاحق ہوگا ، لیکن اس سے بیثابت نہیں ہوتا کہ خیارشر طبھی وراثت کے طور پر وارث کی طرف منتقل ہو۔

ترجمه : (۲۷) کسی نے کوئی چیز خریدی اور دوسرے کے لئے خیار شرط لیا تو جوبھی جائز قرار دے گاجائز ہوجائے گی ، اور جوبھی بیج توڑے گاتوٹوٹ جائے گی۔

تشریح: مثلازیدنے کپڑاخریدااور خیار شرطاینی بیوی کے لئے لیا کہ تین دن میں وہ جائز کرے گی تو جائز ہوگی اوروہ بچ توڑ دے گی تو بچے ٹوٹ جائے گی ۔ توبیہ جائز ہے ، اور دونوں کو اختیار ملے گا ، یعنی خودخرید نے والا بھی بچے جائز کرسکتا ہے اور تو ڑ سکتا ہےاورجس کے لئے اختیارلیا ہےوہ بھی بیچ جائز قرار دےسکتا ہےاورتو ڑسکتا ہے۔

ترجمه : اوراس كااصل قاعده يه المحتار شرط غيرك لئ استحسانا جائز ب،اور قياس كا تقاضابيب كه جائز فه مواور یمی قول امام زفرگا ہے،اس لئے کہ خیار عقد کے موجب اوراس کے احکام میں سے ہے،اس لئے غیریراس کی شرط لگانا جائز ع ولنا أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد فيقدر الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيار فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض ع ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ع ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف فهو، يحيى كمن كي شرطمشرى كعلاوه يرجا رئهين بهره عليه عنه عنه علاوه يرجا رئهين بهره المناه على المناه المناه على المناه المناه

تشریح: یہاں سے دوسرے کے لئے اختیار لینے کی وجہ بتارہے ہیں، اور یہ بھی بتارہے ہیں کہ دونوں کے لئے اختیار کیوں ہوجائے گا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے کے لئے اختیار جائز ہونا استحسان کے طور پر ہے، ور نہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جائز نہ ہو چنانچہ ام خرگی دائے یہی ہے کہ دوسرے کے لئے خیار جائز نہ ہو۔

**9 جسله**: اس کی وجہ یہ ہے کہ خیار عقد کے موجب میں سے ہے، اوراس کے احکام کے موجب میں سے ہے اس لئے جوعقد کرنے والا ہے یعنی بائع صرف اس کے لئے خیار ہونا چاہئے۔ جیسے بائع خریدے اور شرط لگائے کہ ثمن کوئی دوسرا آ دمی دے گا تو یہ جائز نہیں ہونا چاہئے۔ تو یہ جائز نہیں ہونا چاہئے۔

ترجمه: ٢ ہماری دلیل میہ کہ غیرعاقد کے لئے خیار نیابت کے طور پر ثابت ہوگا،اس لئے پہلے اقتضاء کے طور پرخود بائع کے لئے خیار ثابت ہوگا پھر غیر کو بائع کا نائب بنایا جائے گا بائع کے تصرف کو سیح کرنے کے لئے ،اوراس وقت دونوں کو اختیار ہوگا،اس لئے جو بھی جائز قرار دے جائز ہوجائے گا،اور جو توڑ دے ٹوٹ جائے گا۔

تشریح: ہماری دلیل بیہ کہ بائع کے علاوہ کو جو خیار شرط حاصل ہوتا ہے اس کی صورت بیہ وتی ہے کہ پہلے خود بائع کو خیار حاصل ہوتا ہے اس کی صورت بیہ وتی ہے کہ بہلے خود بائع کو خیار حاصل ہوگا اس لئے اس کو بھی تو ڑنے کا حق ہوگا ، اور اس کی نیابت میں غیر عاقد کو خیار ہوگا اس لئے اس کو بھی تو ڑنے کا حق ہوگا ، اس لئے جو بھی جائز قرار دے دے جائز ہوجائے گا ، اور جو تو ڑدے ٹوٹ جائے گی۔

ترجمه: ۳ اوراگرایک جائز قراردے اور دوسرافنخ کردے قرسابق کا عتبار کیا جائے گااس کئے کہاس کا وجودایسے زمانے میں ہے جس میں دوسرااس کا مزاحم نہیں ہے۔

تشریح: اگرایک نے بیج جائز قرار دی اور دوسرے نے توڑ دی توجس نے پہلے بات کہی اس کا عتبار ہوگا کیونکہ پہلی بات کرتے وقت دوسرے کی بات سامنے نہیں تھی ، اور نہ اس کا کوئی مزاہم تھا اس لئے پہلے والے نے توڑا تو ٹوٹ جائے گی اور جائز قرار دی تو جائز تو تو جائز تو

ترجمه بي اورا گردونوں كے كلام ايك ساتھ فكاتو ايك روايت ميں عاقد كے تصرف كا اعتبار كيا جائے گا ، اور دوسرى

تشریح: اگر عاقد کا اورغیر عاقد دونوں کا کلام ایک ساتھ لکلا تو ایک روایت میں یہ ہے کہ عاقد کے قول کا اعتبار کیا جائے گا،
کیونکہ عاقد کا اختیار اصل ہے اور غیر عاقد نے عاقد سے خیار کی ولایت حاصل کیا ہے اس لئے عاقد کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے فنخ کیا ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ وجہ آگے آرہی ہے۔

افعت:عاقد: سی کرنے والے کوعاقد کہاجائے گا،غیرعاقد: بائع نے جس کے لئے خیار شرط لیااس کوغیرعاقد کہاجائے گا۔ ترجمه : ۵ دوسری روایت کی وجہ بیہے کہ فنخ زیادہ قوی ہے اس لئے کہ جائز کرنے کوفنخ لاحق ہوسکتا ہے اور فنخ شدہ کو اجازت لاحق نہیں ہوسکتی ، اور جب ہرایک تصرف کا مالک ہے تو ہم نے تصرف کی حالت کوتر جیح دی۔

تشریح: دوسری روایت بیتھی کہ جس نے نشخ کیااس کی بات مانی جائے گی، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بیج جائز قرار دی ہوتو اس کو نشخ کرسکتا ہے، اور نشخ کیا ہوتو اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے، وہ تو نشخ کر چکا ہے، اس لئے نشخ کا تصرف حالت کے اعتبار سے مضبوط ہے اس لئے جس نے نشخ کیا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

ترجمه: لا بعض حضرات نے فرمایا که پہلا قول [عاقد کا اعتبار کیاجائے گا] امام محمد کا ہے۔ اور دوسرا قول [ فنخ کا اعتبار کیا جائے گا] امام ابو یوسف کا قول ہے۔

ترجمه: کے اس سے اسخر اج کیا ہے کسی آ دمی سے بیچا، اور ساتھ ہی مؤکل نے کسی دوسرے آ دمی سے بیچا تو امام محد اس میں مؤکل کے تصرف کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام ابو یوسف دونوں کا اعتبار کرتے ہیں۔

تشریح: او پرکامسکلہ دوسری جگہ سے انتخراج کیا گیا ہے۔ امام محر کے مبسوط میں، کتاب البیوع میں ہے کہ عقد کرنے والے کا اعتبار ہوگا۔ مبسوط کی عبارت بہ ہے۔ (۱۹)و کذالک لو کان البائع اشترط الخیار لنفسه و لبعض اهله فقال: قد او جبت البیع، و قال الذی له الخیار لاارضی فالبیع جائز

فيه تصرف الموكل وأبو يوسف يعتبرهما.  $(^{\wedge}\Lambda)$ قال ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار

(۲۰) و لو قال البائع قد رددت او أبطلت و قال الذی له الخیار قد او جبت البیع کان البیع باطلا مرد و دا علی صاحبه لان الخیار انما هو للبائع ر (مبسوط لامام ثمر، باب خیار، ج فامس، ۱۲۳ ، نمبر ۱۹) اس عبارت میں ہے کہ اصل خیار بائع کا ہے اس لئے کہ وہی عاقد ہے۔ اور مبسوط کے کتاب الماذون میں امام ابو یوسف گا قول نقل کیا ہے کہ دونوں کا اعتبار کیا جائے گا، وہیں سے یہاں مسلے کا استخراج کیا گیا ہے۔ صورت مسلم بیہ کہ وکیل نے مثلا گائے ایک آدمی سے بچی ، اور مؤکل نے دوسر ر آدمی سے بچی تو امام ثمر آم کے یہاں چونکہ مؤکل اصل عاقد ہے اس لئے موکل نے جس سے بچا ہے اس کا اعتبار ہے، اور امام ابو یوسف ؓ کے یہاں دونوں کا درجہ برابر ہے اور دونوں نے ایک ساتھ بچا ہے اس کا اعتبار ہے، اور امام ابو یوسف ؓ کے یہاں دونوں کا درجہ برابر ہے اور دونوں نے ایک ساتھ بچا ہے اس کا اعتبار ہے، اور امام ابو یوسف ؓ کے یہاں دونوں کا درجہ برابر ہے اور دونوں پر آدھی قیت لازم ہوگی، اس کے دونوں سے رونوں سے رونوں کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

قرجمه: (۴۸) کسی نے دوغلام ہزار کے بدلے میں بیچا اس طرح کہ دونوں میں سے ایک میں تین دن کا خیار شرط ہے تو بیج فاسد ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک کو پانچ سودرہم میں بیچا اس طرح کہ دونوں میں سے ایک متعین غلام میں خیار ہے تو بیج جائز ہے۔

ا صول : دواصولوں کو یا در کھیں۔[ا] ایک اصول سے ہے کہ اگر میٹی مجہول ہوجائے تو بیٹے فاسد ہوجائے گی ،اسی طرح ثمن مجہول ہوجائے تب بھی بیٹے فاسد ہوجائے گی ۔

[7] .....دوسرااصول یہ ہے کہ اگر مبیع کے ساتھ ایسی چیز کو ملا دی جو بالکل مال ہی نہیں ہے تو بیع فاسد ہوجائے گی ، جیسے غلام کے ساتھ آزاد کو ملا دیا اور دونوں کو ایک ہزار میں نیچ دیا تو بیع فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ مبیع کے لئے غیر مال کو قبول کی شرط لگا دی اس لئے دونوں کی بیچ فاسد ہوجائے گی ۔ لیکن اگر مبیع کے ساتھ ایسی چیز کو ملا دی جو مبیع تو نہیں ہے لیکن مال ہے تو بیع فاسد نہیں ہوگی ، جیسے خالص غلام کے ساتھ مدیر غلام کو نیچ میں ملا دیا تو مدیر غلام مال ہے لیکن حفیہ کے یہاں بک نہیں سکتا ہے اس لئے مبیع نہیں ہوگی ہے ، اس لئے باز ہوگی ، کیونکہ مبیع کو مال کے ساتھ ملایا ہے۔

تشریح: دوغلاموں کو ہزار درہم کے بدلے میں خریدا، کیکن میتعین نہیں کیا کہ ہرایک غلام کی قیمت کتنی ہے اس لئے دونوں غلاموں کی قیمت مجھول ہوتو تیج فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ اوپر اصول گزرا کہ ثمن مجھول ہوتو تیج فاسد ہوجائے گ ، کیونکہ اوپر اصول گزرا کہ ثمن مجھول ہوتو تیج فاسد ہوجائی ہے۔ پھر دونوں غلاموں میں سے ایک میں خیار لیا۔ اور بہتعین نہیں کیا کہ کس غلام میں خیار ہے۔ اب جس میں خیار لیاوہ

في أحدهما بعينه جاز البيع لل والسمسالة على أربعة أوجه أحدها أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الذي فيه الخيار وهو الوجه الأول في الكتاب و فساده لجهالة الثمن والمبيع لأن الذي فيه النحيار كالخارج عن العقد إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم فبقي الداخل فيه أحدهما غلام بيع مين واغلن بين مح كونكه مثلا بالع نے خيارليا تو بيغلام مشترى كى ملكيت مين واخل نهيں ہوگا، اور جس غلام مين خيار نهيں ليا وه بيع مين واغل ہا ورمشترى كى اس پر ملكيت ہوجائے گى ۔ اب كس غلام مين خيار ہے وه متعين نهيں ہے، اس لئے جس غلام مين خيار نہيں ہے اور مثبع ہے وہ بھى مجهول ہوگئ، اس لئے اس سے بھى نيج فاسد ہوجائے گى، تو گويا كه يهال مبيع بھى مجمول ہوگئ، اس لئے اس سے بھى نيج فاسد ہوجائے گى، تو گويا كه يهال مبيع بھى مجمول ہوگئ وارثن بھى مجمول ہوگئ اسد ہوگا۔

ترجمه: اورمسکہ چارطریقوں پرہے۔[ا]ان میں سے ایک بین ٹمن کی تفصیل کرے، اور نہ جس غلام میں خیارہے اس کو متعین کرے، اور بیمتن میں پہلی شکل ہے، اور اس کا فسادٹمن کی جہالت کی وجہ سے ہے اور بیمتن میں پہلی شکل ہے، اور اس کا فسادٹمن کی جہالت کی وجہ سے ہے اور بیمتن میں اختیار ہے گویا کہ وہ عقد سے خارج ہے، اس لئے کہ محقد خیار کے ساتھ حکم کے جق میں منعقد نہیں ہوتا، اس لئے نیج میں ایک ہی داخل رہا، اور وہ معلوم نہیں ہے [اس لئے نیج فاسد ہوجائے گی۔

تشریح: یه مسئلہ چارطریقوں پرہے،[ا] ان میں سے پہلی صورت یہ ہے جومتن میں ہے کہ ہرغلام کی الگ الگ قیمت متعین نہ ہو،اس لئے اس میں قیمت بھی مجہول ہے،اور ہیچ بھی مجہول ہے اس لئے متعین نہ ہو،اس لئے اس میں قیمت بھی مجہول ہے،اور ہیچ بھی مجہول ہے اس لئے فاسد ہوگی، کیونکہ جس غلام میں خیار لیا ہے وہ غلام مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوااور جس غلام میں خیار لیا ہے وہ غلام مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی۔ کی ملکیت میں داخل ہوگیا،اب کون ساغلام داخل ہے یہ پہنیں ہے اس لئے مبیع مجہول ہوگی۔

﴿ حارون قتمیں ایک نظر میں ﴾

|              |                       | , , ,                | * /        |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------|
| حکم          | خيار متعين هوريانه هو | ثنن متعين هوريانه هو |            |
| بیع فاسد ہے  | خيار متعين نههو       | ثمن متعين نه ہو      | (1)        |
| بع جائز ہے   | خيار متعين هو         | ثمن متعین ہو         | <b>(r)</b> |
| بیع فاسد ہے  | خيار متعين نههو       | ثمن متعين ہو         | (٣)        |
| ہیجے فاسد ہے | خيار متعين هو         | خمن متعين نه هو      | (4)        |

ترجمه بن دوسری صورت بیه کمن کی تفصیل کرے اوراس غلام کو تعین کرے جس میں خیار ہے، اور بیکتاب[متن]

وهو غير معلوم. T والوجه الثاني أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثانيا في الكتاب وإنما جاز لأن المبيع معلوم والثمن معلوم T وقبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر ولكن هذا غير مكسد للعقد لكونه محلا للبيع كما إذا جمع بين قن ومدبر. T والثالث أن يفصل ولا يعين. T والرابع أن يعين ولا يفصل فالعقد فاسد في مين دوبرى صورت مذكور بري اورتيج جائزا T لي معلوم باورثين معلوم بدور معلوم بد

تشریح: دوسری صورت یہ ہے کہ ہرغلام کی قیمت معلوم ہو کہ ہرایک پانچ پانچ سودرہم کا ہے،اوروہ غلام بھی متعین ہے جس میں خیار شرط ہے، یہ بی خواکر ہے، کیونکہ ٹمن بھی معلوم ہے اور بیج بھی معلوم ہے۔متن میں بیدوسری صورت مذکور ہے۔ تسر جمعه: سے جس غلام میں اختیار ہے عقد میں اس کو قبول کرنا اگر چہ دوسرے کی بیچ ہونے کے لئے شرط ہے، کین بی عقد کو فاسد کرنے والانہیں ہے اس لئے کہ وہ بیچ کامل ہے، جیسے کہ خالص غلام اور مد برکو جمع کیا ہو۔

تشریح: یوبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال ہے ہے کہ جس غلام میں خیار نہیں لیا گیا اس کی تج منعقد ہونے کے لئے اس غلام کو بھی قبول کرنا شرط قرار دیا جس میں خیار لیا گیا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس غلام میں خیار ہے وہ بچا جا سکتا ہے اور بچ کا محل ہے یہ اور بات ہے کہ خیار کی وجہ سے ابھی اس کی بچ موقوف رہی اس لئے اس کوقبول کرنے کی شرط لگانا بچ کو فاسد نہیں کرے گا، جیسے خالص غلام کو مد برغلام کے ساتھ بچے تو خالص غلام کی بچے فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ مد برغلام اگر چہ حفیہ کے نزد یک بکن نہیں سکتا ، لیکن وہ مال ہے اس لئے اس کوقبول کرنے شرط لگانے سے خالص غلام کی بچے فاسد نہیں ہوگی، اور اگر خالص غلام کے ساتھ آزاد کی بچے کرتا تو چونکہ آزاد بالکل مال ہی نہیں ہے اس لئے دونوں کی بچے فاسد ہو جاتی ۔

افعت :قن:خالص غلام،جس میں آزادگی کا شائبہ نہ آیا ہو۔ مدبر: آقانے کہد یا ہوکہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہوتواس کو مدبر، کہتے ہیں، حفیہ کے نزدیک اس میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، البتہ بیا بھی آقا کا مال ہے ترجمہ بھے تیسری صورت یہ ہے کہ ثمن کی تفصیل کرے، لیکن کس غلام میں خیار ہے اس کو تعین نہ کرے۔

تشریح : بیتیسری صورت ہے کہ ہرغلام کی قیمت الگ الگ متعین کرے، کیکن کس غلام میں خیار ہے اس کو متعین نہ کرے، بلکہ یوں کہ بی محصورت میں بی خیار شرط ہے، اس صورت میں بیج فاسد ہوگی ، کیونکہ بیج مجهول ہے۔ ترجمہ : ۵ اور چوتھی صورت بیہ ہے کہ جس غلام میں خیار ہے اس کو متعین کرے، کیکن ثمن کی تفصیل نہ کرے، اور عقد دونوں

صورتوں میں فاسدہے یا مبیع کی جہالت کی وجہ سے یا ثمن کی جہالت کی وجہ سے۔

تشریح: چوتھی صورت ہیہ کہ جس غلام میں خیارلیا ہے وہ غلام متعین ہے، کیکن ہر غلام کی قیمت کیا ہے یہ تفصیل نہیں کی تو

الوجهين إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثمن. (٩ م)قال ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز وكذا الثلاثة فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد والقياس أن يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع وهو قول زفر والشافعي.

اس صورت میں بھی بیج فاسد ہوگی کیونکہ جوغلام مبیع میں داخل نہیں ہے اس کی قیمت مجہول ہے اس کی وجہ سے جس غلام کی بیع ہوئی اس کی بھی قیمت مجہول ہوگئی اس لئے اس صورت میں بھی بیع فاسد ہوگی۔

وجه: اس حدیث میں ہے کہ دھوکے کی بچے سے حضور یے منع فر مایا ہے۔ حدیث بیہے۔ عن اب هریر قال نهی رسول الله علیہ عن بیع الغور و بیع الحصاة ۔ (تر مذی شریف، باب ماجاء فی کراھیة بچ الغرر، ص ۲۹۹، نمبر ۱۲۳۰) اس حدیث میں ہے کہ دھوکے کی بچے سے حضور یے فر مایا ہے۔

قرجمه : (۴۹) کسی نے دو کیڑے خریدااس شرط پر کہ دونوں میں سے ایک دس درہم میں لے گا اور اس کو تین دن کا خیار ہے تو وہ جائز ہے، اور ایسے ہی تین کیڑے ہو، پس اگر چار کیڑے ہول تو بیچ فاسد ہے۔

ترجمه: اورقیاس کا تقاضایہ ہے تمام میں بھے فاسد ہوئیع کی جہالت کی وجہ سے اور یہی قول امام زفر اور امام شافعی گا ہے۔ اصول: پیمسئلہ دواصولوں پر ہے۔

[1] ..... پہلا اصول ۔خیار شرط کا ثبوت حدیث میں ہے، اور جس طرح خیار شرط کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح خیار تعیین کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے لئے کوئی ماہر تجربہ کا رہیج کا انتخاب کرے، یا جس کے لئے خریدر ہاہے اس کو تین کپڑے دکھائے اوران میں سے ایک کا انتخاب کرے۔

[۲].....اورد وسرااصول میہ ہے کہ اعلی ،ادنی اور اوسط ، تین کپڑوں کی ضرورت پڑسکتی اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ،اور میہ اختیار ضرورت کے مطابق ہی ہے اس لئے چار کپڑوں میں بیچ فاسد ہوگی۔

تشریح : دو کیڑے خریدے اس طرح کہ دو کیڑوں میں سے ایک و دس درہم میں لے گا، اور ساتھ ہی دوسری شرط لگائی کہ تین دن کا اختیار ہوگا تو تیج جائز ہے، لیکن اگر چار کیڑے ہوں تو جائز نہیں ہے، قیاس کا تقاضایہ ہے کہ تین کیڑوں میں سے کس کیڑے کو لے گایہ مجھول ہے اس لئے جہالت کی وجہ سے تیج فاسد ہونی چاہئے، چنانچہ امام زفر اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے کہ تیج فاسد ہے۔ اس عبارت میں تو بین سے مرادا حدالثوبین ہے، یعنی دونوں کیڑوں کوئیس خریدا، بلکہ دونوں میں سے ایک کوخریدا ہے۔

**وجهه**: (۱)اس کی ایک وجہ بیہ ہے کہ جس طرح خیار شرط کی ضرورت ہےاسی طرح خیارتعیین کی بھی ضرورت ہے تا کہ کوئی ماہر

ل وجه الاستحسان أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأرفق والأوفق والوفق والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع فكان في معنى ما ورد به الشرع غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط والردىء فيها والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في

آ دمی اس کا تعین کرسکے، یا جسکے لئے خریدر ہاہے وہ یہاں نہیں ہے اس لئے وہ اس کا انتخاب کرسکے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تین کپڑے میں تو ضرورت ہے کہ اعلی ، یا اونی یا اوسط میں سے ایک کا انتخاب کرسکے، کین چار کپڑوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ گنجائش بفقد رضرورت ہوتی ہے اس لئے چار کپڑوں میں بھے فاسد ہوگی۔

ترجمہ: ۲ اوراستحسان کی وجہ یہ ہے کہ خیار شرط مشروع کیا گیا ہے خسارہ کودور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے تا کہ جوزیادہ نفع بخش ہواور موافق ہواس کواختیار کرے اور اس قسم کی بیع کی حاجت بھی تحقق ہے اس لئے کہ عقد کرنے والا اس شخص کے اختیار کرنے کی طرف جماح ہوگا جس پروہ اعتاد کرتا ہے، یا اس شخص کے لیند کرنے کی طرف جس کے لئے خرید نا ہے، اور بائع مبیع کو بغیر عقد کے اس کے پاس لے جانے اجازت نہیں دے گا کیس خیار تعین بھی اس کے معنی میں ہوا جس کے لئے شریعت نے اجازت نہیں ہوا] مگر بیضرورت تین کیڑوں میں دور ہوجاتی ہے۔ کیونکہ تین میں اعلی اور ردی اور اوسط موجود ہے، اور جس کے لئے اختیار ہے اس کے متعین ہونے کی وجہ سے تین کیڑوں میں جہالت جھگڑے کی طرف بہنی ہے اور جس کے لئے اختیار ہے اس کے متعین ہونے کی وجہ سے تین کیڑوں میں جہالت جھگڑے کی طرف بہنچانے والی نہیں ہے [اس لئے بہنچ جائز ہوگی]

تشریح: استحسان کے طور پراس تنج کو جائز قرار دیا ہے، اس تنج کے جائز ہونے کی وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ شریعت نے جس طرح خیار شرط ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا اسی طرح خیار تعین کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ماہر سے کپڑے کا تعین کروایا جائے، یا جس کے لئے کپڑا خرید رہا ہے اس کو دکھلا کر منتخب کرویا جائے، اور با کع بغیر عقد کے گھر پیجانے نہیں دے گا اس لئے اس قسم کی تنج کی ضرورت ہوئی۔ اور تین کپڑوں میں جائز ہے اس سے زیادہ میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گڑ ایا اعلی ہوگا یا اونی ہوگا یا دنی ہوگا یا کہ کہ کہ جائز قرار دی گئی ہے اس لئے جائز قرار دی گئی ہے اس لئے جائز ہوگی ، اور چار کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے چار کپڑوں میں بیج فاسد ہوگی ، تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ س کے جائز ہوگی ، اور چار کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جائز ہوگی۔

لئے خیار ہے وہ تعین ہے اس لئے مفضی الی المنازعہ نہیں ہے اس لئے جائز ہوگی۔

لغت : الغين : دهو كا، خساره \_الارفق : نرم هواورسسة هو \_اوفق : حالات كےموافق هو من يثق به : جس يراعتا دكرتا هو

الثلاثة لتعيين من له الخيار س و كذا في الأربع إلا أن الحاجة إليها غير متحققة والرخصة ثبوتها بالحاجة و كون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما. س ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير. وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الصغير. وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا و وإذا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا و وإذا تحرجه عن اليه المنازعة نهيل جائز بوني جائز به المنازعة نهيل جائز بهيل جائز بهيل جائز بهيل مولات الرجم المائزة به المنازعة نهيان كرد به بيل كدوبا تول سي تا جائز بهيل مولات الله المنازعة نهيان كرد به بيل كدوبا تول سي تا جائز في المنازعة نهيان كرا من المنازعة نهيان كرا عن المنازعة نهيان كرا من المنازعة نهيان كرا من المنازعة نهيان كرا من المنازعة نهيان كرا عن المنازعة نهيان كرا عن المنازعة نهيان كرا عن المنازعة نهيان كان دوسرى شرط، چارى ضرورت نهيان من المائزيان المنازعة نهيان بي ونكون من المائزيان المنازعة نهيان بي ونكون من المنازعة نهيان بي المنازعة نهيان بي المنازعة نهيان بي المنازعة نهيان بي المنازعة نهيان بين بي ونكون المنازعة نهيان بي المنازعة نهيان كون المنازعة نهيان كون المنازيان المنازعة نهيان المنازعة نهيان كون المنازعة نهيان المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة

قرجمه ع: پھرکہا گیاہے کہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اس عقد میں خیار شرط ہو خیار تعیین کے ساتھ ، اس کا ذکر ہے جامع صغیر میں ، اور کہا گیاہے کہ اس کی شرط نہیں ہے ، اس کا ذکر ہے جامع کبیر میں اس اعتبار پر خیار شرط کا ذکر اتفاقی طور پر ہوگا شرط کے طور پر نہیں ۔ پرنہیں ۔

تشریح بمتن میں ذکر ہے کہ خیار تعین کے ساتھ تین دن کا خیار شرط بھی لیا ہو۔ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا کہ خیار تعین کے ساتھ خیار شرط بھی لینا ہوگا تب تھے جائز ہوگی ، جامع صغیر میں عبارت اسی طرح ہے کہ خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی لینا ہوگا ، جامع صغیر کی عبارت ہے۔ رجل اشتوی احمد شوبیدن علی ان یا خد اُ بھما شاء بعشو ق هو بالنحیار ثلاثة ایام فھو جائز و کذالک الفلاثة و ان کانت اُربعة اثو اب فالبیع فاسد ۔ (جامع صغیر، باب فی خیار الرویة و خیار الشرط بس ۲۳۵ ) اس عبارت میں ہے کہ خیار تعیین کے ساتھ تین دن کا اختیار لیا ہو۔۔ اور جامع کبیر میں خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کا ذکر ہے وہ اتفاقی طور پر ہے خیار شرط لینا کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے متن میں جو تین دن کے خیار شرط کا ذکر ہے وہ اتفاقی طور پر ہے خیار شرط لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔۔ اگر خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کی وجہ سے مشتری کو تین دن میں تینوں کیڑوں کو واپس کیا تو یہ بھھا جائے گا کہ خیار تعیین کی وجہ سے ایک کیڑا اواپس کر دیا۔

ترجمه : في اورجب خيار شرط كاذكرنه كيا موتوامام ابو حنيفة كنز ديك تين دن كي ساتھ خيار تعين كو تعين كرنا ضرورى ہے

لم يـذكر خيـار الشرط لا بـد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبمدة معلومة أيتها كانت عندهما. لا ثـم ذكـر في بعضها اشترى أحد الثوبين وهو الدسخ اشترى ثوبين وفي بعضها اشترى أحد الثوبين وهو اورصاحين من كنزديك جوبهي مدت معلومه مواس كاذكر كرناضروري بـــــ

تشریح: خیارتعین تولیالیکن اس کے ساتھ خیار شرط نہیں لیا تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک خیارتعین تین دن تک ہی لیا جا سکے گا اس سے زیادہ نہیں ، کیونکہ انکے نزدیک خیار شرط خود ہی آجائے گا ، اور انکے نزدیک خیار شرط تین دن تک ہی لے سکتا ہے اس لئے تین دن تک ہی ہی جمیعین کرنے کا اختیار ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک چونکہ تین دن سے زیادہ بھی خیار شرط لیا جا سکتا ہے ، اس لئے خیار تعیین بھی تین دن سے زیادہ لیا جا سکتا ہے ، البتہ جتنے دنوں تک میں میچ کو متعین کرے اسے دنوں کو متعین کرنا ہوگا تب خیار تعیین سے ہوگا ، اور اگر مہم چھوڑ دیا تو تو خیارتعین بھی فاد ہوجائے گا۔

خیارتعین بھی فاد ہوجائے گا۔

وجه : (۱) امام ابوطنید کی دلیل اس مدیث میں ہے۔ قال هو جدی منقذ بن عمر وو کان رجلا قد اصابته آمة فی رأسه فکسرت لسانه و نازعته عقله و کان لا یدع التجارة و لا یزال یغبن فأتی رسول الله علی فذکر له ذالک فقال اذا بعت فقل لا خلابة ثم انت فی کل سلعة تبتاعها بالخیار ثلاث لیال فان رضیت فأمسک و ان سخطت فار ددها علی صاحبها در دارقطنی، باب کتاب البیوع، ج ثالث، ۱۳۸۸، نمبر ۱۹۹۲ سنن بیتی، باب الدلیل علی ان لا یجوزشرط الخیار فی البیع اکثر من ثلاثة ایام، خ عامس، ۱۹۳۵، نمبر ۱۹۵۹ اس عصو عن مدیث میں ہے کہ مجھے تین دن کا اضیار ہے۔ (۲) مدیث میں تین دن کے بی اختیار کا ثبوت ہے۔ عن ابن عصو عن النبی علی ان لا یجوزشرط الخیار فی البیع علی میں میں ۱۹۹۰ سنن البیع کی اختیار کا ثبوت ہے۔ عن ابن عصو عن النبی علی النبی علی المی الله المی الله الله الله کی الله الله کی الله کی الله الله کی در الله کی الله ک

ترجمه: ٢ پر ذكركيا كه بعض شخول ميں اشترى توبين، ہے [ دو كپڑے خريدے] اور بعض نسخ ميں اشترى احدالثوبين، ہے [ دو كپڑے خريدے] اور بعض نسخ ميں اشترى اولت ہے، کہلی ہے [ دو كپڑوں ميں سے ایک کوخريدا]، کہی صحیح ہے، اس لئے كہ ميچ حقیقت ميں ایک کپڑا ہے اور دوسرا امانت ہے، کہلی عبارت اشترى توبين مجاز اور استعارے كے طور برہے۔

تشریح : یہاں سے متن کی عبارت کی تشریح کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عبارت میں ہے کہ اشتری ثوبین، جس کا مطلب ہے کہ دونوں کپڑے کوخریدا، لیکن یہ عبارت اتن صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں کپڑوں کونہیں خریدا، البتہ یہ مجاز اور استعاره

الصحيح لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة والأول تجوز واستعارة. (٥٠) ولو هلك أحدهما أو تعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة للامتناع الرد بالتعيب (١٥) ولو هلكا جميعا معايلزمه نصف ثمن كل واحد منهما للشيوع البيع والأمانة فيهما. للله ولو كان فيه خيار الشرط له أن يردهما جميعا. للله ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما لأن فيه خيار الشرط له أن يردهما جميعا. لله ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما لأن كور يركه ديا ـ اور دوسرى عبارت مي اشرى احدالثويين، دونول كير ول مين سايك كوثريدا، يعبارت مي مي ولقى ايك المؤرير كونكم واقعى ايك كير المردير كير المردير كير المردير كير مورك كير من كير من المردير كوثريدا مي المردير كوثريدا المردير كوثريدا مي المردير كوثريدا كوثريدا

ترجمه : (۵۰) اگردوکیڑوں میں سے ایک ہلاک ہوگیا، یا عیب دار ہوگیا تو ہلاک شدہ کیڑے میں نیج لازم ہوجائے گی اس کی قیمت کے ساتھ اور دوسرا کیڑا امانت کے طور پر متعین ہوجائے گا۔

ترجمه : ا عيب دار مونى كى وجه الإس كرنامتنع مونى كى وجهد

تشریح: خیارتعین کے طور پردو کپڑے لئے تھے، ان میں سے ایک کپڑ اہلاک ہو گیا، یا عیب دار ہو گیا، تو اس کپڑے کی بیج لازم ہو جائے گی ، اور اس کپڑے جو قیمت آپس میں طے ہوئی تھی وہ لازم ہوگی ، کیونکہ ہلاک ہونے کی وجہ سے یا عیب دار ہونے کی وجہ سے اس کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہو گیا، اس لئے اس کی بیج لازم ہو جائے گی ، اور دوسرا کپڑ اامانت کے طور پر مشتری کے یاس رہے گا، اب اس کو بائع کی طرف واپس کردینا چاہئے۔

ترجمه :(۵۱)اوراگردونوں کپڑے ایک ساتھ ہلاک ہوگئے تو مشتری کودونوں کپڑوں میں سے ہرایک کی آدھی آدھی قیت لازم ہوگی۔

قرجمه : إن الله الله الله ونول كيرول مين شائع مونى كى وجهد

تشریح : اگردونوں کیڑے ایک ساتھ ہلاک ہوگئے تو کسی ایک کیڑے کوئیج کے طور پریا امانت کے طور پرقر ارنہیں دے سکتے اس لئے دونوں کیڑوں کی آدھی آدھی قیمت بیچ کے طور پر مشتری پرلازم ہوگی ، اور باقی آدھی آدھی قیمت امانت کے طور پر مشتری پرلازم ہوگی ، اور باقی آدھی آدھی قیمت امانت کے طور پر ہے اس لئے وہ لازم نہیں ہوگی ، کیونکہ امانت کے ہلاک ہونے پراس کی قیمت لازم نہیں ہوتی ہے ، بشر طیکہ امانت کی حفاظت کرنے میں بے پرواہی نہ کی ہو۔

ترجمه : ٢ اگرمشتری کے لئے خیار شرط ہوتو وہ دونوں کیڑوں کوواپس کرسکتا ہے۔

تشریح :اس عبارت کاتعلق مسکه نمبر ۲۹ سے ہے۔ کہ اگر مشتری نے خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی لیا ہے تو خیار شرط ک ماتحت دونوں کپڑوں کو بائع کی طرف واپس کر سکتا ہے،اور اگر خیار شرط نہ لیا ہوتو چونکہ صرف خیار تعیین ہے اس لئے ایک کپڑا الباقي خيار التعيين للاختلاط ولهذا لا يتوقف في حق الوارث. ٢ فاما خيار الشرط لا يورث وقد ذكرناه من قبل. (۵۲) قال ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى بجنبها لينا هو كاء اوروسرا كير اخيار فيين كم اتحت واليس كرسكتا ہے۔

ترجمه : ع جسکوفتیار تعیین ہے وہ مرگیا تواس کے ور شکے لئے دو کیڑوں میں سے ایک کووالیس کرنے کاحق ہے اس لئے کہ کپڑ اگھل مل جانے کی وجہ سے خیار تعیین باقی ہے، اسی لئے وارث کے حق میں وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے۔
تشریح : مشتری کو خیار تعیین کاحق تھا، لیکن ابھی مبیع متعین نہیں کر پایا تھا کہ تین دن کے اندرا ندر مرگیا تو یہ خیار تعیین وراثت کے طور پر ورثہ کونہیں جائے گا، لیکن چونکہ ایک کپڑے کی بچے ہوچی ہے اور وہ بائع کے مال کے ساتھ خلط ملط ہے اس لئے اپنے مال کوچن کر نکال لینے کاحق ہوگا، یہی وجہ ہے کہ مورث کو صرف تین دنوں تک خیار تعیین ملتا تھا، لیکن وارث کے لئے تین دن کی شرط نہیں ہے بلکہ جب تک چا ہے اپ ٹیٹر کوچن لینے کاحق ہوگا، پس اگر وراثت کے طور پر خیار تعیین ملتا تو جس طرح مشتری کے لئے تین دن متعین میں تھے وارث کے لئے بھی تین دن متعین ہوتے۔

ترجمه : س بهرحال خيار شرط كى وراثت نهيل موتى ،اس كوم ني يهلي ذكركيا بـــ

تشریح : اگرمشتری نے خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی لیاتھا، اور تین دن گزرنے سے پہلے مرگیا تو خیار شرط وارث کونہیں ملے گا، اور وارث خیار شرط کے ماتحت مبیع کو واپس نہیں کر سکے گا، بلکہ ایک کپڑے کی بیج لازم ہوجائے گی، اس کوہم نے پہلے مسئلہ نمبر ۲۸ میں ذکر کردیا ہے۔

**اصول** : خيارشرط، اور خيار تعيين كي وراثت نهيس ہوتی۔ البتہ وارث اپنامال چن لينے كا اختيار ہوتا ہے۔

ترجمه : (۵۲) کسی نے گھر خریدااس شرط پر کہاسکوخیار شرط ہے، پھراس کے بغل میں دوسرا گھریجا گیااس کو مشتری نے حق شفعہ کے طور پر لے لیا تو پی پہلی بیچ سے رضامندی ہے۔

اصول: علامت كى وجه ي بهى حق ساقط موجاتا بـ

تشریح: مثلازید نے خالد کا گھر خریدااوراس میں تین دنوں تک لینے یانہ لینے کا خیار شرط لیا، اس تین دنوں کے درمیان میں خالد کے گھر کے پاس دھیم کا گھر بکنے لگا تو زید نے خالد کے گھر کے پاس ہونے کی وجہ سے دھیم کے گھر پر حق شفعہ کا دعوی کیا ،اور حق شفعہ کی وجہ سے دھیم کا گھر خرید لیا، تو اس کا مطلب بیہوا کہ خالد کا گھر زید کمل خرید چکا ہے، اسی وجہ سے تو اس نے دھیم کے گھر پر حق شفعہ کا دعوی کیا اس لئے زید نے خالد کے گھر میں جو تین دنوں کا خیار شرط لیا تھا وہ ختم ہوجائے گا اور زیداور خالد والی نیج مکمل ہوجائے گی۔

فَأَخِذُهَا بِالشَّفِعَةَ فَهُو رَضًا لَ لأَن طَلِبِ الشَّفِعَةُ يَدُلُ عَلَى اختيارِهُ الملك فيها لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الجوار كان ثابتا ٢ وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة خاصة. (٥٣) قال وإذا اشترى الرجلان عبدا على أنهما بالخيار فرضى أحدهما فليس للآخر أن ترجمه : ا اس کئے کہ شفعہ کاطلب کرنا دلالت کرتاہے پہلے گھر میں ملک اختیار کرنے یہ،اس کئے کہ شفعہ پڑوں کے ضرر کو دفع کرنے کے لئے ثابت ہوا ہے اور پیر جوار ملک کی ہیشگی کی وجہ سے ہے اس لئے شفعہ کا طلب کرنا خیار شرط کے ساقط كرنے كوشامل ہے، جوحق شفعہ سے يہلے ہوگااس لئے ملك خريدنے كے وقت سے ثابت ہوگی تو ظاہر ہوگيا كہ جواريہلے سے ثابت ہے۔

تشریح :زید کا خیار شرط ساقط ہوجائے گااس کی بیدلیل عقلی پیش کررہے ہیں،حاصل ہیہ کہ۔شفعہ کاحق اس کئے ملتا ہے کہ کوئی دوسراخراب آ دمی اس گھر کوخرید نہ لے اور بڑوں میں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ تکلیف نہ پہنچا تارہے،اس لئے جب مشتری نے شفعہ کا دعوی کیا تو معلوم ہوا کہ زیدیہ المشتریاس گھر کوخرید چکا ہے اور اس براس کی ملک ثابت ہو چکی ہے اس لئے پڑوں کے مکان میں حق شفعہ کا دعوی کرر ہاہے ،اور جب وہ خرید چکا ہے تو تین کا جو خیار شرط لیا ہے وہ حق شفعہ کا دعوی کرنے سے پہلے ہی ختم ہوجائے گا۔۔اس عبارت میں ضمیر کا مرجع لوٹنے میں مشکلات ہے، ذراغور سے مرجع لوٹالیں۔ **لغت** :الشفعۃ :ما لک کااپنا گھر ہےاس کے بغل میں دوسرا گھر بک رہا ہوتو بیڑوسیت کے قق کی وجہ سے بیدوی کرے کہ بیگھر میں خروں گا دوسروں کوخرید نے نہیں دوں گا ،اس حق کوخل شفعہ ، کہتے ہیں۔ اس کو'حق جوار ، کہتے ہیں۔استدامة : دوام سے مشتق ہے، ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنے کاحق بیضمن بضمن سے مشتق ہے، شامل ہونا۔ سابقاعلیہ :حق شفعہ کے دعوی کرنے سے یہلے ہی خیار شرطختم ہوجائے گا ۔فیثبت الملک من وقت الشراء: خیر توختم ہوگاحق شفعہ کے دعوی کرتے وقت،کیکن اس گھریر مشتری کی ملکیت ثابت ہو گی خریدنے کے وقت سے، کیونکہ اسی وقت سے ایجاب اور قبول ہوئے ہیں۔

ترجمه : ٢ اس تفصیل کی ضرورت خاص طوریرا ما ما ابو حنیفة کے مذہب پرضروری ہے۔

تشریح : مسکلنمبر۴۴ میں امام ابوحنیفه گامسلک گزرا که شتری نے خیار شرط لیا ہوتو مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی ،لیکن یہاں حق شفعہ کے دعوی کرنے کی وجہ سے خیارختم ہوجائے گا اور گھر مشتری کے ملک میں داخل ہوجائے گا۔۔ صاحبینؓ کے یہاں مشتری کوخیار ہوتہ بھی ملیع اس کی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہے،اس لئے مشتری حق شفعہ کا دعوی کرسکتا ہے ترجمه : (۵۳) اگردوآ دميول نے غلام خريدااس شرط يركدونوں كوخيار شرط ہے چردونوں ميں سے ايك نيے سے راضى يرده ل عند أبي حنيفة ٢ وقالا له أن يرده وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه.

ہوگیا تو دوسرے کوواپس کرنے کاحق نہیں ہے۔

ترجمه إامام ابوحنيفة كنزديك

تشریح : مثلازیداورخالد نے رحیم سے ایک غلام خریدا، اور دونوں نے تین دنوں کا خیار شرط لیا، پھر مثلازیداس تھ سے راضی ہو گیا اور اپنا خیار ختم کر دیا تو خالد کا بھی خیار ختم ہوجائے گا، اب اپنے خیار شرط کے ماتحت مغلام واپس نہیں کرسکتا ہے۔ یہ امام ابو حذیفہ کے نزدیک ہے۔

وجه :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خالد کو اپنے اختیار کے ماتحت غلام واپس کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ غلام زیداور دیم بائع کے درمیان مشترک ہوجائے گا اور اس میں شرکت کا عیب آجائے گا ، حالانکہ بائع نے جب بیچا تھا تو اس میں شرکت کا عیب نہیں تھا ، اور اب بائع کی طرف شرکت کے عیب کے ساتھ واپس ہور ہا ہے ، جو اس کو زبر دست نقصان ہے اس لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی ، اور خالد کو واپس کرنے کا خیار نہیں دیا جائے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ یوں سمجھا جائے گا کہ ایک ہی اختیار زیداور خالد دونوں کو تھا ، دونوں کو دوا ختیار نہیں تھے ، پس جب زید نے اس اختیار کوختم کر دیا تو خالد سے بھی ختم ہوجائے گا ترجمه : عصاحین نے فرمایا کہ دوسرے کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا ، اور اس قیاس پر ہے خیار عیب اور خیار دویت بھی ، ان دونوں کی دلیل ہے ہے کہ دونوں مشتر یوں کو اختیار ثابت کرنا ، گویا کہ دونوں میں سے ہرا یک کے لئے خیار ثابت کرنا ہو گا۔ لئے ساتھی کے خیار ساقط کرنے سے خود اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا ، اس لئے کہ اس میں اس کا حق باطل کرنالازم آئے گا۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ زید نے اپنا خیار شرط ختم کر دیا تو اس کی وجہ سے خالد کا اختیار ساقط نہیں ہوگا اس لئے خالد کو اپنے حصے کے غلام کو بائع کی طرف واپس کرنے کاحق ہوگا۔ و پخیار عیب اور خیار رویت میں بھی دونوں کو الگ الگ اختیار دیتے ہیں اور ایک کے ساقط کرنے سے دوسرے مشتری کاحق ساقط نہیں کرتے۔

**وجه** :(۱)انکی دلیل ہے ہے کہ زیداور خالد دونوں کوالگ الگ خیر ثابت ہے،اس لئے جب زید نے اپنا خیار ختم کیا تواس سے خالد کا خیار ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اس کا اپناحق باطل ہوجائے گا۔

اصول : امام ابوصنیفی کے یہاں دونوں مشتریوں کوایک ہی اختیار ہوتا ہے۔

اصول :صاحبین کے یہاں دونوں مشتریوں کوالگ الگ اختیار ماتا ہے۔

ترجمه الله الم ابوحنیفه کی دلیل بیا که کی بائع کی ملکت سے شرکت کے عیب کے بغیرنکی تھی، پس اگر دوسرامشتری

س وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده أحدهما رده معيبا به وفيه الزام ضرر زائد س وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد. ( $\alpha$ ) قال ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك ل لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق في العقد لوٹائ گاتو عيب داركر كوٹائ گااوراس ميں بائع پرزائكم ركاالزام ہے۔

تشسویی امام ابوصنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ بائع نے جب بیچاتھا تواس غلام میں کسی کی شرکت نہیں تھی اور خالد خیار کے ماتحت واپس کرے گا تو غلام زیداور بائع کے درمیان شرکت ہوجائے گی جوعیب ہے اور بائع پر زائد نقصان ہے ،اس کئے خالد کو پیچے واپس کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔

ترجمه : سے دونوں کوخیار ثابت کرنے کی ضرورت میں سے بنہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک کے لوٹانے پر راضی ہوجائے، کیونکہ یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ دونوں ہی لوٹانے پر جمع ہوجائیں۔

تشریع : یہ حضرت کی الزامی دلیل ہے کہ دونوں مشتر یوں کو ایک ساتھ خیار دیا تو اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے لئے الگ الگ خیار ثابت ہوجائے ، کیونکہ میمکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہی واپس کرے ، یا دونوں ایک ساتھ ہی نیج کا تام کردے ، اس لئے دونوں کو الگ الگ خیار دینا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه : (۵۴) کسی نے غلام خریدااس شرط پر کہ وہ روٹی پکانے والا ہے یا کا تب ہے،اوروہ اس کےخلاف تھا تو مشتری کو اختیار ہے کہا گرچا ہے تو پورے ثمن سے لےاور چاہے تو چھوڑ دے۔

تشریح :کسی نے غلام خریدااس شرط پر کہ بیروٹی پکانے والا ہے، یا کتابت کافن جانتا ہے، اور بعد میں پنة چلا که اس میں بیہ صفت نہیں ہے تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ اس مبیع کولے یا چھوڑ دے، کیکن اگر لے گا تو پوری قیمت میں ہی لینا ہوگا ،صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے قیمت میں کمی نہیں ہوگا۔

وجه : (۱) اس قول تا بعی میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابن سیرین قال اذا ابتاع رجل منک شیئا علی صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد و جب علیه البیع (مصنف عبدالرزاق، باب البیع علی الصفة وہی غائبة، ج ثامن مسلم تخالف ما وصفت له فقد و جب علیه البیع (مصنف عبدالرزاق، باب البیع علی الصفة وہی غائبة، ج ثامن مسم مسم مسم مسم مسم مسم کی مسلم کے کہ اسی صفت پر نہ ہوتو اختیار ملے گا۔ (۲) روئی پکانے وغیرہ صفت کی جوشر طرحی وہ نہ ہونے کی وجہ سے مشتری کا دل چھوٹا ہوگیا ہے اس کے اس کو لینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا۔

بالشرط ثم فواته يوجب التخيير لأنه ما رضي به دونه ٢ وهذا يرجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت في الأغراض فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات وصار كفوات وصف السلامة ٣ وإذا أخذه أخذه بجميع الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء ترجمه : إ اس لئ كديرا يي صفت بجس مي رغبت كرتي بين اس لئ شرط كي وجه عقب مين ستحق به وكار بغيراس كراضي نبين به وكار وجه عالم المنازواجب به وكاس لئ كمشترى بغيراس كراضي نبين به وكار

تشریح : یددلیل عقلی ہے کدروٹی پکانارغبت والاوصف ہے اس لئے اگر ہج میں اس کی شرط لگائی تو مشتری اس کا مستحق ہوگا، اور وہ صفت نہ ہونے کی وجہ سے پہنچ واپس کرنے کا حقد ارہوگا اس لئے کہ شتری بغیر اس صفت کے راضی نہیں ہوگا۔

ترجمه : المينفسيل نوع كاختلاف كى طرف لوثتى ہے اغراض ميں تفاوت كم ہونے كى وجہ سے اس لئے اس صفت كے نه ہونے كى وجہ سے عقد فاسد نہيں ہوگا، يہ جانوروں ميں مذكر مونث كى صفت كے درج ميں ہے، اور سلامت كے وصف كے فوت ہونے كى طرح ہوگيا۔

تشریح بین اگر جین این سے دواصول بتانا چاہتے ہیں [ا] ایک ہے بیچ میں بڑی چیز کا فوت ہونا جسکومنطق میں جنس، کہتے ہیں ، جنس فوت ہوگی تو بیج بی نہیں ہوگی [۲] دوسرا ہے چھوٹی چیز کا فوت ہونا ،جسکومنطق میں 'نوع' کہتے ، یا چھوٹی صفت کہتے ہیں ، اگر مبیع میں بیوفت ہوجائے تو اس سے بیج فاسمزہیں ہوگی ، البتہ مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا ، روٹی پکانے کی صفت اور کتابت کی صفت نہ ہوتو بینوع کا فوت ہونا ہے ، جنس کا فوت ہونا نہیں ہے اس لئے بیج فاسمزہیں ہوگی ، شار آئے نے اس کے لئے دومثالیس پیش کی ہیں [۱] جانوروں میں فرکر اور مؤنث ہونا نوع والی صفت ہے ، چنا نچہ اگر بیل کہ کر بیچا اور گائی تو بیج فاسمزہیں ہوگی ، اس کے برخلاف انسان میں فرکر اور مؤنث جنس ہے ، چنا نچہ غلام کہہ کر بیچا اور باندی نکل گئی تو بیج فاسمزہیں ہوگی ، کیونکہ مبیج فی سے سلامت کا وصف نوع اور چھوٹی صفت ہے ، چنا نچہ بیہ کہ کر بیچا کہ بیج عیب دار نہیں ہے اور عیب دار نکل گئی تو بیج فی سرنہیں ہوگی ، کیونکہ مبیج تو ہے ، البت عیب سے سلامت کی صفت نہیں ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا۔

سلامت کی صفت نہیں ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا۔

العفت : تفاوت فی الاغراض: غرض اور مقصد میں بڑا فرق ہوجائے تو وہ شریعت میں جنس ہے، جیسے غلام کاغرض خدمت لینا ہے، اور باندی کاغرض وطی کرنا اور نسل بنانا ہے، جو بہت بڑا غرض ہے اس لئے غلام اور باندی میں مذکر، اور مونث کی صفت جنس ہے۔ اور جانور میں گائے اور بیل دونوں کاغرض گوشت کھانا اور کام لینا ہے اس لئے جانور میں مذکر اور مونث نوع کافرق ہے سے۔ اور جانور میں گائے اور اگر مشتری اس کو لے تو پور نے من سے لے اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں ثمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں ثمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں ثمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں ثمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں ثمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں ثمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں ثمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے خیبیں ہوتا اس لئے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے خیبیں ہوتا اس کے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے خیبیں ہوتا اس کے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے خیبیں ہوتا اس کے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے کہ صفت کے مقابلے میں شمن کے کہ سے کہ صفحت کے مقابلے میں شمن کے کہ سے کہ سے کہ سے کہ صفحت کے مقابلے میں شمن کے کہ سے کہ س

### من الشمن لكونها تابعة في العقد على ما عرف.

كەرە عقدكے تابع ہے، جبيباكه پېچانا گيا۔

اصول :صفت کے بدلے میں کوئی قیت نہیں ہوتی۔

تشریح: مشتری اس غلام کولینا چاہتا ہے جس میں روٹی پکانے کی صفت نہیں ہے تو صفت کے بدلے میں پچھ قیت کم نہیں ہوگی، جو قیت آپس میں طے ہوئی اسی یوری قیت میں لے۔

**وجه** :اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ روٹی پکاناصفت ہے اورصفت کے بدلے کوئی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عقد کے تابع ہوتی ہے اس لئے پوری قیمت میں ہی لینی ہوگی۔(۲) اس قول تابعی میں ہے۔ عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد بعضهم عیبا قال یو دهم جمیعا او یا خذهم جمیعا (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یشتری المهیج جملة فیجد فی بعضہ عیبا، ج ٹامن، ص ۱۲۱، نمبر ۷۵ کے ۱۳ اس اثر میں ہے کہ تمام میج لے یا تمام چھوڑ دے۔

### ﴿باب خيار الرؤية ﴾

(۵۵)قال ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده لل ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أحده بجميع الثمن وإن شاء رده لل وقال الشافعي لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول. لل ولنا قوله عليه الصلاة

# ﴿ باب خيار الرؤية ﴾

فسروری نوٹ : کسی چیزکود کھے بغیر خرید لے تواس وقت دیکھنے کے بعد چاہت تو خرید بے اور چاہت تو نخرید بے ایسے اختیار کوخیار رویت کہتے ہیں۔خیار رویت جائز ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابی ھریو قال قال دسول الله من اشتری شیئا لم یوہ فھو بالخیار اذا داہ ۔ (دارقطنی ،کتاب البیوع ، ج ثالث ، ۵ منبر ۵ کے استن للبیصقی ،باب من قال یجوز بھالعین الغائبة ، ج خامس ، ۴۲۰ منبر ۲۲۲۸ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بیج کو خدد یکھا ہوتو دیکھنے کے بعد اس کو لینے اور خدیکا اختیار ہوگا۔

ترجمه : (۵۵) کسی نے الی چیز خرید اجسکود یکھانہیں ہے تو بیع جائز ہے، اور اس کوخیار رویت ہے، جب دیکھ لے، چاہے تو پورے ثمن سے لے اور چاہے تو رد کردے۔

تشریح: کسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی تو خرید سکتا ہے، پیچ جائز ہے، کیکن چونکہ بغیر دیکھے خریدا ہے اس لئے دیکھنے کے بعد جائے ہے۔ بیچ جائز ہے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کیکن لے گاپوری کے بعد اس کو خیار رویت ملے گا، دیکھنے کے بعد جا ہے تو لے اور جا ہے تو نہ لے جاس میں کوئی عیب نہ ہو، کیکن لے گاپوری ہی قیمت میں کے نہیں ہوگی، ہاں بائع اپنی طرف سے کمی کرد بے تو بیالگ بات ہے۔

وجه : (۱) کیونکه د کیفے سے پہلے اس کی رغبت کا ملہ نہیں ہے اور نہ وہ اس پر راضی ہے۔ اور پہلے گزرگیا که رضامندی کے بغیر بھی نہیں ہوگی (۲) او پر حدیث گزری ۔عن ابسی هریو قال قال دسول الله علیہ الله علیہ اللہ من اشتری شیئا لم یوہ فہو بالخیار اذا داہ . (دار طنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۵ ، نمبر ۵ کے ۲۷ مصنف ابن البی شیبۃ آفی الرجل اشتری ولا یظر الیہ من قال هو بالخیار اذاراہ ان شاء اخذ وان شاء ترک ، ج رائع ، ص ۲۵ ، نمبر ۱۹۹۷) اس حدیث سے پتہ چلا که د کیھنے کے بعد مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

ترجمه : ل امام شافعي في فرمايا كه عقد بالكل صحيح نهين موكاس ك كمبيع مجهول بــ

تشريح : امام شافعي ن فرمايا كه چونكه بيع ديكهي نهيس ساس كيمبيع مجهول ربي اس كي بيع بي نهيس موگ ـ

ترجمه : ٢ جمارى دليل حضور گاقول ہے جس نے سی چيز کو بغير ديکھے خريدان کو اختيار ہے جب ديکھے يديث اوپر دو

والسلام من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ٣ ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه. ٣ وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها هي وحق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث لل ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه مرتبه كرريكي به وسلام على مرتبه كرريكي به وسلام المحديث المحديث

ترجمه: س اوراس لئے کہند کیھنے کی جہالت جھڑے کی طرف پہنچانے والی نہیں ہے،اس لئے کہ اگر پیند نہیں آئے گئو مشتری اس کو واپس کردے گا، توسامنے اشارہ کئے ہوئے ہوئے جہالت کی طرح ہوگیا۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے، کہ ندد کیھنے کی جہالت جھگڑ ہے کی طرف نہیں پہنچائے گی اس لئے کہ بیچ پندنہیں آئے گی تو اس کو واپس کرد ہے گا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، کہ جو بیچ سامنے ہواور اس کی طرف اشارہ کررہا ہواس کی صفت کا پیتہ نہ چلے تب بھی بھی جو جاتی ہے، کیونکہ مشتری نے دیکھ کر مبیع کولیا ہے، اس طرح ندد کھنے کی وجہ سے جو وصف کی جہالت رہ گئی ہواس سے بھی بیچ فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جھگڑ ہے کی طرف پہنچانے والی نہیں ہے۔

ترجمه : اوراس لئے كماوصاف كوجانے سے پہلے سى چيز سے راضى ہونا تقق نہيں ہوتااس كے مبيع كود كھنے سے پہلے

لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت. (۵۲)قال ومن باع ما لم يره فلا خيار له لو كان أبو حنيفة يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية

'رضیت' [میں اس بیتے ہے راضی ہوں] کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بخلاف ردد تُ [میں اس بیج کورد کیا] کے

تشریح : پردلیل عقلی ہے، کہ حدیث میں دیکھنے کے بعد خیار رویت ملاہے، اب اس مبیع کودیکھانہیں اور اس کے اوصاف سے واقف نہیں ہے، اس کے برخلاف نج کورد کرنے میں اسے واقف نہیں ہے، اس کے برخلاف نج کورد کرنے میں اوصاف کاعلم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لئے رد کرسکتا ہے۔

**اصول** ببیع کود کیھنے سے پہلے بیع سے راضی ہونے کا اعتبار نہیں ہے ، دیکھنے کے بعد پھر سے مشتری کوخیار رویت ملے گا۔ ہاں بیع رد کرنے کا حق ہے۔

ترجمه: (۵۲) جس نے ایس چیز بیچی جسکود یکھی نہیں ہے تواس کوخیار رویت نہیں ہے۔

تشریح :بالع نے اپنی چیز دیکھی نہیں تھی اور اس کو پیج دی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دیکھنے کے بعد نہ یہجے۔

وجه : (۱) میج تواسی کے پاس تھی۔ اس نے بیج سے پہلے کو نہیں دیکھی؟ ندد کھنا یہ اس کی غلطی تھی اس لئے اس کو خیار رویت نہیں دیا جائے گا (۲) اوپر کی حدیث میں من اشتری شیئا فرمایا ہے کہ جس نے خریدا، جس سے معلوم ہوا کہ خرید نے والے کو اختیار ہوگا۔ من باع نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ بیخ والے کو خیار رویت نہیں ہوگا (۳) اثر سے پہتہ چاتا ہے کہ بائع کو خیار رویت نہیں ملے گا۔ عن ابن ابی ملیکة ان عثمان ابتاع من طلحة بن عبید الله ارضا بالمدینة ناقلة بارض له بالکو فقة فلما تباینا ندم عثمان ثم قال بایعت ک مالم اره فقال طلحة انما النظر لی انما ابتعت مغیبا و اما انت فقد رایت ما ابتعت فجعلا بینهما حکما فحکما جبیر ابن مطعم فقضی علی عثمان ان البیع جائز و ان النظر لطلحة انه ابتاع مغیبا . (سنن بیصتی ، باب من قال کیوزیج العین الغائبة ، ح خامس ، ۱۹۳۳، فمبر ۱۱۰ اثر میں جبیر بن مطعم نے بائع حضرت عثان کو خیار رویت نہیں دیا بلکہ شتری حضرت طلحہ کو خیار رویت نہیں ملک گا۔ صاحب صداریہ نے نیجاس اثر کالایا ہے۔

اصول: بائع کے لئے خیاررویت نہیں ہے۔

ترجمه المعنی الم ابوحنیفه پہلے فرمایا کرتے تھے کہ شتری کے لئے بھی خیار دویت ہوگا، وہ قیاس کرتے تھے خیار عیب پراور خیار شرط پر، اور بیاس لئے کہ عقد کالازم ہونا پوری رضامندی پراور بیرضامندی مبیع کے اوصاف کو جانے بغیر نہیں

فلم يكن البائع راضيا بالزوال. ٢ و وجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه. ٣ وروي أن عشمان بن عفان بناع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. وقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم. فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك

ہوسکتا،اوربہ جانناد کھنے سے ہوگاس لئے بائع اپنی ملکیت زائل ہونے پرراضی نہیں ہوگا۔

تشریح: حضرت امام ابو حنیفه پہلے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مشتری کو خیار رویت ملتا ہے اس طرح بائع کو بھی خیار رویت ملے گا، اس کے لئے دودلیلیں پیش کررہے ہیں [۱] پہلی بات فرماتے ہیں کہ جس طرح بائع کو خیار شرط ملتا ہے اور خیار عیب ملتا ہے اس طرح اس کو خیار رویت بھی ملے گا۔ [۲] دوسری دلیل ہے ہے کہ بائع کی پوری رضا مندی ہوتب بھی ہوتی ہے ، اور بائع کی پوری رضا مندی اس وقت ہوگی جب وہ بیج کے تمام اوصاف کو جانے گا، اور دیکھے بغیر تمام اوصاف کو جان خہیں سکتا اس لئے پوری رضا مندی بھی نہیں ہوگی، اس لئے اس کو خیار رویت ملنا چاہئے۔

الغت : زوالاو ثبوت : مبیع سے بائع کی ملکیت زائل ہورہی ہوت بھی اس کی رضامندی چاہئے۔ اور بیع پر مشتری کی ملکیت ثابت ہورہی ہوت بھی اس کی رضامندی چاہئے ، یہاں زوالا کا تعلق بائع سے ہے کیونکہ اس کی ملکیت زائل ہورہی ہے۔ اور ثبوتا کا تعلق مشتری سے ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ثابت ہورہی ہے۔ راضیا بالزوال: بائع اپنی ملکیت زائل ہونے پر راضی نہیں ہوگا۔

ترجمه نظ مرجوع قول کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں کہا خیار رویت خرید نے پر معلق ہے، جیسے کہ روایت کی اس لئے بغیر خریدے خیار رویت ثابت نہیں ہوگا۔

تشریح : حضرت امام ابوصنیفهٔ گابعد میں قول یہ ہے کہ بائع کوخیار رویت نہیں ملے گا۔اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جوخریدے گااس کوخیار رویت ملے گا،اور بائع نے خریدانہیں ہے بلکہ بیچا ہے اس لئے اس کوخیار رویت نہیں ملے گا۔ بیحدیث اور گزر چکی ہے۔

ترجمه : ٣ روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے بھر ہ میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے زمین بیجی ، تو حضرت ططلحہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو گھاٹا ہوا ہے ، انہوں نے فر مایا کہ مجھے خیار رویت ہے اس کئے کہ میں مبیع کو بغیر دیکھے خریدی ہے ، اور حضرت عثمان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو گھاٹا ہوا ہے ، تو انہوں نے فر مایا کہ مجھکو خیار رویت ہے اس کئے کہ میں بغیر دیکھے بیجی ہے ، تو دونوں آپس میں جبیر بن مطعم اُکھ کھا بنایا، تو حضرت جبیر بن مطعم اُکھ کے لئے خیار رویت کا فیصلہ کیا ، اور بید

بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. ٣ ثم خيار الرؤية غير مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله (٥٤) وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية له إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله

بات سب صحابہ کے سامنے ہوئی، [اس لئے بائع کوخیار رویت نہیں ہوگا]

**تشریح** : حضرت عثمان والا واقعه ابھی او پر گزرا۔

ترجمه به پهرخياررويت وقت كرساته متعين نهيں ہے بلكہ جب تك اس كوباطل كرنے والى چيز نه پائى جائے وہ باقی رہتی ہے۔

تشریح : خیار شرط اور خیار تعین تین دنول کے ساتھ متعین تھے الیکن خیار رویت میں وقت کی تعیین نہیں ہے مشتری جب مبیع کود کیھ لے گااس وقت خیار رویت ختم ہوگا۔

قرجمه (۵۷) جوباتیں خیار شرط کو باطل کرتیں ہیں جیسے پہنچ کا عیب دار ہونا، یا ایسا تصرف کرنا جو خیار رویت کو باطل کرتا ہو اصول : مشتری کا ایسا کا م جس سے بائع کی طرف بینچ کا واپس کرنا ناممکن ہوگیا ہواس سے خیار رویت ختم ہوجائے گا، اور اگر ابھی تک واپس کرنا ناممکن نہیں ہوا تو خیار رویت باقی رہے گا۔

تشریح: جوباتیں خیار شرط کوباطل کرتیں ہیں وہ خیار رویت کوبھی ختم کردیں گی، مثلا باندی خریدی اور خیار شرط کی اور اس درمیان اس سے وطی کر کی تو مشتری کا خیار باطل ہوجائے گا، اسی طرح خیار رویت تھی اور باندی سے وطی کر کی تو خیار رویت باطل بوجائے گا۔ یا مبیع میں ایسا تصرف کر لیا کہ اب مبیع کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوگیا تب بھی خیار رویت باطل ہوجائے گا، مثلا غلام کوآزاد کردیا، یا مدبر بنادیا تو اب بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوگیا اس لئے اس سے بھی خیار رویت ختم ہوجائے گا، کین اگر ایسا تصرف کیا جس سے بیع کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن نہیں ہوا تو ابھی خیار رویت باقی رہے گا، مثلا ہوا کے طور پر اس مبیع کو بیچا تو یمکن ہے کہ اس بیع کوختم کر کے مبیع بائع کی طرف واپس کردے اس لئے ابھی خیار رویت ختم نہیں ہوگا۔

ترجمه نا پھراگراییانصرف ہے جسکوختم کرناممکن نہیں، جیسے آزاد کرنا، مدبر بنانا، یااییانصرف جس سے غیر کاحق واجب کرتا ہے، جیسے مطلق بیچنا، اور رہن رکھنا، یا اجرت پردینا تو خیار کود کھنے سے پہلے بھی باطل کر دیگا اور دیکھنے کے بعد بھی باطل کر دیگا اور دیکھنے کے بعد بھی باطل کر دیگا اور دیکھنے کے بعد بھی باطل کر دیگا اس کئے کہ جب فنخ کرنا ناممکن ہوگیا تو خیار رویت باطل ہوجائے گا۔

تشریح :اوپر بتایا کہ بغیر دیکھے ہاں بھی کہ دے گاتب بھی دیکھنے کے بعداس کوخیار رویت ملے گا،اب بتارہے ہیں کہا گر

قبل الرؤية وبعدها لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار ٢ وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية لأنه لا يربو على صريح الرضا ٣ ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا.

مشتری نے میج میں ایبا تصرف کردیا جس کا اٹھانا ناممکن ہے، جیسے غلام کوآزاد کردیا یا مد بر بنادیا، یا ایبا تصرف کیا جس سے دوسرے کا حق مبیع کے ساتھ متعلق ہوگیا۔ جیسے مطلق نے دیا، خیار شرط وغیرہ بھی نہیں لیا۔ یار بہن پر رکھ دیا یا اجرت پر رکھ دیا تو چاہے ابھی تک مشتری مبیع کو نید دیکھا ہو چر بھی خیار رویت ختم ہوجائے گا، اس لئے کہ اب مبیع کو بائع کی طرف دینا ناممکن ہوگیا۔

البیع المطلق: اگر خیار شرط کے ساتھ تھے کی تو یہ بچے مقید ہے اس میں ابھی خیار رویت ختم نہیں ہوگا، کیونکہ خیار شرط کے ماتحت بچے تو ڈر کر مبیع بائع کی طرف واپس کر سکتا۔ الرھن :

اگوت بچے تو ڈر کر مبیع بائع کی طرف واپس کر سکتا ہے، لیکن مطلق بچے کر دی تو اب مبیع بائع کی طرف واپس نہیں کر سکتا۔ الرھن :

گروی رکھنا۔ رہن رکھنا۔

ترجمه ن اوراگرایباتصرف کیا کدوسرے کاحق واجب نہیں کرتا جیسے شرط خیار کے ساتھ ہے کرنا،اور بھاؤ کے طور پر مجیع دینا،اور سیرد کئے بغیر ہبہ کرنارویت سے پہلے خیار باطل نہیں کرتا،اس لئے کہ بیصر ت کرضامندی سے زیادہ نہیں ہے۔

تشریح: اگرمشتری نے بیج میں ایسا تصرف کیا جس سے دوسرے آدمی کاحق ابھی متعلق نہیں ہوا ہے تواس سے خیار رویت ختم نہیں ہوگا ،اس کے لئے شارح نے تین مثالیں دی ہیں [۱] مشتری نے اس بیج کو دوسروں کے ہاتھ میں بیچا ہے جس میں خیار رویت تھا، لیکن تین دنوں کا خیار شرط لے لیا ہے اس لئے ابھی یہ بیج اگلے مشتری کا نہیں ہوا ہے ، کیونکہ یہ خیار شرط کے ماتحت بیج تو ٹر کر پہلے بائع کو واپس کرسکتا ہے [۲] دوسری مثال ہے کہ بھاؤ کرنے کے طور پرمشتری نے بیج کو دوسرے کو دے دیا ،اس سے اس کاحق متعلق نہیں ہو جو ایک کیونکہ ابھی تک بیچ نہیں ہوئی ہے اس لئے اس سے بھی خیار رویت ختم نہیں ہوگا ۔ [۳] مشتری نے بیچ کو ہم بہ کیا اور ابھی تک اس کوسا منے والے کو قبضہ نہیں دیا ہے تو اس سے موہو ب لہ کاحق متعلق نہیں ہوا اس لئے خیار رویت ختم نہیں ہوگا ۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھے بغیر صراحتا کہتا کہ میں اس بیچ سے راضی ہوں تب بھی اس کا خیار ختم نہیں ہوگا ۔ شہیں ہوگا ۔ شہیں ہوگا ۔

**لغت**:هبة من غیرتسلیم :کسی چیز کو بهبه کر کے جس کو بهبه کیا [موہوب له]اس کو قبضه دے دیتو وہ چیزاس کی ہوجاتی ہے،کین ابھی قبضہ نہیں دیا تو بہ چیزاس کی نہیں ہوگی۔ یہ بو:ربواسے شتق ہےافضل ہونا، زیادہ ہونا۔

**ترجمه** : ۳ اورد کیھنے کے بعد یہ چیزیں خیار باطل کردیں گی دلالت کے طور پر رضامندی پائے جانے کی وجہ ہے۔ تشسریج بہیچ کود کیھنے کے بعداویر کے تین کام کئے ،مثلا خیار شرط کے ساتھ مبیجے بیچی ، یا بھاؤ کے طور پر مبیج دے دی ، یا بغیر (۵۸)قال ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له له و الأصل في هذا أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. ٢ ولو دخل في البيع أشياء فإن كان لا تتفاوت آحادها

قبضہ دئے بیجے ہبہ کردی تواس سے خیار رویت ختم ہوجائے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ بیجے دیکھنے کے بعد مشتری کوئی الیی حرکت کرے جس سے اندازہ ہوتا ہوکہ خیار رویت ختم کر کے بیج تام کرنا چاہتا ہے تواس سے بھی خیار رویت ختم ہوجائے گا،اوریتین حرکتیں اس پردلالت کرتی ہے کہ خیار رویت ختم کرنا چاہتا ہے اس لئے اس سے خیار رویت ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : (۵۸) اگر ڈھیر کے اوپر کا حصد کھایا لپیٹے کپڑے کے ظاہری حصے کودیکھایا باندی کا چہرہ دیکھایا جانور کا چہرہ دیکھایا جانور کا چہرہ دیکھایا جانور کا چہرہ دیکھایا جانور کا جہرہ دیکھایا جانور کا جانور کا جہرہ دیکھایا جانور کا جہرہ کا جہرہ کے جانور کا جہرہ کے جانور کا جانور کا جانور کا جانور کا جہرہ کی جانور کا کا جہرہ کا جہرہ کا جانور ک

ترجمه : ا اس میں اصل بیہ کہ بیج کے تمام عضو کود کھنا شرط نہیں ہے اس کے متعذر ہونے کی وجہ سے اس لئے ایسے عضو کود کھنے پراکتفا کیا جائے گاجس میں جاننا مقصود ہو۔

**اصول**: یه سئله اس اصول پر ہے کہ۔ جس جھے کے دیکھنے سے پوری بینچ کاعلم ہوجائے اس جھے کے دیکھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔

تشریح: مبیع کے ہر ہر عضو کود کی خاضروری نہیں ہے۔ بلکہ عرف میں جس عضویا جس حصے کود کی خاشار کیا جاتا ہے اس حصے کو دکھنا کا فی سمجھا جائے گا۔اوراسی کود کی سے خیار رویت ختم ہوجائے گا۔مثلا ڈھیر کے اوپر کے حصے کود کی سے پورے ڈھیر کی معلومات ہوجائی ہے۔اس لئے اوپر کے حصے کود کھنا کا فی ہوگا۔اسی طرح باندی کے چہرے کود کی سے پوری باندی کا علم ہوتا ہوجا تا ہے اس لئے چہرہ دکھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ جانور کے چہرے اور سرین کود کھنے سے پوراعلم ہوتا ہے اور اس لئے انہیں کود کھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔

لغت: صبرة: وهير- مطويا: لپيڻا مواكفل: جانور كي سرين-

ترجمه : ٢ اگر بیج میں کئی چیزیں شامل ہوں، پس اگراس کا ہرایک متفاوت نہ ہوجیسے کیلی چیز اوروزنی چیز ،اوراس کی علامت سے کہ اس کا نمونہ پیش کیا جاتا ہو تو ان میں سے ایک کے دیکھنے پراکتفا کیا جائے گا، ہاں جو کچھ دیکھا ہے اگر باقی اس سے گھٹیا ہے تو اس وقت اس کو اختیار ہوگا۔

تشریح : کئی چیزوں کی بھا ایک ساتھ کی اور سی کود یکھا نہیں ہے، پس اگروہ تمام ایک ہی سائز کی ہوں اور اس کے افراد میں تفاوت نہ ہو، جیسے کیلی اور وزنی چیزوں میں تفاوت نہیں ہوتا ہے، توایک کے دیکھ لینے سے باقی کا دیکھنا شار کیا جائے گا، اور باقی كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار. T وإن كان تتفاوت آحادها كالثياب والدواب لا بد من رؤية كل واحد منها T والبيض من هذا القبيل فيما ذكره الكرخي وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة. T إذا ثبت هذا فنقول النظر إلى وجه الصبرة كاف لأنه يعرف

سے بھی خیاررویت ختم ہوجائے گا۔تفاوت نہ ہواس کی علامت بیہ ہے کہلوگ تمام گیہوں کونہیں دکھلاتے بلکہ دو چار دانے نمونہ کے طور پر دکھلاتے ہیں بی تفاوت نہ ہونے کی دلیل ہے۔البتہ جسکو دکھلا یا وہ اچھا گیہوں تھااور جونہیں دکھلا یا وہ گھٹیا تھا تو اس کو باقی میں خیاررویت باقی رہےگا ، کیونکہ باقی متفاوت نکلے۔

الغت الدینفاوت احادها: اس کا هر هر فرد مختلف نه هو جیسے گیهوں، چنا، سرسوں وغیره نموذج بنمونه کے طور پرد کھلانا۔ ارداً: ردی سے شتق ہے، جوزیادہ ردی هو۔

ترجمه: ۳ اوراگراس کے افراد متفاوت ہوں جیسے کپڑااور چوپایا توان میں سے ہرایک کودیکھنا ضروری ہے۔ تشریح : بچ میں کئی چیزیں شامل ہوں اور ہر فردالگ الگ انداز کا ہوتو ہر فرد میں الگ الگ خیار رویت ہوگا، اور ہرایک کو دیکھنا ضروری ہوگا۔

ترجمه : ۲ اخروٹ اور انڈااسی قبیل سے ہیں [متفاوت کے قبیل سے اجبیا کہ حضرت کرخیؓ نے بیان کیا، اور مناسب یہ ہے کہ یہ گیہوں اور جو کی طرح ہوں اس لئے کہ یہ متقارب ہیں۔

لغت: الجوز:اخروك البيض:اندا متقاربة:قريب قريب ـ

ترجمه : ه جب سیجھ گئے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈھیر کے اوپر کا حصد دیکھنا کافی ہے اس لئے کہ اس سے باقی صفتوں کا تعرف ہوجا تا ہے اس لئے کہ اناج کیلی چیز ہے اور نمونہ دکھلایا جاتا ہے۔

تشریح: یہ قاعدہ ہجھنے کے بعد کہ جس چیز کے دیکھنے سے پوری چیز کاعلم ہوجا تا ہوتواس کو دیکھنا کافی ہے، ہر ہر عضو کو دیکھنا صدر کھ لیا تو خیار رویت ساقط کرنے کے لئے یہ کافی ہے باقی ضروری نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اناج کے ڈھیر کے اوپر کا حصد دیکھ لیا تو خیار رویت ساقط کرنے کے لئے یہ کافی ہے باقی حصوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اوپر کے حصے سے باقی کاعلم ہوجا تا ہے، اس لئے کہ یہ کیلی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اس

ترجمه : ل ایسے ہی ایسے کپڑے کا ظاہری جس سے باقی اوصاف کاعلم ہوتا ہو، مگر جبکہ اس کے تہہ میں ایسی چیز ہوجو مقصود، جیسے بیل بوٹے [تو ظاہری دیکھنا کافی نہیں ہوگا]

تشریح : کپڑے کے تھان میں اوپر اور نیچا یک ہی طرح کے ہیں تو اوپر کا حصد کیے لینا تہد کے لئے کافی ہوگا ،کیکن اگر تہد کے اندر پھول ہوٹے ہیں جو اوپر نہیں ہیں ، اور یہی مقصود ہیں تو اوپر کا دیکھنا اندر کے دیکھنے کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ العلم: نقش ونگار۔

ترجمه : کے چہرہ آدی میں مقصود ہے، چہرہ اور چور جانور میں مقصود ہے اس کئے مقصود کے دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا دوسرے عضو کے دیکھنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

تشریح : آدمی کا چره دیکھنے سے پورے انسان کاعلم ہوجا تا ہے، اس لئے باندی اور غلام کے چره دیکھنے سے خیار رویت ختم ہوجائے گا۔ جانور میں چره او چوتر دیکھنے سے پورے جانور کاعلم ہوجا تا ہے اس لئے چره اور چوتر دیکھ لیا تو خیار رویت ختم ہوجائے گا۔ اور اگر چرہ نہیں دیکھا کوئی اور عضود یکھا تو اس سے خیار ختم نہیں ہوگا۔۔ الکفل: چوتر ۔

ترجمه : البعض حضرات نے پاؤں کے دیکھنے کی شرط لگائی، اور پہلی روایت حضرت امام ابو یوسف کی ہے۔

تشریح : بعض حضرات نے فرمایا کہ چہرہ اور چوتڑ کے ساتھ جانوروں کا چاروں پاؤں دیکھے تب خیاررویت ختم ہوگا، کیونکہ پیمقصود ہوتے ہیں۔ پہلی روایت یعنی چہرہ اور چوتڑ کا دیکھنا کافی ہے حضرت امام ابویوسف کی ہے۔

ترجمه اج گوشت کی بکری میں ضروری ہے ٹول کرد کھنا، اس کئے کہ مقصود گوشت ہے اوروہ ٹو لنے سے معلوم ہوگا۔ اور یا لنے والی بکری میں ضروری ہے تھن کود کھنا۔

تشریح: الی بکری خریدی ہے جس کا گوشت کھانا ہے تو ٹول کر گوشت دیکھنا ہوگا، اور الیی بکری ہے جسکو پالنا ہے تو اس کاتھن دیکھنا ہوگا اس سے خیار روت ساقط ہوگا، کیونکہ تھن کے بڑے چھوٹے ہونے سے دودھ زیادہ دے گی اور بچے بھی بڑا ہوگا۔۔القدیۃ: الیی بکری جو پالی جاتی ہو۔ وهو اللحم يعرف به. وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع. ولوفيما يطعم لا بد من الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود. (٩٥)قال وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها لوكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج. وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت على وفاق عادتهم في الأبنية فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت والنظر إلى الظاهر لا يوقع

قرجمه : ول اور کھانے کی چیزوں میں چکھنا ضروری ہے اس لئے چکھنے ہی سے مقصود حاصل ہوگا۔

تشریح: کھانے کی چیزخریدی تواس کو چکھ کردیکھنے سے خیار رویت ختم ہوگا، کیونکہ چکھنے سے پتہ چلے گا کہاس کا مزہ کیسا ہے،اوریہی مقصود ہے۔

ترجمه : (۵۹) اورا گر کے حن کود یکھا تو مشتری کواختیا نہیں ہوگا جاس کے کمرول کوندد یکھا ہو۔

تشریح : مصنف کے ملک میں کمرے ایک طرح کے ہوا کرتے تھے اور شخن کودیکھنے سے کمروں کا اندازہ ہوجا تا تھااس کئے فرمایا کہ شخن کے دیکھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ چاہے کمروں کو خددیکھا ہو لیکن جن ملکوں میں کمرے کے اندر کا حصدالگ الگ انداز کا ہوان ملکوں میں کمرے کے اندردیکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر خیار رویت ساقط نہیں ہوگا وجہ اور اصول او پر گزر گئے کہ جس چیز سے ملم ہواس کا دیکھنا کا فی ہے۔

ترجمه نا ایسے ہی اگر گھر کے باہر کودیکھا، یا باہر سے باغ کے درختوں کودیکھا[تو خیار ساقط ہوجائے گا] اور امام زفر کے نزدیک ضروری ہے گھر کے اندر کودیکھنا

تشریح : گھرکوباہر سے دیکھا، یاباغ خریدر ہاتھا اور باغ کے باہر سے درختوں کود کھ لیا تو خیار ساقط ہوجائے گا، کیونکہ اس سے گھر کے اندر کا اور باغ کے اندر کا علم ہوجائے گا۔ لیکن بیا نکے زمانے کی بات تھی۔ چنانچہ حضرت امام زفر فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر اور باغ کے اندر دیکھنا ضروری ہے تب خیار ساقط ہوگا، کیونکہ باہر سے دیکھنے سے اندر کے اوصاف کا علم نہیں ہوسکتا۔

ترجمه : ۲ صحیح بات ہے کہ گھروں کے بارے میں قدوری کتاب کا جواب اس ملک کی عادتوں کے مطابق ہے اس لئے اس زمانے میں انگے گھروں کے کمرے متفاوت نہیں ہوتے تھے، بہر حال آج کل تو تفاوت کی وجہ سے گھر کے اندر دیکھنا ضروری ہے ، کیونکہ ظاہر کے دیکھنے سے اندر کا علم نہیں ہوسکتا۔

تشریح :صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ صاحب قدوری نے جوکہا کھی کے دیکھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا،

العلم بالداخل. (۲۰)قال ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هما سواء وله أن يرده ل قال معناه الوكيل بالقبض فأما الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط الخيار بالإجماع ٢ لهما أنه توكل بالقبض دون إسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به وصار كخيار العيب والشرط والإسقاط على المراب على المراب المرا

چاہے اندر کے کمروں کو نہ دیکھا ہو، بیصاحب قد وری کے ملک کی بات ہے کہ انکے یہاں ایک ہی قتم کے کمرے اس زمانے میں بنا کرتے تھاس لئے صحن کے دیکھنے سے خیار ختم ہوجائے گا۔ آج کل کے زمانے میں کمرے مختلف قتم کے ہوتے ہیں اس لئے ہر کمرے کوالگ الگ دیکھنا ضروری ہے، ایک کمرے کودیکھنا بھی دوسرے کمرے کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۰) وکیل کاد کھنامشتری کے دیکھنے کی طرح ہے یہاں تک کہ واپس نہیں کرسکتا مگر عیب سے،اور قاصد کا دیکھنامشتری کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک،اور صاحبین ؓ فرمایا کہ قاصد اور وکیل دونوں برابر ہیں مشتری کوحق ہے کہ بیجے واپس کردے۔

ترجمه المصنف فرمایا که وکیل سے مرادوکیل بالقبض ہے، کیونکہ خرید نے کے وکیل کادیکھنابالا جماع خیارکوسا قط کر دیتا ہے۔

تشریح: یہاں وکیل سے مراد خرید نے کاوکیل نہیں ہے، کیونکہ وہ خود خرید نے والا ہے اس لئے اس کادیکھنا موکل کادیکھ ہے، یہاں قبضے کاوکیل مراد ہے، کہ مشتری نے بغیر دیکھے خریدااس کے بعدو کیل سے کہا کہ مبیع پر جا کر قبضہ کرلو، تو مبیع کودیکھ کراس کے قبضے سے مشتری کا خیار باطل ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں امام ابو صنیفہ گی رائے ہے کہ وکیل کادیکھنا مؤکل اور مشتری کے دیکھنے کی طرح ہے، اس سے مشتری کا خیار رویت ختم ہوجائے گا، اب مشتری خیار عیب کے ماتحت واپس کر سکے گا، خیار رویت کے ماتحت واپس کر سکے گا، خیار رویت کے ماتحت نہیں۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وکیل کادیکھنا موکل کادیکھنا نہیں ہوگا کہ وہ خیار رویت کے ماتحت واپس کردے۔ آگ گا تو اس سے موکل کا خیار رویت کے ماتحت واپس کردے۔ آگ دونوں حضرات کے دلائل ہیں جوذرا چیدہ ہیں۔

ترجمه : ٢ صاحبين کی دليل بيه که مشتری نے قبضه کرنے کاوکیل بنایا ہے خیار ساقط کرنے کاوکیل نہیں بنایا اس لئے جس چيز کاوکیل نہیں بنایا اس کے کرنے کاما لک نہیں ہے، اور بی خیار عیب، اور خیار شرط کی طرح ہوگیا، اور قصدا خیار ویت کے ساقط کرنے کی طرح ہوگیا۔

تشریح : وکیل کے دیکھنے سے خیار رویت ساقطنہیں ہوگااس کے لئے ،صاحبینؓ حیار دلیل دیتے ہیں کہ [ا]مشتری نے

قصدا. سے ولیہ أن القبض نوعان تام وهو أن يقبضه وهو يراه. وناقص وهو أن يقبضه مستورا وهدا لأن تسمامه بتمام الصفقة ولا تتم مع بقاء خيار الرؤية سے والسمو كل ملكه بنوعيه فكذا الوكيل. ومتى قبض السموكل وهو يراه سقط الخيار فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل. في وإذا وكيل كوصرف قبضة كرنے كاوكيل بنايا ہے خيار ساقط كرنے كاوكيل نہيں بنايا اس كے اس كے قبضة كرنے سے خيار رويت ساقط نہيں ہوگا۔[۲] جس طرح وكيل خيار عيب ساقط نہيں كرسكتا اسى طرح خيار رويت بھى ساقط نہيں كرسكتا اسى طرح خيار رويت بھى ساقط نہيں كرسكتا اسى طرح خيار رويت بھى ساقط نہيں كرسكتا اسى طرح وكيل خيار رويت كو يعدق مداخيار رويت كو ساقط نہيں كرسكتا اسى طرح وكيل خيار رويت بھى ساقط نہيں ہوگا۔

ترجمه: ۳ امام ابوصنیفه فی فی فی دوشمیس میں [۱] ایک تام قبضه، وه بیه کدد کیصتی ہوئے قبضه کرے۔[۲] اور دوسراید کہ ناقص اور وه بیه که که کالت کا پورا ہونا عقد اور دوسراید کہ ناقص اور وه بیه که که که کالت کا پورا ہونا عقد کے بورے ہونے کے ساتھ صفقہ پورا نہیں ہوگا۔

تشراج : بیامام ابوحنیفه گی جانب سے دلیل عقلی ہے، حاصل میہ ہے کہ مشتری نے وکیل کوتام عقد کرنے کے لئے وکیل بنایا ہے۔ اور قبضہ کی دولت میں میں ۔ ایک ناقص قبضہ، وہ میہ ہے کہ وکیل قبضہ کرتے وقت مبیع کو نہ دیکھے اور اس میں مشتری کا خیار رویت باقی رہے۔ دوسراتام، تام قبضہ میں ہے کہ قبضہ کرتے وقت مبیع کود کھی رہا ہوتا کہ خیار رویت بھی ختم ہوجائے اور عقد تام ہوجائے، اور چونکہ مشتری نے عقد پورا کرنے کے لئے وکیل بنایا ہے اس لئے خیار رویت ساقط کرتے ہوئے قبضہ کرے گا تب ہی قبضہ تام ہوگا اور عقد تام ہوگا اور وکالت کا کام پورا انجام ہوگا۔

ترجمه : الله مؤكل قبضى دونول قسمول كاما لك بإقاليه بى وكيل دونول قسمول كاما لك بهوگا، اور جب مؤكل دي يصح موئ قبضه كرے تو خيار ساقط بوجاتا ہے الى طرح وكيل دي هي بوئے قبضه كرے تو خيار ساقط بوجائے گا وكالت مطلق مونے كى وجہ سے

تشریح: بیامام ابوحنیفه گی دوسری دلیل ہے، کہ مؤکل ناقص قبضے کا بھی مالک ہے، اور تام قبضے کا بھی مالک ہے تواسی طرح وکیل ناقص قبضے کا بھی مالک ہوگا اور مؤکل دیکھتے ہوئے قبضہ کرے تو خیار روبیت ساقط ہوجاتا ہے تو وکیل ناقص قبضے کا بھی مالک ہوگا اور مؤکل دیکھتے ہوئے قبضہ کرے تو خیار روبیت ساقط ہوجائے گا، کیونکہ یہاں مطلق وکیل ہے جس کی وجہ سے ناقص اور تام دونوں قسم کی وکالت کو شامل ہیں۔

ترجمه : ه اگروكيل نے نگاہ سے پوشيدہ كركے قبضه كيا تو وكالت ختم ہوگئ ناقص قبضے سے ، تواس كے بعد قصدا ساقط

قبضه مستورا انتهى التوكيل بالناقص منه فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك إلى بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقائه كي وخيار الشرط على هذا الخلاف. ولو سلم فالموكل لا يملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه لأن الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون كرنكاما لكنهيس هـــ

تشریح : یعبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال ہے ہے کہ وکیل نے اس حال میں مہیج پر قبضہ کیا کہ اس کود کھے ہیں رہاتھا ، اور ناقص قبضہ کیا ، اب قبضے کے بعد وکیل خیار رویت ساقط کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا ، حالانکہ اگر مؤکل نے بغیر دیکھے کیا ہو تب بھی بعد میں خیار رویت ساقط کرسکتا ہے، تو جب وکیل دونوں قتم کے قبضے کا مالک ہے تو مؤکل کی طرح بعد میں کیونکہ خیار رویت ساقط نہیں کرسکتا ، اس کا جواب ہیہ ہے کہ وکیل دونوں قسموں کی وکالت کا مالک ہے، لیکن جب اس نے بغیر دیکھے قبضہ کیا تو قبضہ کرتے ہی وکالت ختم ہوگئی ، اب بعد میں خیار رویت ساقط کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا ، کیونکہ اب وکالت ہی نہیں ہے۔

تو جمعه : لا بخاف خیار عیب کے اس لئے کہ وہ عقد کے تمام ہونے کوئیں روکتا اس لئے خیار عیب کے باقی رہنے کے باقی کے دو حقد مکمل ہو جائے گا۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے۔ انہوں نے استدلال کیا تھا کہ خیار عیب کے رہتے ہوئے بھی وکیل کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح خیار دویت کے رہتے ہوئے وکیل کا قبضہ ہوسکتا ہے، تو اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ خیار عیب کے باوجود عقد کمل ہوتا ہے، اس لئے وکیل نے عقد کے تمام ہونے کے ساتھ قبضہ کیا جو اس کا حق تھا اور پھر بھی مؤکل کو خیار عیب کے ماتحت واپس کرنے کا حق ہے، اس لئے خیار رویت کو خیار عیب برقیاس نہیں کرسکتے۔

ترجمه : ہے اور خیار شرط کا معاملہ اختلاف پرہے۔ اور اگر تسلیم کرلیا جائے تو مؤکل خود کامل قبضہ کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اس کے قبضہ کرنے سے خیار شرط ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ آزمانا جو خیار شرط سے مقصود ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد ہوگا، پس اسی طرح اس کاوکیل قبضہ کامل کا مالک نہیں ہوگا۔

تشرفیق : یہ بھی صاحبین گوجواب ہے، انہوں نے استدلال کیاتھا کہ وکیل کے قبضہ کرنے کے باوجود مؤکل کے لئے خیار شرط باقی رہتا ہے اسی طرح وکیل کے قبضہ کرتے ہوئے بھی مؤکل کے لئے خیار رویت باقی رہے گا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ خیار شرط باقی نہیں رہے گا، اس کئے خیار شرط خیار رویت کی کہ خیار شرط کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ مؤکل کے لئے خیار شرط باقی نہیں رہے گا، اس لئے خیار شرط خیار رویت کی طرح ہوگیا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ مؤکل کے قبضہ کرنے کے باوجود خیار شرط باقی رہتا ہے تو بات یہ ہے کہ مؤکل نے خیار شرط لیا ہواور قبضہ کرلے تو خیار شرط ختم نہیں ہوتا، کیونکہ مجج قبضہ کے بعد مجبح کوآز مائے گا کہ اچھی ہے یا خراب اس لئے جب

بعده فكذا لا يملكه وكيله م وبخلاف الرسول لأنه لا يملك شيئا وإنما إليه تبليغ الرسالة ولهذا لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولا في البيع. (١٢)قال وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى للأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل (٢٢) ثم يسقط خياره بجسه الممبيع إذا كان يعرف بالجس وبشمه إذا كان يعرف بالشم وبذوقه إذا كان يعرف بالذوق لم مؤكل ك قبضه كيا وجوديمى خيار شرط من تبيل موتا توكيل ك قبضه كيا وجوديمى خيار شرط من تبيل موتا توكيل ك قبضه كيا وجوديمى خيار شرط من تبيل موكا

ترجمه : ٨ بخلاف قاصد كاس كئے كەسى چيز كاما لكنېيں ہوتااس پرتو صرف پيغام پېنچادينا ہے،اسى كئے اگروہ بيج ميں قاصد تو قبضه كرنے اور سير دكرنے كاما لكنېيں ہوتا۔

تشریح : مشتری نے کسی کوقا صد بنایا اور کہا کہ بائع سے کہدو کہ میں مبیع پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں اور بائع نے اس قاصد کو قبضہ دے دیا تو اس سے مشتری کا خیار رویت ساقط نہیں ہوگا ، کیونکہ قاصد کے دے قبضہ کرنا ہی نہیں ہے بیتو بائع نے اپنی شرافت سے قبضہ دے دیا ، اس کے ذمیقو صرف پیغام پہنچانا ہے ، اس لئے اس کے قبضہ سے خیار رویت ساقط نہیں ہوگا ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اگر نیچ میں کسی کوقا صد بنایا کہ جاکر بیہ کہدو کہ میں اس مبیع کوخرید نا چاہتا ہوں تو اس سے قاصد نہ شن پر قبضہ کرسکتا ہے اور نہ مبیع کوسپر دکرسکتا ہے۔

ترجمه :(۱۱) نابینا کا بیخااوراس کاخرید ناجائز ہے کین اس کے لئے خیاررویت ہوگا جبخریدے۔ ترجمه نا اس لئے کہ بغیرد کھے خریدا ہے۔اس کی تفصیل پہلے بیان کردی ہے۔

تشریح: نابینا کاخرید نااور بیچنااس لئے جائز ہے کہ وہ آدمی ہے، عاقل وبالغ ہے۔انسانی ضرورت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس لئے اس کو حجہ سے مبیع کو دیکھانہیں ہے اس لئے اس کو حبہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو خیار رویت ہوگا۔ اس کے خیار رویت ساقط ہونے کے مختلف طریقے ہیں جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه : (۲۲) پھرنابینا کا خیار ساقط ہوجائے گااس طرح کہ بیچ کوٹٹو لے اگرٹٹو لئے سے معلوم ہوسکتا ہو، یااس کوسونگھ لے اگر سونگھنے سے معلوم ہوسکتا ہو، یا چکھ لے اگر چکھنے سے معلوم ہوسکتا ہوجیسا کہ دیکھنے والے آ دمی میں ہوتا ہے۔

ترجمه : جسيا كدر كھنےوالاآ دى چكه كرد كھے توخيار ساقط ہوتا ہے۔

ا صول : اصل پڑمل نہ کرسکتا ہوتواس کے نائب پڑمل کرنا کا فی ہوگا۔ جس طرح وضو پر قدرت نہ ہوتو تیم کرنا کا فی ہوگا۔ تشریع : نابینامشتری و کمینہیں سکتا ہے اس لئے مبیع کی حقیقت کو پہچاننے کے لئے جود وسر سے طریقے ہو سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے اس کا خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ چنانچہ اگر سؤگھ کرمبیع کی حقیقت معلوم ہوسکتی ہے اور سوگھ کرد کھے لیا تو خیار

لغت: بجس: ٹول لے، چھوکر دیکھ لے۔ پشم: سونگھ لے۔ البصر: دیکھنے والے۔

قرجمه : (۱۳) اورزمین میں اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا یہاں تک کداس کا وصف بیان کردے۔

قرجمه : اس لئ كروصف و كيف كقائم مقام موتا بحبيا كريع علم مين موتا ب

تشریح : نابینا نے زمین خریدی اب اس کوٹول کریا سونگھ کریا چھ کر معلوم نہیں کرسکتا اس کئے اس کی خیار کے ساقط کرنے اور کمل رضا مندی کا طریقہ بیہ ہے کہ بائع زمین کی پوری حقیقت بیان کرے اور پوراوصف بیان کرے ۔ ان کوئ کرنا بینا راضی ہوجائے تو خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ تیج سلم میں پہنچ سامنے نہیں ہوتی ہے، صرف اس کی صفت بیان کردی صفت بیان کردی جائے اور خیار باقی نہیں رہتا ، اس طرح یہاں نابینا کے سامنے مین کی صفت بیان کردی جائے اور وہ اس سے راضی ہوجائے تو خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ ۔ العقار: زمین ۔

ترجمه : ٢ حضرت امام ابو یوسف سے ایک روایت بیہ کہ نابینا کا زمین کے ایس جگہ کھڑا کر دیاجائے کہ اگروہ دیکھنے والا ہوتا تو پوری زمین کود کیے لیتا اور کہد دے میں راضی ہو گیا تو خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ اس لئے کہ جہاں عاجزی ہے وہاں تشبیہ حقیقت کے قائم مقام ہوتی ہے، جیسے گو نگے کے ق میں ہونٹ کو ہلا نا قر اُ آ کے قائم مقام ہے نماز میں۔ اور استرے کا چلا ناحلق کے قائم مقام ہے اس کے ق میں جس کا بالنہیں ہے، جج میں۔

تشریح :حضرت امام ابو یوسف کی ایک روایت بیه که نابینا کوزیمن کی او نجائی پر الیی جگه کھڑ اگردے که اگرد یکھنے والا آدمی ہوتا تو خریدی ہوئی پوری زمین دیکھ لیتا ، اور اس وقت نابینا بیکہدے کہ میں اس سے راضی ہوگیا تو خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔

وجدید بیان کرتے ہیں کہ اگراصل کام کرنے سے عاجز ہوتو بعض مرتباس کے مشابہ کام کر لینے سے اصل کی

الحج. س وقال الحسن يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه وهذا أشبه بقول أبي حنيفة لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا. (٢٣) قال ومن رأى أحد الشوبين فاشتراهما ثم رأى الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا. (٢٣) قال ومن رأى أحد الشوبين فاشتراهما ثم رأى ادائيگى موجاتى به اس كے لئے دومثاليس دى بين [۱] ايك يه كوئى آدى گوئى امور گوئى امور گوئى اس كر حركت دے دينے مقر اُت ادام وجوباتى به اور بيقر اُت كمشابه به - [٢] دوسرى مثال دى به كه جج كا احرام كھولنا به اور بر پربال نہيں به توسر پراستره پھيرد ين سے حات شاركرديا جائے گا، اور احرام كھل جائے گا، اسى طرح نابينا كوز مين كے اوپر كھ اكر دينے سے خيار دويت ساقط موگا

لغت الشفتين: هفة ہے مشتق ہے اور تشنيه کاصيغہ ہے، دونوں ہونٹ۔اخرس: گونگا۔الموسی: اُسترہ ۔

ترجمه : سے حضرت حسن یف نفر مایا که کسی کو قبضے کا وکیل بنائے ،اوروہ اس حال میں قبضه کرے کود کھر ہاہو [تو نابینا کا خیار رویت ساقط ہوجائے گا] بیامام ابوحنیفہ نے قول کے مشابہ ہے اس لئے کہ وکیل کی رویت مؤکل کی رویت ہے جبیبا کہ ابھی گزرگیا۔

تشریع : امام حسن گیرائے ہے کہ نابینا قبضے کاوکیل بنائے اوروہ دیکھتے ہوئے قبضہ کریتو نابینا کا خیاررویت ساقط ہوجائے گا، یدامام ابو حنیفہ ی کے قول کے مشابہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وکیل کی رویت سے مؤکل کی رویت ساقط ہوجاتی ہے۔

ترجمه : (۲۴) کسی نے دو کپڑوں میں سے ایک کودیکھا پھر دونوں کوخریدلیا پھر دوسرے کپڑے کودیکھا تواس کے لئے جائز ہے کہ دونوں کیڑوں کوواپس کردے۔

ا صول : (۱) یہاں بیاصول جاری ہے کہ بی مختلف ہیں اس لئے ایک کود کھنا دوسرے کے لئے کافی نہیں۔اس لئے دوسرے میں خیاررویت ملے گا(۲) پوری بیچے واپس ہوگی آدھی نہیں۔

تشریح : صرف ایک کپڑے کودیکھا تھا اور ایک ہی ہی میں دوسرے کپڑے کو بھی خرید لیا جس کودیکھا نہیں تھا تو دوسرے کپڑے کو بھی خرید لیا جس کودیکھا نہیں تھا تو دوسرے کیڑے کے خیار رویت کے ماتحت دونوں کیڑوں کوواپس کرسکتا ہے۔

ا دونوں کپڑے محتلف ہیں۔ایک کودیکھنا دوسرے کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے دوسرے کپڑے میں خیار رویت ملے گا اور چونکہ بچا ایک ہی ہے اور ایک کپڑے کو واپس کرے گا تو آدھی مبیعے رہ جائے گی اور آدھی واپس ہوگی اس لئے واپس کرے گا تو دونوں اور رکھے گا تو دونوں کپڑے۔(۲) قول تابعی میں ہے عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد بعضهم عیبا قال یو دهم جمیعا او یا خذهم جمیعا (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یشتری المبیع جملة فیجد

الآخر جاز له أن يردهما لل لأن رؤية أحده ما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثياب فبقي النجسار فيما لم يره ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام ٢ وهذا الخن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا في بعضه عيا، ج ثامن، ص ١٦١، نبر ٨ ١١٥) اس اثر ميس مه كمتمام بيخ لي يا تمام چيور در (٣) ايك بات يه بحى مه ايك كير كور كه گاوردوس كووا پس كركاتوا يك يتج ميس دوئج كرنا بهوا اور حديث ميس اس منع فرما يا مه حديث يه ايك كير حور كه گاوردوس ووا پس كركاتوا يك تيج ميس دوئج كرنا بهوا اور حديث ميس اس منع فرما يا مه حديث يه ايك كير عنوا بي هرير قفال قال رسول الله عن الله عن بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فيمن باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فيمن باع بيعتين في بيعتين في بيعت من في بين في في بين في في بين ف

ترجمه : اس کئے کہ ایک کپڑے کی رویت دوسرے کپڑے کے لئے نہیں ہوگی کپڑے میں تفاوت ہونے کی وجہ ہے، اس کئے جب تک دوسرے کپڑے کو نہ دیکھے خیار رویت باقی رہے گا۔ پھر پہلے کپڑے کواسلے واپس نہیں کرسکتا، بلکہ دونوں کو واپس کرے گاتا کہ عقد یورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ نہ ہوجائے۔

تشریح: ایک کپڑے کودیکھا ہے اور دوسرے کپڑے کودیکھا نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے اس لئے ایک کپڑے کو دیکھا نہیں ہے، اس لئے جب تک دوسرے کپڑے کو نہذدیکھے اس میں خیار رویت رہے گا، دیکھنا دوسرے کپڑے کونہ دیکھے اس میں خیار رویت رہے گا، اب اس کودیکھنے کے بعد اس اسلیکو واپس نہیں کرسکتا بلکہ دونوں کو واپس کرے، یا دونوں کورکھ لے، تا کہ عقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ نہ ہو۔

ترجمه : ج اورصفقہ پورانہیں ہوتااس کی وجہ یہ ہے کہ خیار رویت کے ہوتے ہوئے عقد پورانہیں ہوتا، چاہے قبضے کے بعد ہوچاہے قبضے کے بعد ہوچاہے قبضے کے بعد ہوچاہے قبضے سے پہلے، یہی وجہ ہے کہ مشتری بغیر قاضی کے فیصلے کے اور بغیر بائع کی رضا مندی کے بیچ واپس کرسکتا ہے، اور یہوا پس کرنااصل سے ہی فیخ ہوگا۔

تشریح : ایک کپڑے میں بھی خیار رویت ہے تو عقد شروع سے پورائی نہیں ہوااس کی دودلیس دیے ہیں۔[1] پہلی دلیل میں ہی خیار رویت ہاتھ عقد منعقد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشتری سیہ کہ چا ہو ہا ہو گا ہو،اگرایک مبیع میں بھی خیار رویت باقی ہے تو عقد منعقد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشتری مبیع کووا پس کر ناچا ہے تو قضاء قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے،اور بائع کا راضی ہونا بھی ضروری نہیں ہے،مشتری خود بیع واپس کر سکتا ہے[۲] دوسری دلیل سیہ ہے کہ یہاں مبیع واپس کرنے سے بیع بنیا دسے تم ہوجائے گی، گویا کہ آپس میں بیع ہوئی ہی نہیں۔ لغت : تفریقاللہ فقد قبل التمام: ایک عقد ہواور ابھی نپورا بھی نہیں ہوا،اور کمل بھی نہیں ہوا،اور کمل بھی نہیں ہوا،اور کمل بھی نہیں ہوا اس سے پہلے آ دھی مبیع لے اور آ دھی

ويكون فسخا من الأصل. (٢٥) ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره للا يجري فيه الإرث عندنا وقد ذكرناه في خيار الشرط(٢١) ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له لل العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته يثبت الخيار إلا إذا كان لا يعلمه مرئيه لعدم الرضا به (٢٤) وإن وجده متغيرا فله الخيار للأن تلك الرؤية

والیس کردے تو میعقد بورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔

ترجمه : (٦٥) كسى كالتقال موااوراس كوخياررويت تها، تواس كاخيار باطل موجائ كار

قرجمه : اس لئے کہ ہار سزد یک اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، جیسا کہ ہم نے خیار شرط میں ذکر کیا۔

وجه : (۱) يه اختيار، اراد حاور چاهت كانام به كه نيع جائز قراردين يا نه دين ورنه ايجاب اور قبول پهلے هو چكه بين اور اراد حمعنوى شي بين وه نتقل نهيں هو ته اس لئے اختيار ورثه كي طرف نتقل نهيں هوگا (۲) حديث مين اشاره به عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عَلَيْتُ قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا الابيع المخياد . (بخارى شريف، باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ص ۲۸۳ نمبر ۱۱۱۱) اس حديث مين صرف المتبايعان يعنى بائع اور مشترى كواختيار ديا گيا ہے۔ جس كامطلب يه هوگا كه كسى اوركو يه اختيار نهيں هوگا۔

ترجمه : (۲۲) کسی نے کوئی چیز دیکھی پھراس کوایک مدت کے بعدد یکھا پس اگراس صفت پر ہے جبیباد یکھا تھا تواس کے لئے اختیار نہیں ہے۔

ا صول : حقیقت کومعلوم کرنے والی رویت خیار رویت ساقط کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے (۲) جورویت حقیقت کاعلم نہ دے وہ خیار رویت ساقط کرنے کے لئے کافی نہیں۔

تشریح: اس رویت سے خیار رویت ساقط ہوگا جس سے بیچ کی حقیقت کاعلم ہوجائے۔اورا گرمبیج کی حقیقت کاعلم نہ ہوتووہ رویت اختیار کے ساقط کرنے کے لئے کافی نہیں۔ابا گرمثلا چھاہ پہلے ایک چیز کودیکھا تھااوراسی حال پروہ مبیع موجود ہےتو پہلی رویت حقیقت معلوم کرنے کے لئے کافی ہے۔اس لئے مشتری کوخیار رویت نہیں ملے گا۔

**وجه** :(۱)اس قول تا بی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن سیرین قال اذا ابتاع رجل منک شیئا علی صفة فلم تخالف ما و صفت له فقد و جب علیه البیع. (مصنف عبدالرزاق، باب البیع علی الصفة و بی غائبة ، ج ثامن، صفت می سم می می اس اثر میں ہے کہ اس صفت پر موجود ہے تو خیار رویت نہیں ملے گا۔ بیج واجب ہوگی۔

ترجمه : (۲۷) اورا گراس کوبدلا ہوا یا یا تو مشتری کے لئے خیار رویت ہے۔

لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره على وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا لأن الظاهر شاهد للمشتري على بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية لأنها أمر حادث والمشتري ينكره فيكون القول قوله. (٢٨)قال ومن الشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها إلا من عيب وكذلك

قرجمہ : اس لئے کہ پہلی رویت اوصاف سے باخبر کرنے کے لئے نہیں ہے تو گویاک کہ بیچ کودیکھانہیں ہے۔ قشریح : اگر مبیع کی حالت بدل گئ ہے تو مشتری کو خیار رویت ہوگا، کیونکہ بدلنے کی وجہ سے پہلی رویت مبیع کے اوصاف کو بتلانے کے لئے کافی نہیں ہے۔

ترجمه : اوراگرحالت بدلنے میں اختلاف ہوگیا توبائع کے قول کا اعتبار ہوگا اس لئے کہ بدلنائی چیز ہے، اور بیجے کے لازم ہونے کا سب ظاہر ہے، مگریہ کہ مدت لمبی ہوگئی ہوجسیا کہ لوگوں نے کہا اس لئے کہ ظاہر حال مشتری کے لئے موافق ہے۔ تشعر بیج بیج پیلی حالت پر ہے یانہیں اس بارے میں اختلاف ہوگیا اور مشتری کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے توبائع کی بات مانی جائے گی۔ بات مانی جائے گی۔

**9 جبہ** : اس کی دلیل عقلی یہ ہے کہ بیچ کرنے کی وجہ سے بیچے مشتری کے لئے لازم ہوگئی، اس لئے کہ ظاہری حالت یہ ہے کہ بیچ میں تغیر نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ نئی چیز ہے اور بیچ نا فذہ ہے، اور اس کوختم کرنے کے لئے مشتری کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے اس لئے بائع کی بات مان لی جائے گی۔ ہاں مدت اتنی کمبی ہوچکی ہے اسنے فاصلے میں اس بیچے میں تغیر واقع ہونا ضروری ہے، تو چونکہ اب ظاہری حالت مشتری کے موافق ہے اس لئے اب مشتری کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : سل بخلاف جبکه خودرویت بی میں اختلاف ہو گیا ہو [تو مشتری کی بات مانی جائے گی ، کیونکہ دیکھنانئ چیز ہے اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے ، اس لئے مشتری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

تشریح :خودد کیھے میں اختلاف ہوگیا، بائع کہتا ہے کہ آپ نے بیج کود یکھا ہے، اور مشتری کہتا ہے کہ ہیں دیکھا تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔

**9 جه** : اس کی وجہ بیہے کہ دیکھنائی بات ہے اور بائع وعوی کرتا ہے آپ نے دیکھا ہے اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے اور بائع کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے اس لئے تتم کے ساتھ منکر کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : (۱۸) کسی نے زطی تھانوں گھری خریدی اوراس کودیکھانہیں اوراس سے ایک کپڑان آق دیا، یااس کو ہبہ کر دیا اور سپر دبھی کر دیا تواس میں سے کچھوا لیس نہیں کرسکتا مگر عیب سے۔ خیار الشرط لے لأنه تعذر الرد فیما خرج عن ملکه و فی رد ما بقی تفریق الصفقة قبل التمام لأن خیار الرؤیة والشرط یمنعان تمامها کے بخلاف خیار العیب لأن الصفقة تتم مع خیار العیب بعد تحیار الرؤیة والشرط یمنعان تمامها کے بخلاف خیار العیب یان الصفقة تتم مع خیار العیب بعد تحریف نظر کیمال خیار شرط کا ہے۔ اس لئے کہ جو کپڑ ااس کی ملیت سے نکل گیا ہے اس کو واپس لین ناممکن ہے، اور باتی کپڑ وں کو واپس کرنا عقد کے تمام ہونے سے پہلے تفریق صفقہ ہے۔ اس لئے کہ خیار رویت اور خیار شرط عقد کے پورے ہونے کوروکتا ہے۔

ا صسول : یمسئله اس اصول پر ہے کہ، کچھنچے ہاتھ سے مکمل نکل چکی ہوکہ اس کو واپس کرنامشکل ہوتو خیاررویت ساقط ہوجائے گا، کیونکہ ہاقی کیڑوں کو واپس کریں تو عقد کے مکمل ہونے سے پہلے تفریق صفقہ لازم آئے گا۔

تشریح: کسی نے زطی کیڑے کے گئی تھان کا ایک گھرخریدا، اور گھر کے کیڑوں کودیکھانہیں تھا۔ان میں سے ایک کیڑا کو بھے تام کے ساتھ نے دیا، یا ہبہ کیا اور موہوب لہ کوسپر دبھی کر دیا اس لئے اس کیڑے کا واپس آنا مشکل ہے اس لئے اس کو واپس نہیں کر سکتے، اور باقی کوبھی نہیں کر سکتے جیونکہ اس میں تفریق صفقہ ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اگر بھے میں خیار رویت ہے، یا خیار شرط ہے تو عقد یور انہیں ہوگا، گویا کہ ابھی بھے ہوئی ہی نہیں، صرف بات چیت ہوئی ہے۔

وجه : (۱) قول تا بعی میں ہے۔ عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد بعضهم عیبا قال یر دهم جمیعا او یاخذهم جمیعا (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یشتری المیج جملة فیجد فی بعضہ عیبا، ج ثامن، سا ۱۲ انبمبر ۸۷ کے ۱۳ اس اثر میں ہے کہ تمام بیج لے یا تمام چھوڑ دے۔ (۲) ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک کپڑے کور کھے گا اور دوسرے کو واپس کرے گا تو ایک نیج میں دوئیج کرنا ہوا اور حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عن اب هویو ققال قال رسول الله عُلَيْتِ من باع بیعتین فی بیعة فله او کسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فیمن باع بیعتین فی بیعت میں ایک میم دو بیوع گھسانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وہیوع گھسانے سے منع فرمایا گیا ہے۔

ترجمه: ۲ بخلاف خیار عیب کاس لئے مبیع پر قبضے کے بعد خیار عیب کے باد جود عقد پورا ہوجا تا ہے، اگر چہ قبضہ سے پہلے عقد پورا نہیں ہوتا۔ اور مسئلہ کی وضع اسی میں ہے کہ قبضہ کے بعد خیار عیب ہو۔

نشروی : بیمتن میں الامن عیب کی تشریح ہے۔ کہ بیچ پر قبضہ کر چکا ہوتو جا ہے خیار عیب ہواس کے باوجود عقد کمل سمجھا حائے گا، ہاں اگر مبیع پرابھی تک قبضہ نہ ہوا ہوتو عقد مکمل نہیں سمجھا حائے گا۔

وجه :اس قول تابعي مين اس كاثبوت مر عن شريح قال اذا عرض السلعة على البيع و هو يعلم ان بها عيبا

جازت علیه ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یعرض السلعة علی البیع بعد مایری العیب، ج ثامن، ص۱۲۳، نمبر ۱۸۷۸) اس قول تابعی میں ہے کہ عیب جانتے ہوئے مبیع بیچی بیع جائز ہے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ قبضہ کے بعد عیب کے باوجودعقد مکمل ہوجائے گا۔

ترجمه بس پس اگرایسسب سے مشتری کی طرف مبیع لوٹ آئی جو فنخ کے درج میں ہے تو مشتری خیار رویت پر ہوگا، جبیبا کشمس الائمہ سرحسیؓ نے فرمایا۔

تشریح : مشتری نے کپڑاد کیھے بغیر مکمل نے دیا تھا، کین ایسسب سے بیدوسری نیج فاسد ہوگئ کہ گویا کہ وہ نیج ہی نہیں تھی اور کپڑا مشتری کی طرف واپس آگیا تو اب مشتری کو خیار رویت کے ماتحت پورا گٹھر واپس کرنے کا حق ہوگا، امام تنمس الائمہ سرھی نے یہی فرمایا۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسری بھے کا لعدم ہوئی تو گویا کہ مشتری نے اگلی بھے ہی نہیں تھی ،اوراب چونکہ تمام کپڑوں کو واپس کرنے کی قدرت ہے اس لئے خیار رویت کے ماتحب سب کپڑے واپس کرسکیس گے۔

ترجمه بی امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ خیار رویت ساقط ہونے کے بعد اب واپس نہیں ہوگا، جیسے خیار شرط واپس نہیں ہوتا ہے، اور صاحب قد ورک ؓ نے اسی پراعتاد کیا ہے۔

تشریح : امام ابولیسف کی روایت بیہ کمشتری کے نیج کرنے کی وجہ سے خیار رویت ساقط ہو چکا تھااب اگلی نیج فنخ ہونے کی وجہ سے دوبارہ خیار رویت واپس نہیں ملے گا، جیسے خیار شرط ایک مرتبہ ساقط ہوجائے تو دوبارہ حق نہیں ماتا، حضرت امام قد وری کار جمان اسی طرف ہے۔

### ﴿باب خيار العيب

# ﴿ باب خيار العيب ﴾

**ضروری نوٹ** بنیج میں عیب ہوجائے جس کے ماتحت مبیع کووایس کرنے کا اختیار ہواس کوخیار عیب کہتے ہیں۔اس کا فخاصمه الى النبي عُلِيْكِ فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله عُلَيْكِ النحسواج بالضمان. (ابوداؤ دشريف، باب فيمن اشترى عبدافاستعمله ثم وجدب عبيا ، ١٠٥٥ ، نمبر ١٠٥٥ رابن ماجه شريف، باب الخراج بالضمان ،ص ٢٣١ نمبر٣٢٣٣ رسنن تلبيحقي ، باب المشتري يجد بمااشتراه عيبا وقد است عيله زمانا ، ح خامس ، ، ص ۵۲۷، نمبر ۲۲ میلان مدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ غلام میں عیب پایا تو اس کو بائع کی طرف واپس کر دیا۔ (۲) اس صديث مين بهي اس كا ثبوت ہے۔ قال لي العداء بن خالد بن هوذة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله عَلْبِينَهُ؟ قال قلت بلي! فاخرج لي كتابا ،هذاما اشترى العداء بن خالد بن هو ذة من محمد رسول الله ماليه اشترى منى عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. (ترمذى شريف، باب ماجاء في كتابة الشروط، ٢٩٦، نمبر ١٢١٦) ال حديث مين آيً نے لا داء ولا غائلة ولا خبثة كى براءت لكھ كرصحاني كودى ہے، جس معلوم ہوا كرميع ميں عيب نہيں ہونى جائے۔ (٣) اس قول صحابي ميں بھى ہے۔ ان عبد الله بن عمر باع غلاما له بثماني مائة درهم فباعه بالبراء ة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما الى عشمان بن عفان فقال الرجل باعنى عبدا وبه داء لم يسمه لى وقال عبد الله بعته بالبراء ةفقضي عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فابي عبد الله أن يحلف وارتجع العبد ـ (موطاامام مالك، بإب العيب في الرقيق ص ا ۵۷) اس عمل صحابي ميس عيب كي وجه سي مبيع واپس كي ـ

نوك :باب خبار العيب كمسك ك كيعمو مااصول ان آيوں سے مستنبط ہے۔

(۱) لا تبضاد والدة بولدها و لا مولو دله بولده (آیت۲۳۳، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ والد باوالدہ کو تقصان نہیں ہونا جا ہے ۔ اسی طرح بائع یامشتری کونقصان نہ ہو۔ (۲) ف من اعتدی علیکم فاعتدو اعلیه بمثل ما اعتدی علیکم ۔ (آیت۱۹۴،سورة البقرة۲) اس آیت میں ہے کہ کوئی کسی بظلم نہرے۔ (۳) عن ابسی سعید الخدرى ان رسول الله عُلِيلِه قال: لا ضور و لا ضوار ، من ضار ضره الله و من شاق شق الله عليه . ( ( 19 ) وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده  $\frac{1}{2}$  لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند فوته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى  $\frac{1}{2}$  به ( 2 ) وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان ل لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد

دارقطنی ، باب کتاب البوع ، ج ثالث ، ص ۲۲ ، نمبر ۲۰ ۲۰۰ ) اس حدیث میں ہے کہ سی کو نقصان نہ ہو۔

اصول : بائع یامشتری برظم نه ہواسی اصول پر باب خیار العیب کے تمام مسائل لکھے گئے ہیں، چاہے بعض مسئے کے تحت باضا بطہ حدیث نہیں ہے۔

ترجمه : (٦٩) اگرمشتری مبیع میں عیب پر مطلع ہو گیا تو اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو پورے ثمن سے اس کو لے اور اگر چاہے تو مبیع کو واپس کردے۔

تشریح : مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہے جھے کر کہ اس میں عیب نہیں ہے بعد میں عیب کا پتہ چلا تو اس کے لئے خیار عیب کے ماتحت سے اخت سے اخت سے اختیار ہے کہ پوری مبیع واپس کردے۔ لیکن سے نہیں ہوگا کہ مبیع رکھ لے اور عیب کا جو نقصان ہے وہ نقصان بائع سے واپس لے لے واپس اس وقت کر سکتا ہے جب خریدتے وقت اس عیب کود یکھا نہ ہوا ور اس عیب پر راضی نہ ہوا ہو۔ دوسری شرط ہیہ ہے کہ ایسا عیب ہوجس کو تجارعیب کہتے ہیں تب عیب کے ماتحت مبیع واپس کر سکتا ہے۔

وجه : (۱) ببیخ واپس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شتری کا حق ضائع ہوااس کئے بیخ واپس کر کے اپنا پوراحق وصول کرے گا(۲) او پرحدیث میں تھا کہ عیب کے ماتحت سے ابی نے غلام واپس کیا جس سے پتہ چلا کہ عیب کے ماتحت مبیخ واپس کرسکتا ہے۔ عسن عائشة ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عندہ ماشاء اللہ ان یقیم شم و جد به عیبا فخاصمه الی النبی علی فردہ علی میں النبی علی النبی علی فردہ علی النبی علی النبی علی فردہ علی میں اللہ ان یقیم شم و جد به عیبا فخاصمه الی النبی علی النبی علی فردہ علی میں اللہ ان یقیم شم و جد به عیبا فخاصمه الی النبی علی میں الشری عبد افاستعملہ ثم وجد به عیبا میں ۱۹۵۰ نمبر ۱۹۵۳ نہ باب الخراج بالضمان میں ۱۹۵۳ نمبر ۱۲۲۳ سنن للی میں المشری عبد بمااشراہ عیبا وقد است عمله زمانا، جامشری میں ۱۹۵۳ نمبر ۱۹۵۳ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عیب کے ماتحت مبیخ واپس کرسکتا ہے

ترجمه الله السلط كَ كَمُطلق عقد سالم وصف كا تقاضا كرتا ہے، اس لئے كه اس كے فوت ہوتے وقت اختيار ديا جائے گا تاكہ جس چيز سے راضى نہ ہواس كا نقصان لازم نہ آجائے۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے، کہ عقد کیا ہے تو مشتری کوعیب سے سالم بیغ چاہئے ،اس کئے کہ عیب سے سالم بیغ نہیں ہے تو اس کو بیغ واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔

قرجمه : (۷۰)لین مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کمبیع کوروک لے اور نقصان لے۔

العقد على ولأنه لم يرض بـزوالـه عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به على ودفع الضرر عن المشتري عند البائع ولم يره المشتري عند

ترجمه : ل محض عقد كي وجه ساوصاف كمقابلي مين كوئي قيت نهين موتى -

تشریح: عیب کی وجہ سے جو کمی آئی ہے اس کے بدلے میں قیت کم کرکے لے بیتی نہیں ہے، کیونکہ وصف کی کمی زیادتی سے قیت کی کمی زیاد تی سے قیت کی کمی زیاد تی ہوتی ،اس لئے کم کر کے نہیں لیسکتا، ہاں بائع خود قیمت کی کمی زیاد تی ہوتی ،اس لئے کم کر کے نہیں لیسکتا، ہاں بائع خود قیمت کم کردے، توبیالگ معاملہ ہوگا، جس کا اختیار بائع کو ہے۔

**94.** :(۱)اس اثر سے بیکی معلوم ہوتا ہے کہ پوری مبیع واپس کرےگا۔ عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فو جد ببعضهم عیبا قال یو دهم جمیعا او یأخذهم جمیعا (مصنف عبرالرزاق، باب الرجل یشتری البیع جملة فیجد فی بعضه عیبا ، ح ثامن ، صاا ۲۱، نمبر ۷۸ کـ ۱۵ اس اثر میں ہے کہ پوری مبیع واپس کرے یا پوری مبیع رکھ لے۔

لغت : لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الشمن في مجرد العقد: في مجرد العقد: كه كرية مجمانا چا تي بيل كه مربة مجمانا چا تي بيل كه مرف عقد كرني محمانا چا تي اس كه مرف عقد كرني محمانا كادى جائة واس كه مقابل مين قيت بوتى ہے۔

ترجمه : ٢ اوراس كئ كه جتنامتعين ہوا ہے اس سے كم پراپني ملك سے زائل ہونے سے بائع راضی نہيں ہوگا ، تا كماس سكونقصان نہ ہوجائے [اس كئے قمت كم نہيں ہوگی]

تشریح: یدوسری دلیل عقلی ہے کہ بیع کی جو قبت متعین ہوئی اس سے کم پر بائع راضی نہیں ہوگا ،اس کئے قبت کرنے سے اس کو نقصان ہوگا ،اس کئے قبت کرنے سے اس کو نقصان ہوگا ،اس کئے قبت کم نہیں کر سکتے۔

ترجمه: ٣ اورمشترى سے نقصان دفع كرنامكن ہے ہيج واپس كركے، بغير بائع كونقصان دئے۔

تشریح : عیب کی وجہ سے مشتری کو نقصان ہوااس کا دفعیہ اس طرح ممکن ہے کہ اس کو بیع واپس کرنے کاحق دیا جائے ، اور اس سے بائع کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا ، کیونکہ اس کواگر چہ قیمت نہیں ملی ، کین مبیع توسالم مل گئی۔

ترجمہ : میں اورعیب سے وہ عیب مراد ہے جو بائع کے پاس سے آیا ہو، اور مشتری نے بیچ کرتے وقت بھی نہ دیکھا ہوا ور اس پر قبضہ کرتے وقت بھی نہ دیکھا، کیونکہ اس وقت دیکھے گا تو عیب سے رضا مندی ہوجائے گی۔

تشریح: یہال عیب سے مرادیہ ہے کہ بائع کے پاس سے عیب آیا ہو، مشتری کے پاس آکر پیدانہ ہوا۔ اور اس عیب کوئیج کے وقت بھی مشتری نے نہ دیکھا ہوا ور قبضہ کے وقت بھی نہ دیکھا ہو، کیونکہ بیج کے وقت یا قبضہ کے وقت دیکھتے ہوئے قبضہ البيع ولا عند القبض لأن ذلك رضا به. (١) قال وكل ما أو جب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لل لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله. (٢٢) والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ لو معناه إذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند

کرے گا تواس عیب سے مشتری کی رضا مندی شار کی جائے گی جسکی وجہ سے اب مبیع واپس نہیں کر سکے گا۔

قرجمه: (ا۷) ہروہ عیب جوشن کا نقصان واجب کرتا ہوتا جروں کی عادت میں وہ عیب ہے۔

**اصول**:عیب میں وہاں کے محاور سے کا اعتبار ہے۔

تشریح: تاجرجس کوعیب کہتے ہوں اور جس عیب کی وجہ سے قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہووہ عیب ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ نقصان ہونا مالیت کے کم ہونے سے ہاور یہ قیمت کے کم ہونے سے ہے اور اس کی معلومات تاجروں کے عرف پر موقوف ہے۔

تشریح: یدلیل عقلی ہے، کہ جس عیب سے مالیت کم ہوتی ہواس کونقصان سمجھاجائے گا، اور کس عیب سے مالیت کم ہوتی ہواس کے بارے میں تا جروں کا عرف اصل مرجع ہے اس لئے تا جروں کے عرف کود یکھا جائے گا کہ کن کن عیبوں سے مالیت کم ہوتی ہے۔

قرجمه : (۷۲) بھا گنااور چار پائی میں پیشاب کرنااور بچینے میں چوری کرناعیب ہیں جب تک بالغ نہ ہو۔ پس جب بالغ ہو ا ہوجائے تو پہلے والاعیب نہیں ہے جب تک کہ بالغ ہونے کے بعد پھرنہ کرے۔

ا صول یہ مسلماس اصول پر ہے کہ بچینے میں بھا گناالگ عیب ہے، اور بالغ ہونے کے بعدیمی بھا گناالگ عیب ہے، ایک نہیں ہے۔ اسی طرح بچینے میں چوری کرنا اور پیشاب کرنا الگ عیب ہیں، اور بالغ ہونے کے بعدیمی چوری کرنا اور پیشاب کرنا الگ عیب ہیں۔ الگ عیب ہیں۔

تشریح: اس عبارت میں کہنا چاہتے ہیں کہ غلام کو بچینے میں خریدا اور اس میں یہ عیوب تھے، اور مشتری کے یہاں جاکر بچینے ہیں میں یہ عیوب نظام ہوئے تو یہ اس کے ماتحت مجھے واپس کرسکتا ہے، لیکن اگر بچینے میں ظام نہیں ہوئے ، بلکہ بالغ ہونے کے بعد ظام ہوئے تو یہ عیب بائع کے یہاں سے نہیں آئے بلکہ مشتری کے یہاں الگ سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے اس کے ماتحت مجھے واپس نہیں کرسکتا ، کیونکہ یہ بائع کے یہاں کے عیوب نہیں ہیں ۔ چار پائی میں بیٹنا ب کرنا بچینے میں مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد پیٹے میں بیاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد پیٹے میں بیاری کی وجہ سے ہوتا ہے۔

المشتري في صغره فله أن يرده لأنه عين ذلک وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده لأنه غيره ٢ وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة و هذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر لوحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة و هما بعد الكبر و بعد الكبر لداء في باطنه والإباق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة و هما بعد الكبر يجيني مين بها گنااس لئے بوتا ہے كماس و كيت ہونے كے بعد بجهدار ہوگيا ہے اب بها گنا فطرى خباثت كى وجہ سے كى وجہ سے ہے۔ بجيني مين چورى كرنااس لئے ہوتا ہے كماس كو پرواہ نہيں ہوار بالغ ہونے كے بعد فطرى خباثت كى وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے بجيني مين يعيوب كوئى اور بين اور بالغ ہونے كے بعد يعيوب بالكل دوسرے بين اس لئے بجيني مين يه على بي يعوب بالكل دوسرے بين اس لئے بجيني مين يه على بائع ہونے كے بعد على بائع كے پاس ہوتے شاور مشترى كے پاس جانے كے بعد بجيني ميں يعيوب ظاہر نہيں ہوئے بلكہ بالغ ہونے كے بعد فطرى والى بهن بين كرسكا۔ نوٹ يہاں بجينے سے مرادشعور والا بجينا ہے، ورنہ دو خالم راندر توسب بچه بيثاب كرتا ہے اس لئے يعيب نہيں كرسكا۔ نوٹ يہاں بجينے سے مرادشعور والا بجينا ہے، ورنہ دو سال كاندراندر توسب بچ بيثاب كرتا ہے اس لئے يعيب نہيں ہو۔

**9 جمه** :(۱) کیونکہ بائع کے پاس سے پیمیوب آئے ہی نہیں ہیں۔ (۲) قول تا بھی میں ہے۔ عن حماد فسی رجل اشتری عبدا فاخبر انبه ابق و هو صغیر قال لا یو د من ذلک ،انما یو د من ذلک اذا فعله و هو کبیر اشتری عبدا فاخبر انبه ابق و هو صغیر قال لا یو د من ذلک ،انما یو د من ذلک ازا فعله و هو کبیر (مصنف عبدالرزاق ، باب عل بردمن العسر والشین والحمق والا بق ، ج ثامن ، ص ۱۲۹، نمبر ۱۲۹ میں بجینے میں بھاگئے سے لوٹانے کی اجازت نہیں دی۔

اصول: بائع کے یہاں سے عیب نہ آیا ہوتو مشتری واپس نہیں کرسکتا۔

لغت: الاباق: بها گنا\_ السرقة: چورى كرنا\_ يعاوده: دوباره ظاهر مو\_

ترجمه : اِ اس عبارت کامعنی یہ ہے کہ اگر بائع کے پاس ظاہر ہوجائے بچینے میں پھرمشتری کے پاس ظاہر ہو بچینے میں تو مشتری کے لئے جائز ہے کہ اس کو واپس کرے اس لئے کہ وہی پرانا ہے، اور اگر بالغ ہونے کے بعد پیدا ہوئے تو واپس نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ عیوب اور ہیں۔

تشریح : بچینے میں پیشاب کرناوغیرہ بائع کے یہاں تھاور بالغ ہونے سے پہلے بھی وہی عیب مشتری کے یہاں ظاہر ہوئے تو دونوں عیب ایک ہی ہیں اس لئے مشتری واپس کرسکتا ہے اس لئے کہ بائع کے یہاں ہی کا عیب ہے۔اورا گر بالغ ہونے کے بعد بیعیوب ہوئے تو بیعیوب دوسرے ہیں جومشتری کے یہاں پیدا ہوئے ،اس لئے واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه : ٢ اس كئے كمان چيزوں كے اسباب نابالغ اور بالغ ميں مختلف ہيں ، اس كئے كہ بستر ميں پيشاب كرنا بجيني ميں مثانه كمزور ہونے كى وجہ سے ہے، اور بالغ ہونے كے بعد پيك ميں كسى بيارى كى وجہ سے ہے، اور بھا گنا بجيني ميں كھيل كى محبت

لخبث في الباطن على والمراد من الصغير من يعقل فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا. (٣٤)قال والجنون في الصغر عيب أبدا لو ومعناه إذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري فيه أو في الكبريرده لأنه عين الأول إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد الباطن على وليس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته كرده على معناه على في معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته الباطن على ويون عن المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته المعاودة في يد المشتري للهوري وليس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته المعاودة للهوري ولي المعاودة للهوري المعاودة للهوري ولي المعاودة للهوري المعاودة للهوري ولي المعاودة للهوري المعاودة للهو

کی وجہ سے ہے،اور چوری کرنا ہے برواہی کی وجہ سے ہے،اور بید دونوں بالغ ہونے کے بعد خبث باطن کی وجہ سے ہے۔

تشریح : بچینے میں یہ عیوب کسی اور سبب سے ہیں،اور بالغ ہونے کے بعد کسی اور سبب سے ہیں اس لئے یہ عیوب ایک نہیں
ہیں اس لئے واپس نہیں کرسکتا۔

قرجمه : سے اور بچینے ہے مراد ہے جو بچھتا ہو ہم حال جو نہ بچھتا ہووہ گراہ ہے، بھا گنے والانہیں ہے اسلئے یہ عیب نہیں ہے تشکیر سے اسلے کہ بھی دوحالتیں ہیں، اگر شعور نہیں ہے اور بھا گاتو یہ بھا گنانہیں ہے اس کوضال اور گمراہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے، اور اگر شعور ہے اور بھا گاتو اس کو بھا گنا کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے، اور اگر شعور ہے اور بھا گاتو اس کو بھا گنا کہتے ہیں جوغلام میں عیب ہے۔ یہی حال چوری، اور پیشاب کرنے کا ہے۔

لغت : ضال : بغير عقل كركهيں بعثك جائے اس كوضال كہتے ہيں۔ آبق: جان كر بھا گنا۔

ترجمه: (۷۳) جنون بچيني مين عيب به بميشه كے لئے۔

ترجمه المعنی بیہ کہ اگر بائع کے ہاتھ میں بچپنے میں مجنون ہوا پھر مشتری کے ہاتھ بچپنے میں ہی دوبارہ ہوا ، یا بالغ ہونے کے بعد دوبارہ ہوا تو واپس کرسکتا ہے، اس لئے کہ پہلا ہی ہے اس لئے کہ دونوں حالتوں میں سبب ایک ہی ہے اوروہ ہے عقل کا خراب ہونا۔

اصول : جنون کا سبب ہمیشدایک ہی رہتا ہے۔

تشریح : ایک مرتبہ مجنون ہوجائے تو موت تک ختم نہیں ہوتا، اس لئے بائع کے یہاں بچینے میں مجنون ہوا تو مشتری کے یہاں جکینے میں مجنون ہوا تو مشتری کے یہاں جا کر بچینے میں جنون کا اظہار ہو یا بالغ ہونے کے بعدا ظہار ہو ہر حال میں اگر مشتری اس عیب سے راضی نہ ہوا تو واپس کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ دونوں کا سبب ایک ہی ہے، پیشا ب اور چوری کی طرح الگ الگ سبب نہیں ہے۔

ترجمه بی اس عبارت کامیمعن نہیں ہے کہ شتری کے ہاتھ میں دوبارہ ظاہر ہونے کی شرط نہیں ہے،اس لئے کہ اللہ تعالی قادر ہے جنون کے زائل کرنے پر،اگر چہ کم ختم ہوتا ہے،اس لئے واپس لوٹانے کے لئے دوبارہ ظاہر ہونا ضروری ہے۔

قادر ہے جنون کے زائل کرنے پر،اگر چہ کم ختم ہوتا ہے،اس لئے واپس لوٹانے کے لئے دوبارہ ظاہر ہونا ضروری ہے۔

قادر ہے جنون کے زائل کرنے پر،اگر چہ کم ختم ہوتا ہے، اس لئے واپس لوٹانے کے لئے دوبارہ ظاہر ہونا ضروری ہے۔

قادر ہے جنون کے زائل کرنے پر،اگر چہ کم ختم ہوتا ہے، اس لئے واپس لوٹانے کے لئے دوبارہ ظاہر ہونا ضروری ہے۔

قادر ہے جنون کے زائل کرنے پر،اگر چہ کم ختم ہوتا ہے، اس لئے واپس لوٹانے کے لئے دوبارہ ظاہر ہونا ضروری ہے۔

تشریح :اس عبارت کا مطلب میہ کہ بائع کے یہاں جنون ظاہر ہوا تو مشتری کے یہاں بھی جنون کا ظاہر ہونا ضروری

وإن كان قلما يزول فلا بد من المعاودة للرد. (٢٥)قال والبخر والذفر عيب في الجارية للأن السمقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به(٥٥) وليس بعيب في الغلام [لأن السمقصود قد يكون الاستخدام ولا يخلان به] إلا أن يكون من داء للأن الداء عيب (٢٦) والزنا وولد النزنا عيب في الجارية دون الغلام للأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب النزنا عيب في الجارية دون الغلام للأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب عنه بيائع مونى عبله بالغمون كي بعدت غلام ،اور باندى كوواليس كرسكتا مي كيونكه بوسكتا مي كم بائع كريال جنون بيدا مواور مشترى كي يهال الله تعالى نياس وفتم كرديا مواس لئي واليس كرنى كي كيال دوباره جنون كاظام بهونا ضرورى هيد

ترجمه : (۲۴) منه کی بد بواور بغل کی بد بوعیب ہے باندی میں۔

ترجمه ال اس لئے كمقصور كبھى فراش بنانا ہے اور يدونوں عيب فراش بنانے ميں خل بيں۔

ترجمه: (۵۵) اورنہیں ہے عیب غلام میں مگرید کہ بیاری کی وجہ سے ہو۔۔اس لئے کہ بیاری خود عیب ہے۔

قرجمه : ل اس كئ كمقصود خدمت ليناب اوربيدونون عيب خدمت لين مين عيل على ميل ميل

تشریب :باندی کے ساتھ مولی رات گزارے گا۔ پس اگر باندی میں منہ کی بد بویا بغل کی بد بوہوتو رات گزار نامشکل ہوگا۔اور نفع اٹھانے سے محروم رہے گااس لئے باندی میں منہ کی بد بواور بغل کی بد بوعیب ہیں۔ان کی وجہ سے باندی کو واپس کر سکتا ہے۔البتہ غلام کے ساتھ رات گزار نانہیں ہے اس سے صرف خدمت لینا ہے اور منہ کی بد بواور بغل کی بد بوخدمت لینا ہے اور منہ کی بد بواور بغل کی بد بوخدمت لینا میں خل نہیں ہیں ،اس لئے غلام کو واپس نہیں کرسکتا۔

لغت:البخر: منه كي بدبو-الذفر: بغل كي بدبو-الجارية: باندي-داء: بياري-

ترجمه : (۲۷) زنااورولدالزناجوناعیب بے باندی میں نہ کہ غلام میں۔

قرجمه نل اس کئے کہ زنا کراناباندی میں مقصود میں خلل انداز ہے، اور وہ فراش بنانا ہے اور بچہ پیدا کرنا ہے، اور غلام کے مقصود میں خلل انداز نہیں ہے اور وہ خدمت لینا ہے، مگریہ کہ زنا کی عادت ہوگئی ہوجیسا کہ لوگوں نے کہا، اس لئے کہ عور توں کے پیچھے جانے سے خدمت میں خلل اندز اہوگا۔

تشریح : زناوالی عورت ہوگی تواس سے جونسل چلے گی وہ خراب عادت کی ہوگی۔اور باندی سےنسل بڑھانا ہے تو گویا کہ خراب عادت ڈالنے والی عورت آگئی اس لئے باندی میں زناکار ہوناعیب ہے۔اسی طرح باندی تو خود زناکار نہیں ہے کین اس کی مال نے زنا کر کے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ باندی حرامی ہے اب اس سے جونسل ہوگی وہ بھی حرامی اور عیب دار کہلائے

الولد و لا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا لأن اتباعهن يخل بالمعدمة. (22) قال والكفر عيب فيهما له لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة لله فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده لأنه زوال العيب. وعند الشافعي يرده لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم

گی۔اس لئے باندی میں زنا کار ہونا،حرامی ہوناعیب ہے۔غلام سے نسل نہیں بڑھانا ہے اس لئے اس میں بید دونوں باتیں عیب نہیں ہیں۔ ہاں غلام زنا میں اتنامشغول ہے کہ خدمت کرنے میں خلل انداز ہوتا ہے تو پھر بیعیب شار ہوگا۔اوراس کے ماتحت بائع کووالیس کیا جائے گا

وجه: (۱) دلیل یقول تا بعی ہے۔ عن شریح اختصم الیه فی امة زنت فقال الزنا یود منه. (مصنف عبدالرزاق، باب برد من الزناوالحبل ، ج نامن ، ص ۱۲۸، نمبر ۱۲۸ ان بیر باندی زنا کی وجہ سے لوٹائی گئے۔ (۲) عن الزهری قال یود فی البیع من الریب کلها الزنا و السرق و شرب الحمر ، و اشابهه (مصنف عبدالرزاق، باب برد من الزناوالحبل ، ج نامن ، ص ۱۲۸، نمبر ۱۲۸، نمبر ۱۲۸ الم التی میں ہے کہ زنا، چوری، شراب بینا وغیرہ سب سے باندی واپس کی جاتی ہے توجه عن (۷۷) اور کفر دونوں میں عیب ہے۔

ترجمه : ا اس لئے کہ مسلمان کی طبیعت کا فری صحبت سے متنفر کرتی ہے۔ اوراس کئے کہ بعض کفارات میں صرف کرنا ممتنع ہے، اس لئے رغبت کم ہوجائے گی۔

تشریح : اگرغلام اور باندی کومسلمان که کرخریدا اوروه دونوں کافر نکے توبیغلام اور باندی دونوں میں عیب ہے اوراس کی وجہ سے مشتری دونوں کو واپس کرسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان کی طبیعت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کافرغلام کو کفارہ قبل میں آزاد نہیں کرسکتا اس کئے اس کے خرید نے میں رغبت کم ہوگی ، اس کئے بیعیب ہے۔

قرجمه: ٢ پس اگراس شرط پرخریدا که وه کافر ہے اوراس کو مسلمان پایا تو واپس نہیں کرسکتا اس لئے کہ عیب کا زوال ہے قشریح : اگراس شرط پرغلام خریدا کہ وہ کافر ہواور وہ مسلمان نکلا تو واپس نہیں کرسکتا ، کیونکہ مسلمان ہونا عیب نہیں ہے ، بلکہ ایک بڑی خوبی ہے اس لئے اس کے ماتحت واپس نہیں کرسکتا۔

اصول:عیب کی شرط پرخریدااورخوبی نکل آئی تووایس نہیں کرسکتا۔

ترجمہ : سے امام شافعی ؓ کے نزدیک واپس کرسکتا ہے اس لئے کہ کافر بھی استعمال کیاجا تا ہے ایسی چیز میں جس میں مسلم استعمال نہیں کیاجا تا ہے ، اور اس شرط کا فوت ہونا عیب کے درجے میں ہے۔ وفوات الشرط بمنزلة العيب. (٨٧)قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء ٢ ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيها عند أبي حنيفة رحمه الله ٣ ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم تشريح الممثافي فرماتي بين كمافر بونا بحى ايك الممثل الكي الراسكي شرط لكائى اوروه نهيل مهتو غلام واليس كيا جاس الكي الراسكي شرط لكائى اوروه نهيل مهتو غلام واليس كيا جاس الكي الممثل المراسكي عرفك كافر بعض اليي جلد يراستعال بوسكتا هي جهال مملمان ستعال نهيل بوسكتا هي مثلا نماز كوقت ميل كافرغلام دكان كي حفاظت كرسكتا هي جبكم مسلم غلام كوجاعت كساته فيماز بيرهني هيه عليه المسلم غلام كوجاعت كساته فيماز بيرهني هيه عليه المسلم المنافقة عنها والمين كيا المسلم المنافقة المناف

قرجمه :(۵۸) اگرباندی بالغ ہے اور حض نہیں آتا ہے، یاوہ ستحاضہ ہے توبیعیب ہے۔

ترجمه الاس لئے كه خون كاند آنا، اور خون كامسلسل جارى رہنا بيارى كى علامت ہے۔

تشویج :اگر باندی بالغ ہوگئ ہے پھر بھی اس کوچف نہیں آر ہا ہے تو بیاری کی علامت ہے،اسی طرح باندی کو سلسل استحاضہ آر ہا ہے تو یہ بیاری کی علامت ہے جسکی بناپر مشتری واپس کرسکتا ہے۔

قرجمه: ٢ اورخون تم ہونے میں بلوغ کی آخری مدت کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ ستر ہ سال ہے امام ابوطنیفہ کے نزدیک قشریح : حیض تم ہوگیا اس کا پتہ بلوغت کی آخری مدت سے ہوگا، اور امام ابوطنیفہ کے نزدیک ستر ہ سال ہے، یعنی اس کے بعد بھی حیض نہیں آئے گا تو عیب شار کیا جائے گا۔

ترجمه بس اوریہ پہپانا جائے گاباندی کے قول سے اور واپس کی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ قسم کھانے سے بائع کا انکار شامل ہو، قبضہ کرنے سے پہلے ہویا بعد میں ہو۔

تشریح: یا یک اشکال کا جواب ہے کہ چین نہ آنا، یا استحاضہ کا مسلسل جاری ہونا چیبی ہوئی ہے قو مشتری بائع پر دعوی کیسے کرسکتا ہے، اور اس پر گواہی کون دے گا کیونکہ یہ چیز دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ خود باندی کے خبر دیستا ہے، اور اس پر گواہی کون دے گا، اور دعوی کرنے کے بعد گواہ تو نہیں ہے اس لئے بائع کوشم کھانے کے لئے کہا جائے گا، پس اگر قشم کھانے سے انگار کردیا تو مبیع واپس کرسکتا ہے، یہ تھم مشتری کے جند کرنے سے پہلے قشم کھانی جاور قبضہ کرنے کے بعد بھی ۔

الغت : نكول البائع بشم كھانے سے انكاركرنے كونكول كہاجا تاہے۔ انضم بضم سے مشتق ہے، ملانا۔

ترجمه :(29) اگرمشتری کے پاس نیاعیب پیدا ہوجائے پھراس عیب پرمطلع ہوجو بائع کے پاس تھا تو مشتری کے لئے جائز ہے کہ عیب کے نقصان کار جوع کرے اور مجیع واپس نہلوٹائے۔

إليه نكول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح. (9)قال وإذا حدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان و لا يرد المبيع لم لأن في الرد إضرارا بالبائع لأنه خرج عن ملكه سالما ويعود معيبا فامتنع و لا بد من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان (4) الأ أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لم لأنه رضي بالضرر [الف] (1) قال ومن النقصان (4)

**اصول** جتى الامكان نقصان اداكرنے كى كوشش كى جائے گا۔

تشریح: مشتری نے ہیج خریدی، پھراس کے یہاں نیاعیب پیدا ہوگیا۔ بعد میں پنة چلا کہ بائع کے یہاں بھی ایک عیب تھا ۔ اب میچ واپس کرتے ہیں تو مشتری کاحق ضائع ہوتا ہے۔ اس لئے ۔ اب سیج واپس کرتے ہیں تو مشتری کاحق ضائع ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ چھے سالم بیچ اور عیب دار میچ کے در میان جو فرق ہے وہ فرق بائع سے وصول کرے اور میچ اپنی یہاں دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ گھے سالم بیچ اور عیب دار میچ کے در میان جو فرق ہے وہ دو میچ کو واپس کردے۔ لیکن اس صورت میں پاس رکھ لے۔ اور دوسری صورت بیہ ہے کہ اگر بائع راضی ہوتو نے عیب کے باوجود میچ کو واپس کردے۔ لیکن اس صورت میں اس عیب دار میچ کو لئے بائع کا راضی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ مشتری کے یہاں بھی ایک عیب پیدا ہو چکا ہے۔

وجه: اس کی دلیل بی قول تا بعی ہے۔ عن ابراهیم فی الرجل یشتری عبدا به عیب فیحدث عند المشتری عبدا به عیب فیحدث عند المشتری عبدا به عیب الصحة عیبا،قال یرد الداء بدائه،واذا حدث به حدث فهو من مال المشتری ویرد البائع فضل ما بین الصحة والمسلماء والسداء. (مصنف عبدالرزاق ،باب العیب یحدث عندالمشر ی و کیف ان کان یعرف اند قدیم، خیامس، ۱۲۲ ، نمبر ۱۲۲۵ مین اس اثر میں ہے کہ مشتری عیب کا نقصان وصول کرسکتا ہے۔عبارت میں یرد الداء بدائه ہے اس لئے بائع راضی ہوتو مبیع واپس کرسکتا ہے۔

ترجمه : اس کئے کہ واپس کرنے میں بائع کا نقصان ہے اس کئے کہ اس کی ملکیت سے سالم بیع نکلی تھی اور ابھی عیب دارواپس ہورہی ہے اس کئے واپس نہیں ہونا چاہئے ، اور مشتری سے ضرر دفع کرنا بھی ضروری ہے ، تو یہی شکل باقی رہی کہ نقصان کار جوع کرے۔

تشریح :یددلیل عقلی ہے کہ بائع کے یہاں وہ عیب نہیں تھا جومشتری کے یہاں پیدا ہوا اس لئے اگراس مبیع کو واپس کرتے ہیں تو بائع کو نقصان ہوگا ، اور مشتری کو بھی نقصان سے بچانا ہے ، اس لئے یہی صورت ہوگی بائع کے یہاں جوعیب تھا اس کا نقصان مشتری کو دیا جائے۔

قرجمه : (٨٠) مريدكه بائع راضي موكداس كوبعينه واپس لياك

ترجمه : إ ال لئ كه بائع نقصان ساراضى بـ

اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب [ لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث ] فإن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك لل الأمتناع لحقه وقد رضي به على فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابسا للمبيع فلا يرجع

تشريح اليكن الربائع اس عيب دار مبيع كووالس ليناجا بي و ليستا بي كيوكه بياس كاحق ب

المبتاع عن قتادة قال اذا بعت عبدا به عیب ثم حدث عند المشتری عیب آخر جاز علی المبتاع در مصنف عبدالرزاق، باب العیب یحدث عند المشتری و کیف ان کان یعرف ان قدیم، ج خامس، ۱۲۲، نمبر ۱۲۷۸۳) اس قول تابعی میں ہے کہ اگر مشتری کے پاس دوسراعیب پیدا ہوجائے تو بھی بائع کے لئے لینا جائز ہے۔

ترجمه :(٨١) کسی نے کپڑاخریدااوراس کوکاٹ دیا پھراس میں عیب پایا تو عیب کار جوع کرےگا۔ اس لئے کہ کاٹنے کہ کاٹنے کہ کاشنے کی وجہ سے نیاعیب پیدا ہوگیا، آاورا گربائع کے کہ میں اس کواسی حال میں قبول کرلوں گا، تواس کاحق ہے۔

ترجمه الاسكة كاس كة كاس كون كى وجد والإس كرف سوركنا تعااوروهاس سراضى موليا-

تشریح : یہاں سے دوسم کے مسلے بیان کررہے ہیں [۱] اگر مشتری کے پاس جاکر نیاعیب پیدا ہوا اور اس عیب کے ساتھ بائع مبیع واپس لینا چاہے تو رجوع بالقصان کرے گا۔ [۲] دوسرا بائع مبیع واپس لینا چاہے تو لیس لینا چاہے تو لیس لینا چاہے تو اس اضافے مسئلہ بیہ ہے کہ مشتری کے پاس جا کر مبیع میں زیادتی ہوگئی، مثلا کپڑا تھا اس کوسی دیا، یاستو تھا اس میں تھی ملادیا تو اس اضافے کے ساتھ بائع کی طرف واپس کرے گاتو ربوالازم آئے گا، اس لئے بائع واپس لینا چاہے اور مشتری دینا چاہے تب بھی مبیع واپس نہیں دے سکتا، صرف مشتری نقصان واپس لے گا۔

ترجمه ۲: پس اگرمشتری نے پیج دیا کوئی نقصان واپس نہیں لے سکتا،اس لئے کہ بائع کی رضامندی سے بیج واپس کرنا ممتنع نہیں تھا،لیکن مشتری بیچ کر کے بیچ کورو کنے والا ہو گیا اس لئے نقصان کارجوع نہیں کرےگا۔

تشریح : اگرچه شتری کے یہاں نیاعیب پیدا ہو گیاتھا پھر بھی بائع واپس لینا چاہے تو لے سکتا تھا، کین مشتری نے اس مبیع کو پچ دیا تواب بائع کی طرف واپس نہیں کر سکتا ،اس لئے مشتری مبیع کواپنے پاس رو کنے والا ہو گیااس لئے اب نقصان بھی واپس نہیں لے سکتا۔

ا خت : حابسا للمبیع: مبیع کواپنے پاس رو کنے والا ہو گیا۔ یہ ایک محاورہ ہے مبیع کسی اور وجہ سے مشتری کے پاس رہ گئ تو یہ حابسالمبیع ، نہیں ہے ایکن مشتری کے فعل سے مبیع مشتری کے پاس رہی تو یہ شتری 'حابسالمبیع' ہو گیا۔

ترجمه : (۸۲) پس اگر کیڑے کو کاٹا اورسی لیا، یا اس کوسرخ رنگ میں رنگ دیا، یا ستوکو گھی میں ملادیا پھر عیب پر مطلع ہوا تو

بالنقصان (٨٢) فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه لا لامتناع الرد بسبب الزيادة لله لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا (٨٣) وليس للبائع أن يأخذه صرف رجوع بالتصان كركاد

قرجمه نا اس لئ كروا پس لوثانامتنع مواجزيادتى كى بناير

اصسول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ مشتری کے پاس جانے کے بعد مبیع میں ایسی زیادتی ہوگئ کہ مبیع سے الگنہیں ہو سکتی ۔ اب اگر مبیع کو واپس کرتے ہیں تو زیادتی کے ساتھ واپس ہوتی ہے ۔ اس صورت میں سود کا شائبہ ہے کہ بائع نے سود لیا۔ اس لئے یہی ایک صورت ہے کہ چکھے اور عیب دار مبیع میں جوفرق ہے وہ وصول کرے۔

تشریح : صورت مسله یہ ہے کہ کیڑا کاٹ کراس کوی دیا، یااس کوسر خرنگ میں رنگ دیا تو اضافہ ہے، یاستوخر بداتھااس میں تھی ملادیا، پھرعیب پرمطلع ہوا تو صرف نقصان واپس لےگا، بائع مبیع واپس لینا چاہے تو نہیں لےسکتا، کیونکہ زیادتی کی وجہ سے ربوااور سود ہوگا۔

وجه: (۱) قول صحابی میں ہے۔ عن علی فی رجل اشتری جاریة فوطئها فو جد بها عیبا قال لزمته ویرد البائع ما بین الصحة والداء وان لم یکن وطئها ردها ۔ (سنن لیسی ،باب ماجاء فیمن اشتری جاریة فاصابھا ثم وجد بھاعیبا، ج خامس، ص۲۲۸، نمبر ۲۵ که ارمصنف عبد الرزاق ، باب الذی یشتری الامة فیقع علیها ،ج ثامن ،ص ۱۱۸ نمبر ۲۵ که اس سال ۱۲۵ کا می میں المد فیقع علیها ، ج ثامن ،ص ۱۱۸ نمبر ۲۵ کی اس اثر میں باندی سے وطی کرنے کے بعد عیب کا پتہ چلاتو باندی کو واپس نہیں کرسکتا بلکہ نقصان واپس لینے کا تھم دیا اسول : مبیع میں زیادتی ہوجائے پھر عیب دیکھے تورجوع بالنقصان کرے گا کیونکہ واپس کرنے سے ربوا ہوگا۔

لغت : خاط: سياضغ: رنگالت ّ: لت يت كرديا، ملاديا يمن : كهي ـ

ترجمه ن کونکہ بنیاد سے فنٹے کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے بغیراضا فے کے،اس لئے کہ اضافہ بیج سے جدانہیں ہوسکتا ہے،اوراضا فہ کے ساتھ بیچ واپس کر نام کمتنا ہوگیا۔
ہے،اوراضا فہ کے ساتھ بیچ واپس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اضافہ بیچ نہیں ہے،اس لئے واپس کرناممتنا ہوگیا۔

تشریع نہیں کرناچا ہے تو نہیں کرسکتا،اس لئے کہ وہ جدانہیں ہو گئی۔اوراضا فے کے ساتھ واپس کرناچا ہے تو نہیں کرسکتا، کیونکہ وہ بیچ نہیں ہو گئی۔ اوراضا فے کے ساتھ واپس کرناچا ہے تو نہیں کرسکتا، کیونکہ وہ بیچ نہیں ہو گئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہے،اورسود کا بھی خطرہ ہے اسلئے یہی صورت ہے کہ شتری عیب کا نقصان واپس لے۔

قرجمه: (٨٣)اوربائع كے لئے جائز نہيں ہے كميع كولے لے۔

ل لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه ٢ فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان لأن الرد ممتنع أصلا قبله فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع. ٣ وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع لأن

ترجمه : اس لئے کدر کناشریت کے ق کی وجہ سے ہ، بائع کے ق کی وجہ سے ہیں ہے۔

تشریح :بالع اس مبع کودا پس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا، کیونکہ اس میں اضافہ ہوا ہے اس لئے اگر اسکودا پس کرے گا تو اضافے کے ساتھ واپس ہوگا، جوسود ہے اور شریعت کا حق ہے، اس لئے شریعت کے تق کی وجہ سے بالع واپس نہیں لے سکتا۔ ترجمه : آگر مشتری نے عیب دیکھنے کے بعد ہے دیا تو رجوع بالنقصان کرے گا بیچنے سے پہلے شروع ہی سے واپس کرنا ممتنع تھا اس لئے بیچنے کی وجہ سے مشتری حابسالمبیع نہیں ہوا۔

اصول: یمسکداس اصول پر ہے کہ مشتری کے قعل سے پہلے میں اضافے کی وجہ سے بیع کا بائع کی طرف واپس لوٹنا نا ممکن ہو گیا ہو، اور مشتری کو نقصان لینے کا حق ہو گیا ہو اس کے بعد مشتری نے کوئی ایسا کام کیا جس سے عیب سے رضامندی ظاہر ہوتی ہوتب بھی رجوع بالنقصان کرسکتا ہے۔

**اصول**: مشترى حابسالمبيع هوتورجوع بالنقصان نبيس كرسكتا\_

اصول : اگر مشتری کے فعل سے پہلے ہی مبیع بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوگیا ہوتو مشتری نقصان وصول کرسکتا ہے۔ تشریح ببیع میں اضافہ ہو چکا تھا جسکی وجہ سے بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن تھا، اب مشتری عیب دیکھا اس کے باوجو دہیج کسی اور کے ہاتھ بھے دیا تب بھی بائع سے نقصان وصول کرےگا۔ حالانکہ عیب دیکھنے کے بعد بیجا تو گویا کہ مشتری اس عیب سے داختی ہے اس لئے رجوع بالنقصان نہیں کرنا چاہئے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب بیتے میں اضافہ ہو گیا توبائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا، اب مشتری کورجوع بالنقصان کاحق ہو گیا۔اب اس حق کے بعد مشتری نے بیچاہے، تو بیچنے سے بیچ کورو کنے والانہیں ہوااس لئے نقصان وصول کرےگا۔

الغت :رجوع بالنقصان:جونقصان ہواہے اس کی قیمت وصول کرے۔ حابساللمبیع: مشتری ایسی حرکت کرے جس سے مبیع بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوجائے۔

قرجمه : علی اسی وجہ ہے ہم نے کہا کہ اگر مشتری نے کپڑ اخریدا، پھراس کواپنے چھوٹے بچے کے لئے لباس کے طور پرکا ٹا اوراس کوسیا، پھرعیب پر مطلع ہوا تو نقصان کار جوع نہیں کرسکتا۔ اورا گر اولا دبڑی ہوتو نقصان وصول کرے گا،اس لئے کہ بچ کو مالک بنانا جھوٹی اولا دکی شکل میں سینے سے پہلے ہوا، اور دوسری [یعنی بڑی اولا دکی صورت میں ] سینے کے بعد جب بڑی اولا دکودےگا[ تبوہ ما لک بنے گی ]

تشریح : مشتری نے کپڑ اخریدا،اس کے بعدا پنے جھوٹی اولا دے لئے کرتا کا ٹااوراس کوی بھی دیااس کے بعدعیب کا پیۃ چلاتو نقصان وصول نہیں کرسکتا۔اورا گراولا دبالغ ہونقصان وصول کرسکتا ہے۔

وجه : قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹی اولا دے مال پر باپ قبضہ کرتا ہے اوراس کے مالک بننے سے بچہ مالک ہوجا تا ہے، اور بالغ
اولا دے لئے باپ قبضہ کر بے تو اولا داس کا مالک نہیں بنتی ، جب تک کہ خود اولا د نہ اس پر قبضہ کر بے ، کیونکہ وہ عاقل اور بالغ
ہے۔ اس قاعد بے کے ماتحت باپ نے جب کپڑ بے کو کاٹا اور اس کوسیا تو ایسا ہوگیا کہ باپ نے چھوٹے بچے کو کپڑ اہم یہ کیا اور
اس کو سپر دبھی کر دیا ، اور جب بچے کو سپر دکر دیا تو مشتری حابسالم بچے ہوگیا اس لئے نقصان واپس نہیں لے سکتا ، کیونکہ گویا کہ وہ بے سے راضی ہوگیا۔ اور اگر بالغ بچے ہوتو کپڑ اکاٹے اور اس کو سینے کی وجہ سے بالغ لڑکا مالک نہیں ہوا تو اس کو ہم بہ کر کے سپر دکر نے والا بھی نہیں ہوا اس لئے نقصان وصول کر سکتا ہے۔

ترجمه : (۸۴)کسی نے غلام خریدا پھراس کوآ زاد کردیا، یا مشتری کے پاس مرگیا پھرعیب پر مطلع ہوا تو نقصان کار جوع کرے گا

ا صول کرنے کاحق ہوگا، کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے، یا مشتری کے فعل سے غلام واپس ہونا ناممکن ہوگیا تو مشتری کو نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا، کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے، یا مشتری کے فعل سے غلام واپس ہونا ناممکن ہوالیکن فعل ایسا ہے کہ فطری طوراس کو کر لینا چاہئے، جیسے غلام کو آزاد کر دینا چاہئے اوراس نے آزاد کر دیا تو بھی نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا، کیونکہ اس نے وہ شرعی کام کیا جواس کو کر لینا چاہئے، تو اس میں بھی مشتری کی غلطی نہیں ہے۔ اور اس سے عیب سے راضی ہونا نہیں سمجھا حائے گا۔

تشریح : غلام آزاد کردیا تواس میں اگر چه شتری کا تعل ہے جسکی وجہ سے بائع کی طرف غلام کاواپس آنا ناممکن ہوگیا، کین سیکام ایسا ہے کہ شرعی اعتباراس کوکرنا ہی چا ہے ، مدیث میں غلام آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور ہر کفارے میں اس کوآزاد کرنے کی ترغیب دی ہے ، اور انسان کا فطری تقاضا بھی ہے کہ وہ آزاد رہے ، اس لئے آزاد کرنے کی وجہ سے مشتری کا عیب سے راضی نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ حابسالمبیع ہے ، اس لئے بائع سے راضی نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ حابسالمبیع ہے ، اس لئے بائع سے نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا۔ اس بات کوصا حب ہدایہ نے انہاء للملک کی کہا ہے۔

## والامتناع حكمي لا بفعله ٢ وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لأن الامتناع بفعله فصار

وجه : (۱) غلام مشتری کے پاس مرگیا تواس میں مشتری کا کوئی تعلیٰ بیں ہے کہ عیب سے راضی ہونا سمجھا جائے ، اور نہ اس کوئی غلطی ہے اس لئے نقصان وصول کرے گا۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے۔ عن المزهری فی العهدة بعد الموت قال یہ نقص عنه بقدر العیب. (مصنف عبدالرزاق ، باب العہد ة بعدالموت والعق ، ج نامن ، ص ۱۲۸ ، نمبر ۱۲۸ ۱۳۸ استول تابعی میں ہے کہ مرنے کے بعد عیب کی مقدار نقصان کا رجوع کرے گا۔ (۳) آزاد ہونا انسانی کا انسانی حق ہوا تو ہو ہونا چا ہے وہی کیا تو آزاد کرنا غلام کے خود بخو دمرنے کی طرح ہوگیا اس لئے مولی نے آزاد کیا تو اس کوانسانی حق دیا تو جو ہونا چا ہے وہی کیا تو آزاد کرنا غلام کے خود بخو دمرنے کی طرح ہوگیا اس لئے اس صورت میں بھی نقصان وصول کرے گا (۷) قول تابعی میں اس کا ثبوت ہے عن المشعبی ان رجلا ابتاع عبدا لئے اس صورت میں بھی نقصان وصول کرے گا (۷) قول تابعی میں اس کا ثبوت ہے عن المشعبی ان رجلا ابتاع عبدا فاعت قد و و جد به عیبا فقال یر د علی صاحبه فضل ما بینهما و یجعل ما رد علیه فی رقاب لانه قد کان و جہ له (مصنف عبدالرزاق ، باب العہد ة بعدالموت والعتق ، ج ٹامن ، ص ۱۲۵ نمبر ۱۲۸ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے کے بعد عیب کا پیت چلاتو نقصان وصول کرے گا۔

ا صول : اليها كام كيا جوشرى اورفطرى اعتبار سے كرہى لينا چاہئے تواس سے نقصان وصول كرے گا۔

ترجمه : إبهر حال موت تواس كئے كملك اس سے بورى ہوجاتى ہے، اور ركنا حكمى ہے شترى كفعل سے ہيں ہے۔

الغت: اس مسکلے میں یا نچ محاور ہے استعمال کئے گئے ہیں جوذ رامشکل ہیں، جن کا جا ننا ضروری ہے۔

[1] .....الملک بنتھی بہ: اس کالفظی ترجمہ ہے، ملک وہاں جا کرختم ہوگئ۔ وہاں جا کر چیک گئ۔مطلب بیہ ہے کہ غلام کی موت کی وجہ سے اب مشتری سے وہ غلام کسی کی طرف منتقل نہیں ہوسکتا، اور بائع کی طرف بھی منتقل نہیں ہوسکتا، اور بائع کی طرف بھی منتقل نہیں ہوسکتا، اور بے وہ کہ آسانی حادثے کی وجہ سے اس لئے اس میں مشتری کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور نہ اس سے عیب سے راضی سمجھا جائے گا۔ اس لئے مشتری کو عیب کے نقصان وصول کرنے کا حق ہوگا۔

[7] .....انہاءللملک: کالفظی ترجمہ ہے ملک وہاں جا کرختم ہوگئ، یا وہاں جا کر چپک گئی، اب وہاں سے منتقل نہیں ہوسکتی۔ مطلب بیہ ہے کہ شریعت نے غلام آزاد کرنے کی بہت ترغیب دی ہے، اب آزاد کرنے کی وجہ سے ملک مشتری کے ساتھ چپک گئی اور وہاں جا کرختم ہوگئی، اب وہاں سے منتقل نہیں ہوسکتی، لیکن چونکہ شریعت کی تترغیب سے ہے، اور انسان کا فطری تقاضا ہے اس لئے اس میں مشتری کی غلطی نہیں سمجھی جائے گی، اور نہ اس سے عیب سے راضی سمجھا جائے گا اس لئے مشتری کو نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا۔ جا ہے غلام کو بغیر مال کے آزاد کرے، یا مال کے بدلے میں آزاد کرے۔

[٣].....تیسرالفظ ہے حکمی،اس کالفظی ترجمہ ہے، حکم سے،مطلب بیہ ہے کہاللہ کے حکم سے غلام مر گیااور بائع کی طرف واپس

كالقتل ٣ وفي الاستحسان يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للمملك وإنما يثبت الملك فيه موقتا إلى الإعتاق فكان إنهاء فصارت كالموت وهذا لأن

جانا ناممکن ہو گیا تو مشتری کی کیا غلطی ہے۔

[<sup>7</sup>].....الامراکنگی:اس کالفظی ترجمہ ہے،حکمی امر،اورمطلب بیہ ہے کہ نثر بعت نے آزاد کرنے کاحکم دیااورمشتری نے اس کو مانا تواس میںمشتری کی کیاغلطی ہے کہ غلام کا نقصان واپس نہ لیا جائے۔

[۵]..... بقاءاُمحل : آ زادکرنے کی وجہ سےغلام ہاقی ہے،لیکن بائع کی طرف منتقل ہونامتعذر ہوگیا،اس کے برخلاف غلام مر جائے تومحل ہاقی نہیں رہتااس لئے ہائع کی طرف منتقل ہونا ناممکن ہوگیا۔

تشریح : موت کی وجہ سے ملک مشتری کے پاس چپک گئی ہے۔ اور بائع کی طرف واپس کرناممتنع ہوا ہے کمی طور پر ہے، اور آسانی حادثے کی وجہ سے بمشتری کے فعل کی وجہ سے نہیں ہے۔

ترجمه : ٢ بهرحال آزاد کرنا تواس میں قیاس یہ ہے کہ نقصان کارجوع نہ کرے اس کئے کم متنع ہونا مشتری کے فعل سے ہوا یہ ہوگا کہ میں اور کا کا اور کا کا کا اور کا کا کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کا کہ ک

تشریح : مشتری نے آزاد کیا تواس کے فعل سے غلام کا بائع کی طرف آناناممکن ہوگیا اس کئے قیاس کا تقاضایہ ہے کہ رجوع بالنقصان نہرے، جیسے غلام کو آل کردیتا پھرعیب پرمطلع ہوتا تورجوع بالنقصان نہیں کرسکتا ہے۔

ترجمه : سے استحسان کے اندر میہ ہے کہ رجوع بالنقصان کرے گااس لئے کہ آزاد کرنے سے ملک مشتری کے ساتھ چپک گئ ،اس لئے کہ آدمی اصل میں ملک کامحل نہیں ہے اس میں آزاد کرنے تک موقت ملک ثابت ہوتی ہے، اس لئے ملک اختقام کو پہنچ گئی موت کی طرح اس لئے کہ چیزا پنی انتہاء پر جاکر چپک جاتی ہے، تو ایسا کر دیا گیا گویا کہ ملک باقی ہے اور واپس کرنا ناممکن ہوگیا۔

تشویح: استحسان کا تقاضایہ ہے کہ مشتری نقصان وصول کرے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ تربعت کی ترغیب دینے کی وجہ سے آزاد کیا ہے اور ملک مشتری کے ساتھ چپک گئی ہے،اس لئے اس میں مشتری کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ کے لئے ملک کامکل نہیں ہے وہ تو کفر کی وجہ سے آزاد ہونے تک ایک وقتی سزا ہے،اس لئے آزاد ہونے کی وجہ سے آزاد ہونے تک ایک وقتی سزا ہے،اس لئے آزاد ہونے کی وجہ سے انہاء ملک ہوااس لئے نقصان وصول کرنے کاحق ہوگا۔

لغت : هذا لان الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كان الملك باق و الرد متعذر : يهانهاء للملك كيوجه بيان كر ربي المهاء للملك كيوجه بيان كر ربي ين يا المهاء للملك كيوجه بيان كر ربي المربي المربي بين عنها المربي المر

الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر. آج والتدبير والاستيلاد بمنزلته لأنه تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي هي وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل. آج وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يرجع لأنه إنهاء اب وہاں سے بائع كى طرف منتقل نہيں ہو سكتى ۔ تو ايبا ہو گيا كمشترى كى ملك باقى ہے ، كين اس كو بائع كى طرف منتقل كرنا نا ممكن ہے۔

ترجمه به مربنانااورام ولد بنانابھی آزاد کرنے کی طرح ہے، اس لئے کمکل باقی رہنے کے ساتھ بائع کی طرف منتقل معتقد رہوگیاام حکمی کی وجہ سے۔

تشریح : اگرمشتری نے غلام کومد بر بنادیا، یاباندی کوام ولد بنایا تواب بیجی آزاد کی طرح ہوگئے، کیونکہ شریعت نے تکم دیا که آزاد کرو،اور چونکه شریعت کے تکم کی وجہ سے بائع کی طرف منتقل ہونا ناممکن ہوا ہے اسلئے اسکونقصان وصول کرنے کاحق ہوگا الغت: امر حکمی: کاتر جمہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔

ترجمه : ها اوراگر مال کے بدلے پرآزاد کیا تو مشتری رجوع بالنقصان نہیں کرے گا،اس کئے کہ غلام کے بدلے میں مال روک لیا ہے، اور بدل کورو کناغلام کےروکنے کی طرح ہے۔

تشریح: مشتری نے مال کے بدلے میں غلام کوآزاد کیا تو غلام کا مال مشتری کے پاس ہے اس لئے مال کارکھنا ایسا ہوا کہ غلام کوا پنے پاس رکھے ہوا ہے اور مانگنے کے باوجود بائع کی طرف منتقل نہیں کر ہا ہے ، اس لئے یہاں مشتری کے فعل سے غلام کا بائع کی طرف جانا ناممکن ہوا اس لئے مشتری کو نقصان وصول کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

ا عند الشخص : بدل: سے مراد ہے غلام کا دیا ہوا مال ۔ مبدل: سے مراد ہے خود غلام جبس: رو کنا، اینے یاس رکھنا۔

ترجمه نل امام ابوحنیفرگی ایک روایت ہے کہ شتری رجوع بالنقصان کرے گااس لئے کہ ملکیت چپک گئی، اگر چوض کے ذریعہ ہو۔

تشریح : امام ابوصنیفه گی ایک روایت ہے کہ مشتری نے مال کیکر آزاد کیا پھر عیب دیکھا تب بھی نقصان وصول کرے گا ، وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے بدلہ کیکر آزاد کیا ، کین وہ کام کیا جسکی ترغیب شریعت دیتی ہے ، اس کئے یوں سمجھا جائے گا کہ شریعت کی ترغیب سے آزاد کیا ہے ، اس کئے غلام کی ملکیت اپنے چپائے رکھنے میں مشتری کی غلطی نہیں ہے ، اور نہ اس سے سمجھا جائے گا یہ عیب سے راضی ہے۔

العت : انهاءللملك: يہال انهاءللملك كامطلب ہے كہ چاہے مال كے بدلے ہى، آزادكرنے كے سبب سے ملك مشترى

للملك وإن كان بعوض. (٨٥) فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله في إلى القتل فالمذكور ظاهر الرواية ٢ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه كياس جيك كرره كئ باس لئ اس كوبائع سانقصان وصول كرنے كاحق موگا۔

ترجمه : (۸۵) پس اگرمشتری نے غلام کوتل کر دیایا کھانا تھا تو اس کو کھالیا پھراس کے عیب پرمطلع ہوا تو امام ابو حنیفہ کے قول میں بائع پر پچھ بھی رجوع نہیں کرے گا۔

ترجمه ن بهرحال تل تويظامرروايت ہے كه [رجوع بالنقصان بين كرے كا]

تشریح :اس متن میں دومسکے ہیں[ا] ایک ہے کہ غلام توقل کر دیا، اور دوسرامسکہ ہے کہ کھانا تھااس کو مشتری نے کھالیااس کے بعد عیب کا پیۃ چلا تو امام ابو صنیفائی رائے ہے کہ مشتری نقصان وصول نہیں کرےگا۔

**وجه**: قتل کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ تل کرنے کی ترغیب شریعت میں نہیں ہے، اور بیاس کا اپنا فعل ہے جسکی وجہ سے مبیع بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوتو مشتری وجہ سے مبیع بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوتو مشتری کو نقصان وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس عیب سے راضی ہو، یہی جواب کھانا کھانے کے سلسلے میں ہے کہ اس کے فعل سے مبیع بائع کی طرف واپس ہونا ناممکن ہوا، اس کئے نقصان وصول کرنے کاحق نہیں دیا جائے گا۔

ترجمه نی امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ شتری نقصان کا رجوع کرے گا،اس لئے کہ آقا اپنے غلام کوتل کردے تو اس سے دینوی تھم متعلق نہیں ہوتا تو اپنی موت سے مرنے کی طرح ہوگیا اس لئے انہاء ملک ہوا۔

تشريح: امام ابولوسف فرمات بين كمشترى كونقصان وصول كرن كاحق موكا،

وجه :(۱) اس کی وجہ یفرماتے ہیں کہ آقا پنے غلام کوئل کرد ہواس کی وجہ ہے آقا پر نہ ضان لازم آتا ہے اور نہ کفارہ دینا پڑتا ہے، اس لئے اس پرد نیوی احکام لا گونہیں ہوتے تو ایسا ہوگیا کہ غلام خود بخو دمر گیا، اور انہاء ملک ہوگیا، یعنی مشتری کے ساتھ ملکیت چپک کررہ گئی، اور خود بخو دمر نے میں اور انہاء ملک ہونے سے مشتری کونقصان وصول کرنے کا حق ہوتا ہے، اس لئے اس کونقصان وصول کرنے کا حق ہوگا۔ (۲) عن علی بن حسین عن علی گئی کان یقول فی المجاریة یقع علیها لئے اس کونقصان وصول کرنے کا حق ہوگا۔ (۲) عن علی بن حسین عن علی گئی کان یقول فی المجاریة یقع علیها المشتری شم یہ جد بھا عیبا قال ھی من مال المشتری ، و یود البائع ما بین الصحة و الداء۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الذی یشتری الامۃ فیقع علیها اوالثوب فیلبہ او یجد به عیبا۔ الخی می من مال کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ قول صحابی میں ہے کہ باندی سے وطی کرلیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس پر قیاس کر قبل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ قول صحابی میں ہے کہ باندی سے وطی کرلیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس پر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس پر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس بر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس بر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس بر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس بر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس بر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس بر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کرے گا۔ اس بر قیاس کر کے ٹل کردیا تو نقصان وصول کر کے گا

يرجع لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنياوي فصار كالموت حتف أنفه فيكون إنهاء. سو وجه الظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضمونا وإنما يسقط الضمان هاهنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عوضا سم بخلاف الإعتاق لأنه لا يوجب الضمان لا محالة كإعتاق المعسر عبدا مشتركا في وأما الأكل فعلى الخلاف فعندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق لل لهما أنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه ترجمه على المابوضيفة كفا برى روايت كى دليل يه كمثل كا توجميشه ضمان بى لكتاب، يهال ضان ما قط بوا عملك كى وجه من الله المالية ا

تشریح: یام مابوطنیفہ جانب سے امام ابو یوسف گوجواب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف نے دلیل تھی کہ آقا کے تل کرنے سے ضان لازم نہیں آتا ہے اس لئے اپنی موت کی طرح ہو گیا ، اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ تل سے ہر حال میں ضان لام آتا ہے ، یہاں تو چونکہ آقا کی ملکیت تھی اس لئے اس کے بدلے میں ضان لازم نہیں آیا ، اور جب دنیوی حکم لازم ہوا تو مشتری کے فعل سے واپس ہونا ممنوع ہوااس لئے نقصان وصول نہیں کرے گا۔

ا خت : کالمستفید به عوضا: ملک کے بدلے میں ضان ساقط ہونے کا فائدہ اٹھایا۔

ترجمه : ٣ بخلاف آزاد کرنے کاس کئے کہ یقیناً ضان لازم نہیں ہوتا، جیسے ننگ دست مشترک غلام کو آزاد کردے۔
تشریح : آزاد کردے تو مشتری کو نقصان وصول کرنے کا حق ہوتا ہے حالا نکہ یہ بھی مشتری کا فعل ہے، اس کئے آل کرنے اور آزاد کرنے میں فرق بیان کررہے ہیں کو تل کرنے میں یقیناً ضان لازم ہوتا ہے، اور آزاد کرنے میں ضان لازم نہیں ہوتا، مثلام شترک غلام ہوا ورا پنے جھے کا تنگدست آدمی غلام آزاد کردے تو اس آزاد کرنے والے پرشریک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ غلام کام کرے شریک کے حصے کو ادا کرے اس لئے آزاد کرنے میں یورایور اانہاء ملک ہوا۔

النفت : اعمّاق المعسر : معسر کامعنی ہے تنگدست، تنگدست آ دمی نے اپنے جھے کا غلام آزاد کر دیا تو شریک کا حصہ غلام کام کر کے ادا کرے گا آزاد کرنے والے پراس کی ذمہ داری نہیں ہے ، اور آزاد کرنے والا مالدار ہوتو شریک کا حصہ مالدار ادا کرے گا۔ کیونکہ اس نے اپنا حصہ آزاد کر کے شریک کوفقصان پہنچایا ہے ، کیونکہ اب بیغلام نہیں کیے گا۔

ترجمه : ه بهرحال کھانا کھانا کھانا تواختلاف پرہے صاحبینؓ کے نزدیک نقصان وصول کرے گا اور امام ابوصنیفہؓ کے نزدیک استحسان کے طور پر وصول نہیں کرے گا ،اوراسی خلاف پرہے اگر کپڑا پہنا یہاں تک کہ بھٹ گیا۔

تشریح : مشتری نے کھاناخریدااور کھالیاس کے بعد عیب کا پتہ چلا، یا کپڑا تھااوراس کو پہن کر پھاڑ ڈالااس کے بعد عیب کا پتہ چلاتو صاحبین ؓ کے نزدیک نقصان وصول کرے گا،اورامام ابو حنیفہؓ کے نزدیک وصول نہیں کرے گا۔

ترجمه نل صاحبین کی دلیل میه کخریدنی کا جومقصد تھاوہی کیا، اوراس وہی عادت جاری ہے، اس لئے میآزاد کرنے کے مشابہ ہو گیا۔

تشریح : صاحبین کی دلیل عقلی یہ ہے کہ جس چیز کا جومقصد ہے وہی کیا ہویا جس طرح لوگ عادۃ کرتے ہوں وہی کیا ہو تو یہ بھی انہاء ملک ہے، اور اس سے اس عیب سے راضی نہیں سمجھا جائے گا، چنا نچہ کھانے کا مقصد ہے کھالینا کپڑے کا مقصد ہے پہن لینا اور مشتری نے وہی کیا تو انہاء ملک ہوگیا، اور آزاد کرنے کی طرح ہوگیا اس لئے نقصان وصول کرنے کا حق ہوگا۔

ترجمه : على امام ابوحنیفه کی دلیل بیه که مشتری کے ضمان والے نعل سے میج واپس کرنامتعذر ہواہے،اس لئے یہ بیچنے اور غلام کوتل کرنے کی طرح ہوگیا۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ ہے کہ مشتری نے ایسا کام کیا ہے جسکا ضمان ہے، مثلا کھانا کھایا ہے اس کا ضمان ہے، کپڑا پہنا ہے اس کی قیمت ہے، اور اس کام کی وجہ سے بائع کی طرف مبیع کا واپس ہونا ناممکن ہوا اس لئے، جس طرح کھانا بچ دیتا یا غلام آل کردیتا تو نقصان وصول کرنے کاحق نہیں ہوتا، اس طرح یہاں بھی نقصان وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا

ا خت : فعل مضمون منه: ایبا کام کرے جسکی کوئی نہ کوئی قیت دینی پڑے، جیسے کھانا کھالے تو مشتری کواس کی قیت دینی ہوتی ہے، کپڑا پہن لے تو مشتری کواس کی قیت دینی ہوتی ہے، اسکو فعل مضمون منه، کہتے ہیں۔ یعنا دفعلہ: ایبا کرنے کی لوگوں کو عادت ہو، جیسے کھانے کو کھالینے کی عادت ہے، مروج کام۔

ترجمه : ٨ مقصود ہونے كا عتبار نہيں ہے، كيانہيں د كيھتے ہيں كرخريدنے كامقصد بيچنا ہوتا ہے، پھر بيچنے سے رجوع ممتنع ہوجا تا ہے۔

تشریح : بیامام ابوحنیفہ گی جانب سے امام ابو یوسف گوجواب ہے۔ انہوں نے فر مایاتھا کہ کھانا کھانا مقصد ہے اور وہ کر لیا تو رجوع بالنقصان کرنے کاحق ہوگا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مقصد ہونے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کے خریدنے کا مقصد بیچنا اور تجارت کرنا ہوتا ہے، پس اگر مشتری نے بیچ دیا اور بعد میں عیب کا پند چلا تو آپ کے نزدیک بھی نقصان کا رجوع کرنا ممنوع ہے اس لئے مقصود کوئی چیز نہیں ہے۔ الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل و وعنهما أنه يرد ما بقي لأنه لا يضره التبعيض. (٨٢)قال ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا فكسره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله لل لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا لل ولا يعتبر في الجوز قون لم ينتفع به رجع بالثمن كله لل لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا لل ولا يعتبر في الجوز ترجمه و يس الربض كهانا كهايا يجرعيب كا پته چلاتواييهى جواب به إنقصان كارجوع نبيل كركاما الوحنيفة كرد يك اس كن كسب كهانا كهايا به ويا بعض كهانا كهايه ويا بعض كهانا كهايا به ويا بعض كهانا كهايا به ويراكهانا الك بى به تسبكهانا كارجوع بالنقصان نبيل كرسكتا به كونكه يوراكهانا اليك بى به تسبكهانا كهايا بوتو نقصان كارجوع بالنقصان نبيل كرسكتا به كونكه يوراكهانا اليك بى به السلك يحيم كهانا كهايا به وتو نقصان كارجوع نبيل كرسكتا، اورن بعض كودا پس كرسكتا به كونكه يوراكهانا اليك بى به السلك يحيم كهانا كهايا به وتو نقصان كارجوع نبيل كرسكتا، ورن بعض كودا پس كرسكتا به كونكه يوراكهانا اليك بى به السلك يحيم كهانا كهايا به وتو نقصان كارجوع نبيل كرسكتا به كرسكتا به كونكه يوراكهانا الك به كونكه و المناسك كرسكتا به كونكه و المناسك كرسكتا به كرسكتا به كونكه و المناسك كرسكتا به كونك كرسكتا كرسكتا به كونكه و المناسك كرسكتا به كونكه كونك كرسكتا كرسك كرسكتا كرسك كرسكتا كرسكتا كونك كرسكتا كر

**وجسه**: پورا کھاناایک ہی چیز ہے اس لئے بعض کو کھایا تو گویا کہ بعض مبیع کو بچے دیا ، اور بعض مبیع کو بھی بیچے گا تو نقصان وصول کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

ترجمه: الصحف: الصحبین کی دوروایتیں ہیں[ا] ایک بیکہ پورے کھانے کے عیب کا نقصان وصول کرے گا اور کھا ناوالیس نہیں دے گا۔[۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ جتنا کھانا بچاہے وہ واپس کردے [اور جتنا کھایا ہے اس کا نقصان وصول کرے] اس کے کھانے کا ٹکڑا ہونا نقصان نہیں دیتا۔

تشریح: صاحبین کی ایک روایت یہ ہے کہ آ دھا کھا چکا ہے اس لئے اس میں نیاعیب پیدا ہو گیا ہے اس لئے پورے کھانے میں جوعیب تھا بائع سے وہ عیب وصول کر لے، کیونکہ بعض کو کھا یا تو کھانے کا ٹکڑا ہو گیا تو یہ نیاعیب پیدا ہو گیا ہے اس لئے اس کے ساتھ واپس نہیں کرسکتا البتہ نقصان ہوا ہے اس لئے وہ وصول کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پچھ کھانا کھا یا ہے تو یہ گڑا ہوا اکیکن کھانے میں ٹکڑا ہونا کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے اس لئے گویا کہ کوئی نیاعیب پیدا نہیں ہوا اس لئے جمتنا کھا چکا ہے اس کا نقصان وصول کرے گا ، اور جتنا باقی ہے اس کو بائع کی طرف واپس کرے گا۔ نوٹ: ہوسکتا ہے کہ صاحبین کے خرا نے میں آ دھا کھانا کھانا عیب نہ ہو، ورنہ ہوٹل میں پچھ کھانا کھانے کے بعد واپس نہیں لیتا۔

ترجمه (۸۲) کسی نے انڈا، یاخر بوزه، یا کلڑی، یا کھیرا، اخروٹ خریدااوراس کوتو ڑا تو خراب پایا، تواگراس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تو پوری قیت واپس لےگا۔

ترجمه : اس لئے كه مال نہيں ہوا، تو بيع باطل ہوگئ \_

اصول : مبيع قابل استفاده نه ہوتو وہ مبیع ہی نہیں ہے اس لئے پوری قیت وصول کرے گا۔

صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب (٨٥) وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده [ لأن الكسر عيب حادث] ولكنه يرجع بنقصان العيب لدفعا للضرر بقدر الإمكان. ٢ وقال

قشویج : بیمسئے اس اصول پر ہیں کہ اوپر سے بیجے اچھی معلوم ہوتی ہے، کین اندر سے خراب ہے تو اگر بالکل استفادے کے لائق نہیں ہے تو یہ مال ہی لائق نہیں ہے تو یہ مال ہی نہیں ہے تو یہ مال ہی نہیں ہے اوپر کے لائق نہیں ہے تو یہ مال ہی نہیں ہے اس لئے بیج باطل ہوگئ اس لئے پوری قیمت واپس لیگا

الغت : بیض: انڈا۔بطیخا: خربوزہ ۔ قناء: ککڑی ۔ خیار ۔ کھیرا ۔ جوزا: اخروٹ ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جنکا اوپر سے اچھا ہوسکتا ہے، کیکن اندر سے خراب ہوں ۔

ترجمه بل اوراخروٹ میں اس کے تھیکے کے تیج ہونے کا اعتبار نہیں ہے، جبیبا کہ کہا گہا ہے اس لئے کہ اس کی مالیت مغز کے اعتبار سے ہے۔

تشریح: اخروٹ، انڈا ہے ان میں اس کے مغز کی قیمت ہے چھکے کی نہیں اسکئے اسکے چھکے کے ٹھیک ہونے کا اعتبار نہیں ہے ترجمه :(۸۷) اورا گرخراب کے باوجو داس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہوتو مبیع واپس نہیں کرےگا۔[اس لئے توڑنا نیاعیب ہے الیکن عیب کا نقصان وصول کرےگا۔

ترجمه إ بقدرامكان نقصان كود فع كرنے كے لئے۔

قشراج : اگراخرو فخراب ہونے کے باجوداس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہوتو مبیع واپس نہ کرے الیکن نقصان وصول کرےگا ، کیونکہ توڑنے کی وجہ سے نیاعیب پیدا ہو چکا ہے۔اس لئے جتناممکن ہوسکتا ہے مشتری کو نقصان سے بچایا جائے گا۔

قرجمه: ٢ امام شافعي "ففرمايا كميع بائع كووايس كردياس لئے كدبائع كےمسلط كرنے سے توڑنا ہوا ہے۔

تشریح : امام شافعی کی رائے ہے کہ اخروٹ توڑنے کے باوجوداس کو بائع کی طرف واپس کردے، کیونکہ شتری نے بائع کے اختیار دینے سے توڑا ہے، اس لئے مشتری کی غلطی نہیں ہے۔

وجه :(۱) اکلی دلیل بی قول تا بعی ہے. عن ابن سیرین قال اشتری رجل من رجل دابة فسافر علیها فلما رجع وجد بها عیبا فخاصمه الی شریح فقال له انت اذنت له فی ظهرها رامصنف ابن الی شیبة ،بابرجل اشتری دابة فسافر علیما ثم وجد بها عیبا ،ح رابع ،ص ۵۰۵، نمبر ۲۲۵ / مصنف عبد الرزاق ،باب الذی یشتری الامة فیقع علیما او دابة فسافر علیما ثم وجد بهاعیبا ،ح رابع ،ص ۵۰۵، نمبر ۲۲۵ / مصنف عبد الرزاق ،باب الذی یشتری الامة فیقع علیما الثوب فیلبسه او یجد به عیبا دالخ ،ح ثامن ،ص ۱۲۰، نمبر ۵۷ / ۱۵ اس قول تا بعی میں ہے کہ خود بائع نے سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔

الشافعي رحمه الله يرده لأن الكسر بتسليطه. ٣ قلنا التسليط على الكسر في ملك المشتري لا في ملك ه في ملك المشتري لا في ملكه في ملكه في ملك في ملك على إذا كان ثوبا فقطعه ٣ ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا لأنه لا يخلو عن قليل فاسد. والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائة في وإن كان الفاسد كثيرا لا يجوز ويرجع بكل الثمن لأنه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر والعبد. (٨٨)قال ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل ترجمه عبين الحر والعبد. (٨٨)قال ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل ترجمه عبين الحر والعبد. وين كملك من توري ك

تشریح: یه حضرت امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ بائع نے مشتری کوتوڑنے پر مسلط کیا ہے، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بائع کا مقصد یہ تھا کہ خود مشتری کی ملکیت میں توڑے، اس لئے مشتری لے اور زیادہ سے زیادہ عیب کا فصان نقصان وصول کر لے، جیسے کپڑا ہواور اس کوشتری کا دے بعد میں عیب کا پیتہ چلے تو کپڑا اوا پس نہ کرے بلکہ اس کا نقصان وصول کر لے۔ اسی طرح یہاں اخروٹ کوتوڑنے سے نقصان وصول کر لے۔

ترجمه به اگر کچھاخروٹ کوخراب پایااوروہ بہت تھوڑا ہوتو استحسانا بھے جائز ہے اس کئے تھوڑ بےخراب ہونے سے خالی نہ ہو۔ نہیں ہوتا ،اور تھوڑا بیہ ہے کہ عادة سومیں سے ایک دواخروٹ سے خالی نہ ہو۔

اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ بہت تھوڑ اساخراب ہوتو تا جروں کے یہاں بیخراب نہیں سمجھاجا تا ہے اور بی عیب نہیں ہوگا۔ ہے اور اس سے مبع واپس نہیں کرسکتا، کیونکہ بیخرا بی تو عادة ہوتی ہی ہے، ہاں بہت زیادہ خراب ہوتو مبع واپس کرنے کاحق ہوگا۔ تشریح : سواخروٹ میں سے ایک دوخراب ہوتو بیخراب نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اتنا تو سبزیات میں عادة خراب ہوہی جاتا ہے، اس لئے اس سے مبع واپس کرنے حق نہیں ہوگا۔

ترجمه : ه اوراگرخراب زیاده ہوں تو بھے جائز نہیں ہے اور پوری قیت واپس لے گا،اس لئے مال کے ساتھ غیر مال کو جمع کیا ہو۔ جمعکیا توالیا ہوگیا کہ آزاداوراپنے غلام کو جمع کیا ہو۔

تشریح : اگراخروٹ بہت زیادہ خراب نکلاتو پاری نیج باطل ہوگئ، کیونکہ جواجھاہے وہ مال ہے،اور خراب ہے وہ مال نہیں ہے،تو گویا کہ مال اور غیر مال کو جمع کیا،تو جس طرح غلام اور آزاد کو جمع کرے تو پوری نیج فاسد ہوجاتی ہے اسی طرح یہاں پوری نیج فاسد ہوجاتی ہے اسی طرح یہاں پوری نیج فاسد ہوگی اور مشتری مبیع دیکر پوری قیمت وصول کرے گا۔

قرجمه : (۸۸) کسی نے غلام ہیچا۔ پھراس غلام کو مشتری نے دوسرے کے پاس پچودیا۔ پھرعیب کے ماتحت غلام مشتری پر

بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه للأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن ٢ غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ومعنى والپس كرديا گيا ـ پس اگرمشترى نے اس غلام كوقاضى كے فيصلہ سے قبول كيا تواس كوتى ہے كه اس غلام كو بائع اول كوواپس كردے ـ

ترجمه : اس لئے كەدوسرى بيخ اصل سے ہى فنخ ہوگئ تو گويا كەبىچ ہوئى بى نہيں۔

اصول : دوسری نیج نسیامنسیا ہوجائے تو گویا کہ مشتری نے کوئی نیج ہی نہیں کی اس لئے بائع اول کی طرف واپس کرسکتا ہے۔

تشریح : مثلا زید مشتری نے شبیر سے غلام خریدا، پھراس کودوسر ہے مشتری [خالد] کے پاس بیچا، پھر مشتری ٹانی خالد نے
اسی عیب کے ماتحت جو پہلے بائع [شبیر] کے پاس تھا مشتری اول زید کو واپس کر دیا، تو زید بائع اول [شبیر] کے پاس واپس کر
سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے ہے کہ زید نے عیب کا انکار کیا پھر قاضی نے عیب کے ماتحت غلام کو واپس کرنے کا فیصلہ دیا
جس سے مجبور ہوکر زید نے غلام کو قبول کیا تو اس صورت میں زید کو ت ہے کہ اس عیب کی وجہ سے غلام کو بائع اول شبیر کی طرف
واپس کردے۔

وجه : قاضی نے جب غلام واپس کرنے کا فیصلہ دیا تو زیداور خالد کے درمیان کی بھی الکل خم ہوگئ گویا کہ کوئی بھے ہوئی ہی نہیں۔ اور مشتری نے گویا کہ کوئی ایسا کا منہیں کیا جس کی وجہ سے بیجے بائع اول رحیم کی طرف لوٹانا متعدد ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ مشتری کوئی ایسا کا م کر ہے جس سے بیتے بائع کی طرف لوٹانا متعدد ہوجائے تو پھر مشتری عیب کی وجہ سے بائع کی طرف نہیں لوٹا سکتا۔ یہاں تو قاضی کے فیصلہ کی وجہ سے دوسری بھی نسیامنسیا ہوگئی۔ اس لئے مشتری نے گویا کہ کوئی ایسا کا م کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے دوسری بھی نسیامنسیا ہوگئی۔ اس لئے مشتری نے گویا کہ کوئی ایسا کا م کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے بیتے کا واپس ہونا ، بتعدر ہو۔ اس لئے مشتری زید بائع اول رحیم کی طرف بیجے واپس کردے گا۔

لغت: باقرار،اوہینة ،اوباباءیمین له: -قاضی کے فیصلے تین صورتیں بیان کررہے ہیں۔

[1] ..... با قرار: اس کی صورت ہیہ کہ مشتری کسی دوسرے کے پاس اقرار کیا کہ بائع اول کے پاس عیب تھا، کیکن جب قاضی کے پاس آیا تو اس کا انکار کر گیا، پھر مشتری ٹانی نے گواہی کے ذریعہ سے ثابت کیا کہ مشتری اول نے دوسرے کے سامنے اقرار کیا ہے اور قاضی نے بچے ٹانی کے ٹوٹے کا فیصلہ کیا تو مشتری اول کو بائع اول کی طرف مبیجے واپس کرنے کا حق ہوگا۔ اس اقرار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشتری اول نے قاضی کے سامنے عیب کا اقرار کر لیا، کیونکہ اس طرح اقرار کرے گا تو بائع اول کی طرف واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

[۲] .....دوسرا ہے ببینة ،مشتری ثانی نے گواہوں کے ذریعہ مشتری اول کے پاس عیب ثابت کر دیا تو مشتری اول کو بائع اول کی

القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة س وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني طرف بيع والهركر في الموكل لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني بالبينة حيث يكون ردا على الموكل لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل الأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل الأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل الموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل الأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل الأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل الموكل الأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل الأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان فيفسخ الثاني الموكل الم

[۳] .....تیسری صورت ہے باباء یمین لہ ] قاضی نے مشتری اول کوشم کھانے کے لئے کہااس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے قاضی نے بیچ ثانی ٹوٹنے کا فیصلہ کیا تو مشتری اول کو بائع اول کی طرف واپس کرنے کاحق ہوگا۔

ترجمه : ۲ زیاده سے زیاده بات بیهوگی که شتری اول نے عیب کے قائم ہونے کا انکار کیالیکن قضا کے ذریعہ شرعا حجملا یا چلا گیا ہے۔

تشریح : بیا یک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہیہ کہ مشتری نے جب قاضی کے سامنے کہا کہ بیج میں عیب نہیں ہے تو پھر قاضی کے میامنے کہا کہ بیج میں عیب نہیں ہے تو پھر قاضی کے بعد اس عیب کی وجہ سے بائع اول کی طرف واپس کیسے کرے گا! بیتواس کی بات میں تناقض ہو گیا۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ قاضی نے جب عیب کا فیصلہ کیا تو گویا کہ قاضی نے مشتری اول کو جھٹلا دیا کہ ہاں اس مبیع میں عیب ہے، اور جب مشتری اول کو جھٹلا دیا تو عیب ثابت ہو گیا اس لئے بائع اول کی طرف واپس کرسکتا ہے۔

ترجمه: ٢ اوراو پراقرار کامعنی بیہ کمشتری اول نے دوسرے کے سامنے اقرار کرنے کا انکار کیا تو مشتری ٹانی نے گواہ کے ذریعہ سے اقرار کو ثابت کردیا۔

تشریح : اوپرشرح میں فیطے کے لئے تین صورتیں آئی تھی، اس میں ایک تھا' با قرار، کہ شتری اول اقرار کر لے تواس عبارت کا مطلب بتارہ ہو، اور مشتری اول نے دوسرے کے سامنے عیب کے اقرار کرنے کا انکار کیا ہو، اور مشتری ٹانی نے گواہ کے ذریعہ ثابت کردیا کہ اس نے دوسرے کے سامنے عیب کا اقرار کیا ہے۔ یقصیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمہ: ۳ یہ بخلاف بیچ کے وکیل کے،اگراس پر گواہ کے ذریعہ عیب کی وجہ سے واپس ہوگئی،اس طرح خودمؤکل پرواپس ہوجائے گی،اس لئے کہ بیچ یہاں ایک ہی ہے،اور مشتری ثانی کی صورت میں دو بیچ ہیں اس لئے دوسری کے فنخ ہونے سے بہای فنخ نہیں ہوگی

تشریح: برخلاف، که کروکیل بالبیج ،اورمشتری ثانی کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔۔یہاں متن میں دوئیے ہیں [۱].....ایک ہے بائع اول شبیر،اورمشتری اول زید کے درمیان۔

[۲] .....دوسری بیچ ہے۔مشتری اول زیداور مشتری ثانی خالد کے درمیان۔

قاضی کے ذریعہ سے عیب کے ماتحت دوسری ہی ختم ہوگئی تو مبیع پہلے بائع کے پاس نہیں آئے گی ، جب تک کہ مشتری اول زید با

والأول لا ينفسخ ( ٩ م) وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له أن يرده ل لأنه بيع جديد في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما لل وفي الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بغير

ضابط اقدام کر کے مبیع بائع اول شبیر کی طرف واپس نہ کرے، کیونکہ یہاں دو بیع ہیں اس لئے دوسری بیع کے ختم ہونے سے خود بخو د پہلی بیع ختم نہیں ہوگی ،اس کے لئے اقدام کرنا پڑے گا۔

اور مثلا شاہد مؤکل نے مرشد وکیل کوگائے بیچنے کا وکیل بنایا ،اورعیب کے ماتحت گائے مرشد وکیل کی طرف واپس آگئ تو وہ خود بخو دمؤکل شاہد کی طرف چلی جائے گی ، کیونکہ یہاں دوئیج نہیں ہے ایک ہی نیچ ہے۔وکیل بالبیج ،اور مشتری ٹانی کے درمیان بیہ فرق ہے جوشار ح بیان کرنا چاہتے ہیں۔

ترجمه :(۸۹) اوراگراس کوقاضی کے فیصلہ کے بغیر قبول کیا تو مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہاس کو بائع اول پرواپس کرے

**اصول** : بغیرقاضی کے فیصلے کے بیچ نسیامنسیا[بالکاختم]نہیں ہوتی کیچھاٹر باقی رہ جاتا ہے۔

تشریح : اگرمشتری اول نے قاضی کے فیصلے کے بغیر مبیع کو واپس لے لیا تو یہ دوسری بیج نسیامنسیانہیں ہوئی ،کین کچھ نہ کچھ باقی رہ گئی ، اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ مشتری مبیع نیج دیتو اس کو بائع اول کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔ چنانچہ یہاں بغیر قضاء قاضی کے واپس لیا ہے اس لئے مبیع واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه الله السلط كه تيسر ك كون نئ تع بها كرچه شترى اول اور مشترى نانى كه درميان بيع كافنخ ب، اور بائع اول تو تيسر المخص به، [اس لئه اس كى طرف والپس نهيس كرسكتا]

تشریح: یددلیل عقلی ہے، مشتری اول نے مشتری ٹانی سے قاضی کے فیصلے کے بغیر مبیع واپس لے لی تو دوسری بیج ختم نہیں ہوئی، بلکہ یوں سمجھا جائے گا، گویا کہ بیہ تیسری بیج ہوئی جس میں مشتری ٹانی خالد بائع ہے اور مشتری اول زید مشتری ہے، پس جب تیسری بیج ہوگئ تو بائع اول شبیر مبیع کیسے واپس لے گا! چاہے ظاہری طور پر مشتری اول زید اور مشتری ٹانی خالد کے درمیان فنخ ہے۔

ترجمه بن اورجامع صغیر میں ہے کہ اگر مشتری اول پر اس کے اقرار سے بغیر قضاء قاضی کے ایسے عیب کے ماتحت واپس ہوئی جو پیدائہیں ہوسکتا تو مشتری اول کو بیتی نہیں ہوگا جس نے اس سے بیچا ہے اس سے مخاصمت کرے۔

تشریح : جامع صغیر کی عبارت یہ ہے۔ و ان رد علیہ بغیر قضاء بعیب لا یحدث مثله لم یکن له ان یخاصم الندی باعه ۔ (جامع صغیر، باب فی العوب، ص۳۵۳)، عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے کہ شتری اول کے یہاں پیدا

قصاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه س وبهذا يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول . (۹۰)قال ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة له لأنه أنكر وجوب دفع نهي بوسكتا بلكه يقيني مهم كم بالعاول كياس سي آيا مهم، مثلا چها نگليال بهونا، يمشترى اول كياس بهي بهوسكتا يوتو پيرائش هي بهرجي اگرمشترى في يعين تعييري بي تعييري بي كه بالعادات في بي تعييري بي كه بي ك

قرجمه بسل اس سے ظاہر ہوگیا کہ جوعیب پیدا ہوسکتا ہوا ور جوعیب پیدائہیں ہوسکتا ہودونوں میں جواب یکساں ہے۔ قشریح : جوعیب مشتری اول کے یہاں پیدائہیں ہوسکتا ہے اس میں مشتری اول واپس نہیں کرسکتا ہے تو جوعیب مشتری کے یہاں پیدا ہوا ہو۔ یہاں پیدا ہوسکتا ہواس میں بدرجہاولی واپس نہیں کرسکتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پیعیب مشتری کے یہاں پیدا ہوا ہو۔

ترجمه : س کتاب البوع کے بعض روایت میں ہے کہ جوعیب مشتری کے یہاں پیدانہیں ہوسکتا اس میں مشتری اول رجوع بالنقصان کرسکتا ہے یہ یقین ہونے کی وجہ سے کہ عیب بائع اول کے پاس قائم تھا۔

تشریح: کتاب الاصل کے کتاب البیوع میں ہے کہ اگر ایساعیب ہوجس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ بائع اول کے پاس ہی ہے کہ ایس ہی ہوسکتا تو چاہے مشتری اول نے بغیر قضاء کے قبول کیا ہو پھر بھی بائع اول سے اتفان وصول کرنے کا حقد ار ہوگا، کیونکہ یہ یقین ہے کہ یہ عیب بائع اول کے پاس سے ہی آیا ہے۔

نوٹ : اگرعیب دیھنے کے بعد بیچا ہوتو مبیج واپس نہیں کرسکتا۔ کیونکہ عیب دیھنے کے بعد بیچنااس بات پر دلیل ہے کہ وہ اس عیب پر راضی ہے۔ اس کی دلیل بیا ترہ عن عامر فی الرجل یشتری السلعة فیری بھا العیب ثم یعرضها علی البیع لیسس کہ ان یو دھا (مصنف ابن الی شیبۃ باب فی الرجل یشتری السلعۃ فیجد بھاعیہا، ج خامس، ساا، نمبر البیع لیسس کہ ان یو دھا (مصنف ابن الی شیبۃ باب فی الرجل یشتری السلعۃ فیجد بھاعیہا، ج خامس، ساا، نمبر السلام اللہ میں ہے کہ وہ اس عیب سے راضی ہے۔ اس لئے اب اس کو بائع کی طرف والی نہیں کرسکتا۔

اصول: اگرمشتری عمل سے مبیع کوواپس کرنامتعذر ہوگیا تومبیع کوبائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه : (۹۰) کسی نے غلام خریدااوراس پر قبضہ کیا پھرعیب کا دعوی کیا تو قیت دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بائع قتم نہ کھالے یامشتری گواہ نہ پیش کردے۔ الشمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب و دفع الثمن أو لا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع ل الشمن ولأنه لو قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضائه ( ١ ٩) فإن قال

اصول : پیمسئله اس اصول پر ہے کہ فیصلے تک مشتری کو قیمت دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا تا کہ فیصلہ دوبار ٹوٹ نہ جائے۔
تشریح : مشتری نے غلام خریدا اور اس پر قبضہ بھی کر لیا، اس کے بعد بیدویوی کرتا ہے کہ اس میں عیب ہے تو ابھی اس کو قیمت
ادا کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، [تا کہ بعد میں الٹا فیصلہ ہوتو قاضی کا قضا ٹوٹ نہ جائے ] بلکہ ابھی تظہرا جائے گا، پس اگر مشتری نے عیب پر گواہ پیش کر دیا تو مبیع بائع کی طرف واپس کرنے کا حقد ار ہوگا، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو بائع سے کہا جائے گا کہ اس بات پرتسم کھاؤ کہ میرے یہاں عیب نہیں تھا، پس اگر اس نے قتم کھالی تو مشتری کو قیمت ادا کرنے پرمجبور کیا جائے گا، اور اگر اس نے قتم کھانے سے افکار کر دیا تو مشتری کو بیچ واپس کرنے کا حق ہوگا۔ متن کی عبارت کا مطلب یہی ہے جو جائے گا، اور اگر اس نے قتم کھانے سے افکار کر دیا تو مشتری کو بیچ واپس کرنے کا حق ہوگا۔ متن کی عبارت کا مطلب یہی ہے جو ذراصاف نہیں ہے۔

ترجمه الله السلط كه قيت دين كوجوب كا الكاركيااس طرح كويب كادعوى كرك بائع كوت كم تعين مون كا الكاركيا ـ اوريهل قيمت السلط داوا كي جاتي تهي تا كويع كم تعين مون كر متعين موجائ ـ

تشریح : یددلیل عقلی ہے، اصول یہ ہے کہ پہلے مشتری سے قیمت دلوائی جاتی ہے، کیونکہ مجھ متعین ہے تو گویا کہ مشتری کا حق متعین ہے ہوئی ہے، کیونکہ ہو گا تو بائع کا حق بھی مثن میں متعین ہوجائے گا۔لیکن یہاں مشتری نے مبیع میں عیب کا دعوی کیا تو بائع کا حق بھی اس کے اس کو قیمت ادا کرنے پرمجبوز نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جب مشتری کا حق متعین نہیں ہونے کا انکار کیا،اس لئے اس کو قیمت ادا کرنے پرمجبوز نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جب مشتری کا حق متعین نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه : اوراس لئے کہ اگر قیمت دینے کا فیصلہ کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ عیب ظاہر ہوجائے تو یہ فیصلہ ٹوٹ جائے گا اس لئے قضا کو بچانے کے لئے ابھی دینے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

تشریح: یدوسری دلیل عقلی ہے کہ ابھی قیمت دلوانے کا فیصلہ کردیا جائے ، تو ہوسکتا ہے کہ مشتری کے گواہ پیش کرنے کی وجہ سے ، یا بائع کے قتم کھانے سے انکار کرنے کی وجہ سے بیتے میں عیب ثابت ہوجائے اور قیمت واپس کرنے کا فیصلہ کرنا پڑے تو خواہ مخواہ پہلا فیصلہ ٹوٹے گا، جس میں قضا کی تو ہین ہوگی اس لئے ابھی رکا جائے اور اگلا فیصلہ ہونے تک قیمت دلوانے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

لغت : بازاء: مقابلے میں ۔ صونالقضا ہُ: صون کامعنی ہے حفاظت کرنا، صونالقضا ہُ: کا ترجمہ قضاء کوتو ہین سے بچانا۔ ترجمہ : (۹۱) اگرمشتری نے کہا کہ میرے گواہ شام میں ہیں توبائع کوشم کھلوائی جائے گی اور بائع کو قیمت دی جائے گی۔ المشتري شهودي بالشام استحلف البائع و دفع الثمن ل يعني إذا حلف و لا ينتظر حضور الشهود لأن في الانتظار ضررا بالبائع ل وليس في الدفع كثير ضرر به لأنه على حجته ماما إذا الشهود لأن في الانتظار ضررا بالبائع ل وليس في الدفع كثير ضرر به لأنه على حجته ماما إذا ترجمه المنافع الم

**اصول**: یہ مسلماس اصول پر ہے کہ گواہ لانے میں بہت تا خیر ہوتی ہوتواس کے بعد کا مرحلہ ہے، مدعی علیہ کوشم کھلائی جائے گی تا کہ بائع کاحق ضائع نہ ہو۔

تشریح : مشتری نے بیج پر قبضہ کرلیا پھراس پرعیب کا دعوی کیا، قاضی نے اس پر گواہ پیش کرنے کے لئے کہا تو مشتری نے کہا کہ میرا گواہ شام میں ہے، لیعنی اتنی دوری پر ہے کہ اس کو یہاں آنے میں مدت سفر تین دن کی مسافت لگ جائے گی، تو قاضی بائع کواتنی دیر تک صبر کرنے کے لئے نہیں کہے گا، بلکہ گواہ پیش نہ کرسکتا ہوتو مدعی علیہ بائع سے تسم کھانے کے لئے کہا جائے گا، اگر اس نے تسم کھا کر کہد یا کہ میچ میں عیب نہیں ہے تو مشتری کوفورا قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور اگر بائع نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو مبیع میں عیب ثابت ہوجائے گا اور اس کے ماتحت مشتری مبیع بائع کی طرف واپس کردے گا۔

اس کا بدلہ ثمن اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، اور قیمت دلوانے میں مشتری کو نقصان ہے کہ بیجے اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اس کا بدلہ ثمن اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، اور قیمت دلوانے میں مشتری کو نقصان نہیں ہے، کیونکہ مبیجے اس کے ہاتھ میں ہے، اور قیمت دلوانے میں مشتری کو نقصان نہیں ہے، کیونکہ مبیجے اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لئے قضاء کی دوصور تیں موجود ہیں [۱] ایک گواہ نہ ہونے کی صورت میں بائع سے تم لینا۔[۲] اور دوسری صورت یہ ہوئے کے اور مبیج بائع کی ہونے کے بعد گواہ شام سے آگئے اور عیب پر گواہی دے دی تو مشتری کو قیمت واپس مل جائے گی اور مبیج بائع کی طرف واپس ہوجائے گی، تو اس میں مشتری کو کوئی نقصان نہیں ہے۔

اصول: گواہ دور ہونے کی صورت میں بائع کوزیادہ انظار نہ کرایا جائے، بلکہ اگلامر حلفتم کھلا کر بائع کو قیت دلوائی جائے۔ قرجمہ : ۲ اور قیت دلوانے میں مشتری کوزیادہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی جت پر ہے۔

تشریح: مشتری سے قیمت بائع کودلوا کیں تواس میں مشتری کوزیادہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی جحت پر ہے، اس کادو مطلب ہیں [۱] ایک مطلب ہیں ہے کہ مشتری فوری طور پر گواہ پیش نہ کر سکے تو، بائع سے قتم کھانے کے لئے کہا یہ بھی دلیل اور جت کی ایک قتم ہے جسکی سہولت مشتری کودی گئی کہ بائع سے قتم کھلوائی اس کے بعد قیمت اداکر نے کے لئے کہا گیا۔[۲] دوسری بات ہے کہ یہ قیمت اس وقت تک دلوائی جائے گی جب تک مشتری گواہ نہیش کر لے، پس جب گواہ پیش کر لے گا تو برائع سے قیمت واپس دلوائی جائے گی جب تک مشتری گواہ نہیش کر اپنی جمت پر قائم ہے، اس بائع سے قیمت واپس دلوائی جائے گی، اور میچ بائع کی طرف واپس کی جائے گی، تو ابھی بھی مشتری اپنی جمت پر قائم ہے، اس

نكل ألزم العيب لأنه حجة فيه. (٩٢) قال ومن اشترى عبدا فادعى إباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده لل والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده لل الأن القول وإن ليمشرى كاكونى نقصان نهيل بهد

العنت : جمت: قضائے محاورے میں جمت کامعنی ہے، دلیل ، پہلی دلیل نہ بن سکے تو دوسری ، اور دوسری دلیل نہ بن سکے تو تیسری دلیل ہواس کو جمت ، کہتے ہیں۔

ترجمه بی اوراگربائع نے می افکارکردیا تو مبیع میں عیب لازم ہوجائے گا،اس لئے کہ قضامیں یہ بھی اہم رئیل ہے

تشریح :بائع کوشم کھانے کے لئے کہااس نے شم کھانے سے انکار کر دیا تو مبیع میں عیب ثابت ہوجائے گا اوراس کی وجہ سے مشتری کومبیع بائع کی طرف واپس کرنے کاحق ہوگا۔

وجه : کیونکوشم کھانے سے انکارکرد ہے تو مدی کی بات ثابت کرنے کے لئے یہ انکار بھی اہم دلیل ہے، جسکوقصا کے محاور ب میں جت کہتے ہیں۔

ترجمه : (۹۲) کسی نے غلام خریدا پھر بھا گئے کا دعوی کیا توبائع سے اس وقت شم نہیں لی جائے جب تک کہ شتری اس بات برگواہ قائم نہ کرے غلام مشتری کے یاس بھی بھا گاہے۔

تشریح : غلام کا بھا گنا، چوری کرنا یہ عیب ہیں، کین اس عیب کے ماتحت بائع کی طرف واپس کرنے کے لئے تین شرطیں ہیں، اوراس پر یہاں بحث ہے [۱] کہلی شرط یہ ہے کہ غلام دوبارہ مشتری کے پاس بھی بھا گا ہوت واپس کرسکتا ہے، اگر مشتری کے پاس بھی بھا گا ہوتا ہو۔ کے پاس بھی کا ہوتا ہوں کہ بیات ہوں سے تتم ہو گیا ہو۔ کے پاس نہ بھا گا ہوتا ہوں کہ بیان ہیں کرسکتا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیان ساتھ کے پاس نہیں بھا گا ہوتا ہوں کیونکہ اگر بائع کے پاس نہیں بھا گا ہوتا ہوں کیونکہ اگر بائع کے پاس نہیں بھا گا ہے تو یہ عیب بائع کے یہاں تھا بی نہیں تو اس کے ماتحت غلام کیسے بائع کی طرف واپس ہوگا۔

[7] .....اور تیسری شرط یہ ہے کہ بھاگنے کا زمانہ ایک ہو، یعنی بائع کے یہاں بھی بچینے میں بھاگا ہے تو مشتری کے یہاں بھی بچینے میں بھاگا ہونہ بھی بالغ ہونے کے بعد بھاگا ہوتب بچینے میں بھاگا ہو، اور بائع کے یہاں بھی بالغ ہونے کے بعد بھاگا ہوتب واپس ہوگا، کیونکہ بھاگنا بچینے میں کھیل کی محبت کی وجہ سے ہے، اور بالغ ہونے کے بعد خبث باطن کی وجہ سے ہاس لئے بچینے اور بالغ میں بھاگنا ایک عیب نہیں ہے الگ الگ عیب ہے، اس لئے واپس نہیں کر سکتے۔

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ کسی نے غلام خریدا پھر بھا گئے کا دعوی کیا تو مشتری کو پہلے گواہ کے ذریعہ بیرثابت کرنا ہوگا کہ خود میرے

كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته بالحج (٩٣) فإذا أقامها حلف بالله لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط ل كذا قال في الكتاب ٢ وإن شاء حلفه

یہاں غلام بچپنے میں بھاگ چکا ہے، یہ ثابت کرنے کے بعد تب گواہ کے ذریعہ یہ ثابت کرے کہ بائع کے یہاں بھی بچپنے میں غلام بھاگ ہوگا ہے، اورا گراس پر گواہ پیش نہ کر سکے تو بائع کوشم کھانے کے لئے کہے کہ بائع کے یہاں بچپنے میں غلام نہیں بھاگا تھا۔ لیکن اگر مشتری نے اپنے یہاں گواہ کے ذریعہ بھاگنے کو ثابت نہیں کیا تو بائع کو ابھی فتم نہیں کھلوائی جائے گی کہ اس کے یہاں غلام نہیں بھاگا ہے۔ کیونکہ مشتری جب اپنے یہاں بھاگنے کا ثبوت نہ دے سکا تو ابھی بھاگنے کا دعوی ہی صبحے نہیں ہے۔

قرجمه المتن مين محلانے سے مراديہ ہے كہ باكع كوشم كھلائے كماس كے يہاں بھا گانہيں ہے۔

تشریح : متن میں لم یحلف البائع: ہے،اس کا مطلب بتار ہے کہ اس مطلب بیہے کہ بائع کواس بات پر شم کھلائے کہ اس کے یہاں غلام بھا گانہیں ہے۔

ترجمه : ۲ اس لئے کداگرچہ بائع کے قول کا اعتبار ہے، لیکن بائع کا افکار کرنا اعتبار کیا جائے گامشتری کے قبضے میں عیب قائم ہونے کے بعد، اور عیب کا پیتہ چلے گاجب مشتری اپنے یہاں بھا گنے کی دلیل دے۔

تشریح : مشتری کے قبضے میں بھا گنے کا ثبوت ہوجائے اس کے بعد بائع کوشم کھلائی جائے گی، اسکی دلیل ہے، فرماتے ہیں کہ گواہ نہ ہوتے وقت بائع کے قول کا اعتبار تو ہے، لیکن جب مشتری گواہ کے ذریعہ ثابت کردے گا کہ اس کے یہاں رہتے ہوئے بھی غلام بھا گا ہے، اس کے بعد بائع سے قتم لی جائے گی کہ خود بائع کے یہاں بھا گا ہے یا نہیں، پس اگر بھا گنے کا اقرار کر لے تو غلام بائع کی طرف واپس ہوگا، اور انکار کردے تو غلام مشتری کے پاس ہی رہ جائے گا۔

ترجمه : (۹۳) پس اگر مشتری نے اپنے یہاں بھا گئے پر گواہ قائم کردئے تو بائع کو تم کھلائی جائے گی۔خداکی تسم غلام کو پیچا ہے اور مشتری کو سپر دکیا اور بائع کے پاس بھی بھاگانہیں ہے۔

ترجمه اكتاب مبسوط مين ايسے بى فرمايا ہے۔

تشریح :مشتری گواہ سے بیثابت کردے کہاس کے یہاں غلام بھا گاہے۔اس کے بعد بائع کے یہاں بھا گاہے اس کی گواہی نہیں ہے تواب بائع سے تتم کھلوائی جائے گی۔

نوٹ : شارح نے یہاں شم کھلوانے کی پانچ صورتیں بیان کی ہیں، جن سے بین ٹھیک ہیں اور اخیر کے دوٹھیک ہیں ان میں مشتری کو دھو کہ ہوسکتا ہے، اس لئے اس قسم کی شم نہ کھلوائی جائے۔

غلام بھا گئے کے دواوقات ہیں[ا] ایک بیچنے سے پہلے،[۲] اور دوسرا بیچنے کے بعد مشتری کوسپر دکرنے سے پہلے۔اگر بائع نے

بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي م أو بالله ما أبق عندك قط م أما لا يحلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي م أو بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأن فيه ترك

قسم کھائی کے سپر دکرتے وقت نہیں بھا گا، تو ہوسکتا ہے بیچنے سے پہلے بھا گا ہواور قاضی کواس کا پتہ نہ چلے ، یافتم کھائی کہ بیچنے سے پہلے نہیں بھا گا ہوتو بائع قسم میں سچا ہوگا ،لین قاضی کودھو کا ہوگا اور مبیعی واپس نہیں کر سکے گا ،اس لئے قسم کھلواتے وقت دونوں وقتوں میں نہ بھا گئے کی صراحت کی جائے ،اور دونوں وقتوں میں نہ بھا گئے کی بائع قسم کھائے تب مشتری غلام کو واپس نہیں کر پائے گا ۔اس لئے اسطرح قسم کھلوائے ۔خداکی قسم بیچا ہے اور سپر دکیا اور ان دونوں وقتوں میں بھی بائع کے پاس نہیں بھا گا ہے۔

ترجمه الدوراكر چاہے قوبائع كوشم كھلائے، خداكى شم مشترى كواس وجہ سے واپس كرنے كاحق نہيں ہے جس كاوه دعوى كرتے ہيں۔

تشریح :[۲] شارح نے تیم کھلوانے کی بیدوسری صورت بیان کی ہے، جس بھاگنے کی وجہ سے مشتری غلام واپس کرنا چاہتے ہیں خدا کی قتم اس وجہ سے مجھ پر وہ واپس نہیں کرسکتے ،، کیونکہ وہ میرے یہاں بھی بھا گاہی نہیں ہے، نہ بیچنے سے پہلے۔

ترجمه بر کهو۔خدا کی شمتم بائع کے پاس بھی بھا گاہی نہیں ہے۔

تشریح : [۳] میتم کھلوانے کی تیسری شکل ہے۔ چونکہ اس میں تصریح ہے کہ بائع کے پاس بھی نہیں بھا گاہے، نہ بیچنے سے پہلے اور نہ سپر دکرنے سے پہلے اس لئے اس طرح کی قتم میں قاضی کو دھو کہ نہیں دے سکتا۔

ترجمه بي بهرحال اس طرح قتم نه كهلوائ -خداك قتم غلام كوبيجا تهااس وقت سيعيب نهيس تها-

تشریح : [۴] یہ می چوتھی شکل پیش کررہے ہیں۔اس قسم میں یہ تصریح ہے کہ بیچے وقت بھا گنے کاعیب نہیں تھا۔ سپر د کرتے وقت بھا گاہے یا نہیں اس کی تصریح نہیں ہے،اور یہ ممکن ہے کہ سپر دکرتے وقت بھا گا ہو،اس لئے با لَع قسم میں سچا ہوگا، اور قاضی کودھوکہ ہوجائے گا۔اس لئے اس طرح کی قسم نے تھلوائی جائے۔

ترجمه : ه اس طرح بھی قتم نہ کھلوائے۔خدائتم کی غلام کو بیچا ہے اور اس کو سیر دکیا ہے، اس حال میں کہ [ دونوں کے وقت ] بیعیب نہیں تھا۔ اس لئے کہ ان دونوں قسموں مشتری کی مصلحت چھوڑ دی گئی ہے اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ عیب بیچنے کے بعد پیدا ہوا ہو تبوا ہوا ہو تو واپس کرنے کا سبب ہے۔

تشریح :[۵] میتم کھلوانے کی پانچویں شکل ہے۔اس قتم میں بیوہم ہے کہ دونوں کے وقت بھا گنے کا عیب نہیں تھا البتہ

النظر للمشتري لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد لل والأول ذهول عنه كي والشاني يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع في ولو لم يجد المشتري بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع ما يعلم أنه أبق عنده يحلف على قولهما. واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله في لهما أن الدعوى معتبرة حتى ايك كوقت تها، يعني نيچة وقت تونهين تها البته بردكرتي وقت تها اس مين قاضي كودهوكه بوسكتا بهاس لي اس طرح بهي فتم نه كهلوائد

قرجمه : ٢ پهلى صورت ميں سپر دكرتے وقت عيب پيدا كرنے سے خفلت ہے۔

تشریح: شرح میں شم کھلوانے کی پہلی شکل ہے۔ بالبلہ لقد باعه و ما به هذا العیب ۔ [خدا کی شم بیچے وقت سے عیب نہیں تھا اس سے مثن میں سپر دکرتے وقت عیب نہیں تھا کی سپر دکرتے وقت عیب نہیں تھا اس سے مشتری کو نقصان ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس شم کی شم نے کھلوائے۔

ترجمه : ہے اور شم کی دوسری صورت میں وہم ہوتا ہے کہ عیب کا تعلق دونوں شرطوں کے ساتھ ہواس کے شم میں تاویل کر سکتا ہے کہ عیب سپر دکرتے وقت موجو دتھا بیچے وقت موجو ذہیں تھا۔

تشریح: شرح میں شم کی دوسری صورت یہ ہے، باللہ لقد باعه و سلمہ و ما بہ ھذا العیب \_[خداک شم میں نے غلام کو بیچا ہے اور سپر دکرنے دونوں کا تذکرہ ہے، کیکن اس غلام کو بیچا ہے اور سپر دکرنے دونوں کا تذکرہ ہے، کیکن اس بات کا وہم ہے کہ بائع یوں تاویل کرے کہ دونوں کے وقت عیب نہیں تھا لیکن کیکن سپر دکرتے وقت تھا، اور اس تاویل سے مشتری کونقصان ہوگا، اس لئے میشم بھی نہ کھلوائے۔

ترجمه : ﴿ اگرمشتری کے پاس عیب پر گواہ نہ پائے اور بائع کو سم کھلوانا چاہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مشتری کے پاس غلام بھا گا ہے یا نہیں ۔ توصاحبینؓ کے نزد کی سم کھلوائی جاسکتی ہے۔ اور امام ابو صنیفہؓ کے قول پر مشاکُخ نے اختلاف کیا ہے۔

تشریح : مشتری کے پاس اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ خود اس کے پاس غلام بھا گا ہے، پھر بھی بائع کو بہتم کھلوانا چاہتا ہے کہ ۔ کیا تمکو معلوم نہیں ہے کہ مشتری کے پاس غلام بھا گا ہے ۔ توصاحبین کی رائے کہ سم کھلواسکتا ہے ، اور امام ابو حنیفہؓ کے بارے میں اختلاف ہے ، البت رائے بہت کہ دوسرے کے یہاں بھا گئے پر سم نہیں کھلواسکتا۔

ترجمه : و صاحبین کی دلیل میہ کمشتری کا دعوی معتبر ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر گواہ مرتب ہوتا ہے، پس اسی طرح بالغ کوشم کھلوانا بھی مرتب ہوگا۔ يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف. وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة وليست تصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب. ال وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد على الوجه الذي قدمناه. 1 قال رضي الله عنه إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال لأن الإباق في الصغر لا يوجب

تشریح : صاحبین کی دلیل بیہ کمشتری کا دعوی کہ میرے پاس بھا گاہے، تیجے ہے یہی وجہ ہے کہ اس دعوی کو ثابت کرنے کے لئے گواہ کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو بائع سے تتم لے سکتا ہے۔ بیچکم مرتب ہوگا۔

ترجمه : وابعض حضرات نے امام ابو حنیفہ گی جانب سے یہ دلیل دی ہے کہ ہم سے دعوی پر مرتب ہوتی ہے۔ اور دعوی شیخ علی ہوتا ہے خصم کی جانب سے ، اور مشتری عیب قائم کرنے سے پہلے خصم ہی نہیں بن پایا[اس لئے بائع سے شم بھی نہیں لے سکے گا]

تشریح : بیام م ابو حنیفہ گی جانب سے دلیل ہے کہ بائع اس وقت قتم کھائے گا جب دعوی شیخ ہوا ور مشتری خصم [مدعی] اس وقت سے گا جب اپنے بہاں بھا گنے کو گواہ کے ذریعہ ثابت نہیں کیا ہے اس لئے وقت سے گا جب اپنے بہاں بھا گنے کو گواہ کے ذریعہ ثابت نہیں کیا ہے اس لئے بائع پر قتم بھی نہیں ہے۔ حاصل میہ ہے کہ دوسرے کے یہاں بھا گئے پر بائع سے قتم نہیں لی جائے گی۔

لغت : قصم: مدى ، يااس كے خالف مدى عليه كوخصم كہتے ہيں۔

ترجمه ال صاحبين كنزديك، الربائع في مهاف سا تكاركردياتو والس كرف كے لئے دوسرى مرتباس طرح فتم كھائے جس كا تذكره يہلے كزر چكاہے۔

تشریح : چاہے مشتری نے گواہ کے ذریعہ اپنے یہاں بھا گئے کو ٹابت نہیں کیا پھر بھی صاحبین کے یہاں کے بائع کو شم کھلوائی جائے گی ، کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ شتری کے یہاں غلام بھا گاہے یا نہیں ۔ اب بائع نے بہتم کھانے سے انکار کردیا ، تو گویا کہ ثابت کردیا کہ غلام مشتری کے یہاں بھا گاہے ، اب جب مشتری کے یہاں بھا گئے کا ثبوت ہو گیا ، اور مشتری کے یہاں بات کا بھی گواہ نہیں ہے کہ بائع کے یہاں غلام بھا گاہے یا نہیں ، تو بائع کو دوبارہ شم کھلائے کہ ۔ خدا کی شم بچا ہے اور سپردکیا ہے اور بھی بائع کے یہاں نہیں بھا گاہے۔

الغت :على الوجه الذى قدمناه : شارح نے قتم کھلوانے كى پانچ صورتيں بيان كى بيں ان ميں سے پہلى تين صورتيں سيح بيں، شارح فرماتے جس طرح ميں نے پہلى تين صورتيں بتائى اسى طرح بائع كوشم كھلائے۔

قرجمه : ٢١ مصنف في فرمايا كما كردعوى بالغ مونى كے بعد بھا گنے كا موتواس طرح فتم كھلوائے ـ جب سے بالغ مواہ

رده بعد البلوغ. (٩٣) قال ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه

وأخرى معها وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري ل لأن الاختلاف في مقدار

تونہیں بھا گاہے،اس لئے کہ بچینے میں بھا گنابالغ ہونے کے بعدواپس کرنے کا سببنہیں ہے۔

تشریح: یشم کھلانے کی چھٹی صورت ہے۔ اگر مشتری کا دعوی ہے کہ اس کے پاس بالغ ہونے کے بعد بھا گاہے تو بالغ کو یشم کھلائے کہ بالغ ہونے کے بعد بالغ کے یہال نہیں بھا گا تھا، تب مشتری غلام واپس کرسکے گا۔

**9 جسه** : کیونکہ اگر بائع کے یہاں بچینے میں بھا گا تھا تو اس عیب سے مشتری واپس نہیں کر سکے گا، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ بچینے میں بھا گنا اور عیب ہے اور بالغ ہونے کے بعد بھا گنا الگ عیب ہے۔

ترجمه : (۹۴) کسی نے باندی خریدی اور بائع اور مشتری دونوں نے اپنے الی پر قبضہ کرلیا پھر مشتری نے عیب پایا، پس بائع نے کہا میں یہ باندی بیچی اور اس کے ساتھ دوسری بھی بیچی ، اور مشتری نے کہا آپنے مجھکو ایک ہی بیچا ہے ، تو مشتری کی بات کا اعتبار ہوگا۔

ترجمه الله الله كنك كه قبضى مقدار مين اختلاف باس كئة قبضه كرنے والے كول كا عتبار ب، جيسے فصب مين موتا ہے

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ مدی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدی علیہ کی بات مانی جائے گی ، اور امین کی بات مانی جائے گی ۔۔۔ اور مشتری یہاں مدی علیہ ہے اور امین ہے اس لئے اس لئے تھم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی۔

قشریح : مشتری نے باندی خریدی اور بائع نے اپنی قیمت پر اور مشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا، اور معاملہ ختم ہوگیا، اس کے بعد مشتری نے عیب کا دعوی کیا، اور باندی کو بائع کی طرف واپس کرنا چاہا تو بائع نے دعوی کیا کہ دو باندی نیجی تھی اور مشتری کہتا ہے کہ ایک باندی نیچی تھی، اور بائع کے پاس دو باندی ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں ہے، توقتم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گیا۔

وجه : (۱) یہاں بائع دوباندی کا دعوی کرتا ہے اور مشتری مدعی علیہ ہے اور بائع کے پاس گواہ نہیں ہے توقتم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ مدعی علیہ ہے۔ (۲) باندی پر قبضہ کے بعد مشتری امین ہے، اور بات امین کی مانی جاتی ہے، اس کے بات مانی جائے گی۔ (۳) ایک مثال دی ہے کہ کسی نے غلام غصب کیا اور جس کا غلام ہے اس نے دعوی کیا اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو غاصب کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی ، کیونکہ وہ امین ہے، اسی طرح یہاں مشتری امین ہے اس کے پاس گواہ نہیں جائے گی ، کیونکہ وہ امین ہے، اسی طرح یہاں مشتری امین ہے اس کے باس کی بات مانی جائے گی۔

المقبوض فيكون القول للقابض كما في الغصب على وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض لما بينا. (٩٥) قال ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما لله لأن الصفقة تتم بقبضهما فيكون تفريقها قبل التمام وقد ذكرناه

اصول :بات مرى عليه كى اورامين كى مانى جاتى ہے۔

النعت : کمافی الغصب: مثلازید نے عمر کاغلام غصب کیا، اور عمر کے پاس گواہ نہیں ہے تو زید جوغصب کرنے والا ہے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

ترجمه : ٢ ایسی، اگرمیع کی مقدار پراتفاق کیا اورجس چیز پر قبضه کیااس میں اختلاف کیا[تو مشتری کی بات مانی جائے گی اجسیا کہ بیان کیا۔

تشریح : مشتری نے کہا کہ بھے تو دوباندی کی ہوئی تھی الیکن میں نے ایک ہی باندی پر قبضہ کیا تھا اور بائع کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں بھی مشتری کی بات مانی جائے گی ۔ کیونکہ یہاں بھی مشتری مدعی علیہ ہے، اور امین ہے۔

لغت : مقدار المبیع: جس چیز کی بیع ہوئی ہے اس کی مقدار، یہاں دوباندی کی بیع ہوئی ہے۔ المقوض: جس پر قبضہ کیا ہے، مثلا ایک باندی پر قبضہ کیا ہے۔

ترجمه (۹۵) کسی نے ایک ہی عقد میں دوغلام خریدے پھرایک پر قبضہ کیا اور دوسرے میں عیب پایا، تویا دونوں کو لے یا دونوں کو چھوڑ دے۔

ترجمه ا: اس کئے کہ عقد دونوں پر قبضہ کرنے کے بعد پوراہوگااس کئے ایک غلام کے لینے میں عقد پوراہونے سے پہلے تفریق صفقہ لازم آئے گا۔

تشریح: بیمسکارتین اصولوں پرہے۔

**اصول** :[ا] ..... پہلااصول ہے ہے کہ بیچ کئی ہوں اور سب کا عقد ایک ہوتو بعض بیچ کو لے اور بعض کوچھوڑ دے اس کوتفریق صفقہ، کہتے ہیں بیرحدیث کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

[۲].....دوسرااصول یہ ہے کہ تمام بیچ پر قبضہ کرنے کے بعد عقد پورا ہوتا ہے۔اس سے پہلے عقد پورانہیں ہوتا۔

[2] .....تیسرااصول یہ ہے کہ بنج میں خیار رویت، یا خیار شرط ہوں تو تمام بیج پر قبضہ کرنے کے باجود بھی عقد پورانہیں ہوتا۔اور خیار عیب ہوتو تمام بیج پر قبضہ کرنے کے بعد عقد پورا ہوجاتا ہے،اس کے بعد بعض بیج کور کھے اور بعض کو واپس کر دیتو ایسا کر سکتا ہے،تفریق صفقہ، لازم نہیں آئے گا، کیونکہ عقد پورا ہوچکا ہے۔

عبا وهذا لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد. ٣ ولو وجد بالمقبوض عببا وجب المقبوض عببا وجب المقبوض عببا وجب المقبوض عببا وجب المقبوض في درجل الشترى رقيقا جملة فوجد بعضهم عببا قال ير دهم جميعا او وجد بعضهم عببا قال ير دهم جميعا او يأخذهم جميعا و يأخذهم جميعا ويأخذهم جميعا ويأخذهم جميعا ويأخذهم جميعا ومصنف عبدالرزاق، باب الرجل يشترى الميع جملة فيجد في بعضه عببا، ح فامن، ص ١٦١، نبر ١٨٧٤) اس قول تا بعي مين ہے كه تمام مبيع لے يا تمام چور و در (٢) ايك بات يہ جمي ہے كه ايك كپر كور كھى اور دوسر كوواپس كر كا تواك تعين في بيعة فله او كسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعة من ايم بيعتين في بيعة من ايم بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعة فله او كسهما و الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعة فله او كسهما و الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعة فله او كسهما و الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعة فله او كسهما و الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعة فرايا ہو تم كي بيعتين في بيعة فله او كسهما و الربا . (ابوداؤد، باب فين باع بيعتين في بيعة فرايا ہو تم كي بيعتين في بيعة فله او كسهما بي بيعتين في بيعتين في

**9 جسلہ** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب تک دوسرے غلام پر قبضہ نہ کرے عقد پورانہیں ہوگا،اور عقد پورا ہونے سے پہلے ایک کو لے اور دوسرے کو واپس کر دے بیتفریق صفقہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ دلیل اوپر گزرگی ہے۔

ترجمه ٢٠ يتفريق صفقه اسلئے كه قضه عقد كے مثابہ ہے، اس لئے قبضے ميں تفريق كرنا عقد ميں تفريق كرنے كى طرح ہے تشكر يتح الله الله الله عقد كي مثابہ ہے، اس لئے جس طرح عقد ميں تفريق صفقه نہيں كر سكتے اسى طرح قبضه ميں تفريق صفقه نہيں كر سكتے اسى طرح قضه ميں تفريق صفقه نہيں كر سكتے ، يعنى دونوں مبيع پر قبضه كرنے كے بعد عقد پورا ہوگا اس سے پہلے پورا نہيں ہوگا ، اس لئے دونوں غلام يرقبضه كرنے ہے بہار يتفريق صفقه ہے، جونہيں كرسكتا۔

کہایک کولے اور دوسرے کوچھوڑ دے۔

المنطقة : عقد میں تفریق کی شکل یہ ہے۔ بائع نے کہا کہ دوغلام ایک ہزار میں بیچیا ہوں ، مشتری نے جواب میں کہا کہ ایک غلام چارسو میں خرید تا ہوں۔ تو یہاں تھے میں تفریق صفقہ ہوا ، کہ بائع نے ایک ساتھ دوغلام کا بیجاب کیا اور مشتری نے ایک کو چارسومیں قبول کیا۔

ترجمه: ۳ جس غلام پر قبضه اس میں عیب ہے تواس بارے میں اختلاف کیا ہے، حضرت امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ قبضہ والے کو خاص طور پر واپس کرسکتا ہے۔

اختلفوا فيه. ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه يرده خاصة على والأصح أنه يأخذهما أو يردهما لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل في فصار كحبس المبيع لما تعلق

**اصول** : بیمسکهاس اصول پرہے کہ دونوں پر قبضہ کرے گا تب عقد پورا ہوگا ،اگرایک پر قبضہ کیا تو خود قبضہ شدہ میں بھی عقد پورانہیں ہوگا اس لئے خوداس کوواپس کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔

تشریح : دوغلام خریداتھا،اورا یک پر قبضہ کیااوراس میں عیب کا دعوی کیا تواس کوواپس کرسکتا ہے یانہیں،اس بارے میں اختلاف ہے،حضرت امام ابو یوسف گی رائے ہے کہ چونکہ ایک پر قبضہ کر چکا ہے تواس میں عقد پورا ہو گیااس گئے اس کوواپس کرسکتا ہے،کیونکہ اس میں عقد پورا ہو گیا ہے۔

اصول: حضرت امام ابو یوسف گااصول جس مبعی پر قبضہ کیا اس میں عقد پورا ہو گیا اس کئے اس کو واپس کرسکتا ہے۔ ترجمه بیم صحیح بات سے ہے کہ کہ دونوں کولے یا دونوں کو واپس کردے اس لئے کہ صفقہ کے پورا ہونے کا تعلق مبع کے قضے پر ہے اور مبع کل کانام ہے۔

تشریح تصحیح بات یہ ہے کہ دونوں غلاموں پر قبضہ کرے گا تب عقد پورا ہوگا ، کیونکہ مجموعے کا نام مبیع ہے ، اور یہاں ابھی ہو ایک غلام پر قبضہ کیا ہوا غلام کو اپس نہیں کرسکتا ، ابھی بھی ایک غلام پر قبضہ کیا ہوا غلام کو واپس نہیں کرسکتا ، ابھی بھی کیم علام ہے کہ دونوں کو لیے وزوں کو چھوڑ دے۔

**تىرجىمە** : @ تومبىغ روكنے كى طرح ہو گيا، جبكەروكنے كاتعلق ثمن وصول كرنے كے لئے ہو، تو پورے ثمن پر قبضہ كئے بغير روكنے كاحق ختم نہيں ہوگا۔

تشریح : بیایک مثال دی ہے، بائع نے قیت لینے کے لئے مبیع کوروکا ہے تو جب تک پوری قیت نیل جائے اس کو پورے بیان ہورے کی جائی ہوتو آ دھی مبیع مشتری لے لے، اس طرح یہاں جب تک پورے مبیع قبضہ نہ کر لے عقد پورانہیں ہوگا، اور عقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ جائز نہیں ہے۔ بیعبارت ذراالٹی ہے۔

ترجمه یا وراگر دونوں غلاموں پر قبضہ کرلیا پھر دونوں میں سے ایک میں عیب پایا تو جسمیں عیب پایا صرف اس کووا پس کر سکتا ہے۔

ا صول :عقد بورا ہونے کے بعد تفریق صفقہ جائز ہے،عقد بورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ جائز نہیں۔

تشریح : اوپراصول گزرا که عقد پورا ہونے کے بعد ایک کوواپس کر کے تفریق صفقہ کرسکتا ہے، یہ جائز ہے۔ دونوں غلاموں پر قبضہ کرلیا اس کے بعد ایک میں عیب نکلاتو صرف ایک کوواپس کرسکتا ہے۔ زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعه Y ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا يرده خاصة Y خاصة Y خلافا لزفر. هو يقول فيه تفريق الصفقة ولا يعرى عن ضرر لأن العادة جرت بضم الحيد إلى الردىء فأشبه ما قبل القبض وخيار الرؤية والشرط. Y ولنا أنه تفريق الصفقة بعد

وجه : دونوں پر قبضه کرنے کے بعد صفقه [عقد] پورا ہو گیااس لئے اب ایک کوواپس کر کے تفریق صفقه کرسکتا ہے۔

ترجمه : ے امام زفر اس کے خلاف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تفریق صفقہ ہے اور بائع کو پچھ نہ پچھ نقصان ضرور ہوگا اس کئے کہ عادت یہ ہے کہ اچھے کوردی کے ساتھ ملا کر پیچتے ہیں تو قبضہ کرنے سے پہلے واپس کرنے کے مشابہ ہوگیا، اور خیار رویت اور خیار شرط کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح : امام زفر کی رائے میہ کہ دونوں غلاموں پر قبضہ کرنے کے بعدایک غلام کوعیب کے ماتحت واپس کرنا چاہتو میبھی جائز نہیں ہے، چاہے تو دونوں کو واپس کرے اور چاہے تو دونوں کو رکھ لے۔

وجه: (۱) وہ فرماتے ہیں کہ دونوں غلاموں پر قبضہ کرنے کے بعدایک کو واپس کرے گا تو یہ بھی تفریق صفقہ ہے چاہے عقد
پورا ہونے کے بعد ہو۔ (۲) عام عادت بیہ ہے کہ ایجھے مال کو خراب مال کے ساتھ ملا کر بیچے ہیں تا کہ دونوں کی اچھی قیمت
آجائے ، اب ایک کو مثلا خراب کو واپس کیا تو اس میں بالع کو نقصان ہوگا اس لئے یہ بھی جائز نہیں۔ (۳) جس طرح ایک غلام
پر قبضہ کرتا اور اس کو واپس کرتا تو خود امام ابو صنیفہ کے یہاں بھی جائز نہیں ہے ، پس جس طرح قبضہ کرنے سے پہلے تفریق صفقہ
جائز نہیں ہے اسی طرح پورے پر قبضہ کرنے کے بعد تفریق صفقہ جائز نہیں ہے۔ (۴) پوری مبیع پر قبضہ کرلے اور خیار رویت ہو
تو عقد پورانہیں ہوتا ، اسی طرح خیار شرط ہواور قبضہ کرلے تو عقد پورانہیں ہوتا اسی طرح خیار عیب ہواور پوری مبیع پر قبضہ کرلے
تب بھی عقد پورانہیں ہوگا اس لئے ایک غلام کو واپس نہیں کر سکتا۔

ترجمه : ٨ ہمارى دليل بيہ كه يهال عقد پورا ہونے كے بعد تفريق صفقہ ہے،اس كئے كه خيار عيب ميں قبضے كے بعد عقد پورا ہوجا تا ہے،اور خيار رويت اور خيار شرط ميں قبضے كے بعد بھى عقد پورا نہيں ہوتا، جيسے كے پہلے گزر گيا۔

تشریح : ہماری دلیل بہ ہے کہ دونوں غلاموں پر قبضہ کرلیا ہے اس لئے عقد پورا ہوگیا، کیونکہ خیار عیب میں پوری ہینے پر قبضہ ہوجائے تو عقد پورا ہوجا کے تو عقد پورا ہوجائے تو عقد پورا ہوجائے تو عقد پورا ہوجائے تو عقد پورا ہوجا کہ پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ہوتو پوری ہینے پر قبضہ کے باوجود عقد پورانہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

**9 جه**: اس قول تابعی میں ہے۔ عن عطاء یود العیب و یلزمه ما بقی بالقیمة۔ (مصنف عبرالرزاق، باب الرجل یشتری المبیع جملة فیجد فی بعضہ عیبا، ج ثامن، ص ۱۲۱، نمبر ۷۵ / ۱۳۷۵) اس قول تابعی میں ہے کہ جس میں عیب ہے اس کو واپس

التمام لأن بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به على ما مر و ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر . (٩٦)قال ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله و مراده بعد القبض ٢ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشىء واحد ألا يرى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه. وقيل هذا إذا كان في وعاء ين فهو بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون كرد اورياقي كواس كي قيت لكا كرمشترى ركه له له العيب دون

ترجمه : واس لئے اگر پورے پر قبضہ کرنے کے بعدد وغلاموں میں سے ایک سی اور کامستحق نکل گیا تو مشتری کو اختیار نہیں ہے کہ دوسر نے فلام کو بائع کی طرف واپس کرے۔

تشریح: مشتری نے دونوں غلاموں پر قبضہ کیا تھا اور عقد پورا ہو چکا تھا اس کے بعد کسی اور نے دعوی کر کے ایک غلام
مشتری سے لے لیا ، اور مشتری کے پاس ایک ، ہی غلام باقی رہ گیا تو گویا کہ عقد پورا ہونے کے بعد تفریق صفقہ ہوا اس لئے
مشتری کو اختیار نہیں ہے کہ اس دوسر نے غلام کو بائع کی طرف واپس کرے، کیونکہ تفریق صفقہ عقد پورا ہونے کے بعد ہوا ہے۔
ہال جو غلام دوسرے کے پاس گیا اس کی قیمت بائع سے وصول کر لے۔ البتہ بائع لینے پر راضی ہوجائے تو لے سکتا ہے۔
ترجمه : (۹۲) کسی نے ایسی چیز خریدی جو کیل کی جاتی ہے یا وزن کی جاتی ہے پھر قبضے کے بعد اس میں عیب پایا تو پورے
ہی کو واپس کردے با پورے کو لے لے۔

ترجمه ال مرادم قفے ك بعد

**اصول**: یەمسئلەاس اصول پر ہے کہ غلام دوہوں تو وہ دوئرجے ہیں چاہے ایک ہی عقد میں ہوں انیکن کیلی چیزیاوزنی چیزایک برتن میں ہوتوایک ہی ٹبیج ہے، اس لئے قبضے کے بعد بھی اس میں تفریق نہیں کر سکتے۔

تشریح: کسی آدمی نے مثلا ایک گر گیہوں خریدا، توبیسب گیہوں ایک ہی پیجے ہے اور ایک ہی چیز ہے اس لئے مشتری اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں سے بعض میں عیب کا دعوی کرے اور اس بعض کو واپس کرنا چاہے اور باقی اپنے پاس رکھنا چاہے تونہیں کرسکتا، یا تو پورا گر واپس کرے، یا پورا کررکھ لے۔

**9 جسہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہا یک گیہوں کی کوئی مالیت نہیں ہے بلکہ مجموعے کی مالیت ہے اس کئے پورا کرایک ہی مبیع ہے،اس

الآخر. (٩٤) ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي ل لأنه لا يضره التبعيض ٢ والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك ٣ وهذا إذا كان بعد القبض أما لو

لئے قبضہ کے بعد بھی اس میں تفریق نہیں کرسکتا۔

لغت : یسمی باسم واحد: تمام گیہوں کا الگ الگ نام نہیں ہے بلکہ سب کو مثلا ایک کر گیہوں کہتے ہیں، تمام گیہوں کا ایک نام ہے۔ گر: یہ عرب میں ایک بڑے کیل کا نام تھا، جیسے ہمارے میں کو نظل ، ہے۔ ہداریہ کے حاشیہ پر جو حساب لکھا ہے اس کے اعتبار سے ایک گر ۔ 2547.36 کیلوکا ہوتا ہے۔

ترجمه : ٢ کہا گیا ہے ہجب ہے کہ ایک برتن میں ہو، اورا گردو برتنوں میں ہوں تو وہ دوغلاموں کی طرح ہیں، یہاں تک کہ جس برتن میں عیب یایا گیا اس کووا پس کیا جائے گادوسر کے نہیں۔

تشریح : بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک برتن میں گیہوں ہوتو ایک بیغ شار کی جائے گی ، اور دوبرتن میں ہوں تو دوہیج شار کی جائے گی اور اس کا حکم دوغلاموں کی طرح ہے ، یعنی ایک برتن میں عیب ہے تو اس کو بائع کی طرف واپس کرے اور دوسرار کھ لے ، کیونکہ قبضے کے بعد بیتفریق صفقہ ہے جو جائز ہے۔

ترجمه : (٩٤) اورا گربعض گيهول كامستق نكل جائة واقى كواپس كرنے كا اختياز نهيں موگا۔

ترجمه السلك كمراكرن مين نقصان نيس بـ

اصول : بيمسكداس اصول پر ہے كديبهوں كوئلر اكر ناعيب نہيں ہے۔

تشریح : ایک برتن گیہوں تھااس پر قبضہ کرنے کے بعداس میں سے پھھاکوئی مستحق نکل گیا تو جو باقی بچاہاس کو بائع کی طرف واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ گیہوں کو دوجھے کئے جائیں تو یہ کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اور قبضے کے بعد تفریق ہوئی ہے اس لئے کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : مستحق نکلناعقد کے پورے ہونے کوئیں رو کتااس لئے کہ عقد کا پورا ہونا عقد کرنے والے کی رضامندی ہے ہے مالک کی رضامندی سے نہیں۔

تشریح : یه ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ کہ جتنے گیہوں کا مستحق نکلااس کا مالک تو دوسرا آدمی مثلاز پرتھاوہ گیہوں کی بیچنے پرراضی نہیں تھا، جسنے گیہوں بیچا ہے اور عقد کیا ہے وہ راضی تھا، تو مالک کی رضا مندی کے بغیر عقد کیسے پورا ہوا، تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ عقد کرنے والے سے عقد پورا ہوگیا ، مالک کی رضا مندی ضروری نہیں ، اور جب عقد پورا ہوگیا تو اس کے بعد تفریق صفقہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔

كان قبل القبض فله أن يرد ما بقي لتفرق الصفقة قبل التمام. (٩٨) قال وإن كان ثوبا فله الخيار للأن التشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف المكيل والموزون. (٩٩) قال ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه أو كانت دابة فركبها في حاجة

ترجمه بین بیمالقیہ کو واپس کرنے حق اس وقت نہیں ہے جب کہ قبضہ کے بعد ہو، بہر حال بیاستحقاق قبضہ سے پہلے تو مشتری کو باقی واپس کرنے کا حق ہوگا عقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: قبضہ کے بعد مستحق نکے تو مشتری کو باقی کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا ہیکن اگر گیہوں پر قبضہ سے پہلے بعض کا مستحق نکل جائے تو عقد پورا ہونے سے پہلے تفریق صفقہ ہے اس لئے مشتری باقی گیہوں کو بائع کی طرف واپس کردےگا۔ قد جمعه : (۹۸) اگر کیڑا ہوتو مشتری کو اختیار ہوگا۔

ترجمه الله السلط كياس مين مكر اكرناعيب من الرياضية وقت مي بيعيب تقاليكن استحقاق كوقت ظاهر موا، المخالف كيلي اوروز في چيزول ك[اس مين مكر اكراناعيب نهين هير]

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ کپڑے میں ٹکڑا کرناعیب ہے اس کئے عقد پورا ہونے کے بعد بھی استحقاق نکل گیا تو باقی کپڑا بائع کی طرف واپس کرسکتا ہے۔

تشریح : قبضہ کرنے کے بعد کوئی آ دمی آ دھے کپڑے کامستحق نکل گیا تو مشتری کوئت ہے کہ باقی کپڑا ہائع کی طرف واپس کردے،

وجه اسکی وجہ بیہ ہے کہ آدھا کیڑا چلے جانے کے بعد کرتایا پائجامہ نہیں بن پائے گا توبا تی کیڑا بیکار ہوجائے ،اس کئے کیڑے میں ٹکٹر سے میں ٹکٹے وقت ہی تھا، کیونکہ اس وقت کیڑے میں ٹکڑے میں ٹکڑا ہوناعیب ہے، اس عیب کا ظہار تو استحقاق نکلنے کے بعد ہوا، لیکن حقیقت میں بیچے وقت ہی تھا، کیونکہ اس وقت سے آدھا کیڑا دوسر کا مستحق تھا اس کئے قبضہ کرنے کے باوجود اس عیب کے ماتحت کیڑا بائع کی طرف واپس کرسکتا ہے۔ اس کے برخلاف گیہوں وغیرہ جو کیلی یا وزنی چزیں ہیں اس کو آدھا کرنے سے عیب نہیں ہے، آدھا بھی کھانے کے کام میں آسکتا ہے۔

**لغت**: تشقیص قص ہے شتق ہے ،گلڑا کرنا **۔ م**یل : کیلی چیز ،موزون : وہ چیزیں جووزن کر کے بیچتے ہوں ۔ .

ترجمه :(۹۹)کسی نے باندی خریدی، پس اس کوخمی پایا تواس کی دوا کی ، یا چو پایی تھااس پراپی ضرورت کے لئے سوار ہوا تو بدر کھنے پر رضامندی ثار کی جائے گی۔

ترجمه الاسك كريات ياس باقى ركف كاراد يردليل بـ

فهو رضا للأن ذلك دليل قصده الاستبقاء ٢ بخلاف خيار الشرط لأن الخيار هناك للاختبار وأنه بالاستعمال فلا يكون الركوب مسقطا (٠٠١) وإن ركبها ليردها على بائعها أو

تشریح : بیمسکداس اصول پر ہے کہ کون می حرکت اس پر دلیل ہے کہ عیب کے باوجود بیج کواپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، وہ حرکت رضامندی ثار کی جائے گی اور اس سے خیار عیب ساقط ہوجائے گا۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ۔ باندی خریدی ،اس کودیکھا کہ زخمی ہے اس کی دوائی کرائی اس کے بعداس زخم کی وجہ سے واپس کرنا عاب ہتا ہے تو نہیں کرسکتا ، کیونکہ دوائی کرانا اپنے پاس رکھنے کی دلیل ہے اوراس عیب سے راضی ہونے کی دلیل ہے ،اس لئے اس سے خیار عیب ختم ہوجائے گا اور اب باندی کو واپس نہیں کرسکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا گھوڑ اخریدا ،اس میں کوئی عیب تھا ،اس کے باوجودا پی ضرورت کے لئے سوار ہوکر کہیں گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گھوڑ ارکھنا چا ہتا ہے اس لئے اب خیار ختم ہوگیا تو جمعه علاف خیار شرط کے اس لئے خیار شرط آز مانے کے لئے ہوتا ہے اور یہ استعمال کرنے سے ہوگا اس لئے سوار ہونا خیار شرط ساقط کرنے کے لئے نہیں ہے۔

تشریح : خیار شرطاس لئے ہوتا ہے کہ بی کو آز ماکر دیکھے کہ مناسب ہے یانہیں ،اس لئے ہوسکتا ہے کہ گھوڑ ہے پر سوار ہوکر مشتری آزمار ہاہے اس لئے ایک دومر تبسوار ہونے سے خیار شرط ختم نہیں ہوگا ، ہاں آزمانے کے بعد بار بار سوار ہوتو اس سے خیار شرط بھی ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : (۱۰۰) اگر گھوڑے پر سوار ہواتا کہ بائع کو واپس کرے، یا گھوڑے کو پانی پلائے، یااس کا چارہ خریدے تو بیعیب کے ساتھ رضامندی نہیں ہے۔

ترجمه السلك كرا إلى كرن ك لئسوار مونا تووه والس كرن كاسبب الم

**اصول** : یمسکداس اصول پر ہے کہ جوکام ضروری ہوعیب دیکھنے کے بعداس کے کرنے سے خیار عیب ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے کرنے کی مجبوری ہے۔

تشریح : عیب دی محضے کے بعد واپس کرنے کے لئے گھوڑ ہے پر سوار ہوا ، تو یہ سوار ہونا واپس کرنے کے لئے ہے رکھنے کے لئے نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے۔ عیب دیکھنے کے بعد گھوڑ ہے پر سوار ہوکراس کو پانی بلانے لئے نہیں ہے اس لئے اس سے خیار ساقط نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے لئے گیا ، اور پانی کی جگہ اتنی دورتھی کہ سوار ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا تو یہ سوار ہونا عیب پر رضا مندی نہیں ہے ۔ سوار ہوکر چارہ کھلانے لے گیا ، اور وہ جگہ اتنی دورتھی کہ سوار ہوئے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا تو یہ سوار ہونا عیب پر رضا مندی نہیں ہے۔

لیسقیها أو لیشتری لها علفا فلیس برضا له أما الركوب للرد فلأنه سبب الرد مل والجواب فی السقی واشتراء العلف محمول علی ما إذا كان لا یجد بدا منه إما لصعوبتها أو لعجزه أو لكون العلف فی عدل واحد وأما إذا كان یجد بدا منه لانعدام ما ذكرناه یكون رضا. (۱۰۱)قال ومن العلف فی عدل واحد وأما إذا كان یجد بدا منه لانعدام ما ذكرناه یكون رضا. (۱۰۱)قال ومن اشتری عبدا قد سرق ولم یعلم به فقطع عند المشتری له أن یرده ویأخذ الثمن عند أبی حنیفة رحمه الله. وقالا: یرجع بما بین قیمته سارقا إلی غیر سارق لو وعلی هذا الخلاف إذا قتل بسبب ترجمه الله. وقالا: یرجع بما بین قیمته سارقا إلی غیر سارق لو وعلی هذا الخلاف إذا قتل بسبب ترجمه الله. وقالا: یرجع بما بین قیمته سارقا إلی غیر سارق ما وعلی هذا الخلاف إذا قتل بسبب ترجمه الله عنه المنازی بانی پلانی بان بانی بان الله که ویاره ایک گهری مین ها، اورا گرکوئی راسته به تو نکوره چیزول کنه مونی و به نورضا مندی به وگی و به سے تورضا مندی به وگی و به سے تورضا مندی به وگی و

تشریح: پانی پلانے اور چارہ کھلانے کے لئے مشتری گھوڑے پر سوار ہوا تو اس سے خیار عیب اس وقت سا قط نہیں ہوگا جبکہ سوار ہونے کے علاوہ کوئی صورت نہ ہوتو اس سوار ہونے سے عیب سے رضا مندی شار نہیں کی جائے گی ، مثلا گھوڑا شرکس ہے سوار ہوئے بغیر اس کو پانی تک یا کھا نا تک نہیں لیجا سکتا ، یا آدمی اتنا کمزور ہے کہ سوار ہوئے بغیر پانی اور کھانے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ، یا چارہ ایک گھر میں ہے جو گھوڑے کی ایک جانب ہے اور تو ازن بر قر ارر کھنے کے لئے دوسری جانب مشتری کو بیٹے شاپڑا تو یہ سب صور تیں ایس ہیں کہ اس طرح سے سوار ہونے سے عیب سے رضا مندی نہیں ہے ، بلکہ سوار ہونے کی مجبوری ہیں تو ہو وہ سوار ہوئی اور راستہ تھا اور سوار ہونے کی مجبوری نہیں تھی اس کے با وجود سوار ہوگیا تو ہے ، اس لئے خیار عیب ساقط نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر کوئی اور راستہ تھا اور سوار ہونے کی مجبوری نہیں تھی اس کے با وجود سوار ہوگیا تو اس سے عیب سے رضا مندی شار کی جائے گی ، اور خیار عیب ساقط ہوجائے گا۔

الغت : یستی: پانی پلانا۔علف: چارہ،گھاس۔ یجد بدامنہ: کوئی دوسری صورت ہو،اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہو،اس سے عاجز ہو۔
سے ہے لا یجد بدامنہ: اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہو۔صعوبۃ: صعوبۃ: سخت ہو،سرکش ہو۔ لیجرہ: اس سے عاجز ہو۔
عدل: گھوڑے کی پیٹے پر دونوں جانب لا دتے ہیں،اور دونوں جانب گھری بنا کررکھتے ہیں،ان میں سے ایک گھری کوعدل
کہتے ہیں۔ گویا کہ دونوں جانب انصاف کیا۔

ترجمه :(۱۰۱) کسی نے غلام خریدا جو چراچکا تھالیکن مشتری کو کلم نہیں تھا پس مشتری کے پاس ہاتھ کا ٹا گیا تو مشتری کو حق ہے کہ بالع کی طرف واپس کردے اور پوری قیمت لے لے، امام ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک، اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ چور غلام اور غیر چور غلام کی قیمت میں جوفر ق ہووہ واپس لے۔

ترجمه : اس اختلاف پر ہے اگرایس سب سفل کیاجائے جوبائع کے ہاتھ میں ہوا ہو۔

اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ بائع کے یہاں چوری یا قتل کا سبب پایا گیا، اور مشتری کے یہاں جا کر ہاتھ کا ٹا گیا، یا قتل مواتو مشتری کس چیز کا حقد ار ہوگا، امام ابو حنیفہ کے نزد یک گویا کہ بائع کے یہاں ہی غلام مستحق نکل گیا اس لئے پورے غلام والیس کر کے بوری قیت وصول کر ہے گا۔ اور صاحبین ؓ کے نزد یک یہ ہوگا کہ بائع کے یہاں چوری کا عیب پیدا ہوا اور مشتری کے یہاں دوسراعیب ہاتھ کٹنے کا پیدا ہوا اس لئے مشتری صرف عیب کا نقصان بائع سے وصول کر ے گا، اصولی اعتبار سے یہ فرق ہے۔

تشریح: کسی نے غلام خریدا، اس نے بائع کے یہاں چوری کی تھی، لیکن مشتری کواس کاعلم نہیں تھا قبضے کے بعد مشتری کے یہاں غلام کا ہا تھا کا ٹا گیا تو امام ابوضیفہ کے نزدیک مشتری کے لئے یہ ق ہے کہ غلام بائع کی طرف واپس کردے اور پوری قیت لے یہاں غلام کا ہا تھا م نے کسی کو بائع کے یہاں قتل کیا تھا اس کی وجہ سے مشتری کے یہاں قتل کیا گیا تو مشتری بائع ہوری قیت وصول کرےگا۔

**9 جب** :(۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بائع کے یہاں ہاتھ کا سبب پایا گیا تو گویا کہ بائع کے یہاں ہی ہاتھ کا ٹا گیا، اور گویا کہ مشتری وجہ یہ ہے کہ جب بائع کے یہاں ہاتھ کا ٹا گیا، اور گویا کہ مشتری وجہ یہ ہے کہ جب بائع کے یہاں ہاتھ کا سبح واپس کے اس کی قیمت واپس لے گا۔ (۲) اگر مشتری کی وجہ یہ ہورے نالام کسی کا مستحق نکل گیا نگل گیا تو مشتری بائع سے پورے نالام کی قیمت وصول کرتا ہے، اس طرح یہاں پورے نالام کی قیمت وصول کرے گا۔

ترجمه : جاصل بہے کہ ہاتھ کتناامام ابوحنیفہ کے نزدیک استحقاق کے درجے میں ہے، اور صاحبین کے نزدیک عیب کے درجے میں ہے۔ کے درجے میں ہے۔

تشریع :عیب کامطلب بیہ کہ شتری کے یہاں بھی ہاتھ کٹنے کاعیب ہو چکا ہے اس لئے چوری کے عیب سے جتنا نقصان ہوا ہے مشتری صرف وہ وصول کرے گا،غلام بائع کو واپس نہیں کریگا،اوراستحقاق کا مطلب بیہ ہے پوراغلام کسی اور کا نکل گیااس لئے مشتری بائع سے پوری قیت لے گا،اور غلام بائع کی طرف واپس کردے گا۔

ترجمه : س صاحبین کی دلیل میہ کہ بائع کے ہاتھ میں کا شنے کا سبب پایا گیا، یاقل کا سبب پایا گیا اور یہ مالیت کے منافی نہیں ہونے کے وقت نقصان وصول منافی نہیں ہے اس لئے عقد نافذ ہوجائے گا،کین عیب دار ہے، اس لئے واپس کرنا ناممکن ہونے کے وقت نقصان وصول کر ہےگا۔

فيرجع بنقصانه عند تعذر رده م وصار كما إذا اشترى جارية حاملا فماتت في يده بالولادة فإنه يرجع بنقصانه عند تعذر رده م وصار كما إلى غير حامل. ه وله أن سبب الوجوب في يد البائع

تشریح: صاحبین کی دلیل سے کہ بائع کے یہاں صرف کا شخ کا سبب ہے، کا ٹائہیں گیا ہے، کا ٹائو مشتری کے یہاں گیا ہے، اور جب غلام مال ہوت ہے، اور گویا کہ دوسراعیب مشتری کے یہاں پیدا ہو گیا۔ اور سبب کا پایا جانا مالیت کے خلاف نہیں ہے، اور جب غلام مال ہوت عقد نا فذہ ہوجائے گا، البتہ غلام عیبدار ہے، اور مشتری کے یہاں کا شخ کا عیب پیدا ہونے کی وجہ سے غلام بائع کی طرف واپس بھی نہیں کرسکتا، اس کئے یہی صورت رہ گئی کہ چوری کے عیب سے جونقصان ہوا ہے وہ بائع سے وصول کرے، اس کی صورت یہ ہوگی کہ چور اور غیر چور میں جو قیت کا فرق ہے وہ بائع سے وصول کرے۔ مثلا چور غلام کی قیت پانچ سودر ہم ہے اور چوری کے بغیراس غلام کی قیت بارہ سو ہے قیات اس ور ہم مشتری بائع سے واپس لے۔

ترجمه ایم اورایسا ہوگیا کہ شتری نے حاملہ باندی خریدی چربچہ پیدا ہونے کی وجہ سے مشتری کے ہاتھ میں مرگئی تو مشتری حاملہ اور غیر حاملہ کے درمیان جوفرق ہے وہ قیمت وصول کرےگا۔

تشریح : پیصاحبین کی جانب سے مثال ہے، کہ مشتری نے حاملہ باندی خریدی، پھر بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے باندی مشتری کے پاس مرگئ تو حاملہ باندی اور غیر حاملہ باندی کے درمیان جوفرق ہے مشتری بائع سے وہ وصول کرے گا، مثلا اس قسم کشتری کی قیمت پارہ سودرہم ہے تو مشتری بائع سے سات سووصول کرے گا، اسی کے حاملہ باندی کی قیمت پارہ سودرہم ہے تو مشتری بائع سے سات سووصول کرے گا، اسی طرح یہاں چور غلام اور غیر چور کے درمیان جوفرق ہے وہ وصول کرے گا، غلام واپس نہیں کرے گا، اور پوری قیمت وصول نہیں کرے گا۔

ترجمه : في امام ابوصنیفه کی دلیل میه که که ثناواجب ہونے کا سبب بائع کے قبضے میں ہواہے، اور واجب ہونا اس کام کے ہوجانے تک پہنچا تاہے، اس لئے ہاتھ کا کا ثنایرانے سبب کی منسوب ہوگا۔

تشریح: امام ابو صنیفہ گی دلیل میہ کہ چوری بائع کے پاس رہ کر کی ہے، اور اسی چوری کے سبب سے مشتری کے یہاں ہاتھ کا ٹاگیا اس لئے بائع کو پوری قیت دینی ہوگی۔

الغت : یہاں عبارت میں الفاظ پیچیدہ ہیں۔ ان سبب الوجوب فی ید البائع : الخے۔ اس عبارت کا مطلب ہے کہ ہاتھ کا ٹنا واجب ہوااس کا سبب چوری ہے، جو بالغ کے یہاں پائی گئی، اور بیسبب ہاتھ کا شخ تک پہنچایا، اس لئے ہاتھ کا ٹنا پچھلے سبب کی طرف منسوب ہوگا، کہ گویا کہ بالغ کے یہاں ہاتھ کا ٹاگیا۔ ہر ہر جملے کا ترجمہ بیہ ہے۔ سبب الوجوب: سے مراد ہے چوری کرنا جو ہاتھ کے کا شخ کا سبب بنا۔ الوجوب یفضی الی الوجود: واجب ہونا کام کے ہونے تک پہنچا تا ہے۔ چوری کرنے

قرجمه: ع اورجومسكهذكركيا گياہوه ممنوع بـ

تشریح: والمسألة ممنوعة: کامطلب بیہ کہ صاحبینؓ نے جوکہا کہ حاملہ اور غیر حاملہ باندی میں جوفر ق ہے وہ وصول کیا جائے گا۔اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ آپ کے بہال بیہ ہے۔ ہمارے یہاں ایسانہیں ہے بلکہ شتری کو بیت ہے کہ بائع سے پوری باندی کی قیمت وصول کرتا ہے۔

اور وہاں غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا تو غاصب کواس کی قیت دینی ہوگی ، کیونکہ ہاتھ کٹنے کا سبب غاصب کے یہاں ہواہے ،اسی طرح

بائع کے یہاں چوری کا سبب ہواجسکی وجہ سے مشتری کے یہاں ہاتھ کاٹا گیااس لئے بائع کواس کی قیمت دینی ہوگی۔

ترجمه : ٨ اورا گربائع كے قبض ميں چرايا، پھرمشترى كے قبض ميں چرايا پھر دونوں كى وجہ سے ہاتھ كٹا تو صاحبين آكے نزديك نقصان وصول كرے گا، جبيبا كہ ہم نے ذكر كيا۔

تشریح :بائع کے قبض میں رہتے ہوئے غلام نے چرایا، پھر مشتری کے قبض میں جاکر دوبارہ چوری کی ،اور دونوں چوریوں کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا تو صاحبین ؓ کے نزدیک اوپر کاہی مسئلہ رہے گا کہ چور غلام اور غیر چور غلام کی قبت میں جوفرق ہوگا مشتری بائع سے وہ فرق وصول کرے گا۔ مثلا چور غلام کی قبت سات سو درہم ہے اور غیر چور غلام کی قبت ایک ہزار ہے تو مشتری بائع سے تین سودرہم وصول کرے گا۔

ترجمه : 9 اورامام ابوصنیفہ کے نزد یک بائع کی رضامندی کے بغیروالین نہیں کرسکتامشتری کے یہاں نیاعیب بیدا ہونے کی

وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن الوان قبله البائع فبثلاثة الأرباع لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين وفي إحداهما رجوع فيتنصف الولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق وجهت

تشریح: قاعدہ گزرگیا کہ شتری کے یہاں نیاعیب پیدا ہو گیا ہوتو بغیر بائع کی رضامندی کے بیجے واپس نہیں کرسکتا، چونکہ یہاں مشتری کے یہاں بھی چرایا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہاتھ کٹا ہے اس لئے اب بائع کی رضامندی کے بغیر واپس نہیں کرسکتا۔

ترجمه: وإ اورمشرى يوقائي رجوع كرے ال

تشریح: مشتری کے یہاں چوری کی وجہ سے غلام بائع کی طرف واپس نہیں کیا گیا تو مشتری بائع سے چوتھائی قیمت واپس لئے جب ایک ہا تھ کٹا تو غلام کی آدھی قیمت کم ہوگئ، اور چونکہ یہ بائع اور مشتری دونوں کی یہاں چرانے سے کٹا ہے اس لئے جب ایک ہا تھے کٹا تو غلام کی آدھی قیمت کم ہوگئ قیمت چونکہ یہ بائع اور مشتری دونوں کے یہاں چرانے سے کٹا ہے اس لئے مشتری آدھا یعنی پورے غلام کی چوتھائی قیمت بائع سے لئے مشتری ہوا، اور یہ دونوں کی وجہ سے کم ہوا ہے اس لئے مشتری بائع سے لئے سودرہم وصول کرے گا۔ کیونکہ یہی بائع کے یہاں چوری کا نقصان ہے۔

ترجمه : ال اوراگربائع نے غلام کو لے لیا تو تین چوتھائی مشتری واپس لے گا، اس لئے کہ آدمی کا ہاتھ آدھی قیمت مانی جاتی ہے ، اور دو جرموں سے ہاتھ تلف ہوا ہے اور دو جرموں میں سے ایک کی قیمت وصول کرے گا اس لئے آدھے کا بھی آدھا ہوجائے گا۔

تشریح: اوپرگزرا که آدمی کا ہاتھ آدمی کی قیمت کا آدھا ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ دوجرموں سے کٹا ہے، اس لئے چوتھائی قیمت مشتری کے یہاں چوری سے کٹا، اس لئے یہ چوتھائی کم کرکے بائع تین چوتھائی مشتری کوواپس دے گا۔

ترجمه الاومنيفية كنزديك بربائع السيخ بها والله التي الما تعدي الله الما المومنيفية كنزديك بربائع البيني بها وال بائع سے نقصان وصول كرے گا، جبيها كه استحقاق ميں ہوتا ہے۔

تشریح : مثال کے طور پرزید نے خالد سے بیچا، اور خالد نے شاکر سے بیچا، اور شاکر نے حمید سے بیچا۔ غلام نے زید کے پاس چوری کی تھی اور آخری مشتری حمید کے پاس جاکر ہاتھ کٹا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حمید آدھی قیت شاکر سے وصول کرے گا، اور خالد آدھی قیت زید سے وصول کرے گا۔

"إ وعندهما يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب. "إ وقوله في الكتاب ولم يعلم المشتري يفيد على مذهبهما لأن العلم بالعيب رضا به ولا يفيد على قوله في الصحيح لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع.

وجه اس کی وجہ بیہ کرزیدہی کے یہاں کی چوری سے حمید کے یہاں ہاتھ کٹا ہے،اس لئے حمیدا پنائع شاکر سے قیمت وصول کرے گا، کیونکہ زید کے یہاں چوری فیمت وصول کرے گا، کیونکہ زید کے یہاں چوری پیش آئی ہے۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کہ اگر زید کے یہاں کوئی اس غلام کا مستحق نکل آیالیکن حمید کے یہاں جا کروہ غلام لیا تو حمید شاکر سے اور شاکر خالد سے اور خالد زید سے قیمت وصول کرے گا اس طرح یہاں ہر مشتری اپنا بائع سے قیمت وصول کرے گا اس طرح یہاں ہر مشتری اپنا بائع سے قیمت وصول کرتا چلا جائے گا۔

الغت: تداولتہ: داول سے مشتق ہے، یکے بعد دیگرے دوسرے کے ہاتھوں میں جانا۔ الباعة: بائع کی جمع ہے، پیچنے والا۔ تسرجمه : ۳ اورصاحبینؓ کے زدیک اخیر مشتری اپنے بائع سے وصول کرے گا، اور یہ بائع اپنے بائع سے وصول نہیں کرے گاس کئے کہ بیجیب کے درجے میں ہے۔

تشریح : یہ سکلہ دووصولوں پر قائم ہے۔[ا] ایک یہ کمبیع میں مشتری کے یہاں عیب پیدا ہو چکا ہوتو بائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا ۔[۲] اور دوسرا اصول ہیہ ہے کہ مشتری حابس للمبیع [مبیع کورو کنے والا ہو] تو بائع سے نقصان وصول نہیں کرسکتا ۔یہاں آخری مشتری کے یہاں ہاتھ کٹا ہے جوصاحبین ؓ کے یہاں عیب ہے، تو گویا کہ مشتری کے یہاں عیب پیدا ہوا اس لئے ۔یہاں آخری مشتری کے یہاں عیب پیدا ہوا اس لئے مشتری غلام واپس نہیں کرسکتا ، لیکن اس نے آ گے ہیں بیچا اس لئے بیرحابس للمبیع نہیں ہوا اس لئے بیرا بائع سے نقصان وصول کرسکتا ہے۔

اوراخری مشتری حمید سے پہلے شاکر نے چونکہ حمید سے بیچا ہے اس لئے بیرحابس لمبیع ہوااس لئے شاکراپنے بائع خالد سے نقصان وصول نہیں کرسکتا ،اسی طرح خالد نے شاکر سے بیچا ہے اس لئے خالد اپنے بائع زید سے نقصان وصول نہیں کرسکتا ۔کیونکہ پیسب حابس للمبیع ہیں۔

ترجمه المرمتن میں امام محمدٌ کا قول' ولم یعلم المشتری' صاحبینؒ کے مذہب پرفائدہ دے گاس لئے کہ عیب کوجاننا اس سے رضامندی کی دلیل ہے، اور امام ابو حذیفہؒ کے قول پرفائدہ نہیں دے گاھیجے روایت میں اس لئے کہ استحقاق کوجانے سے رجوع کرنانہیں روکتا۔

**اصول** :اس مسئلے میں دواصول ہیں۔

## (۲ • ۱)قال ومن باع عبدا وشرط البراء-ة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم

[1] ..... پہلا ہے ہے۔ اگر مشتری کو بیم معلوم ہے کہ اس غلام میں بیوعیب ہے اس کے باوجود اس کوخرید لیا تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ مشتری اس عیب سے راضی ہے اسکے اس کواس عیب کی بنیاد پر غلام واپس کرنے ، یا نقصان وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا ہے کہ مشتری اس کے باوجود خرید لیا اور بعد میں مستحق ہے ، اس کے باوجود خرید لیا اور بعد میں مستحق نکل گیا ، تو جانے کے باوجود بائع سے غلام کی قیت واپس لینے کا حقد ار ہوگا۔

تشریح : ان دونوں اصولوں کی وجہ سے ، صاحبین ؓ کے بزد یک بائع کے یہاں چوری کرناعیب ہے اور مشتری کواس کاعلم ہوتو نقصان واپس نہیں لے سکتا ، اس لئے متن میں ' دلم یعلم المشتر ی' [مشتری کواس عیب کاعلم نہ ہو] کی قیدلگائی تا کہ مشتری بائع سے نقصان واپس نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہؓ کے یہاں یہ استحقاق کے درج میں ہے اس لئے مشتری کواس کاعلم ہوتب بھی نقصان واپس لے مشتری کواس کاعلم ہوتب بھی نقصان واپس لے سکتا ہے اس لئے متن میں ' دلم یعلم المشتری' سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ، کیونکہ معلوم ہویا نہ ہو ہر حال میں نقصان واپس لے سکتا ہے۔

ترجمه :(۱۰۲) کسی نے غلام بیچا اور بائع نے ہرعیب سے بری ہونے کی شرط لگائی تو مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ عیب کے ماتحت اس کووا پس کرے۔ چاہے تمام عیوب کا نام لیکر نہ گنوایا ہو۔

تشریح: بائع نے مبع بیچی اور کہا کہ مبع دیکھ لیں اور خرید لیں۔ میں تمام عیوب سے بری ہوں۔ پھر واپس نہیں کروں گا۔ تو چاہے ہر ہرعیب کونہ گنایا ہواور نہ تمام عیوب کا نام لیا ہو پھر بھی وہ تمام عیوب سے بری ہوگا۔ اور مشتری کسی بھی عیب کی وجہ سے بائع کے یاس واپس نہیں کر سکے گا۔

 العيوب بعددها ل وقال الشافعي لا تصح البراء ق بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح. هو يقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح ل ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم

الرجل باعنی عبدا وبه داء لم یسمه لی وقال عبد الله بعته بالبراء ةفقضی عثمان علی عبد الله بن عمر ان یحلف له لقد باعه العبد وما به داء یعلمه فابی عبد الله ان یحلف وارتجع العبد. (موطاامام ما لک،باب العیب فی الرقیق سا۵۵) اس قول صحابی میں حضرت عبدالله بن عمر نے تمام عیوب سے براءت کی شرط سے غلام بیچا تھا اور ہر مرعیب کانام نہیں گنوایا تھا۔ (۳) یو قول صحابی اس کی دلیل ہے۔ عن عبد الله بن عامر عن زید بن ثابت انه کان یوی البراء قامی میں ۱۹۵۸ میروب سے براءت کو جائز السن للبیمقی ،باب نیج البراء قامی ۱۹۵۸ میروب سے براءت کو جائز السن للبیمقی ،باب نیج البراء قامی ۱۹۵۸ میروب سے براءت کو جائز السن تعمد سے میں ایک وجائز سیمی ۱۹۵۸ میروب سے براءت کو جائز سیمی المیں میں ۱۹۵۸ میروب سے براءت کو جائز سیمی تھے۔

ترجمه : ال حضرت امام شافعی فی فرمایا که برائت صحیح نہیں ہے انکے مذہب پر بنیاد کرتے ہوئے کہ حقوق مجہولہ سے برات صحیح نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بری کرنے میں مالک بنانے کامعنی ہے یہاں تک کہ رد کرنے سے رد ہوجائے گا اور مجہول کا مالک بناناصحیح نہیں ہے، [اس لئے بری کرناصحیح نہیں ہے۔

تشریح : حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن جن عیوب کا نام کیر برأت کرے گااس کی برأت صحیح ہوگی ، اور جن عیوب کا نام نہیں لیا اس کی برأت صحیح نہیں ہے۔

وجسه : (۱) اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ عیب سے بری ہونے کا مطلب سے ہے کہ اچھی ہیج کا مالک بنانا ہے، اور مجہول چیز کا مالک بنانا ہے، اور مجہول چیز کا مالک نہیں بن سکتا اس کئے مجہول برائت بھی صحیح نہیں ہے۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے۔ عن ابر اھیم النخعی فی الرجل یہ السلعة ویسر أ من المداء قال هو بری مصا سمی. (سنن بیھی ،باب بیج البراءة، ج فامس، سے السلعة ویسر أ من المداء قال هو بری مصا سمی. (سنن بیھی ،باب بیج البراءة، ج فامس، سے کہ جن جن عیوب کانام لے گانہیں سے براءت ہوگی باقی سے نہیں۔

افعت :حتى يوتد بالود: برأت كوردكر نے سےردہوجاتا ہے۔ مثلاقرض دینے والا [زید] قرض سے بری كردے اور معاف كردے، تو قرض النے والا [خالد] يہ كہ سكتا ہے كہ مجھے بری نہیں ہونا ہے بلكہ مجھے تو قرض اوا ہی كرنا ہے، تو جس طرح زید خالدكو پانچ سودرہم كا مالك بنائے تو خالد مالك بننے سے انكار كرسكتا ہے كہ مجھے تمہارے درہم كا مالك نہيں بننا ہے، اس طرح قرض لينے والاقرض دینے والے كی معافی كا انكار كرسكتا ہے، اس لئے برأت مالك بنانے كے درج میں ہے۔ مرح قرض لینے والاقرض دینے والے كی معافی كا انكار كرسكتا ہے، اس لئے برأت مالك بنانے كے درج میں ہے۔ تو جھاڑے تك نہیں پہنچائے گی، اگر چواس كے خمن میں من مارى دليل بيہ ہے كہ جہالت ساقط كرنے ميں ہے جو جھاڑے تك نہيں پہنچائے گی، اگر چواس كے خمن ميں

الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة  $\frac{\pi}{2}$  ويدخل في هذه البراء ة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف.  $\frac{\pi}{2}$  وقال محمد رحمه الله لا يدخل فيه الحادث وهو قول زفر رحمه الله لأن البراء ة تتناول الثابت.  $\frac{\pi}{2}$  ولأبي يوسف أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراء ة عن الموجود والحادث.

ما لک بنانا بھی ہے کیونکہ کہ سپر دکرنے کی ضرورت نہیں ہے،اس لئے بیہ جہالت مفسد نہیں ہے۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، برأت کا مطلب میہ ہے کہ عیوب کوسا قط کرنا ہے اس لئے جہالت سا قط کرنے میں ہے، اگر چہاس کے تحت میں بیاں کسی چیز کوسپر دکرنا نہیں اگر چہاس کے تحت میں بیچائے گی، کیونکہ یہاں کسی چیز کوسپر دکرنا نہیں ہے، اس لئے میر ہرعیب کوذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه : س اس برأت میں موجودہ عیب داخل ہیں اور قبضہ سے پہلے جو پیدا ہوں گےوہ بھی داخل ہیں، امام ابو یوسف کے نزدیک

تشریح :اس براًت میں وہ عیب داخل ہیں جو بیچے وقت تھے،اوران عیبوں سے بھی بری ہوجا کیں گے جو قبضہ سے پہلے پیدا ہول گے، یعنی قبضہ سے پہلے جوعیب پیدا ہوئے ہول ان کی وجہ سے بھی بائع کی طرف واپس نہیں کر سکے گا۔

ترجمه : ع امام محمد فرمایا که بعد میں پیدا ہونے والے اس میں داخل نہیں ہیں، اور یہی قول امام زفر کا ہے اس کئے کہ برأت صرف موجود کو شامل ہوتا ہے۔

تشریح: امام محراً اورامام زفر آکی رائے یہ ہے کہ بیچ کرتے وقت جوعیب موجود ہیں برائت میں صرف وہی عیب داخل ہوں گے، بیچ کے بعد کوئی عیب پیدا ہوجائے تو وہ برائت میں شامل نہیں ہوں گے، چنا نچہ اگر بیچ کے بعد کوئی عیب پیدا ہوجائے تو وہ برائت میں شامل نہیں ہوں گے، چنا نچہ اگر بیچ کے بعد کوئی عیب پیدا ہوجائے تو مشتری اس کے ماتحت مبیج بائع کی طرف واپس کر سکے گا۔ انکہ دلیل بیہ ہے کہ برائت میں صرف وہی عیب شامل ہوتے ہیں جوموجود ہوں۔

ترجمه : ه امام ابو یوسف کی دلیل بیه به که برأت کاغرض عقد کولازم کرنا ہے سلامت کی صفت سے تق کو ساقط کر کے اور بیم موجودہ اور پیدا ہونے والے عیبوں سے برأت کر کے ہوگا۔

تشریح : حضرت امام ابو یوسف گاجواب بیہ کہ براُت کا غرض بیہ کہ کصفت اے سالم بیجے نہیں ملے گی سلامت کی صفت کو ساقط کر کے عقد لازم کرنا ہے ، اور عقد اسی وقت لازم ہوگا جبکہ موجودہ عیبوں سے براُت ہواور نیا پیدا ہونے والے عیبوں سے بھی براُت ہوں اس لئے پیدا ہونے والے عیب بھی براُت میں شامل ہوں گے۔

## ﴿باب البيع الفاسد ﴾

(٣٠ ا) وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخنزير والخنزير

## ﴿ باب البيع الفاسد ﴾

ضروری نوٹ: اسباب میں نے باطل اور نیخ فاسد دونوں کو بیان کیا ہے۔ اور دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ بیع باطل: جس نیخ میں مینچ مال ہی نہ ہویا ثمن مال نہ ہوتو وہ نیخ باطل ہے۔ یعنی اس نیخ کا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے وئی آزاد کو نیچ دیتو آزاد مال نہیں ہے اس لئے یہ نیچ ہوگی ہی نہیں۔ اس کا تھم یہ ہے کہ نہ بالکع اس ثمن کا مالک ہوگا جو مشتری سے لیا ہے، اور نہ مشتری مبیخ کا مالک ہوگا۔ کیونکہ یہ نیچ سرے سے ہی نہیں۔

بيع فاسد: جس بيع ميں مبيعي مال ہوا ورثمن بھى مال ہوليكن كسى غلط شرط لگانے كى وجہ سے بيع خراب ہوئى ہوتواس كو بيع فاسد
كہتے ہيں۔ جيسے گھر بيچاور كہے كہ دوماہ تك ميں اس ميں رہوں گا توبه بيع شرط فاسد لگانے كى وجہ سے فاسد ہوگى۔اس كاحكم بيہ
ہے كہتى الامكان اس بيع كوتو ژوينا چاہئے ليكن بائع نے ثمن پر قبضه كرليا اور مشترى نے مبيع پر قبضه كرليا اور بيع كو بحال ركھا اور
كوئى جھگڑا نہيں ہوا تو كرا ہيت كے ساتھ اس بيع كو جائز قرار ديں گے۔اور مشترى مبيع كاما لك بن جائے گا اور بائع ثمن كاما لك ہوجائے گا۔

وجه : (۱) تج باطل اور تج فاسر کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله علیہ یقول و هو بسمکة عام الفتح ان الله و رسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام۔ (بخاری شریف، باب تح یم کی الحمر والمیتة والخنزیر والاصنام، ۳۵۲ ، نمبر ۲۲۳۱ مسلم شریف، باب تح یم کی الخمر والمیت والخنزیر والاصنام، ۳۵۲ ، نمبر ۱۹۰۵ ، نمبر ۱۹۰۸ ، نمبر

ترجمه : (۱۰۳) جب دونوں عوض میں سے ایک یا دونوں حرام ہوں تو بع فاسد ہے جیسے مردے کی بیج یا خون کی بیج یا شراب کی بیچ یا سور کی بیچ ،اورایسے ہی جبکہ بیچ مملوک نہ ہو، جیسے آزاد کی بیچ۔

اصول : مال کے بدلے مال نہ ہوتو تھے باطل ہوگی ،اور قبضہ کرنے کے باوجود مشتری مبیع کا ما لکنہیں ہوگا۔

تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ي والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند البعض ع والباطل لا يفيد ملك

تشریح : مردہ اورخون اورشراب اورسورشریعت کے نزدیک مال نہیں ہیں، اسی طرح آزاد آدمی مال نہیں ہے، اس کئے ان چیزوں کی بیچ باطل ہے۔ اگر درہم، دنا نیریارو پے کے عوض بیچا تو مشتری ان چیزوں کا مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو چیزیں مال نہیں ہیں ان کو بیچنے سے بیچ باطل ہوتی ہے۔

وجه : (۱) سيخ باطل كى دليل ميحديث ب-عن جابو بن عبد الله انه سمع رسول الله عَلَيْكِ يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله و رسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام - ( بخارى شريف، باب سيح المحمد والميتة والخنزير والاصنام ، ٢٢٣٠ ، نبر ٢٢٣١ مسلم شريف، باب تحريم سيح الخمر والميتة والخنزير والاصنام ، ١٩٠ ، نبر ٢٢٣١ مسلم شريف، باب تحريم سيح الخمر والميتة والخنزير والاصنام ، ١٩٠ ، نبر ٢٢٣١ مسلم شريف، باب تحريم سيم الديم كرنج باطل موكى ، كونكه خون اورم دار مال نهين مين

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شراب،مردہ، سقر راور بُت کی بیج حرام ہیں اور باطل ہیں۔ (۲)

انسما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله (آيت ١٦٥)، سورة البقرة ٢) اس آيت مين بحدم داراورسور حرام بين (٣) اور آزاد مال نهين باس كے لئے بي حديث بے دعن اب هريد قعن النبي علي النبي قال الله ثلاثا انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه . (بخارى شريف، باب اثم من باع حرام ٣٥٥، نمبر ٢٢٢٧) اس حديث معلوم بواكة زادة دى كو بي ناح رام ٢٢٥٥ مي المعديث معلوم بواكة زادة دى كو بي ناح رام ٣٥٥٥ من باع حرام ٢٢٢٥)

ترجمه : اشارح علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ اس متن میں کئی فسلوں کو جمع کئے ہیں، اور اس میں تفصیل ہے جسکوہم ان شاء اللّٰہ بیان کریں گے، پس کہتا ہوں کہ مردار اورخون کی بیع باطل ہے، اور ایسے ہی آزاد کی بیع باطل ہے، بیع کارکن نہ ہونے کی وجہ سے، اوروہ ہے مال کو مال کے عوض میں بدلنا، اس لئے کہ یہ چیزیں کسی کے نزدیک مال نہیں ہیں۔

تشریح: صاحب هدایفرماتے ہیں کہ اس متن میں گئی تیم کے مسائل بیان کئے ہیں، میں ان کو تفصیل سے بیان کروں گا ۔ ان میں [۱] پہلامسکلہ یہ ہے کہ مر دار اورخون کی بچے باطل ہے، کیونکہ یہ دونوں شریعت میں مال نہیں ہیں، اسی طرح آزاد کی بچے باطل ہے، کیونکہ آزاد آدی مال نہیں ہے اس لئے بچے کا جورکن ہے، مبادلة المال بالمال، ینہیں پایا گیا، اس لئے یہ بچ باطل ہوگی نوٹ اس دور میں بہت سے مردار کو مال سمجھتے ہیں اور اس کی بچے ہوتی ہے، اسی طرح خون کو مال سمجھتے ہیں اور اس کی بھی بچے ہوتی ہے، اس لئے اس دور میں اس کی بچے ہوجائے گی، کیکن ایسا کرنا مکر وہ تح کی ہوگا۔ التصرف. ولو هلک المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالک ٢٠ وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من ترجمه ٢٠ شراب اورسُّور كي يَح فاسد به بَع كي حقيقت پائے جانے كي وجہ سے اور وہ به مال كومال سے بدلنا ، اس كے كه به دونو ل بعض قوموں كے نزد يك مال بس ـ

تشریح: [۲] یی کی دوسری قتم ہے، بی فاسد۔ شراب اور سور ذمیوں کنز دیک مال ہیں، یہی وجہ ہے وہ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، بیاور بات ہے کہ مسلمان ان کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا، اس لئے مسلمان ان کی بیع کر بے تو بی کہ مسلمان اس کا تصرف نہیں کر سکتا اس کے موجائے گی کہ مبادلة المال بالمال ہے، اور فاسداس لئے ہوگی کہ مسلمان اس کا تصرف نہیں کر سکتا ۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ شراب پہلے مال تھی بعد میں حرام کردی گئی۔ عن عائشة شما نزلت آیات سورة البقرة عن آخر ہما خورج رسول المللہ علیہ فقال حومت المتجارة فی المخمو ۔ (بخاری شریف، باب تحریم التجارة فی المخمو میں ہے کہ زمانہ جا بلیت کے بعد شراب کی تجارت حرام کردی گئی، تاہم یہ مال تھی۔ (۳) اس حدیث میں ہے کہ زمانہ جا بلیت کے بعد شراب کی تجارت حرام کردی گئی، تاہم یہ مال تھی۔ (۳) اس آیت میں مال ہونے کا اشارہ ہے۔ یسئلونک عن المخمو و المیسو قل فیھما اثم کبیو و منافع للناس و اشمھما اکبو من نفعھما ۔ (آیت ۲۱۹، سورة البقرة ۲۲) اس آیت میں ہے کہ شراب میں کچھنع ہے، جسکے اشارة النص سے اشمھما اکبو من نفعھما ۔ (آیت ۲۱۹، سورة البقرة ۲۲) اس آیت میں ہے کہ شراب میں کچھنع ہے، جسکے اشارة النص سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ شراب مال ہے۔ حشراب مال ہے۔ کہ شراب مال ہے۔ اس استدلال کیا جاسکتا ہے کہ شراب مال ہے۔

ترجمه : ۳ باطل نیخ ملک تصرف کافائدہ نہیں دے گی ، چنانچہ اگر مشتری کے ہاتھ میں مبیح ہلاک ہوجائے تو بعض مشاکُخ کنز دیک بیامانت کے طور پر ہوگی اس لئے کہ عقد کا عتبار نہیں ہے اس لئے قبضہ ما لک کی اجازت پر باقی رہا [وہ امانت ہے]
تشریح : یہاں نیج باطل کا تھم بتارہے ہیں کہ ، نیج باطل میں مبیح مال نہیں ہے اس لئے عقد کر لینے ، اور قبضہ کر لینے کے باوجود
مشتری مبیح کا مالک نہیں ہوگا ، چنانچہ اگر مبیح مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو بعض مشائخ کے نز دیک بیامانت کے طور پر
ہوگی ، اور اگر ہلاک کرنے میں مشتری کی زیادتی نہ ہوتو مشتری کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ بتا ہیں کہ عقد کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو زیادہ مالک کی اجازت سے بیچے مشتری کے ہاتھ میں ہے، اور مالک کی اجازت سے بیچے مشتری کے ہاتھ اور مالک کی اجازت سے کسی کے قبضے میں ہوتو وہ امانت کے طور پر ہوتی ہے اس لئے بیڑھے امانت کے طور پر مشتری کے ہاتھ میں ہوگی۔

**ترجمه**: سم اوربعض حضرات کے زدیک ضان دینا ہوگا ،اس لئے کہ ادنی حال ہیہے کہ بھاؤکے طور پر قبضہ کیا ہو۔ تشریح : بعض حضرات نے فر مایا کہ اس قبضے کا کم سے کم درجہ ہیہے کہ مشتری بھاؤکے طور پر لے گیا ہو،اور بھاؤکے طور پر المقبوض على سوم الشراء. @ وقيل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى Y والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه. Y وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وسنبينه بعد هذا. Y وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع. Y وأما بيع قضم كيا بوتوضان لازم بوتا باس لح بلاك بوخ يرضان لازم بوگا.

الغت :المقوض علی سوم الشراء: سوم کامعنی ہے بھاء کے طور پر لے جانا۔ پوری عبارت کامعنی ہے بھاؤ کے طور پر قبضہ کرنا۔ ترجمه : ۵ کہا گیا ہے کہ پہلاقول امام ابو حنیفہ گاہے اور دوسراقول صاحبین کا ہے جسیا کہ ام ولداور مدبر کے بیچنے میں ہے،ان شاء اللہ اس کوہم بیان کریں گے۔

تشریح : بعض حضرات نے فر مایا کہ پہلاقول یعنی تیج باطل میں مبیع مشتری کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہوگی ، یہ امام ابو حنیفہ گاقول ہے۔ چنا نچہ اگرام ولداور مدبر بیچا اور مشتری کے حنیفہ گاقول ہے۔ چنا نچہ اگرام ولداور مدبر بیچا اور مشتری کے ہاتھ میں بید دونوں ہلاک ہو گئے تو امام ابو حنیفہ کے خزد کی بچھ لازم نہیں ہوگا کیونکہ انکی بیج باطل ہے ، اور مدبر اور ام ولد مشتری پر لازم کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہیں ، اور صاحبین کے خزد کی ضمان کے طور پر ہوں گے اور مدبر اور ام ولد کی قیمت مشتری پر لازم ہوگی ۔ ان شاء اللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔

ترجمه : ل بح فاسد میں قبضہ ہوجانے کے بعد ملک کافائدہ دیتی ہے اور مبیع مشتری کے ہاتھ میں مضمون ہوتی ہے۔ تشریح : بح فاسد میں اگر مشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا اور کوئی نزاع نہیں ہوا تو وہ اس کاما لک ہوجا تا ہے، اور اگر مبیع مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو اس کی قیت لازم ہوگی، کیونکہ بیع مکمل ہوگئی۔

ترجمه : ع اس بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے، اس کو بعد میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

تشريح : نيخ فاسد مين مبيع بلاك موجائة وامام شافعي كزر ديك مشترى برضان لازمنهين موتا ـ

وجه: ان كنزديك بي فاسد بي باطل ہى كى طرح ہے،اس لئے جس طرح بي باطل ميں بيتى پر قبضه كے باوجود بي خہيں ہوتى اور بيتى مشترى كے ہاتھ ميں امانت كے طور پر ہوتى ہے اس طرح بيتى فاسد ميں بھى بيتى امانت كے طور پر ہوگى ،اس لئے ہلاك ہونے كے بعد مشترى پر اس كى قيمت لازم نہيں ہوگى۔اس كا حكم فصل فى احكامہ ميں ذكر كرر ہے ہيں۔

ترجمه : ٨ ایسے ہی مردار،اورخون اور آزاد کی بی باطل ہیں اس کئے کہ یہ مال نہیں ہیں اس کئے بیجے کامحل نہیں ہیں۔ تشریح : صاحب ہدایہ نے اس بات کواو پر بیان کیا ہے، یہ دوسری مرتبہ لے آئے۔ کہ مردار،اورخون،اور آزاد مال نہیں قرجمه : 9 بہرحال شراب اور سور کی بیج میں اگر دین کے ساتھ مقابلہ ہوجیسے درہم اور دینار تو بیج باطل ہے اورا گرعین کے ساتھ مقابلہ ہوتیسے درہم اور دینار تو بیج باطل ہے اورا گرعین کے ساتھ مقابلہ ہوتو بیج فاسد ہے یہاں تک کہ جواس کے مقابلے میں ہووہ اس کا مالک ہوگا اگر چہ عین شراب اور سور کا مالک نہیں ہوگا۔ فرق کی وجہ بہہے کہ شراب اورا لیے ہی سور ذمی کے نز دیک مال ہیں مگر بہ کہ قیمت کے قابل نہیں ہیں ، اس لئے کہ شریعت نے انکی اہانت کا حکم دیا ہے ، اور عقد کے ذریعہ مقصود کے طور پران کا مالک بننے میں انکی عزت ہے۔

تشریح : او پر بتایا که شراب اور سورکی نیخ فاسد ہے، یہاں دوبارہ لاکریہ بتارہے ہیں کہ،اگر نیخ میں مقصود بالذات شراب اور سور ہوتو نیخ فاسد ہے، یہاں دوبارہ لاکریہ بتارہے ہیں کہ،اگر نیخ میں مقصود بالذات کیڑا وغیرہ عینی چیز ہوتو نیخ فاسد ہوگی۔ صورت مسلمان کے لئے نیخ باطل ہے،اوراگران کو قیمت بنادی جائے اور مقصود بالذات کی وجہ بہے کہ درہم اور دینار کے بدلے بیچا تو نیخ باطل ہے،اس کی وجہ بہے کہ درہم اور دینار مقصود نہیں ہوتا اس لئے مقصد شراب اور سور ہوئے، جسکی وجہ سے اس کی عزت ہوگئ، حالا نکہ شریعت میں اس کی اہانت کا حکم ہے،اب چونکہ شراب اور سور مقصود بالذات ہوگئے اور اس کی عزت بھی ہوگئ، اس لئے نیخ باطل ہوگی۔

اورا گرشراب اور سور کو کپڑے وغیرہ عینی چیز کے بدلے خریدی تو چاہے شراب اور سور مبیعے ہوں پھر بھی ان کوثمن قرار دیا جائے گا اور کپڑے کوشر بدنا ہے، اس صورت میں کپڑے کی عزت ہوگی، شراب اور سور کی نہیں اس لئے بچے درست ہوگی لیکن فاسد ہوگی۔ اور سور اور شراب لازم نہیں ہوں گے بلکہ کپڑے کی بازاری قیت لازم ہوگی، کیونکہ مسلمان کے لئے شراب اور سور کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه : اله بیاس کئے کہ اگر شراب اور سورکودر ہم کے بدلے خریدا تو در ہم مقصود نہیں ہے اس کئے کہ وہ شراب اور سور خرید نے کا وسلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ در ہم ذمے میں واجب ہوتا ہے مقصود شراب ہے، اس کئے قیمت کی کوئی چیز ہی نہیں رہی، [ اس کئے نیچ باطل ہوگی]

تشریح : شراب اور سور کو در ہم کے بدلے خرید اتو در ہم مقصونہیں ہے، کیونکہ وہ تو شراب اور سور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے،

لكونها وسيلة لما أنها تجب في الذمة وإنما المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا ال بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر لأن المشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب بالخمر. وفيه إعزاز للثوب دون الخمر فبقي ذكر الخمر معتبرا في تملك الثوب لا في حق نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة الثوب دون الخمر الخمر الخمر الم وكذا إذا باع الخمر بالثوب لأنه لا يعتبر اصل مقصود شراب اورسور بين، اوران كوابات كرنك كاحكم بهاس لك تي باطل به جائل كي الله الكرية باطل موجائك الدولية المنافرة المناف

الغت : تجب فی الذمة: ہاتھ میں دس درہم تھاس کے بدلے میں کپڑاخریدا تو یہی ہاتھ والا دس درہم دیناضروری نہیں ہے،
کوئی دوسرا دس درہم دے دے تب بھی جائز ہے، اس کو تجب فی الذمه کہتے ہیں۔ اور اگر ہاتھ میں ایک کپڑا تھا اس کی بھے کی تو
دوسرا کپڑا دینا جائز نہیں ہوگا، وہی کپڑا دیناضروری ہوگا، اس کو عین کہتے ہیں۔ فسقط التقوم اصلا: کسی چیز کو قیمت بناسکتے ہوں،
اس کو تقوم کہتے ہیں۔ درہم اور دینار مقصود نہیں ، اور سور اور شراب کو اہانت کرنے کا حکم ہے، اس لئے اس کی کوئی قیمت نہیں
ہے، اس لئے تیج باطل ہوگی۔

ترجمه : ال بخلاف کپڑاکو شراب کے بدلے خریدااس لئے کہ کپڑا خریدنے والا کااصل مقصد شراب کے بدلے میں کپڑے کا مالک بننا ہے، اس لئے اس میں کپڑے کی عزت ہے شراب کی نہیں، اس لئے شراب کا ذکر کپڑے کے مالک بننے میں معتبر ہے، خود شراب کے حق میں معتبر نہیں، اس لئے شراب کا نام لینا برکار ہے، اس لئے کہ کپڑے کی بازاری قیت لازم ہوگی شراب کی نہیں۔

تشریع : شراب کے بدلے میں کپڑاخریدا، تواصل مقصود کپڑے کا مالک بنتا ہے شراب کی نہیں، اس لئے اس بچے میں کپڑے کی عزت ہے شراب کی نہیں، شراب کا نام کپڑا حاصل کرنے کے لئے معتبر ہے خود شراب کے لئے معتبر نہیں ہے، اس لئے شراب نام بیکار گیااور کپڑے کی بازاری قیمت لازم ہوگی، اوراس طرح بیچ درست ہوگی۔

ترجمه : ۱۲ ایسی، اگرشراب کوکیڑے کے بدلے خریداتو کیڑے کے خریدنے کا اعتبار کیا جائے گا، اس لئے کہ یہ بیجے مقایضہ ہے۔

تشریح : یوں کہا کہ شراب کو کپڑے کے بدلے میں خرید تا ہوں تب بھی یہ مجھا جائے گا کہ کپڑے کو ہی خریدا، اور کپڑے ک بازاری قیمت لازم کی جائے گی۔ اور چونکہ یہاں بچے مقایضہ ہے اس لئے شراب اور کپڑے میں سے کسی کو بھی مبیعے بنا سے و وجعہ : کسی نہ کسی طریقے سے عاقل بالغ کے عقد کو بچے کرنا ہے اس لئے اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ کپڑے کو بیجے بنا کر بیج جائز قرار دی جائے۔ شراء الثوب بالخمر لكونه مقايضة.  $(7 \cdot 1)$ قال وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد و معناه باطل T لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها وسبب

لعن : بیج مقایضہ: قاض سے مشتق ہے، ختم کرنا۔ دونوں طرف غلے وغیر ہبیج ہوں کسی طرف درہم یادینار نہ ہوں تواس کو بیج مقایضہ کہتے ہیں، اس میں دونوں مبیع بن سکتے ہیں اور دونوں ثمن بھی بن سکتے ہیں۔

ترجمه :(۱۰۴)ام ولد، مربر، اورمكاتب كى الع فاسدىي -

قرجمه ال اس كامعنى ہے كه باطل ہيں۔

اصول: بیمسلداس اصول پرہے کہ جس میں آزدگی کا شائبہ آ چکا ہودہ اب مال ہی نہیں رہائی گئے اس کی بی باطل ہے۔ تشعریح: ان نینوں قتم کے غلاموں میں کسی نہ کسی انداز سے آزدگی کا شائبہ آ چکا ہے اس لئے بیمال ہی نہیں رہے، اس لئے اس کی بیج باطل ہے۔ متن میں جوفا سد کہا ہے، صاحب ہدا بیفر ماتے ہیں کہ اس کا معنی بیہ ہے کہ بیج باطل ہے۔

الغت : ام ولد: جس باندی سے اس کے آتا نے بچہ بیدا کیا اس کو ام ولد کہتے ہیں، یے ورت آتا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گی۔ المد بر: دبر سے مشتق ہے، ترجہ ہے، بعد میں، مدبر کی دو قسیس ہیں [۱] مدبر مقید: آتا کے اس مرض میں مرک و قسیس ہیں [۱] مدبر مقید: آتا سے اس مرض میں مرک گاتو جا کو ان تو تم آزاد ہو ، تو بید مدبر مقید ہے کو نکہ اس مرض میں مرنے کی شرط لگائی، اس کا تھم بیہ ہے کہ آتا اس مرض میں مرک گاتو غلام آزاد ہو جائے گا۔ بیا بھی کلمل غلام ہے، حفید کے نزدیک بھی اس کا بچپنا جا نزے ہے۔ [۲] دو سرا ہے مدبر مطلق: آتا کے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو ، تو اس میں کسی مرض کی قید نہیں لگائی اس لئے بید مرطلق ہے۔ اس کا تھم بیہ ہے کہ اس میں ازاد گائی اس لئے بید مرضاتی اور موجائے گا۔ المکا تب: آتا نے اپنے غلام سے کہا کہ مثلا پاپنچ سودر ہم اداکر دو تو تم آزاد ہوجاؤگے، اور غلام نے اس کو منظور کر لیا تو یہ مکا تب ہے۔ اس کا تکم بیہ ہے کہ اس میں آزاد گی کا شائب آچکا ہے اس گئی ہوں رہا سے کہا کہ مثلا پاپنچ سودر ہم اداکر دو تو تم آزاد ہوجاؤگے، اور غلام نے اس کو منظور کر لیا تو یہ مکا تب ہے۔ اس کا تم میں جس کے اس میں آزاد گائی ہیں رہا۔ مال کتابت اداکر نے کے بعد بیآزاد ہوگا۔ اس میں کہ کے بعد بیآزاد ہوگا۔

قرجمه : آس کئے کہ آزدگی کا ستحقاق ام ولد میں ثابت ہے حضور کے قول ام ولد کواس کے بچے نے آزاد کر دیا۔ قشریع: ام ولد میں آزادگی کا شائبہ آگیا ہے اس لئے اس کو بیخنا جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس مدیث میں ہے کہ ام ولد آزاد ہے۔ جسکوصاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن ابن عباس قال ذکرت ام ابر اھیم عند رسول الله علی فقال اعتقها ولدها ۔ (۱ بن ماجبشریف، باب امھات الاولاد ص ۲۵۱۲ نمبر ۲۵۱۲) صاهب ہدایہ کی مدیث ہے۔ (۲) اس مدیث میں بھی ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله ایما رجل

الحرية انعقد في المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت م والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز و ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان والأظهر الجواز ل والمراد المدبر المطلق دون المقيد، وفي

ولدت امته منه فهی معتقة عن دبر منه. (ابن الجه شریف، باب امهات الاولاد، ۱۳۱۳ نمبر ۲۵۱۵ / ابودا و دشریف، باب امهات الاولاد، ۱۳۱۳ نمبر ۲۵۱۵ / ابودا و دشریف، باب امهات الاولاد، ۱۳۵۰ نمبر ۲۵۱۵ اس حدیث سے معلوم ہوا که ام ولدمولی کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گل دستان الاولاد (۳) ام ولدکو پیچنا منع ہاس کے لئے بی حدیث ہے۔ عن ابن عمر ان النبی علی الله نهی عن بیع امهات الاولاد وقال لا یبعن ولا یوهبن ولا یور ثن یستمتع بها سیدها مادام حیا فاذا مات فهی حرة در دارقطنی ، کتاب المکاتب، جرائع ، ۲۵۵ نمبر ۲۰۰۳ ) اس حدیث میں ام ولدکو بیخ سے منع فر مایا ہے۔

ترجمه : سے اور آزادگی کاسب مدبر کے قق میں اس وقت ہے اس لئے کہ موت کے بعد آزاد کرنے اہلیت ختم ہے۔ تشریح : ید لیل عقلی ہے، آقا کے مرنے کے بعد اس میں آزاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس لئے ابھی زندگی ہی میں آزاد کرنا سمجھا جائے گا،البتہ اس کا اظہار مرنے کے بعد ہوگا،اور جب زندگی میں مدبر آزاد ہو گیا تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے کہ مدبر بیچانہیں جاسکتا۔ عن ابن عمر ان النبی عَلَیْتُ قال المدبر لا یباع ولا یوهب و هو حسر من الشلت. (دارقطنی، کتاب المکاتب، جرابع، ۵۸۵، نمبر ۲۲۰، مرموطاامام مالک، باب بیج المدبر ۵۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدبر غلام بیچانہیں جائے گا۔ کیونکہ مرنے کے بعدوہ آزاد ہوگا۔

ترجمه : ۴ مکاتباپ اوپرتصرف کاحقدار ہوگیا جو آقا کے حق میں لازم ہے اگر بیچنے کے ذریعہ شتری کی ملکیت ثابت کی جائے تو تو ہی تمام ختم ہوجائیں گے اس لئے بیچ جائز نہیں ہے۔

تشریح: مکاتب کتابت کی وجہ ہے اپنے اوپر تصرف کرسکتا ہے، اور خرید وفروخت کرسکتا ہے، اور آقاپر ایسا کرنالازم ہے،
کیونکہ اس نے عہد کیا ہے، پس اگر بیچنا جائز قرار دیا جائے تو آقا کا عہد و پیان ٹوٹ جائے گا، اور مکاتب کا تصرف بھی ختم ہوجائے گا، اس لئے مکاتب کو بیچنے کا بی حق نہ دیا جائے، ہاں خود مکاتب بکنے پر راضی ہوجائے تو اب جائز ہوگا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ مکاتب کتابت تو ٹر کرغلام بننے پر راضی ہوگیا۔

قرجمه : ه اگرمکاتب بکنے پرداضی ہوجائے تواس بارے میں دورواتیں ہیں ظاہر روایت یہ ہے کہ بکنا جائز ہے۔ قشریح : مکاتب خود کتابت توڑ کر بکنے پرداضی ہوجائے تواس بارے میں دورواتیں ہیں، ظاہر روایت یہ ہے کہ بکنا جائز ہے، کیونکہ یہاس کی مرضی سے ہوا ہے۔ المطلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق. (٥٠١) قال وإن ماتت أم الولد أو المحلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق. و١٠٠) قال وهو رواية عنه ٢ المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا عليه قيمتهما ل وهو رواية عنه ٢

وجه : ال حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ دخلت بریرة و هی مکاتبة فقال اشترینی فاعتقینی قالت (عائشة) نعم. (بخاری شریف، باب اذا قال المکاتب اشتر نی واعتقیٰ فاشتر اه لذلک، ص۱۲۸ نمبر ۲۵۲۵ / ابودا و دشریف، باب فی بیج المکاتب اذافسخت المکاتب از افسخت المکاتب المکاتب المکاتب ان محدیث میں ہے کہ حضرت بریرہ خود بکنے پر راضی ہوئی تو حضرت عاکش فی نے انکوخریدا۔

ترجمه : ل متن میں مدبر سے مراد مطلق مدبر ہے مقید مدبر کے بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے، اس کو کتاب العتاق میں میں نے ذکر کیا۔

تشریح: متن میں تھا کہ مدبر کو بیچنا جائز نہیں ہے، یہ طلق مدبر کے بارے میں ہے کہ اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، مقید مدبر کو بیچنا جائز ہے۔تفصیل گزر چکی ہے۔

امام شافعی مطلق مدبر کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مطلق مدبر کو بھی بیچناجا ئزہے۔

وجه: ان کی دلیل بیرهدیث ہے۔ سمعت جاہر بن عبد الله قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبی عبد الله قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبی عبد الله قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبی عبد الله قال ۱۲۵۳، نمبر ۱۲۵۳ مناود او دشریف، باب فی سے المد بر، ۱۲۵۳ مناود او دشریف، باب فی سے المد بر، ۱۲۵۳ مناود او دستریف سے معلوم ہوا کہ مد برغلام بیچا جاسکتا ہے کیونکہ حضور کے بیچا ہے۔

ترجمه : (۱۰۵) اگرام ولداور مد برمشتری کے قبضے میں مرجائے تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک اس پر ضمان نہیں ہے، اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ اس پر ضمان ہے۔ صاحبین ؓ نے فرمایا کہ اس پر ضمان ہے۔

ترجمه المام الوطنيف كي بهي ايك روايت يبي بـ

تشریح : ام ولداور مد برمشتری کے قبضے میں مرجائے توامام ابوصنیفہ کے نزدیک مشتری پراسکی قیمت لازم نہیں ہوگی،اور صاحبین کے نزدیک مشتری پراسکی قیمت لازم ہوگی۔امام ابوصنیفہ گی ایک روایت یہی ہے کہ ام ولداور مد برکی قیمت لازم ہوگی و امام ابوصنیفہ گی ایک روایت یہی ہے کہ ام ولداور مد برکی قیمت لازم ہوگی و جسمہ : (۱) صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ ام ولداور مد بر کچھ نہ کچھ ابھی مال ہیں، کیونکہ ہے بھی غلام ہیں اور مشتری نے عقد کے تحت ان پر قبضہ کیا ہے اس لئے انکے مرنے پرائلی قیمت لازم ہوگی (۲) اس کا کم سے کم درجہ ہے کہ بھاؤ کے طور پر لیا ہے اور قبضہ کیا ہے،اور بھاؤ کے طور پر لے اور مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو اس کی قیمت لازم ہوگی ہے اس طرح یہاں اس کی قیمت لازم ہوگی۔

میں تعدیل ازم ہوگی۔

لهما أنه مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال ٣ وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع حتى يملك ما يضم إليهما في البيع ٣ بـخلاف المكاتب لأنه في يد نفسه

امام ابوصنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ ان دونوں میں آزادگی کا شائبہ آ چکا ہے اس لئے اس کی بیچے ہوئی ہی نہیں ، میدونوں مشتری کے قبضے میں امانت کے طور پر ہیں اس لئے اسکے مرنے سے مشتری پر پچھلاز منہیں ہوگا۔۔ بیآ سان دلیلیں ہیں۔صاحب ہدا میہ ہے یہ یہ کی سے۔ آپ اس کوغور سے مجھیں۔

ترجمه بع صاحبین کی دلیل میہ کہنی ہی کے طور پر قبضہ کیا ہے اس لئے مشتری پرضان لازم ہوگا جیسے کہ اور مال میں صان لازم ہوتا ہے۔

تشریع : صاحبین کی دلیل بیہ کہ مشتری نے ام ولداور مدبر کوئیج کر کے قبضہ کیا ہے اس لئے ہلاک ہونے پراس کی قیمت لازم ہوتی۔ قیمت لازم ہوگی ، جیسے دوسرے مال کوئیچ کے طور پر قبضہ کرتا تواس کے ہلاک ہونے پراس کی قیمت لازم ہوتی۔

ترجمه : س ضان اس کئے لازم ہوگا کہ مد براورام ولد نیچ کے تحت میں داخل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ام ولداور مد برکے ساتھ جو بیچ ملائی جائے مشتری اس کا مالک ہوتا ہے۔

تشریح : پیصاحبین کی جانب سے دلیل عقلی ہے۔ کہ ام ولد اور مدبر کچھ نہ کچھ مال ہیں اسی لئے بھے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کی واضح دلیل ہیہ کہ ام ولد، یامد بر کے ساتھ کسی دوسر نے فلام کو ملا کر بھے کی جائے تو غلام کی بھے ہوجائے گی اور مشتری اس کے جھے کی قیمت دے کر مالک ہوجائے گا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ ام ولد اور مدبر کچھ نہ کچھ درج میں مال ہیں۔ اس کے برخلاف آزاد کوکسی غلام کے ساتھ ملا کر بیچا جائے تو چونکہ آزاد بالکل مال نہیں ہے اس لئے غلام کی بھی بھے نہیں ہوگی۔

ترجمه بی بخلاف مکاتب کے اس لئے کہ مکاتب پرخوداس کا قبضہ ہے، اس لئے اس کے ق میں مشتری کا قبضہ تق نہیں ہوگا۔ اور بیضان قبضے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

تشریح : اگر مکاتب کو بیچا ور مشتری کے قبضے میں جا کر مرگیا تو صاحبین کے زد کیے بھی اس کی قبت لازم نہیں ہوتی ہے،
اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مکاتب کی قبت دوسب سے لازم ہوگی [ا] ایک توبیہ کہ وہ کچھ نہ کچھ مال ہواور بھے کے تحت میں داخل ہوتا ہو۔ [۲] اور دوسرا سب یہ ہے کہ اس پر مشتری کا قبضہ بھی ثابت ہوتا ہو، تب ہلاک ہونے پر مشتری پر اس کی قبت لازم ہوگی۔ اور مکاتب کا حال یہ ہے کہ بھے کے تحت میں داخل ہوتا تو ہے، لیکن اس پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوتا، کیونکہ مکاتب کی ذات پر خود مکاتب کا قبضہ ہے، اور جب مشتری کا قبضہ نہیں ہوا تو اس کے یہاں مرنے سے اس پر قبت لازم نہیں ہوگی۔

ترجمه : ﴿ امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ بیع کی صورت وہاں ہوتی ہے جہاں حقیقت بیع کو قبول کرتا ہو، اورام ولداور مدبر حقیقت بیع کو قبول ہی نہیں کرتے ،اس لئے وہ مکاتب کی طرح ہو گئے [اور مرنے پرا نکا ضان لازم نہیں ہوگا]

تشریح : امام ابوصنیفه گی دلیل میه که ام ولداور مدبر میں آزاد گی کا شائب آچکا ہے اس لئے کسی حال میں بیچ کو قبول ہی نہیں کرتے ، اس لئے مشتری کا ان پر قبضہ نہیں ہوا ، اس لئے اس کے یہال مرنے سے انکی قیمت لازم نہیں ہوگی ، جیسے مکا تب پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوتا تو مکا تب کے مرنے سے مشتری پراس کی قیمت لازم نہیں ہوتی ۔

ترجمه نل ام ولداور مدبرا پنی ذات کے لئے بیع میں داخل نہیں ہوتے وہ تو صرف اس لئے داخل ہوتے ہیں کہ جوا نکے ساتھ ملایا گیا ہواس میں نیچ کا حکم ثابت ہوجائے۔

تشریح : بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مد براورام ولد کے ساتھ کسی دوسر نے فلام کو ملا کر بیج کی جائے تو دوسر نے کا فلام کی بیج ہوجاتی ہے، جس کا مطلب بیہ لکلا کہ بید دونوں مال ہیں اور بیچ کے تحت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ، ام ولد اور مد براپنی ذات کے لئے بیچ میں داخل نہیں ہوتے ، وہ تو صرف اس لئے داخل ہوتے ہیں کہ جس غلام کو النے ساتھ ملایا گیا اس کی بیچ ضیح ہوجائے ، تا ہم خود بیرمال نہیں ہیں۔

ترجمه : کے پس یہ شتری کے مال کی طرح ہوگیا، کہ اکیا عقد کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، البتہ جواس کے ساتھ ملایا گیا ہو اس کو بیچ میں داخل کرنے کے لئے عقد میں داخل ہوگا۔

تشریح : بیامام ابوحنیفنگی جانب سے مثال ہے، کہ شتری کا غلام بائع نے اپنے غلام کے ساتھ ملا کر مشتری کے ہاتھ میں نیج دیا تو مشتری کا غلام اپنی ذات کے لئے بیج میں داخل نہیں ہوگا ، کیونکہ بیتو خود مشتری کا ہی ہے ، لیکن بائع کے غلام کے لئے بیج میں داخل ہوگا تا کہ بائع کے غلام کی بیج درست ہوجائے ، اسی طرح مد براورام ولد اپنے لئے بیج میں داخل نہیں ہوں گے ،

حکم عقدہ بانفرادہ وإنما يثبت حکم الدخول فيما ضمه إليه كذا هذا. (٢٠١) قال ولا يجوز بيع السمک قبل أن يصطاد [ لأنه باع مالا يملكه] ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد للأنه غير مقدور التسليم ع ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها على لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز ع إلا البتاس كي اتحد جوغلام ملايا ہے اس كى أيح درست ہوجائے اس كے لئے تيج ميں داخل ہوں گے، اور چونكدا پنى ذات كے لئے داخل نہيں ہوئے اس لئے اگر مشترى كے يہاں مرگئة وضان لازم نہيں ہوگا۔

ترجمه :(۱۰۱) نہیں جائزہے مجھل کی بیع شکار کرنے سے پہلے [اس کئے کہ ایسی چیز کو بیچا جس کا وہ ما لک نہیں ہے]اور نہ باڑا میں جبکہ شکار کے بغیر نہ پکڑی جاتی ہو۔

قرجمه ال جبه سردكرنے كى قدرت نہيں ہے۔

تشویح: یہاں دوصورتیں ہیں۔[ا] ایک بیکہ مجھلی سمندر میں ہے ابھی اس کا شکار نہیں کیا ہے تواس کا بیچنا جائز نہیں کیونکہ ابھی تک بیمچھلیاں اس کا مال ہی نہیں ہے، شکار کرنے کے بعداس کا مال بنے گا۔[۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ مجھلی پکڑ کراپنے تالاب میں ڈال کررکھا ہے، اور یہ مجھلی اس کی ملکیت ہے، لیکن تالاب اتنابڑا ہے کہ شکار کرکے پکڑے بغیر سپر دنہیں کرسکتا، تو اس صورت میں بھی بھی جائز نہیں، کیونکہ مال تواس کا ہے، لیکن ابھی سپر دکر نے پر قدرت نہیں ہے اس لئے یہ بھی جائز نہیں، اور اگر کرلیا تو یہ بھی فاسد ہوگی، لیمن اجھی جائز نہیں ہوگی، البتہ سپر دکر دے گا تو قبضے کے بعد مشتری مجھلی کا مالک بن جائے گا۔

**لىغىت** : :السمك: مجھلى \_ يصطاد: شكاركرے \_حظيرة: باڑا، مجھلى ركھنے كا جھوٹا تالاب \_مقدورالتسليم : جس كے سپر د كرنے يرقدرت ہو۔سد: بندكرنا \_المدخل: داخل ہونے كى جگه، يہاں مراد ہے تالاب كامنهٔ \_

ترجمه : ٢ اس كامعنى يه الله كم محيل كو يكر ابو يهر تالاب مين والابو

تشریح: اس عبارت میں لافی حظیرة کا ترجمہ بتارہے ہیں کہ،اس کامعنی بیہے کمچھلی کو پہلے بکڑا پھراس کواپنے باڑے

إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك (١٠٠)قال ولا بيع الطير في الهواء للأنه غير مملوك قبل الأخذ وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم الهواء للأنه غير مملوك قبل الأخذ وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم (١٠٠)ولا بيع الحمل ولا النتاج للنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل

میں ڈالاتواب اس کی ملیکت ہے کیکن بڑا تالاب ہونے کی وجہ سے شکار کے بغیر سپر دکر ناممکن نہیں ہے۔

ترجمه : ٣ اورا گر بغير حيلے كے پكڑى جاسكى توجائز ہے۔

تشریع : چھوٹے تالاب میں محھلیاں ہیں اور بغیر شکار کئے ہوئے آسانی سے پکڑ کرمشتری کودے سکتا ہے تو بھے جائز ہوجائے گ

قرجمه ٣ گرجب كه تالاب مين خود جمع هوجائے اور داخل هونے پر بند نه با ندها هوتو جائز نہيں ہے ملک نه ہونے كى وجه سے تشریع ہوجائے اور داخل ہونے پر بند نه با ندها هوتو جائز نہيں كيا تو ابھى عوام كى تشريع : اگر بائع كے چھوٹے تالاب ميں ندى كى محھلياں خود بخو د داخل ہوگئ اور تالاب كامنه بنز نہيں كيا تو ابھى عوام كى محھلياں ہيں، بائع اس كاما لك بن جائے گا محھلياں ہيں، بائع اس كاما لك بن جائے گا ، اس لئے ابس كاما يونا جائز ہوگا۔

وجه: اس حدیث میں ہے کہ جب تک پوراہاتھ میں نہ لے لے بیچناجا مَزنہیں۔عن ابن عمور ان النبی علیہ قال من ابتعاع طعاما فلا یبیعه حت یستوفیه ، زاد اسماعیل فلا یبیعه حتی یقبضه۔ (بخاری شریف،باب تج الطعام قبل ان یقبض و بیچ مالیس عندک، ص ۳۸۳، نمبر ۲۱۳۲ مسلم شریف ، باب بطلان بیچ آمبیع قبل القبض ، ص ۲۹۲، نمبر ۳۸۳۲ مسلم شریف ، باب بطلان بیچ آمبیع قبل القبض ، ص ۲۹۲، نمبر ۳۸۳۲ مسلم شریف ، باب بطلان بیچ آمبیع قبل القبض ، ص ۲۹۲۲ ، نمبر ۳۸۳۲ ، نمبر ۳۸۳ ، نمبر ۳۸۳ ، نمبر ۳۸۳۲ ، نمبر ۳۸۳ ، نمبر ۳۸۳ ، نمبر ۳۸۳ ، ن

اصول : چزمملوک ہواور قبضے میں ہوتب ہی بیچنا جائز ہے۔

ترجمه :(١٠٠) پندے کی بیج ہوایس [جائز نہیں ہے]

قرجمه السلے کہ پکڑنے سے پہلے میملوکنہیں ہے،ایسے ہی اگر پرندےکوہاتھ سے چھوڑ دیا[تو جائز نہیں]اس لئے اس کو پردکرنے پرقدرت نہیں ہے۔

تشریح: پرندہ ابھی فضامیں ہے توبائع اس کا مالک ہی نہیں ہے یہ ابھی تک عوام کی ملکیت ہے اس کئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے ، اوراگر پرندہ کو پکڑا تھا اور اس کا مالک بن چکا تھا ، کین اس کو پھر سے فضا میں چھوڑ دیا تو بیچنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ یہ پرندہ اس کی ملکیت تو ہے ، کین اس کوسپر دکرنے پر اب قادر نہیں ہے۔

قرجمه : (١٠٨) اورنہيں جائز ہے حمل كى أيع بيث ميں اور نحمل كے حمل كى أيع بيث ميں اور نحمل كے حمل كى أيع بيت

الحبلة ولأن فيه غررا. (٩٠١) ولا اللبن في الضرع ل للغرر فعساه انتفاخ ولأنه ينازع في كيفية

قرجمه المحمل الم

**اصول** : پیمسکاراس اصول پر ہے کہ بیع مجہول ہوتو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔

تشریح : ابھی حمل پیٹ میں ہواوراس کی بیچ کرے قوجائز نہیں ہے۔ اس طرح حمل میں جو بچہ ہونے کے بعد جو بچہ دے گا اہل عرب اس کی بھی بیچ کرتے تھے وہ بھی جائز نہیں ہے۔

النفاج : نتج كامعنى ہے بچہ دینا۔ بچہ ابھی حمل میں ہے،اس کے بالغ ہونے کے بع اس کا جو بچہ ہوگا اس کو'' نتاج'' کہتے ہیں

قرجمه :(١٠٩) اورنبيس جائز بدوده كى أي تقن ميس \_

ترجمه : ا دھو کے کی وجہ ہے، ہوسکتا ہے کہ تھن چھول گیا ہو، اور بدوجہ بھی ہے کہ دو ہنے کی کیفیت میں جھگڑا ہوگا ، اور کبھی دور ھزیادہ نکل جائے گا تو بدیج دوسرے کے ساتھ ال جائے گی۔

تشریح : ابھی دودھ تھن میں ہی ہے اور اس کی تیج کررہاہے تو یہ جائز نہیں ہے، ہاں نکا لنے کے بعد کیلو کے حساب سے بچ دی قوجائز ہے۔

المجھ : (۱) صاحب ہداییاس کی وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ تھن میں دودھ بہت کم ہوسرف تھن پھول گیا ہوجس
سے دودھ زیادہ معلوم ہوتا ہوتو اس میں دھوکا ہوگا ، اور حضور گنے دھو کے کی بیچ سے منع فرمایا ہے ، اس لئے تھن میں دودھ کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ دودھ دو ہنے میں جھڑا ہوگا ، بالغ کم دو ہنے دے گا ، اور مشتری زیادہ نکالنا چاہے گا اس جھڑ ہے کی وجہ سے ناجائز ہے (۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ بیچ کے بعد تھن میں دودھ آ رہا ہے جو بالغ کا دودھ ہے ، اور یہ دودھ مشتری کے دودھ کے ساتھ مل رہا ہے ، تو مبیع غیر مبیع کے ساتھ مل گئی اس لئے بھی جائز نہیں ہوگی (۲) عدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے عن ابن عباس قال نھی دسول الله عُلَيْ الله عُلِيْ الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عُلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عُلْ الله عُلْ

الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره. (۱۱) قال و الصوف على ظهر الغنم النه من صوف على ظهر الغنم اله الله على ضوع - (سنن للبيمقى، باب ماجاء فى النهى عن يخ الصوف على ظهر الغنم واللبن فى ضروع الخنم والسمن فى اللبن، ح فامس، ص ۵۵۵، نمبر ۱۸۵۷ اردار قطنى ، كتاب البيوع ، ح فالث ، ص اانمبر المالهن فى ضروع الخنم والسمن فى اللبن ، ح فامس، ص ۵۵۵، نمبر ۵۵۵ الم الروط الماله على المروط المنه الله المنه المن

اصول: مجهول مبيع كى بيع جائز نهيس بـ

الغت : الضرع بتقن غرر: دهو كا - انتفاخ : نفخ ہے مشتق ہے ، پھول جانا ، منہ ہے پھونک مارنا - الحلب : دوہنا - بخلط : خلط ملط ہونا

ترجمه :(۱۱۰) اورنہیں جائز ہاون کا بینا بکری کی پیٹھ پر۔

تشریح : بکری یا بھیڑ کی پیٹھ پراون موجود ہے ابھی کا ٹانہیں ،اسی حال میں اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) کتناکائے گا اور کتنانہیں کائے گا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کی بیشی ہو سکتی ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ یہ مسکداس اصول پر ہے کہ بیتی کے حدود متعین نہ ہوں تو بیچنا جائز نہیں ہے (۲) اوپر کی حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ عن ابن عباس قال نہی رسول الله علیہ ان تباع الشمر ة حتى يبدو صلاحها او يباع صوف على ظهر او سمن في الله علیہ نہوں الله علیہ نہوں کے اللہ ماجاء فی انہی عن بیج الصوف علی ظهر الغنم واللبن فی ضروع الغنم واسمن فی اللہ ن فی ضروع الغنم واللہن فی ضروع الغنم واللہن فی ضروع الغنم واللہن فی ضروع الغنم واللہن کی خروا اللہ میں اون کو کمری کی پیٹھ پر بیجنے سے منع فروا یا ہے۔

ترجمه الاس لئے کہاون حیوان کی صفت میں سے ہے،اوراس لئے کہوہ ینچے سے اُگئی ہے تو مبیع دوسرے کے ساتھ مل جائے گی

تشریح: بھیڑی پیٹے پراون بیچنے کی دودلیل عقلی پیش کررہے ہیں[ا]ایک توبید کہ بھیڑی اون اس کی صفت ہے، اور قاعدہ گزر چکاہے کہ صفت بغیر موصوف کے نہیں بکتی اس لئے بغیر بھیڑ کے اون نہیں بکے گی۔[۲] دوسری دلیل میہ کہ اون نیچ سے کہ اون نیچ سے برطتی ہے، بال پررنگ ڈال کر پچھ دنوں کے لئے چھوڑ دیں تو او پرنگین رہے گا اور نیچ سفیدنظر آئے گا۔جس سے معلوم ہوا

أوصاف الحيوان ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره ٢ بخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلى وبخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع أعلى وبخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع من وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع كم بأل اوراون في سرحتي مراحتي من المراون في من من المراد المراون في من المراد المراون في من المراد المر

کہ بال اور اون پنچے سے بڑھتی ہے، اب جس دن اون کی تیج ہوئی اس دن سے کاٹنے کے دن تک اون بڑھی جو بالغ کی ہے۔ اس لئے بائع کی اون مشتری کی اون کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہوجائے گی کہ اس کوالگ کرنامشکل ہوگا اس لئے اس اون کی تیج جائز نہیں ہے۔

لغت :الصوف: اون غنم: بكرى \_ ينبت: نبت سيمشتق ب، النا ـ اوصاف الحيوان : جوحيوان كي صفت مو

ترجمه بن بخلاف درخت وغیرہ کے اس لئے کہ وہ اوپر سے بڑھتے ہیں، اور بخلاف سبز کھتی کے اس لئے کہ اس کا اکھیڑنا ممکن ہے، اور اون میں تو کا ٹناہی متعین ہے اس لئے کا شنے کی جگہ میں جھگڑا ہوگا۔

تشریح: درخت وغیرہ او پرسے بڑھتے ہیں اس کئے اس کی شاخ کی بھے ہوئی تو جتنی بڑھی وہ مشتری کی ہے اس کئے اس کے اس کے کاٹنے میں جھگڑ انہیں ہوگا اس کئے اس کی بھے جائز ہے۔ سبز کھیتی جو ابھی تک پکی نہیں ہے وہ بھی او پرسے بڑھتی ہے، پھر اس کو جڑسے اکھیڑ لینا ممکن ہے، اس کئے جڑسے مشتری کی ہے اس کئے اس کا بیچنا جائز ہے، اور اون کو جڑسے او کھیڑ نہیں سکتے ، اس میں تو کا ٹنا ہی متعین ہے، جو بائع کے اون کے ساتھ خلط ملط ہوجائے گا اور کاٹنے کی جگہ میں جھگڑ اہوگا، بائع او پرسے کا شنے کے گا، اور مشتری چڑے کے ساتھ سٹاکر کا ٹنا جا ہے گا، اس کئے اس کی بھے جائز نہیں۔

الغت: قوائم: کھڑی رہنے والی چیز، یہاں مراد ہے درخت وغیرہ ۔ القصیل: سبز جو، سبز کھیتی، ۔قلع: جڑ سے اکھیڑنا۔ قرجمہ: سی صحیح روایت میں ہے حضو والیہ نے اون کو بکری کی پیٹھ پر، اور دودھ کوتھن میں، اور کھی کو دودھ میں بیچنے سے نع فرمایا ہے، اس لئے بیحدیث حضرت امام ابولیسٹ ٹیر ججت ہے کیونکہ انہوں نے اون کی بیٹھ کو جائز قرار دی ہے، جسیا کہ ان

سے ایک روایت ہے۔

 وعن سمن في لبن وهو حجة على أبي يوسف رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه. (١١١)قال وجذع في سقف و ذراع من ثوب ذكرا القطع أو لم يذكراه للا لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه لم دوده وكل من الرهم عن الرهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه لم دوده وكل من الرهم عن الرهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه لم دوده وكل المناهم المناهم

. لغت : ضرع بتھن سمن بھی،الصوف:اون۔

قرجمه :(١١١) اورنہیں جائز ہے شہتر کی تیج حصت میں سے اور نہ گز کی نیج تھان میں سے۔

اصول: مبع جدا كرنے سے بائع كا نقصان موتو سي جائز نہيں موگا۔

تشریح: مبیع بائع کے مال کے ساتھ ملی ہوئی ہواس لئے مبیع کواس سے الگ کرنے میں بائع کے مال کا نقصان ہوتا ہوتواس کی تیج جائز نہیں ہے، کیونکہ اس مبیع میں بائع کے مال کا بلاوجہ نقصان ہے اس لئے یہ تیج فاسد ہے۔ مثلا کرتا ہے اس سے ایک گز کو انگ کرنے میں باقع کے مال کا بلاوجہ نقصان ہے اس لئے یہ تیج فاسد ہے۔ مثلا کرتا ہے اس سے ایک گز کو الگ کرنے سے کپڑے کا کو الگ کرنے میں باقی کرتا کسی کام کا نہیں رہے گا تو ایک گز کی تیج جائز نہیں ہوگی۔ اس طرح شہیر حجبت میں لگا ہوا ہے نقصان نہیں ہے جبیبا کہ اس زمانے میں تھان میں ہوتا ہے تو ایک دوگز کی تیج جائز نہوگی۔ اس طرح شہیر حجبت میں لگا ہوا ہے اس کو زکا لئے سے پوری حجبت کے گرنے کا یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے تو ایسے شہیر کی تیج جائز نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف جائدی کی ڈلی سے دس در نہم بیجا تو یہ جائز نہیں ہے۔

وجه: حدیث میں ہے۔عن ابی سعید الحدری ان رسول الله علیه قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضرو الله علیه علیه در دارقطنی نمبر۲۰۳۰) اس میں ہے کہ نہ نقصان دواورنہ کی سے نقصان اٹھاؤ۔اور اس بیج میں بائع کا نقصان ہے اس کئے بیچ فاسد ہوگی۔

الغت: ذکرالقطع اولم یذکراه: کا مطلب میہ کہ کپڑاخریدتے وقت اس کاذکر کیا ہویانہ کیا ہوکہ کپڑا کاٹ کر دوگے، یا بغیر
کاٹے دوگے، دونوں صورتوں میں بچ ناجائز ہوگی، کیونکہ کپڑے سے جدا کر کے ہی دیگا جس سے باقی کونقصان ہوگا۔ جذع
شہتر جوجیت میں گئی ہوتی ہے اورا یک شم کی ککڑی ہوتی ہے۔ سقف: حیبت ۔ ذراع: ایک ہاتھ، نقر ۃ: جاندی کی ڈلی، فضۃ:
جاندی ۔ تبعیض: بعض سے مشتق ہے ، ٹکڑا کرنا۔

ترجمه براوراگرشهیر اورگرمتعین نه مول توجائز نہیں ہے، ایک اس دلیل سے جوذ کر کیا [یعنی بائع کا نقصان] اور مبع کی

ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا ٣ ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد ٣ بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا. وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا أما البخذع فعين موجود. (١٢١) قال وضربة القانص إوهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة جهالت كي وجه عن الصيد بضرب الشبكة

تشریح: حیت میں بہت سے شہیر ہیں ان میں کوئی ایک شہیر متعین نہیں کیا، یا کپڑے میں کس طرف سے ایک گزیگا اس کو متعین نہیں کیا تا تو پھر دو وجوں سے بیچ فاسد ہے۔[ا] ایک وجہ پہلے ذکر کیا، یعنی مبیج بالغ کی ملکیت کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہے کہ اس کو الگ کرنے سے بالغ کا نقصان ہے جس سے بیچ فاسد ہے[۲] دوسری وجہ یہ ہے کہ شہیر اور گزمتعین نہیں ہیں اس لئے مبیع مجبول ہے، اس جہالت کی وجہ سے بھی بیچ فاسد ہے۔

ترجمه : ٣ اگربائع نے مشتری کے فنخ کرنے سے پہلے ایک ہاتھ کپڑا کاٹ کردے دیا، یا شہتر اکھاڑ کردے دیا تو واپس صحیح ہوجائے گی مفسد کے ذائل ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: مشتری کے بیج ختم کرنے سے پہلے بائع نے ایک گز کپڑا کرتے سے کاٹ کردے دیا، یا چھت سے شہیر نکال کر دے دیا تو بیچ صیح ہوجائے گی۔

**وجه** : بائع کی ملکیت کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے بیچ فاسد ہے ہوئی تھی الیکن اس نے نکال کردے دیا تو فساد کی چیز ختم ہوگئی اس لئے لوٹ کر بیچ درست ہوجائے گی۔

ترجمه بی بخلاف جبکہ مجور کے اندر تھ ملی ، یاخر بوزے کے اندر دانے بیجی تو بیچ محیح نہیں ہوگی اگر چہاس کو بھاڑا اور مبیج نکالا ، اس لئے کہ اس کے یائے جانے میں احتمال ہے ، بہر حال شہتر تو موجود عین ہے۔

تشریح : کھجور کے اندر کھلی بیچی، یاخر بوزے کے اندردانہ بیچا توبہ چھپا ہوا ہے، تو گویا کہ بیچے معدوم ہے اس لئے بیچے باطل ہوئی اس لئے بیچے باطل ہوئی اس لئے بیچے بائز بیس ہوگی ، کیونکہ پہلے ہوئی اس لئے بعد میں کھلی ذکال کر دے دیا تب بھی الٹ کر بیچے جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ پہلے سے بیچے ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف شہتر میں مبیعے سامنے موجود ہے اس لئے بیچ تو ہوگئی ہے البتہ بائع کی ملکیت کے ساتھ خلط ملط ہے اس لئے بیچے فاسد ہوگی ، اور جب زکال کر دے دیا تو الٹ کر جائز ہوجائے گی۔

الغت النوى: تَصْلى البذر: دانه البطيخ : خربوزه شق: پهاڑنا عين موجود: جو چيز سامنے موجود ہواس کو بين موجود، کہتے ہيں توجهه : (۱۱۲) اورنہيں جائز ہے جال کا ایک پھینک ۔

مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا. (١٣) ا)قال وبيع المزابنة وهو بيع الثمر على النخيل بتمر محدود مثل كيله خرصال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة فالمزابنة ما

ترجمه القانص، یہ کہ ایک مرتبہ جال چیکے سے جو کچھ نکلے۔ اس کئے کہ ججول ہے، اور اس کئے کہ اس میں دھوکا ہے۔

**اصول**: جس بیع میں دھوکہ ہووہ جائز نہیں ہے۔

تشریح: یوں کہا کہ ایک مرتبہ پانی میں جال پھینگیا ہوں اس میں جتنی مجھلی آ جائے اس کی قیمت مثلا پانچ درہم ہوگی تواس طرح کی نج جائز نہیں ہے۔

لغت : القانص: شكاركرنا، ضربة القانص كاتر جمه ہا يك مرتبه جال بھيئنے ميں جتنى مجھلى آئے۔الشبكة: جال، ضربة الشبكة؛ ايك مرتبه جال بھيئنے ميں جومجھلى آئے ـغرر: دھوكه

ترجمه : (۱۱۳) اورنہیں جائز ہے نیچ مزابنہ ، وہ بیہ کہ مجور کی نیچ مجور کے درخت پرٹوٹے ہوئے مجور سے اندازہ کر کے۔

 ذكرنا ٢ والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ٣ ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض وكذا العنب بالزبيب ص ٢٥٩ ، نمر ٢١٨٦ ، نمر ٢٨٤ / ٢٨٤ ) الله حديث مين

ص ٣٣٩، نمبر ٢١٨٦ رسلم شريف، باب تحريم سي الرطب بالتمر الافى العرايا، ص ٢١٨ ، نمبر ٣٨٤ (٣٨٤) ال حديث بيل مزانبه وصفورً في من التمر لا يعلم مكيلها مزانبه وصفورً في من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر و (مسلم شريف، باب تحريم سي صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، ص ٢٦٨ ، نمبر ٣٨٥١/١٥٣) ال حديث بيل به كهروك مقدار معلوم نه بوتواس كمثل كساته سي نه نكر \_ \_

الغت : مزبة : اندازه سے پیل بیچنا۔ محاقلة : کین کوخوشہ میں بیچنا۔ هل سے شتق ہے، کینی۔ مجذوذ: کٹا ہوا۔ کیلہ: کیل کرکے خرصا: اندازہ کرکے سنبل : ہالی۔

قرجمه : ٢ اورمحاقلة يه اليول ميل كيهول مواس كواس كمثل كيل كرك كيهول بيخاا ندازه كرك.

تشریح : حضور نے بیج محاقلہ ہے بھی منع فر مایا ہے، اور محاقلہ کی تعریف ہے ہے، کہ مثلا کھڑی کھیتی کا اندازہ لگائے کہ ہیں کیلو گیہوں ہوگا، اس کے بدلے صاف کیا ہوا گیہوں ہیں کیلودے دے، اس بیج کومحاقلہ کہتے ہیں۔

ترجمه : س اس لئے کہ کیلی چیز کواسی کی جنس کے ساتھ کیل کر کے بیچا تو اندازہ کر کے جائز نہیں ہے، جیسا کہ دونوں زمین پر رکھے ہوئے ہوں تو اندازہ کر کے جائز نہیں ہے [اس لئے کہ اس میں سود ہوگا]، ایسے ہی ترانگور کوخشک انگور کے بدلے۔

تشریح: بیدلیل عقلی ہے۔ دونوں ایک ہی جنس ہیں، مثلا گیہوں ہیں، اور دونوں کیلی ہیں تو اندازہ کر کے اس لئے بیچناجائز نہیں ہے کہ کم بیش ہوجائے گا اور سود ہوجائے گا، چاہے جیتی ہو، یا چاہے دونوں زمین پررکھے ہوئے صاف گیہوں ہوں۔ اسی طرح تر انگور کوخشک انگور [جسکو شمش کہتے ہیں] کے بدلے اندازہ کر کے بیچنا جائز نہیں۔ کیونکہ چاہے ایک تر ہے اور دوسراخشک ہے، کیکن دونوں ایک ہی جنس کے ہیں اور دونوں کیلی ہیں اس لئے کم بیش کر کے جائز نہیں ہے سود ہوجائے گا۔

ترجمه الله اورامام شافعی فرمایا که پانچ وس سے کم میں جائزہ، اس لئے کہ حضور نے مزاہنہ سے منع فرمایا اور عرایا میں رخصت دی ۔ اور عرایا بیہ ہے کہ پانچ وس سے کم کھجور کو اندازے سے بیچے۔ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ، اور ایک على هذا. ٣ وقال الشافعي رحمه الله يجوز فيما دون خمسة أوسق لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق. ﴿ قلنا العرية العطية لغة وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ وهو بيع صاع 3.538 كيوكا بوتا باس اعتبارت ياخ وس 1061.40 كيوكا بوتا بـ

تشریح :امام ثافعی ؓ نے درخت پر پانچ وس سے کم کھجور ہوتواس کواندازے سے بیچنے کی اجازت ہے، کیونکہ حضور ؓ نے مزابنہ سے منع فر مایا ہے، کین عرایا کی اجازت دی ہے، اور عرایا کی شکل وہی ہے کہ درخت پر گلے ہوئے کھجور کوزمین پررکھے ہوئے کھجور کوزمین اندازہ سے بیچنا۔

وجه : حدیث بیہ عن ابی هریرة ان النبی عَلَیْتُ رخص فی بیع العرایا فی خمسة اوسق او دون خمسة اوسق او دون خمسة اوست قال نعم (بخاری شریف، باب بیج التمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضة بس ۳۲۹ بنبر ۲۱۹ بر ۱۲۹ بر ۱۲۹ بر ۱۲۹ بر ۱۲۹ بر ۱۳۸۹ بنبر ۱۳۸۹ بر ۱۳۸ بر ۱۳۸۹ بر ۱۳۸ بر ۱۳۸

ترجمه : ۵ ہم نے کہا عربی کامعنی لغت میں عطیہ کے ہیں، اوراس حدیث کی تاویل بیہ ہے کہ عطیہ لینے والاعطیہ دینے والے سے درخت پر مجبور کو کٹے ہوئے کھجور کے بدلے بیچ، اور بیمجازا نیچ ہے اس لئے کہ عطیہ لینے والا اس کا مالک نہیں بنا تو بیہ نیاا حسان ہوا

تشرایح: حفیہ کے زو کی عرایا اصل میں درخت کے مالک کی جانب سے ہدید ہے تی نہیں ہے۔ صرف تیج کی صورت ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ اہل عرب مساکین کو ایک دودرخت کھانے کے لئے ہدید دی دیا کرتے تھے۔ لیکن غربت کی وجہ سے وہ مجبور پکنے تک صبر نہیں کر پاتے تو اس درخت کے مجبور کے بدلے مالک درخت سے کئے ہوئے مجبور دیا کرتے تھے۔ جوصورت میں تیج ہے لیکن حقیقت میں پہلے والا ہدیہ ہی کئے ہوئے مجبور کی صورت میں دینا ہے۔ خود امام بخار کی نے سفیان بن حسین العرایا نے کہ اسلے میں العرایا نے کہ المساکین فلا یستطیعون ان ینتظروا بھا فر خص لھم ان یبیعوا ھابما شاء وا من التمر . (بخار کی شریف ، باب تفیر العرایا ، ۱۹۳۵ ، نمبر ۲۱۹۲ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہدیہ کے بدلے درخت کا مالک ہدید در رابا ہے کہ بی عرایا ہے۔ اوراس کی گنجائش ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہاں ہدیہ کے علاوہ عام طور پر درخت کے مجبور کو کئے ہوئے مجبور کے بدلے بیخ باجائز نہیں ہے۔

مجازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتداً. (١١١) قال ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة يل وهذه بيوع كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع فالأول بيع المملامسة والثاني المنابذة والثالث إلقاء الحجر وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع المملامسة والثاني المنابذة والثالث إلقاء الحجر وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع فوت :امام ابوطيفك فظراس بات كى طرف كى بهكه الكلات مجور كبدل مجور يتيناسود بهاس لئي باخي وسق من ميل مجمى جائز بهن بهت من المعمر لم فعلت ذلك انطلق فرده و لا تأخذن الا مثلا بمثل فانى كام والمناب المناب الله على المناب الم

اصول : کیلی اوروزنی چیزوں کو کی زیادتی کے ساتھ بیچناجا ئزنہیں ہے۔

نوت : درخت پر گلے ہوئے کھجور کو کھور کے علاوہ کسی اور چیز سے خریدے تو جائز ہے ، کیونکہ خلاف جنس ہونے کی وجہ سے سود نہیں ہوگا۔

الغت: خرص: اندازه کرکے،اٹکل سے۔عربۃ:عطیہ کے طور پر بیچنا۔معری لہ: جسکے کے لئے عطیہ دیا۔المعری:جس سے عربید دیا۔مجذوذ:کٹا ہوا۔ پر اُ:احسان کے طور پر۔مبتداً:شروع سے، نیاطور پراحسان ہے۔

قرجمه : (۱۱۲) نہیں جائز ہے پھر ڈالنے کی بیج اور چھونے کی بیج سے پینکنے کی بیج۔

ترجمه : پیرخ زمانه جاہلیت میں تھیں۔ وہ بیہے کہ دوآ دمی سامان کا بھاؤ کررہے ہوں، پس جب سامان کومشتری حجودے، یا بائع سامان کومشتری کی طرف بھینک دے، یامشتری سامان پر کنگری رکھ دے، تو بچے لازم ہوگئ۔[۱] پہلے کا نام بچے ملامسة ہے[۲] دوسرے کا نام بچے منابذة سے منع منابذة سے منع فرمایا ہے۔

ا صول: جہاں دھو کہ ہو کہ کون ہی مبیع ہے اور کیسی ہے تواس کی بیع جائز نہیں ہے۔

تشريح: پيسب بيج زمانهُ جامليت كي تعيل ـ

[1] ..... نی القاءالحجر: پھر ڈالنے کی بیج ۔ کسی جگہ میچ رکھی ہوئی ہے، مشتری نے پھر پھینکا اورا یک مبیع پرلگ گیا، جس مبیع پر پھر لگا وہ مشتری کی ہوگئی اور گویا کہ ایجاب وقبول ہوگئے ۔ چاہے بائع راضی ہویانہ ہو۔ یہ القائے حجر کی بیچ ہے۔

## الملامسة والمنابذة على ولأن فيه تعليقا بالخطر.

[۲] ..... بچ الملامسة : لمس کامعنی ہے چھونا۔ اسکی صورت ہیہ ہے کہ کئی قتم کی مبیع رکھی ہوئی ہیں مشتری نے ایک کو چھودیا تو وہ مبیع مشتری کی ہوگئی۔ یا کئی مشتری کھڑے ہیں بائع نے ایک مشتری کو چھولیا تو اس مشتری کو مبیع کالینا ضروری ہو گیا بیہ ملامسہ کی بیع ہوئی

[۳]..... بیج المنابذ ة ـ نبذ کامعنی ہے پھینکنا ـ دوچارآ دمی بھاؤ کرےان میں سے ایک کی طرف بالع مبیج کو پھینک دے جس سے پیمبیج مشتری کولازم ہوجاتی تھی ، چاہے وہ راضی ہویا نہ ہو ۔ یہ تینوں تیج جائز نہیں ہیں

نوك: جواميں يهي ساري شكليس ہوتي ہيں اس لئے جواحرام ہے۔

**لىغت** : يتراوض: رضى سے شتق ہے، بھاؤكرنا، ايك دوسرے كوراضى كرنے كى كوشش كرنا۔ سلعة: سامان، يہال مبيع مراد ہے۔ يتساومان: ساوم سے شتق ہے، بھاؤكرنا۔ نبذاليہ: اس كى طرف چينكنا۔ حصاة: كنگرى۔

ترجمه ت اوراس لئے كمان بيوں كوخطرے يرمعلق كرناہے۔

تشریح : تعلیقا بالخطر : خطر کامعنی ہے ایسا کام جوہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا ہے، متر ددمعاملہ ۔ القاء جحر میں خطرہ یہ ہے کہ بچھر لگ بھی سکتا ہے اور نہ بھی لگے ۔ یا جوہ بیع مشتری کو چاہئے اس پر پچھر نہ لگے، تو مشتری کا گھاٹا ہے ۔ اور نیج ملامست : میں یہ ہے کہ جوہ بیع مشتری کو چاہئے دوسری ہیج کو چھودیا تو اس میں بھی مشتری کا گھاٹا ہے ، اور نیج میں یہ ہے کہ جوہ بیع مشتری کو گھاٹا ہے ، اور نیج کر نے منابذہ میں یہ ہے کہ جس بیج کومشتری کی طرف بچھنکا وہ اچھا نہیں ہے اس لئے اس میں بھی مشتری کو گھاٹا ہے ، اور نیج کرتے وقت معلق ہے کہ کوئ تی ہوگا ہے ، اور نیج کر ہے۔

(١١٥) قال ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ل لجهالة المبيع ٢ ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيه ما شاء جاز البيع استحسانا وقد ذكرناه بفروعه. (١١١)قال ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها لل المراد الكلا أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ٢

قرجمه : (۱۱۵) اورنہیں جائز ہودوکیڑوں میں سے ایک کیڑے کی تیے۔

ترجمه المبيع كمجهول مونى كا وجهد

تشریح : دو کپڑے مختلف قیمتوں کے ہیں اور ایجاب کرتے وقت بینیں بتار ہاہے کہ دونوں میں سے کس کپڑے کو گئے ہو رہی ہے،صرف یوں کہ رہا ہے کہ دونوں کپڑوں میں سے ایک کی بیچ ہور ہی ہے تو چونکہ پیچ مجہول ہے بعد میں کپڑاسپر دکر نے میں جھگڑا ہوگا بائع گھٹیا دینا جاہے گا اور مشتری اعلی لینا جاہے گا اس لئے بہ بیچ فاسد ہوگی۔

نوك بجلس خم ہونے سے پہلے ایک کپڑے کی تعیین ہوجائے تو بی جائز ہوجائے گی۔

اصول: مجهول مبيع كى بيع فاسد ہے۔

ترجمه : اوراگرکہا کمشتری کواختیارہے کہ جس بیع کوچاہے لے تواسخسانا جائزہے۔اس مسکے کواس کے فروع کے ساتھ ذکر کیا ہے۔مسکل نمبر ۴۹، باب خیار الشرط میں بیمسکلہ گزر چکاہے۔

تشریح : اگردو کپڑے بیچ، اور دونوں کی قیت الگ الگ بیان کردی اور مشتری سے کہا کہتم دونوں میں ایک کے انتخاب کاحق ہے توبیان جائز ہے۔ کاحق ہے توبیان جائز ہے۔

ترجمه :(١١٦) چراگاه کا بیخااوراس کواجرت پردیناجائز نہیں ہے۔

ترجمه : اورمری سے مراد چراگاہ کی گھاس ہے، بہر حال بھے، اس لئے کہ ایسی چیز پر وار دہوئی ہے جس کا وہ ما لک نہیں ہے، اس لئے کہ حدیث کی بنا پرتمام انسان اس میں شریک ہیں۔

ا صول : پبک کی چیز کوئی ذاتی طور برنہیں پیج سکتا، کیونکہ وہ اس کا ما لکنہیں ہے۔

تشریح : چرا گاہ اوراس کی گھاس پبلک اورعوام کی ملیک ہے کسی ایک کی ذاتی ملیت نہیں ہوتی اس لئے نہاس کواجرت پر دے سکتا ہے اور نہاس کو پچ سکتا ہے، ہاں حکومت عوام کا نمائندہ ہوتی ہے اس لئے وہ پچ سکتی ہے۔

وجه : (۱) صاحب ہدایہ کی حدیث بیہ۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَیْ المسلمون شرکاء فی الشلاث: فی السماء و الکلاً و النار و ثمنه حرام ۔ (۱بن ماجة شریف، باب المسلمون شرکاء فی ثلاث، ٣٥٣ منبر ٢٢٣٧ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص ٥٠٢ منبر ٢٣٧٧ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص ٥٠٢ منبر ٢٣٧٧ ابوداود شریف، باب فی منع الماء، ص ٥٠٢ منبر ٢٣٧٧ الموداود شریف، باب فی منع الماء، ص ٥٠٢ منبر ٢٣٧٧ الموداود شریف، باب فی منع الماء، ص ٥٠١ منبر ٢٣٧٧ الموداود شریف، باب فی منع الماء، ص ٥٠١ منبر ٢٣٧٧ الموداود شریف، باب فی منع الماء، ص

وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ولو عقد على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى. (١١) قال ولا يجوز بيع النحل ل وهذا عند

\_(٢) عن ابسى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً \_ ابوداودشريف، باب في منع الماء، ص ا ٥٠ ، نبر ٣٢٧ ) اس حديث ميں پاني اور گھاس روكنے منع فر مايا ہے ـ

لغت: مراعی: مری کی جمع ہے، ری سے شتق ہے، چرنے کی جگہ، چراگاہ۔الکلاً:گھاس۔

ترجمه ت بہرحال اجرت پردینا تواس کئے کہ عین چیز جومباح ہے اس کے ہلاک پرعقد ہوتا ہے، اورا گرعین ملکیت کے ہلاک پرعقد ہوا ہو، مثلا گائے کو اجرت پر لیا تا کہ اس کا دودھ پے تو جائز نہیں ہے، اس لئے بیعوام کی ملکیت میں تو بدرجہ اولی جائز نہیں ہوگی۔

تشريح: بيدليل عقل ہے، كەچرا گاه كواجرت پرديناجا ئرنہيں ہے،

وجه : اس کی دووجہ ہیں۔[ا] چرگاہ اس آ دمی کامملوک نہیں ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔[7] اجرت کا مطلب ہوتا ہے چیز باقی رہے اور اس پر سوار ہو کر نفع حاصل کرے ، مثلا گھوڑ ااجرت پر لیا تو گھوڑ اباقی رہے اور اس پر سوار ہو کر نفع حاصل کرے ، مثلا گھوڑ ااجرت پر لیا تو گھوڑ اباقی رہے اور اس پر سوار ہو کر نفع حاصل کرے ، کین یہاں چرا گاہ اجرت پر لیا تو اس کی گھاس جو عین چیز ہے اس کو کاٹے گایا چرائے گاتو عین چیز ہلاک ہوجائے گی ، اس لئے اجرت جائز نہیں ہوگی ، مثلا اپنی گائے کو اجرت پر دی کہ اس کا دودھ ہے تو دودھ عین چیز ہے جو ہلاک ہوگی ، اور یہ بائع کی ملکیت ہے جب بھی اس کی اجرت جائز نہیں ہے تو چرا گاہ کی گھاس جو ملکیت نہیں ہے عام لوگوں کی چیز ہے اس کو اجرت پر دینا کیسے جائز ہوگی۔

افعت : اجرت : عین چیز باقی رہے اور اس کے نفع سے فائدہ اٹھائے اس کو ہاجرت، کہتے ہیں ، اور عین چیز کو ہلاک کرے تو وہ بیج ہے ، اجرت نہیں ہے عین مملوک : جو چیز کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو عین مملوک : جو چیز کسی کی ذاتی ملکیت ہو۔استہلاک: کسی چیز کو ہلاک کرنا ، کھا جانا۔

ترجمه :(١١) شهدكي كهي كابيخاجا رنهيس بـ

ترجمه : ل يرامام ابوطنيفة أورامام ابولوسف يحزد يك ي-

اصول : یه سله اس اصول پر ہے کہ جن چیز وں کا کھانا حرام اس کا بیچنا جائز نہیں ، یا جس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہو اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔

تشريح : امام ابوصنيفه ورامام ابويوسف كنزدية شهدى كمهي كابيناجائز نبيس بـ

أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله مع وقال محمد رحمه الله يجوز إذا كان محرزا وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل

وجه : (۱) کیونکه اس کوکھانہیں سکتے (۲) ، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کیڑوں میں سے ہے، اور کیڑوں کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ ، اور جوشہد نفع میں ملے گاوہ ابھی نہیں ہے بعد میں آئے گااس لئے وہ تو ابھی معدوم ہے (۳) اس کا مداراس حدیث پر ہے۔ عسن جابو بن عبد الله ان النبی علیہ نہیں ہے بعد میں آئے گااس لئے وہ تو ابھی معدوم ہے (۳) اس کا مداراس حدیث پر ہے۔ عسن نمبر ۵۰۳ میں میں ہے کہ بلی حرام ہے تو اس کی نمبر ۵۰۳ میں سر میں ہے کہ بلی حرام ہے تو اس کی نمبر ۵۰۳ میں اس میں ہے کہ بلی حرام ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ (۳) عن ابی ھریو ہ ان رسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ عرام اللہ عرام المحدوم النجمو و ثمنها و حوم المعیت و شمنها و حوم المعیت میں ۵۰۳ میمبر میں میں سے کہ مردار حرام ہے اس بواسی کی قیمت بھی حرام ہے، اس پر قیاس جاء فی تیج جلود المدیت والاصنام ، ص ۱۲۹۵ ) اس میں ہے کہ مردار حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے، اس پر قیاس کر کے شہد کی کھی کو بیچنا حرام ہوگا۔

لغت بخل شهد كي كهي محرزا: حرز سے شتق ہے، جمع كيا ہوا محفوظ ہو۔

ترجمه ۲: حضرت اما محمدٌ نے فرمایا کہ جمع کیا ہو محفوظ ہوتو جائز ہے، اور یہی قول اما مثافعی گاہے، اس لئے حقیقت میں اور شرعی اعتبار سے بیفع بخش حیوان ہے اس لئے اس کی بیج جائز ہوگی، چاہے و ہمھایا نہیں جاتا ہو، جیسے نچر اور گدھے۔

تشریح امام محمدٌ اور امام شافعی گی رائے یہ ہے کہ شہد کی مکھی فضا میں ہویا درخت پر ہوتو جائز نہیں کیونکہ وہ مملوک نہیں ہے،
لیکن محفوظ ہوا ورجع ہو کہ اسکوشتری کو حوالہ کرسکتا ہواس کا بیچنا جائز ہے، کیونکہ وہ مملوک ہے، اور مشتری کو قبضہ بھی دے سکتا ہے

لیکن محفوظ ہوا ورجع ہو کہ اسکوشتری کو حوالہ کرسکتا ہواس کا بیچنا جائز ہے، کیونکہ وہ مملوک ہے، اور مشتری کو قبضہ بھی دے سکتا ہے

وجمہ : (۱) شرعی اعتبار سے شہد کا کھانا جائز ہے اس لئے شرعی اعتبار سے بھی اور حقیقت میں بھی یہ جیوان منتقع ہے۔ اس لئے
اس کی نیچ جائز ہے، (۲) اس کی مثال دیتے ہیں کہ گدھے اور نیچر کو کھانا جائز نہیں لیکن چونکہ ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اس لئے
ان کا بیجنا جائز ہے، اسی طرح شہد کی کھی کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن اس کا بیجنا جائز ہوگا۔

ترجمه : من امام ابوطنیفه اورامام ابو بوست کی دلیل بیه که کهمی حشرات الارض [زمین کے کیڑوں مکوڑوں میں سے ہے اس لئے اس کا بیخنا جائز نہیں ہے، جیسے بھڑی نیچ۔

تشریع : شخین کی جانب سے یہ دلیل عقلی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ککھی حشرات الارض میں سے ہے، یعنی زمین کے کیٹرے مکوڑے ہیں ، اور کیڑے کرٹروں کا بیچنا جائز نہیں ہے اس لئے شہد کی کھی کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے بھڑ کیڑے مکوڑے میں سے ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔۔ زنابیر: زنبور کی جمع ہے، بھڑ۔

کالبغل والحمار. ٣ ولهما أنهما من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير ٢ والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له كذا ذكره الكرخى . (١١٨) ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة للأنه من الهوام وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له. ٢ وعند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان ترجمه الله يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له. ٢ وعند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان ترجمه الله يجوز كيفما كان ترجمه الله يجوز الإنائرة الله يجوز كيفما كان بها ورفا كده تواس يزيه م وكل عن تهدك الله يجوز كيفها يخان على يبلخود كلي الله الله على الله يجوز الله على الله يجوز الله عن الله يجوز كيفها على الله يجوز كالها الله يجوز كالها كركامي الله الله الله الله الله كركامي الله الله الله كركامي الله كالله الله الله كركامي الله كركامي الله كركامي الله كركامي الله كركامي الله كركامي الله كرن الله كرفي الله كرف

تشریح: یام مابوصنیفه اوراما مابوبوسف کی جانب سے امام محمد کوجواب ہے، انہوں نے دلیل دی تھی کہ شہد کی کہی منتقع بہ ہے اس لئے اس کا بیچنا جائز ہو، اس کا جواب بیہ ہے کہ خود کھی سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے منہ سے جوشہد نکاتا ہے اس سے فائدہ ہے، اس لئے بیچ وقت کھی فائدہ مند نہیں ہوئی اس لئے اس کا بیچنا جائز نہیں، البتہ جو فائدہ مند ہے یعنی شہداس کے بیچنا کے قائل ہم بھی ہیں۔ چنا نچ اگر شہد کا چھتہ ہواس میں شہد کے ساتھ کھی بھی ہوتو شہد کے تابع کرنے کھی کو بیچنا جائز ہے، حضرت امام کرخی نے ایسے ہی فرمایا۔

اصول بکھی کو شہد کے تابع کر کے بیخا جائز ہے۔

العت : کوارة : شهدکاچهه، بیکورسے شتق ہے، بگری کو پیچ دینا عسل: شهد انحل: شهد کی کهی۔

ترجمه: (۱۱۸) نہیں جائز ہے ریشم کے کیڑے کا بیخاامام ابو حنیفہ کے نزدیک۔

ترجمه الماس كئككه وه بھى حشرات الارض ميں سے ہے۔اورامام ابو يوسف کے نزد يک جائز ہے جبكه اس ميں ريشم نكل جاءورامام الموليوسف کے نزد يک جائز ہے جبكه اس ميں ريشم نكل جاءور

تشریح : ریشم کا کیڑا بھی کیڑا مکوڑا ہے اس لئے امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کا بیچنا جائز نہیں ہے،حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک میں کہ کیڑے شہد کے ساتھ مکھی کی نیچ شہد کے خزد یک میں کہ کی تابع کر کے بیچنا جائز ہے، جس طرح شہد کے ساتھ مکھی کی نیچ شہد کے تابع کر کے جائز ہے۔

لغت :قز:ریشم \_دود: کاترجمه ہے کیڑا \_دودالقر:ریشم کا کیڑا ۔

قرجمه : امام مُر كنزديك مرطرح جائز جاس لئے كدومتفع بهد.

تشریح : امام مُرِّ کے نزدیک شہد کی مکھی کی طرح یہ بھی منتفع بہہاس لئے اس میں ریشم آیا ہویا نہ آیا ہو ہر طرح جائز ہے۔

لكونه منتفعا به (۱۱) و لا يجوز بيع بيضة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز لمكان الضرورة. ٢ وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة رحمه الله كما في دود القز (۲۱) والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها للأنه مال مقدور التسليم. (۱۲۱) و لا يجوز بيع الآبق للغت : كيف ماكان: جيبا بهي بو، يعني كير عرب عاته ريثم آيا بوياند آيا بوياند آيا بوياند روز رجائت المين سي كيدنكا به يندره، بين روز كا بوجائت وه مر عرب عبالي طرح البينار درديثم پاتا ہے۔ اس جالكانام ريثم ہے، جس سے فواصورت كير ابنا ہے۔

قرجمه :(١١٩) اورنہیں جائز ہے رایشم کے انڈے کو بیخنا امام ابوطنیفہ کے نزدیک۔

ترجمه : ا اورصاحبين كنزديك جائز يضرورت كي وجهد

تشریح :ریشم کانڈے کو بیچناامام ابوصنیفہ کنزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کیڑے مکوڑے کا نڈاہے،اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے، کوئکہ اس کی ضرورت ہے۔دلیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه لل بعض حفرات نے کہا کہ حضرت امام ابو یوسف ؒ حضرت امام ابو حنیفہ ؒ کے ساتھ ہیں جیسے کہ ریثم کے کیڑے میں سے تشکس ریح : ریثم کے انڈے کے ساتھ ریثم نہیں ہوتا، کیونکہ انڈ اکے پندرہ روز کے بعد بچہ پیدا ہوگا، اس کے پندرہ روز کے بعد بچہ پیدا ہوگا، اس کے پندرہ روز کے بعد جب وہ بڑھ جائے گا تب ریثم پیدا ہوگا، اس لئے یہ کیڑے مکوڑے کا انڈ ا ہوا، جومتفع بنہیں ہے، اور اس کے ساتھ ریثم بھی نہیں ہے جسکے تابع کر کے بیچنا جائز ہواس لئے امام ابو یوسف ؒ کے زدیک بھی اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۲۰)اور كبوتر كى تعداد معلوم مواوراس كوسير دكرناممكن موتواس كو بيجناجا ئز ہے۔

قرجمه ال اس لئے كەوەمال سے اورسپر دكرنے كى قدرت ہے۔

تشریح : کبوتر دوشم کے ہوتے ہیں[۱] گھریلو جو گھر میں رہتے ہیں اور مملوک ہیں ، اور اس کوسو نیناممکن ہوتا ہے ، اس کئے اس کی تعداد معلوم ہوا ور سپر دکر ناممکن تو اس کا بیچنا جائز ہے۔[۲] جنگلی کبوتر کو پکڑ کرمملوک بنالیا ، اور سپر دکرنے پر قدرت ہوتو اس کو بیچنا جائز ہے ، ایک کی بیچنا جائز ہیں ، کیونکہ نہوہ مملوک اس کو بھی بیچنا جائز ہیں ، کیونکہ نہوہ مملوک ہے ، اور نہوہ مقدور التسلیم ہے۔

ترجمه : (۱۲۱) بھا گے ہوئے غلام کو پیخاجا نزنہیں۔

ترجمه الم حضورالية كروكنى وجرس، اوراس كئه كداس كوسير دكر في برقدرت نهيس ب

تشريح : غلام بھا گا ہوا ہے تو اس کو بیچیا جائز نہیں ہے۔

لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولأنه لا يقدر على تسليمه (١٢٢) إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده لل المن المنهي عنه بيع آبق مطلق وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين وهذا غير آبق في حق المشتري ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسليم وهو المانع ٢ ثم لا وجق في حق المشتري ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسليم وهو المانع ٢ ثم لا وجه نال الله على مديث يها مهوك فلام ويجي عن أرا) ايك وجوقيه مهم كحضور أن بها عبول الله علي الله عليه المون الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عما ليس عندك ، و لا ربح مالم يضمن ـ (١١) ماجة شريف، باب النهى عن تجا السي عندك ، و لا ربح مالم يضمن ـ (١١) ماجة شريف، باب النهى عن تجا السي عندك ، الخ مساسم، نبر ١١٨٨) الس حديث على مهم كه جو چيز تهار مهاس كهاس نبيل منه السي كاري الله عنه المراك المن المنه المن

قرجمه: (۱۲۲) گریدکایے آدمی سے بیج جس کے بارے میں گان ہے کہ غلام اس کے پاس ہے۔

ترجمه الله اس لئے کہ بھا گے ہوئے غلام بیچنے کی ممانعت مطلق ہے، اور وہ بیہ ہے کہ دونوں عقد کرنے والے کے قت میں بھا گا ہوا ہیں ہے، اور اس لئے بھی کہ جب غلام مشتری کے پاس ہے تو سپر دکرنے سے عاجز ہونانہیں یا یا گیا، اور یہی منع کی وج تھی۔

تشریح : مثلا بائع کویی کمان ہے کہ بھا گا ہوا غلام زید کے پاس ہے، اور زید ہی سے غلام بیچا تو پیجا نز ہے۔

**وجه** :(۱)اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس آ دمی سے بیچنا ناجائز ہے جسکوسپر دکر نا ناممکن ہو،اور یہاں تو غلام مشتری کے پاس ہے اس کے سونینا ناممکن نہیں ہوااس لئے اس سے بیچنا جائز ہے۔(۲) اور حدیث میں جو کہا کہ بھا گے ہوئے غلام کومت بیچو، وہ اس وقت ہے جبکہ بائع اور مشتری دونوں کے حق میں بھاگا ہوا ہو،اور یہاں مشتری کے حق میں بھاگا ہوا نہیں ہے اس لئے حدیث کے اشارے سے بھی بیچنا جائز ہوگا۔

لغت: في حق المتعاقدين: دو عقد كرنے والے اس سے مراد ہے بائع اور مشترى \_ آبق: بھا گا ہوغلام \_

ترجمه : ۲ پھرصرف عقد قبضہ کرنے والانہیں ہوگا جبکہ غلام مشتری کے قبضے میں ہو،اور غلام کے پکڑنے پرگواہ بھی بنایا ہو، اس لئے کہ غلام مشتری کے پاس امانت ہے،اورا مانت کا قبضہ بیچ کے قبضے کے قائم مقام نہیں ہوتا۔

**ا صول** : بيمسكه اس اصول پر ہے كه امانت كا قبضه مواور خود بخو د ملاك موجائے توامانت ركھنے والے پراس كى قيمت لازم

يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده وكان أشهد عنده أخذه لأنه أمانة عنده وقبض الأمانة  $\Upsilon$  ولو قال لا ينوب عن قبض البيع  $\Upsilon$  ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب  $\Upsilon$  ولو قال هو عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آبق في حق المتعاقدين و لأنه لا يقدر على تسليمه.

نہیں ہوتی ،اس لئے یہ قبضہ کمزور ہوتا ہے۔اور بیج کا قبضہ ہواور مشتری کے پاس ہلاک ہوجائے تو مشتری پراس چیز کی قبت لازم ہوتی ہے،اس لئے بیچ کا قبضہ اعلی اور مضبوط ہوتا ہے۔اور غصب کا قبضہ ہوتو ہلاک ہونے پر غاصب پراس کی قیمت لازم ہوتی ہے،اس لئے غصب کا قبضہ بیچ کے قبضے کی طرح مضبوط اور اعلی ہوتا ہے۔

تشریح : مشتری کے پاس بھا گا ہوا غلام ہاں کو مشتری نے خریدا تو اگر مشتری نے غلام کو پکڑتے وقت گواہ بنایا تھا کہ اس کو مالک [بائع] کے پاس واپس کرنے کے لئے پکڑر ہا ہوں تو یہ قبضہ امانت کا ہوا اس لئے یہ قبضہ بھے کے لئے کافی نہیں، بلکہ پہلے غلام کو بائع کی طرف واپس کرے، اور دوبارہ اس سے بچے کا قبضہ کرے۔ پس اگر بچے کا قبضہ کرنے سے پہلے غلام ہلاک ہوگیا تو امانت کا ہلاک ہوا اس لئے مشتری پراس کی قیمت لازم نہیں ہوگی۔

وجه : كونكدامانت كاقبضه كمزور موتاب اس ين كاقبضه جومضبوط بنهين موكار

قرجمه: ٣ اورا گرغلام پکرنے پرگواه نہیں بنایا تو واجب ہے کہ قبضہ کرنے والا ہوجائے،اس کئے کہ بیغصب کا قبضہ ہے [ جو قبضہ ضمان ہے]

تشریح : غلام کو پکڑتے وقت اس پر گواہ نہیں بنایا تواس کا مطلب ہوا کہ وہ ما لک کووا پس نہیں کرنا جا ہتا ہے بلکہ غصب کرنے کے لئے قبضہ کیا ہے، اور غصب کا قبضہ مضبوط ہوتا ہے، جس طرح بچے کے قبضہ کیا ہے، اور غصب کا قبضہ میں غلام ہلاک ہوجائے توضان لازم ہوتا ہے، اس لئے غصب کا قبضہ بچے کا قبضہ شار کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ایک طرح کا قبضہ ہے۔

**اصول** : ایک سم کا قبضه هوتب ایک دوسرے کا نائب بے گا۔

ترجمه : ع اوراگرکہا کہ غلام فلال کے پاس ہے اس لئے اس کو مجھ سے بیج دوتو جائز نہیں ہے، اس لئے کہ بائع اور مشتری کے حق میں بھا گا ہوا ہے۔ اور اس لئے کہ اس کوسپر دکرنے پر بائع قادر نہیں ہے۔

اصول : مبيع متعاقدين كحق ميس بها كاموانه مو

تشویج : اگر مشتری نے کہا کہ بھا گا ہوا غلام فلال کے پاس ہے اس لئے اس کو مجھ سے نے دیں ، تو بیج جا ئرنہیں ہے۔

**9 جه** :(۱) اس کی وجہ یہ بائع اور مشتری کے حق میں تو یہ بھا گا ہوا ہی ہے، یہ تو تیسرے کے ہاتھ میں ہے۔(۲) دوسری وجہ یہ

في ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء. لا وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لأن العقد انعقد لقيام السمالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسليم كما إذا أبق بعد البيع وهكذا يروى عن محمد رحمه الله. (٢٣ ا) قال ولا بيع لبن امرأة في قدح لوقال الشافعي رحمه الله يجوز بيعه لأنه عاس من مشرى كوسر دكرناير على أجرس يربائع قادر نهيل عاسك يربع عائز نهيل مولى -

ترجمه : ه اوراگر بھا گے ہوئے غلام کو بیچا پھروہ واپس لوٹ آیا تو یہ بیچ پوری نہیں ہوگی ،اس لئے کہ بیچ کامکل نہ ہونے کی وجہ سے بیچ باطل ہوئی ہے، جیسے کہ ہوا میں یرندے کی بیچ۔[لوٹ کرجائز نہیں ہوتی]

تشريح : بها گاهواغلام كو بيچا، ابھى عقدختم بھى نہيں كياتھا كەغلام واپس آگيا تولوك كرئيج جائز نہيں ہوگى۔

**9 جہ** : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ بھا گا ہواغلام گویا کہ مالیت ہی نہیں ہے اس لئے اس کی نیج باطل ہوگئی ، اس لئے بعد میں واپس آنے کے بعد بھی نیچ پلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، (۲) اس کی ایک مثال دیتے ہیں ہے کہ ہوا میں پرندہ تھا اس کو نیچ دیا اور عقد ختم ہونے سے پہلے اس کو پکڑ کر سپر دکر دیا تب بھی نیچ پلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، کیوکہ ئی بچے باطل واقع ہوئی تھی ، اور پہلے قاعدہ گزر چکا ہے کہ باطل بچے بعد میں درست نہیں ہوتی ۔

ترجمه : حضرت امام ابوحنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ بھے پوری ہوجائے گی اگر عقد کوفتے نہ کیا ہواس لئے کہ عقد مالیت کے پائے جانے سے قائم ہوا تھا، اور جائز ہونے کا مانع مرتفع ہو گیا، اور وہ تھا سپر دکرنے سے عاجزی۔ جیسے کہ بھے کے بعد غلام بھاگ گیا ہو، اور اسے ہی امام محرد سے ایک روایت ہے۔

تشریع: امام ابوصنیفهٔ اورامام محمد کی ایک روایت ہے کہ بیج ابھی فنخ نہ کیا ہواس سے پہلے غلام واپس آگیا ہوتو بیج جائز ہوجائے گی

وجه : (۱) اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ چاہے بھا گا ہوا ہولیکن غلام بہر حال مال ہے، اس لئے تیج باطل نہیں فاسد ہوئی ہے، اور جب واپس آ گیا تو تیج کی ناجا کز ہونے کی وجہ ختم ہوگئ اور بائع سپر دکرنے پر قادر ہوگیا اس لئے اب تیج بلیٹ کر جا کز ہوجا کز ہوجا کز ہوجا کے گی۔ (۲) اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ تیج کرتے وقت غلام موجود ہوا ور بعد میں بھا گا ہوتو تیج فاسد ہوتی ہے، اور عقد ختم کرنے سے پہلے غلام واپس آ جائے تو تیج بلیٹ کرجا کز ہوجاتی ہے اس طرح یہاں تیج بلیٹ کرجا کز ہوجائے گی۔

ا صول : اس روایت میں بھا گے ہوئے غلام کو مالیت مانا ہے ، اس لئے بیع بلیث کر جائز ہوجائے گی۔

قرجمه :(١٢٣) پيالے كاندرعورت كدودهكى تع جائز نهيں ہے۔

مشروب طاهر لل ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع لل ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بيع لبن

ا صول : پیمسکاس اصول پر ہے کہ تج سے انسانی احترام کے خلاف ہوتو وہ تج جائز نہیں ہے۔

تشریح : کورت کا دودھ پیالے کے اندردوہ کر یبچاتو جائز نہیں ہے، ہاں بچے کو دودھ پلانے کے لئے عورت کو اجرت پر لے تو حدیث اور آیت کی وجہ سے اس کی اجازت ہے، کیوکہ اس کی سخت ضرورت ہے۔

وجه : اس آیت میں ہے کہ آدمی قابل احترام ہے، اور جانور کی طرح دود ص کتجارت کرنا اس کے احترام کے خلاف ہے اس لئے جائز نہیں ہے، اس میں اس کا ثبوت ہے۔ ولقد کر منا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ۔ (آیت ۵۰ سورت الاسراء ۱۷)

ترجمه المام شافع في فرمايا كددوده في العجائز باس لئ پياجا تا باور ياك بـ

تشریح : امام شافعی کے نزدیک پیالے میں کیکر دودھ بیچ تو جائز ہے، اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ یہ پیاجا تا ہے اور پاک بھی ہے اس لئے جائز ہوگا۔

ترجمه بن جهاری دلیل بیب که بیدوده آدمی کا جزید، اور آدمی این پورے اجزا کے ساتھ محترم ہے اور نیج کے ذریعہ ذلت سے محفوظ ہے۔[اس لئے اس کی بیج جائز نہیں ہے]

تشریح : ہماری دلیل میہ کہ آدمی تمام اعضاء کے ساتھ محترم ہاں گئے بیچ کے ذریعہ اس کی تو ہیں ٹھیک نہیں ہاں گئے اس کی نیچ جائز نہیں ہے۔ احترام کی آیت اوپر گزری۔

لغت:مصون:صان سے مشتق ہے محفوظ ۔ابتدال:بذل سے مشتق ہے، خرچ کرنا، یہاں ترجمہ ہے تو ہین کرنا۔

ترجمه بین جا فراہرروایت میں آزادعورت اور باندی کے دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور حضرت امام ابولیسف کی ایک روایت میں ہے کہ باندی کے دودھ کی بیچ جائز ہے، انکی دلیل یہ ہے کہ خود باندی کی ذات پر بیچ جائز ہے تو اس کے جز پر بھی حائز ہوگا۔

تشریح : ظاہرروایت میں بیہ کہ آزادعورت اور باندی دونوں کے دودھ کی بیچ جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی اعتبار سے دونوں محترم ہیں۔البتة امام ابو یوسف گی رائے ہے کہ باندی کے دودھ کی بیچ جائز ہے۔

وجه : اکلی دلیل بیہ کے کمخود باندی کی ذات بچی جاتی ہے تواس کا جز دود رہ بھی بچینا جائز ہوگا۔

ترجمه : س ماراجواب يے کے غلاميت اس كى ذات ميں داخل ہے، بہرحال دودھ تواس ميں غلاميت نہيں ہے اس

الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها فكذا على جزئها. ثم قلنا الرق قد حل نفسها فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن. (٢٢٠) قال ولا يجوز بيع شعر الخنزير ل لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ع ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى الكنتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى لك كم غلاميت اليم كل كم عاته فاص ب جس مين اس كي ضدا سكتى بو العن الدى العرب الكرارة المناه على الله عنها الكرارة والم المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المناه

تشریح: ید صرت امام ابو یوسف و عقل جواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ باندی کی ذات بیجی جاسکتی ہے تواس کا دودھ بھی بیچا جاسکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غلامیت وہاں آتی ہے جہاں آزادگی آسکتی ہو، اور آزادگی وہاں آئے گی جہاں حیات اور زندگی ہو، اور دودھ میں حیات نہیں اس لئے اس میں غلامیت بھی نہیں ہے اس لئے اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔

ترجمه :(۱۲۳) سور کے بال کو پیناجا تزنہیں ہے۔

ترجمه الاس لئے كدوه نجس العين ہاس كئے اس كى تو بين كرنے كے لئے اس كو بي ناجا زنہيں ہے۔

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ چیز حرام اور نا پاک ہوتب بھی اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، البتہ اگروہ قابل استفادہ ہوتو بقد رضرورت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

تشریح: سوراوراس کابال نجس العین ہے اس لئے اس کا بی نام بیخ میں اس کی عزت اورا ہمیت ہوگ۔

وجه: (۱) قبل لا اجد فی ما احی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفو حا او لحم خنزیر فانه رجس ۔ (آیت ۱۳۵۵، سورت الانعام ۲) اس آیت میں ہے کہ سورنجس ہے (۲) اس مدیث میں ہے کہ مردار کی پر بی جوکام آتی ہے اس کو بیخا بھی حرام ہے۔ عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله علی تقول و هو بسم کة عام الفتح ان الله و رسوله حرم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الاصنام ، فقیل یا رسول الله أرأیت شحوم المیتة فانه یطلی بھا السفن ویدهن بھا الجلود و یستصبح بھا الناس ،فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله علی عند ذالک قاتل الله الیهود ان الله لما حرم علیهم شحومها أجملوه ثم باعوه فا کلوا ثمنه ۔ ( بخار کی شریف ، باب سے المیت والخز یر فاکوا ثمنه ۔ ( بخار کی شریف ، باب سے المیت والخز یر والاصنام ، ص ۲۲۳۱ مسلم شریف ، باب تح کم تحام المیت والخز یر والاصنام ، ص ۲۲۳۱ مسلم شریف ، باب تح کم تحام المیت والاصنام ، ص ۲۲۳ مسلم شریف ، باب تح کم تحام المیت والاصنام ، ص ۲۲۳ مسلم شریف ، باب تح کم تحام المیت والاصنام ، ص ۲۲۳ مسلم شریف ، باب تح کم تحام المیت والاصنام ، ص ۲۵ مروار کی چرام آتی ہے اس کو بیخیا بھی حرام ہے۔

ترجمه : ی سور کے بال سے جوتا سینے کے لئے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ضرورت کی بناپر،اس لئے کہ سینااس کے بغیر نہیں

البيع ٣ ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف. وعند محمد رحمه الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ٣ ولأبي يوسف رحمه الله أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في موتاء اورمباح طوريرال جاتي بين اس لئي يع كي ضرورت نهين به -

**اصبول**: ناپاک ہونے کے باوجود چیز قابل استفادہ ہوتو کھانے اور پینے کےعلاوہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ تاہم احتیاط ضروری ہے

تشریح: سورکابال ہے بخس العین لیکن جوتا اس سے گانتھا جاتا تھا اس لئے اس کی ضرورت ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ اس سے جوتا گانتھنا جائز ہے، اور چونکہ بیمفت فل جایا کرتا ہے اس لئے اس کوخریدنے کی ضرورت نہیں ہے [اس دور میں مفت نہیں ملتا اس لئے ممکن ہے کہ خرید نا جائز ہو۔ اس دور میں جوتا مضبوط دھا گے سے گانتھتے ہیں اس لئے اب سور کے بال کی ضرورت نہیں ہے ]

لغت:خرز:جوتا گانٹھنا۔لایتاتی بدونہ:اس کے بغیز نہیں ہوتا ہے۔مباح الاصل:جواصل میں مباح ہو،مفت ملنا۔

ترجمه الربال تھوڑے پانی میں گرجائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک ناپاک کردے گا،اورامام مُمر کے نزدیک ناپاک کردے گا،اورامام مُمر کے نزدیک ناپاک نہیں کرے گااس کئے کہ اس سے نفع کامطلق ہونا اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔

تشریح : اگرسور کابال دہ دردہ سے کم پانی میں گرجائے تو حضرت امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک پانی نا پاک ہوجائے گا، کیونکہ بال نا پاک ہے۔ اور حضرت امام محردؓ کے نزدیک پانی نا پاکنہیں ہوگا۔

**وجه**: وه فرماتے ہیں کہ عام طور پر نفع اٹھانے کا مطلب سے ہے کہ وہ پاک ہاں لئے پانی میں گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ترجمه جم امام ابو یوسف کی دلیل سے ہے کہ نفع اٹھانے کا مطلق ہونا ضرورت کی بنا پر ہے اس لئے ضرورت صرف استعال ہونے کی حالت اس کے علاوہ ہے۔

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ کسی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک بھی ، مثلازخم پر ملنے ک دوائی ، کو ملنا جائز ہے کیکن اس کا پاک ہونا ضروری نہیں۔

قشروی : بیامام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ نفع اٹھانے کی عام اجازت دے دی گئی بیاستعال کے لئے تو ٹھیک ہے، اور استعال کے لئے تو ٹھیک ہے، اور استعال کے لئے اس کی ضرورت ہے، اور پانی میں گرنے کے بعد پاک رہے بید دوسری چیز ہے اس لئے اس میں بیضرورت خاہز ہیں ہوگی، اور نہ پانی پاک رہے گا۔

ترجمه : (۱۲۵) انسان کے بالوں کی بیج جائز نہیں اور نداس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها. (١٢٥) ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها للأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء و ذو ائبهن. (٢٦١) قال ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ للأنه غير منتفع به قرون النساء و ذو ائبهن. (٢٦١) قال ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ للأنه غير منتفع به ترجمه الماسك كرام عن المرام عن المرام الم

تشریح : انسان کے بال کو بیچنا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر زلفوں میں بال لگانا ہی ہوتو اونٹ وغیرہ کے بال لگائے۔

اوچه : (۱) او پرآیت گزری که انسان کرم ہے اس کے اس کے کسی جزکونی کریافا کرہ اٹھا کرذلیل کرناجا ترنہیں ہے۔ و لقد کرمنا بندی آدم و حملناهم فی البر و البحر ۔ (آیت میسورت الاسراء کا) (۲) حضور فی ورتوں کے بال کو جوڑے میں استعال کرنے ہے منع فرمایا تا کہ انسان کے بال کی تو بین نہ ہو (۲) عن اسماء بنت ابی بکر قالت لعن رسول الله علی المواصلة و المستوصلة ۔ (بخاری شریف، باب وصل الشعر بس ۱۹۸۱، نمبر ۱۹۳۸م شریف، باب تحریم فعل الواصلة و المستوصلة بس ۹۲۸، نمبر ۵۵۲۵ میں سے کہ انسانی بال نہ جوڑے جا کیں کیونکہ اس کی تو بین ہوگی ۔

الغت : مبتندلا: بذل سے متق ہے، تو ہین کے لئے۔ الواصلة: وصل سے متق ہے، بالوں کو جوڑے میں جوڑنے والی، اسی سے ہے المستوصلة: جو بال جوڑوائے۔ الوبر: اونٹ کے بال قرون: سینگ۔ یہاں مراد ہے عورتیں جو جوڑے بنا کرسر پر جمع کرکے باندھ لیتیں ہیں۔ ذوا بہ: جمع ہے ذوا بہتر کی، پیشانی کے بال، زلفیں۔

قرجمه : (۱۲۷) د باغت دیے سے پہلے مردار کی کھال کو پیچنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه السلے کہ وہ فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اور حضور کے فرمایا کہ مرادار کے کچے چڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اور اہاب کیچے چڑے کا نام ہے جبیبا کہ کتاب الصلاۃ میں گزرگیا۔

تشریح : مرداری کھال دباغت دیئے سے پہلے ناپاک ہے، اور قابل استفادہ نہیں ہے اس کئے اس کو بچناجائز نہیں ہے، حضور ؓ نے فرمایا کہ دباغت سے پہلے مردار کی کھال سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ مسئلہ اثمار ہدایہ، باب چڑے کے احکام باب

قال عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب وهو اسم لغير المدبوغ على ما عرف في كتاب الصلاة (٢٤) ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ للأنها قد طهرت بالدباغ وقد

المیاہ، کتاب الطہارة ، ص۱۴۳، جاول نمبر۵) میں ہے۔

لغت :اماب، کہتے ہیں کیے چڑے کو۔ جود باغت سے پہلے ہو۔

وجه :(۱)اس آیت میں کہ مردار حرام ہے ۔انسما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم النحنزیر و ما اهل لغیر الله به ۔ (آیت ۱۵ اس ورت النحل ۱۷)اس آیت میں ہے کہ ندکورہ چیزیں حرام ہیں۔ (۲)اس حدیث میں ہے، کہ مرداری تئے حرام ہے اس کے اس بار تخریم و المستة و النحنزیر و الاصنام ۔ (بخاری شریف، باب تخریم المیتة والنحنزیر و الاصنام ، س ۲۹۹ ، نمبر ۱۹۸۱ میل شریف، باب تحریم الخمر والمیتة والنحنزیر و الاصنام ، س ۲۹۹ ، نمبر ۱۹۸۱ میل شریف، باب تحریم الخمر والمیتة والنحنزیر و الاصنام ، س ۲۹۹ ، نمبر ۱۹۸۱ میل اس حدیث میں ہے کہ دباغت و یہ کے بعد کے بعد کھال کا بچینا جائز ہے ۔ عن ابن عباس قال تصدق علی مو لاۃ لمیمونۃ بشاۃ فماتت فمر بھا رسول الله الله علی مین اللہ فی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ و انا غلام باب طہارۃ جلودالمیتۃ بالد باغ ، س ۱۹۸۱ / ۱۸۸۸ میر میں ہے کہ دباغت و سے کہ بعد چڑا پاک ہوجاتا ہے۔ (۲) صاحب ہدایی صدیث میں ہے کہ دباغت و سول اللہ و انا غلام شاب ان لا تنتفعوا من المیتۃ باهاب و لا عصب (نمائی شریف، باب ماید بنے پہلودالمیتۃ ، سالہ الد بن عکیم قال قری علینا کتاب رسول اللہ و انا غلام میں ان لا تنتفعوا من المیتۃ باهاب و لا عصب (نمائی شریف، باب ماید بنے پہلودالمیتۃ ، س اللہ باغۃ ، ج اول ، س ۲۵ ، نمبر ۱۹۳۳ / دارکی کمال کو استعال مت کرو

ترجمه : (١٢٧) دباغت كے بعد كھال كو بيج اوراس سے نفع اٹھانے میں كوئى حرج نہيں ہے۔

ترجمه : إ اسلئے كه دباغت كے بعدياك موكئى ہے، اوراس كوكتاب الصلوة ميں ذكركيا ہے۔

تشریح : دباغت کے بعد کھال کی نیج جائز ہے اس کے لئے اوپر حدیث گزری، دوسری بات یہ ہے کہ دباغت کے بعد نایا ک رطوبت نکل جاتی ہے اس لئے چڑایا ک ہوجا تا ہے۔

ترجمه: (۱۲۸) اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے مردار کی ہڈی،اوراس کے پٹھے،اوراس کااون،سینگ اور بال کے بیچنے میں،اوران تمام سے فائدہ اٹھانے میں۔

ذكرناه في كتاب الصلاة (٢٨) ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله ل لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل ع والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع قبل على الكافئوي نجس العين عند محمد وحمه الله وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع ترجمه الله وكالخنزير نجس العين عند محمد وحمه الله وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع ترجمه الله وكالخنزير نبي المراس ولا المراس ولا الله وعندهما بمنزلة السباع حتى الله وعندهما بمنزلة السباع حتى الله ولا الله وعندهما بمنزلة السباع حتى الله وعندهما بمنزلة السباع حتى الله ولا الله وعندهما بمنزلة السباع حتى الله ولا الله وعندهما بمنزلة السباع حتى الله ولا الله ول

تشریح : مردار چاہے ماکول اللحم ہو چاہے غیر ماکول اللحم ہواسکی وہ چیزیں جن میں خون یار طوبت نہیں ہوتی وہ چیزیں بغیر دباغت دیے بھی پاک ہیں۔ جیسے بال، سینگ، ہڈی، کھر وغیرہ۔البتدان پر رطوبت لگی ہوی ہوتو دھوئے بغیراستعال نہ کرے کیونکہ وہ تو پاک ہیں کیکن ان پر لگی ہوئی رطوبت ناپاک ہے۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان میں زندگی نہیں ہوتی اس لئے ان موت بھی سرایت نہیں کرتی اس لئے بیمردار نہیں ہیں

وجه: (۱) بال، ہڑی، کھر اور سینگ میں بہتا ہوا خوان نہیں ہوتا ہے اور خذا پاک رطوبت ہوتی ہے اس لئے مردار کی بیج پیزیں پاک ہیں، (۲) حدیث میں ہے۔قال رسول الله عُلَیْتُ یا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاج. (ابوداؤدشریف، باب فی الانتفاع بالعاج، ص ۵۹، نمبر ۲۲۱۳) حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کا پھر بھی پاک ہے اور ہاتھی کے دانت بھی پاک ہیں۔ ورنہ آپ پٹھے کا ہاراور ہاتھی دانت کا کنگن خرید نے کے لئے کیسے فرماتے۔ (۳) سمعت ام سلمة زوج النبی عُلَیْتُ تقول: سمعت رسول الله یقول: لا بأس بمسک المیتة اذا دبغ، ولا بأس بصوفها و شعرها و قرونها اذا غسل بالماء۔ (دارقطنی، باب الدباغ، جاول، ۲۳۰ ہنبر ۱۳ الرسنی سیک بنبر ۱۳ الرسنگ باب منع من الانتفاع بشعر المیتة، جاول ص ۲۳ نمبر ۱۳ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار کی ہڈی ، باب الدباغ، باب الدباغ، جاول سے ۱۳ نمبر ۱۳ الرسنگ باک ہیں۔

العنت: عظم: بدّی عصب: پیھا۔ صوف: بھیڑ کا اون قرن: سینگ شعر: بکری کا بال ۔ وہر: اونٹ کا بال ۔ یہ داند کا بال ۔ یہ حلول سے مشتق ہے اندر جانا، حلول کرنا۔

ترجمه بن اور ہاتھی سور کی طرح نجس العین ہے امام حُمرٌ کے نز دیک، اور امام ابو حنیفہ اُور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک درندے کی طرح ہے، یہاں تک کماس کی مڈی بیچی جاسکتی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

تشریح : امام محر کے نزدیک ہاتھی کا حکم سور کی طرح ہے یعنی نجس العین ہے، اس کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ لیکن امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسف کے نزدیک درندے کی طرح ہے، یعنی اس کی ہڈی اور دباغت کے بعد اس کی کھال وغیرہ عظمه وينتفع به. ( 1 ٢٩) قال وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجزل لأن حق التعلي ليس بمال لأن المال ما يمكن إحرازه والمال هو المحل للبيع لم بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات ومفردا في عنا نكره الله الماليا على المحل للبيع لم بنا المال ا

**وجه** :(۱) حدیث میں ہے۔قال رسول الله ﷺ یا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاج . (ابوداؤ دشریف،باب فی الانتفاع بالعاج،ص ۵۹۱، نمبر ۲۲۱۳) حدیث میں ہے عاج یعنی ہاتھی کے دانت کا کنگن لے آؤ جس سے معلوم ہوا کہ وہ یاک ورنہ حضورً ہاتھی دانت کا کنگن خرید نے کے لئے کیسے فرماتے!

ترجمه : (۱۲۹) مکان کے پنچ کا حصر کسی اور کی ملکیت ہواوراو پر کا حصد دوسرے کا ہو، پھر دونوں گرگئے ، یا صرف او پر کا حصہ گرا پھراو پروالے نے اپنا بیچا تو جا ئزنہیں ہے۔

قرجمه نا اس کئے کداو پر بنانے کاحق مال نہیں ہے، اس کئے کہ مال وہ جس کامحفوظ کرناممکن ہو، اور مال ہی تھے کامحل ہے 1 صسول : بیمسلداس اصول پر ہے کہ جسکومحفوظ کرنا، اورمحسوس کرناممکن نہیں وہ مال نہیں ہے، اس لئے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

تشریح: دومنزلہ مکان تھا، جس میں سے ینچ کا حصدایک آدمی کا تھااوراو پر کامنزل دوسرے کا تھا، اب دونوں منزل گر گئے، یااو پر کامنزل گرگیا، اس کے بعداو پر والے نے کسی کے ہاتھ او پر کی فضایچی کہتم اس پر مکان بنا کرر ہوتو یہ فضایچ ناجائز نہیں ہے۔ نہیں، یا یہ مکان بنانے کاحق بیچنا جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے فضایا مکان بنانے کا حق کوئی محسوس چیز نہیں ہے جسکو جمع کیا جاسکے یا محفوظ کیا جاسکے اس کئے یہ مال نہیں ہے اس کئے اس کو بیچنا بھی جا کر نہیں ہے۔ (۲) عن حکیم بن حزام قال قلت یا رسول الله الرجل یسٹالنے البیع و لیس عندی افاہیعه قال لا تبع ما لیس عندک ۔ (۱) بن ماجة شریف، باب انھی عن بجج مالیس عندک ، الخ ، ص۳۱۳، نمبر ۲۱۸۸) اس حدیث میں ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہواس کو نہ بیچواور مکان بنانے کا حق کوئی ایسامال نہیں ہے واس کو یاس ہواس کئے اس کو بھی بیچنا جا کر نہیں ہوگا۔

ترجمه : بخلاف حق شرب کاس لئے کرزمین کتابع کر کاس کی بیج جائز ہے تمام روایات کے اتفاق کے ساتھ، اور تنہا حق شرب کے ایک روایت میں اس کومشائخ بلخ نے اختیار کیا ہے اس لئے کہ وہ پانی کا ایک حصہ ہے۔

الغت : کھیت میں چھوٹی می نالی ہوتی جس سے کھیت سیراب ہونے کے لئے پانی آتار ہتا ہے اس کو حق شرُ ب کہتے ہیں ،

رواية وهو احتيار مشايخ بلخ رحمهم الله لأنه حظ من الماء ٣ ولهذا يضمن بالإتلاف ٢ وله قسط من الشمن على ما نذكره في كتاب الشرب. (١٣٠) قال وبيع البطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل و والمسئلة تحتمل وجهين بيع رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور الكومسيل الماء يأنى جائز كاراسة، كتم بين مفردا: صرف يأنى يتجي، نالى نه يتجيد حظمن الماء: يأنى جائز كاراسة، كتم بين مفردا: صرف يأنى يتجي، نالى نه يتجد حظمن الماء: يأنى جائز سي مشتق مي، ضائع كرناد

تشریح: نالی کے ساتھ پانی بہنے کاحق بیچ تو سب کے یہاں جائز ہے، کیونکہ یہاں صرف پانی بہنے کاحق نہیں چھ رہاجو موہوم ہے بلکہ اس کے نالی چھ رہا ہے جوز مین ہے اس لئے سے جائز ہے، اور اگر نالی نہ بیچ صرف اس میں پانی بہنے کا حق بیچ تو مشائخ بلخ کے نزدیک جائز ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ نالی میں جو پانی بہے گاوہ ایک محسوس چیز ہے،اوروہ مال بھی ہےاس لئے ضرورت کے موقع پراس کو بیچا جاسکتا ہے۔

ترجمه : ٣ اس لئ حق شرب ضائع كرني برضان لازم موال

تشریح : یق شرب کے مال ہونے کی پہلی دلیل ہے، مثلازید نے بشیر کی نالی سے پانی پلالیا توزید پراس کا صان لازم ہوگا اس کا مطلب بی نکلا کہ یانی ، یاحق شرب مال ہے اس لئے اس کو بیجا جا سکتا ہے۔

ترجمه بي اورق شرب قيت كاحصه وتاج، جبيا كهم كتاب الشرب مين بيان كري كـ

تشریع جی شرب کے مال ہونے کی بیدوسری دلیل ہے۔ مثلامشتری نے زمین کے ساتھ حق شرب خرید ابعد میں حق شرب کی قیت شرب کی جو قیت ہوگی مشتری وہ بائع سے لے گا، جس کا مطلب بیہوا کہ حق شرب کی قیت ہوتی ہے، اس لئے وہ مال ہے اس لئے وہ بک بھی سکتا ہے۔

ترجمه: (۱۳۰) راست کا بیخااوراس کا مبهرناجائز ب،اور پانی بہنے کا راسته کا بیخااوراس کا مبهرناباطل ہے

ترجمه المسئلے کے دوطریقے ہیں[ا]اصل راستے کو بیچنا،اوراصل پانی بہنے کی نالی کو بیچنا۔[۲]اور دوسراہے آدمی کے گزرنے کاحق بیچنا۔

تشريح : يهال جارالفاظ كي تحقيق ہے، اوركل جوصورتين ميں

[ا].....آ دمی جس راستے پر گزرتا ہے اس زمین کو بیچنا ہیے اصل الطریق۔

[۲]....زمین کونه ییچ بلکهاس پرآ دمی کے گزرنے کاحق ییچے حق مرورالانسان

والتسييل. ٢ فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ٣ وإن كان الثاني ففي بيع [س] ..... یانی جس نالی میں بہتا ہے اس نالی کو پیجے ۔ المسیل

[ ۲۶] ..... نالی کونہ بیچے بلکه اس میں یانی گزرنے کے قتی کو بیچے ۔ حق مرورالماء۔

پھر حق مرورالماء دوہیں[ا]زمین پریانی گزرتا ہووہ حق \_[۲] حبیت پریانی گرزتا ہو، وہ حق \_ یہاں یہ یانچ صورتیں ہیں،اور سب کے احکام الگ الگ ہیں۔

صورت مسکله ۵۰ میں

[ا]....اصل راسته بیچ،

[۲] ..... یا نالی بیجے اور نالی کے حدود متعین کرد بے تو تمام کے نز دیک جائز ہے، کیونکہ بیز مین ہیں اورا نکے حدود متعین ہیں۔ ٣٦ .... کین آ دمی چلنے کاحق بیچے،اس کے ساتھ راستے کی زمین نہ بیچے تو اکثر رائے ہے کہ جائز ہے، کیونکہ آ دمی ایک متعین حدود میں چلے گا،اور متعین نہ بھی کیا ہوتو شریعت میں راستے کی حدمتعین ہے کہ چوڑ ائی میں گھر کےصدر دروازے کے برابر ہو، اورلمبائی میں گھر ہے کیکر مین روڈ تک جائے۔اس لئے پیجا ئز ہے۔

[ ۲ ] .....زمین پر یانی ہنے کاحق بیچے،اس کے ساتھ نالی کی زمین نہ بیچے تو اکثر کی رائے ہے کہ جائز نہیں ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کب کتنی مقدار میں آئے گا اور نالی کے کتنے حدود کو بھرے گا یہ پیتے نہیں ہے اس لئے مبیع مجہول ہوئی اس لئے جائز نہیں ، ہےدوسری وجہ یہ ہے کہ بیت ایک وہمی چیز ہے اس لئے بھی جائز نہیں ہے۔

[4] .....جیت بریانی بہنے کا حق بیجے، خود حیت نہ بیجے تو بداور بھی جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی طرح حیت ہمیشہ برقر اررہنے والی نہیں ہے وہ بھی بھی گر جائے اس لئے اس کا بیخنا جائز نہیں ، دوسری وجہ یہ ہے کہ کب کتنی بارش ہوگی اور کب کتنا بے گا پیمتعین نہیں ہے اس لئے مبیع مجہول ہے اس لئے بھی جائز نہیں ہے۔ پورے باب کا بیر ماحصل ہے، آ گے تفصیل دیکھیں ترجمه : ٢ پس اگر پہلی شکل ہے [ یعنی اصل راستہ اور اصل نالی پیچاہے ] تو دونوں مسکوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ کہ راستہ معلوم ہےاوراس کی لمبائی چوڑائی معلوم ہے،اور نالی تو مجہول ہےاس لئے کہ یانی کتنی مقدار بھرے گامعلوم نہیں ہے۔ تشریح :طریق سے مراداصل راستہ ہواورمسیل سے مراد نالی ہو، تواصل راستہ بیخااس کئے جائز ہے کہ زمین ہےاوراس کی

لمبائی چوڑائی ذکر نہ کرے تب بھی شریعت کی جانب سے معلوم ہے، یعنی چوڑائی گھر کےصدر دروازے کے مطابق ،اورلمبائی مین سڑک تک، پس چونکہ حدود متعین ہیں اس لئے بیچ جائز ہوگی۔اور نالی اگر چیز مین ہے، کیکن یانی کتنی مقدار میں آئے گا،اور حق المرور روايتان آع ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول لجهالة محله. ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين أن حق نالى كتنى مقدار بحركا يمعلوم نهيس، يونكه برم تبالك الكمقدار سے پانى نالى ميس آئے گاس لئم بيح مجهول بونے كى وجه سے نالى كن يج جائز نہيں ہوگى، ہال يم تعين كرد نے جائز ہوجائے گى۔

ترجمه بین اوراگردوسرمعنی ہے [یعنی گزرنے کاحق ،اور پانی بہنے کاحق ] تو راستہ چلنے کے حق میں دوروا تیں ہیں۔ان میں سے ایک روایت [جس میں چلنے کے حق بیچنا جائز ہے ، اور بہنے کے حق کو بیچنا جائز نہیں ] فرق یہ ہے کہ آ دمی چلنے کاحق معلوم ہے اس لئے کہ تعین محل کے ساتھ متعلق ہے اور وہ راستہ ہے ، بہر حال جیت پر بہنے کاحق تو وہ جیت کے اوپر مکان بنانے کے حق کی طرح ہے ، اور زمین برمحل کے مجھول ہونے کی وجہ سے بیچ مجھول ہے۔

تشریح : طریق اور مسیل کا دوسرامعنی لیاجائے ، یعنی طریق کا معنی زمین بیچنانہیں بلکہ صرف اس پر چلنے کے حق کو بیچنا، تو اس میں دوروا بیتی ہیں [۱] ایک روایت بیہ اس کا بیچناجا ئز نہیں ، کیونکہ تق ایک وہمی چیز ہے، [۲] دوسری روایت بیہ کہ اس کا بیچناجا ئز نہیں ، کیونکہ تق ایک وہمی چیز ہے، [۲] دوسری روایت بیہ کہ راستے پر اس کا بیچناجا ئز ہے ۔ اور مسیل کا معنی لیاجائے صرف پانی بہنے کا حق بیچنا، جو ناجا ئز ہے ۔ دونوں میں فرق بیہ کہ راستے پر آدمی چیز کا لیا بیچناجا ئز ایو ، اور مین روڈ تک لمبا ہواس لئے بیچناجا ئز ہے ۔ پانی بہنے کا حق جیت پر ہوتو جس طرح تعلیٰ ، یعنی جیت پر مکان بنانے کے قت کو بیچناجا ئز نہیں ہے ، کیونکہ بیو ہمی چیز ہے ، کوئی محفوظ ، اور موجود مبیج نہیں ہے ۔ اور نہیں پر بہنے کا حق کو بیچنا جا ئز نہیں ہے ، کیونکہ بیو ہمی چیز ہے ، کوئی محفوظ ، اور موجود مبیع نہیں ہے اس لئے بیچ اور نہیں ہوگی ۔

ترجمه به راستے پر چلنے کے ق اور جیت پر مکان بنانے کے ق کے درمیان ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ تعمیر کا حق بنیاد کے ساتھ ہے جو باقی نہیں رہتی ، اس لئے منافع کے مشابہ ہوگیا ، [اور منافع اجرت پر لیا جاسکتا ہے ، بیچانہیں جاسکتا]اور راستہ پر چلنے کا حق ایک ایسے میں [زمین] کے ساتھ ہے جو باقی رہتا ہے اس لئے وہ میں شی ء کے مشابہ ہوگیا اس لئے اس کو بیچنا جائز ہے۔

تشریح : کوئی چیزموجود ہواور ہاتھ سے چھوسکتا ہو، جمع کرسکتا ہو، حمفوظ کرسکتا ہو، جیسے زمین، گھوڑ اوغیرہ اس کو عین شیء 'کہتے ہیں اس کو جیونہیں سکتا ، محفوظ اور جمع نہیں کرسکتا اس کو منافع شیء '

التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان. (١٣١)قال ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما إبخلاف ما إذا باع كبشا

کہتے ہیںاس کو پی نہیں سکتا، صرف اجرت پر رکھ سکتا ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ تعلیٰ ، یعنی حجبت کے اوپر عمارت بنانے کاحق بیچنا جائز نہیں ہے اور راستے پر چلنے کے حق کو بیچنا جائز ہے ، دونوں میں فرق یہ ہے کہ تعلیٰ کا تعلق حجبت کے ساتھ ہے اور حجبت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی ، وہ تو دس ہیں سال کے بعد گر جائے گااس لئے تعلیٰ منافع کے مشابہ ہوگیا اس لئے اس کو بیچ نہیں سکتا۔ اور مرور یعنی راستے پر چلنے کاحق زمین کے ساتھ متعلق ہے ، اور زمین ہمیشہ رہے گی اس لئے اس کا درجہ تقریبا 'عین شیء' کی طرح ہے اس لئے اس کا بیچنا جائز ہے۔ اس روایت پر فرق بیان کیا گیا ہے جس میں چلنے کاحق بیچنا جائز ہے ، اور جس روایت میں جائز نہیں اس میں بیحق تعلیٰ [حجبت پر تعمیر] کی طرح ہوگیا اس لئے فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : (۱۳۱) کسی نے باندی بیجی اور وہ غلام نکا تو بائع اور مشتری میں بیع نہیں ہوگ۔

ترجمه نه بخلاف جبكه بكرابيجا مواور بكرى فكل كئ توجع جائز موكى ، البية مشترى كوئيع تورف كاختيار موكا

تشریح : یه مسئله اس اصول پر ہے کہ، انسان میں غلام اور باندی دوجنس ہیں، یعنی دوالگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ غلام خرید نے کا مقصد بڑی بڑی خدمت لینا ہے، مثلا ہل چلانا، تجارت کرنا جوعورت سے نہیں ہوگا، اور باندی خرید نے کا اصل مقصد جماع کرنا ہے، اور بچد بیدا کرنا ہے، جوغلام سے نہیں ہوگا، اس لئے اگر باندی خریدی اور غلام نکل گیا تو بجے ہی نہیں ہوگا، کیونکہ گویا کہ متعام کرنا ہے، اور جانوروں میں نراور مادہ دونوں کا مقصد تقریبا ایک ہی ہوتا ہے، مثلا گھوڑ ااور گھوڑی دونوں کے خرید نے کا مقصد سواری کرنا ہے، بیل اور گائے دونوں کا مقصد بل چلانا ہے اور اس کا گوشت کھالینا ہے، اس لئے جانور میں نراور مادہ دونوں کا مقصد بل چلانا ہے اور اس کا گوشت کھالینا ہے، اس لئے جانور میں نرور میں خرید نے کا مقصد سواری کرنا ہے، عمر ف صفت کا فرق ہے اس لئے اگر بکر اخرید ااور بکری نکل گئی تو گویا کہ وہی ہی جی دی ہو طے ہوئی تھی صرف صفت کا فرق ہے اس لئے آگر بکر اخرید ااور بکری نکل گئی تو گویا کہ وہی ہی ہی اس کے کتابی ہوجائے گی ، لیکن بہر حال اس صفت پر نہیں دی جو طے ہوئی تھی اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے مانہ لے۔

اصول : انسان میں زاور مادہ دوجنس میں ۔اور جانور میں ایک جنس میں، صرف صفت کا فرق ہے۔

لغت : كبشا: بكرا، ميندُ ها نعجة : بكرى، بهيرُى حِنس كامعنى بدوالك الك چيزي-

ترجمه بن اورفرق کامدارایک اصول پر ہے جسکومیں نے کتاب النکاح میں حضرت امام محمد کے لئے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نام کے ساتھ اشارہ کیا ہوتو مختلف جنس میں عقد نام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور نام نہ ہوتو ہی باطل ہوجائے گی۔

فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير. ٢ والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه ٣ وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجو ده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ٣ وفي مسألتنا الذكر والأنثى من الشوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ٣ وفي مسألتنا الذكر والأنثى من الشوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه وباز فإذا هو كاتب ٣ وفي مسألتنا الذكر والأنثى من الشوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه وباز فإذا هو كاتب ٢ وفي مسألتنا الذكر والأنثى من الموات الوصف كمن الشوى الموات الموات

ترجمه : ٣ اورجنس متحد ہوتو ہے اس کے متعلق ہوگی جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے پائے جانے کی وجہ سے ہے متعقد ہوجائے گی ، البتة صفت کے فوت ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار ہوگا ، مثلا کسی نے غلام خرید ااس شرط پر کہ روئی پکانے والا ہے اور وہ کا تب نکلا [تو ہے ہوجائے گی ، کیکن اختیار ہوگا]

تشریح: جس کی طرف اشارہ کیا وہ، اور جس چیز کانام لیاوہ دونوں کی جنس ایک ہی ہے تو بیع ہوجائے گی کیونکہ وہی بیعی پائی گئی جس کانام لیا، البته صفت وہ نہیں جو بتائی گئی اس لئے مشتری کو لینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا، مثلا غلام یہ کہہ کرخریدا کہ وہ روٹی پانے والا ہے، اور بعد میں کتابت کرنے والا نکلا تو بیع ہوجائے گی ، کیونکہ غلام تو وہی ہے، البتہ روٹی پکانے کی صفت نہیں ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا، اس طرح یہاں بیع ہوجائے گی البتہ مشتری کو اختیار ہوگا۔

قرجمه بیم ہمارے مسئلے میں انسان کا نراور مادہ مقصد کے فرق کی وجہ سے دونوں دوجنس ہیں ،اور جانوروں میں مقصد کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے ایک جنس ہیں ،اور جنس کے متحد ہونے میں یہی غرض معتبر ہے اصلی نسل معتبر نہیں ہے ، جیسے سرکہ اور انگور کارس دوجنس ہیں ۔اوروذ ارکی کیڑ ااور زند بنجی کیڑ ادوجنس ہیں حالانکہ دونوں کی نسل ایک ہے۔

ا صول : شریعت میں مقصد میں الگ الگ ہوں تو دوجنس ہیں جا ہے ایک ہی نسل کے ہوں۔اور ایک نسل کے ہوں اور مقصد بھی ایک ہوتو ایک جنس ہے۔

تشریح : اصل مقصد کیا ہے اس کے اعتبار سے بنس متحدا ورمختلف ہوتے ہیں چاہے ایک ہی نسل کی دونوں چیزیں ہوں۔ اس لئے انسان میں نر، مادہ [غلام اور باندی] دوجنس ہیں کیونکہ دونوں کے مقصدالگ الگ ہیں غلام سے بڑی بڑی خدمت لینا، اور باندی سے جماع کرنا اور بچے پیدا کرنا، اور جانوروں میں نراور مادہ [بکرا اور بکری] ایک ہی جنس ہیں کیونکہ دونوں کا مقصد

گوشت کھانا ہے،اس کی مثال میہ ہے کہ انگور کا سر کہ ہویہ پاک ہے اور حلال ہے،اور انگور کارس ہویہ شراب ہے ناپاک ہے اور حرام ہے، یہاں دونوں انگور ہی کے رس سے بنتے ہیں دونوں کی اصل ایک ہے، لیکن دونوں کے مقصد الگ الگ ہیں اس لئے دونوں دوجنس ہوئے ۔ دوسری مثال دی ہے کہ وذاری کیڑا اور زند بنجی کیڑا دوجنس ہیں ، کیونکہ دونوں الگ الگ مقصد میں استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں کی نسل کیڑا ہی ہے

ایک انام ہے جس میں یہ کپڑ ابنیا تھا جسکی وجہ سے اس کی طرف یہ کپڑ امنسوب ہے۔الوذاری: یہ مرقند [روس میں ] ایک گاؤں کا نام ہے جس میں یہ کپڑ ابنیا تھا جسکی وجہ سے اس گاؤں کی طرف یہ کپڑ امنسوب ہے۔الزندینجی: زند [ بخاری، روس میں ] ایک گاؤں کی طرف منسوب کر کے اس کپڑ کے وزندینجی ، کہتے ہیں۔ یہ دونوں کپڑ ہے ہی ہیں، لیکن مقصد میں الگ الگ ہیں اس کئے دوجنس شار کئے جاتے ہیں۔

ترجمه : (۱۳۲) کسی نے ہزار درہم کی باندی خریدی نقد یا ادھار اور اس کو قبضہ کیا پھر قیت دیے سے پہلے بائع ہی سے پانچ ہی سے پانچ ہو تھے۔ پانچ سوچ دیا تو دوسری بیچ جائز نہیں ہے۔

اصول: يمسلهاس اصول يربي كسودكا شبه بهي موتوسي جائز نهين موگار

قشریح : مثلا ہزار درہم میں باندی خریدی، چاہے نقد خریدا ہو چاہے ادھار خریدا ہو، اوراس پر قبضہ بھی کرلیا، کین مشتری نے ابھی بائع کو قیمت نہیں دی تھی اس سے پہلے مشتری نے بائع کے ہاتھ پانچ سومیں بچ دیا، اور گویا کہ بائع نے پانچ سونفع کمالیا توریخ چائز نہیں ہے۔

المجسلة : (۱) كيونكمشترى نے ابھى تك قيمت نہيں دى تو پېلى ئيچ كھند كھ باقى ہے، اور بائع كواس كى مبيح مل گئى اور مزيد پائچ سو بھى ملا تو يہ بي كے بدلے ميں مبيح ملى اور يہ پائچ سوزا كد ہوا جوسود كى طرح ہے اس لئے جائز نہيں ہوگا۔ (۲) دوسرى وجہ يہ ہے كہ بائع نے قيمت پر قبضہ نہيں كيا تو يہ اس كى ذمه دارى ميں داخل نہيں ہوئى ، اور بغير ذمه دارى كے پانچ سو در ہم زائد ملے اس كے بائز نہيں ہوگى۔ (۳) اس قول صحابيہ ميں ہے جسكوصا حب ہدا يہ نے ذكر كيا ہے۔ عسن ابسى السحاق السبيعى عن امر اته انها دخلت على عائشة فدخلت معها ام ولد زيد بن ارقم الانصارى و

لأن الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء ٢ وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض. ٣ ولنا قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت

امرأة اخرى فقالت ام ولد زيد بن ارقم يا ام المؤمنين انى بعت غلاما من زيد بن ارقم بثمان مائة درهم نسيئة و انى ابتعته بستمأة درهم نقدا ، فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت و بئسما شريت ، ان جهاده مع رسول الله عَلَيْكُ قد بطل الا ان يتوب \_(دارقطنى،باب كتاب البيوع، ح ثالث، ص٢٩٨، نمبر٢٩٨٣ سنن يهق، باب الرجل بيتح الشىء الى اجل ميشريه يشتريه بأقل، ح خامس، ص٥٣٩، نمبر ٥٨٩ ك١٠) اس قول صحابيه بين مه كد قيمت چكاني سياكم مين خريدنا جائز نهين هـ د قيمت ح كد قيمت ح كان سياكم مين خريدنا جائز نهين هـ د

ترجمه الله الم مثافع "ففى" ففرمايا كه يه تي جائز جاس كئ كه قضه كى وجه ساس ميل ملك بورى مو يكى جاس كئه بائع سائع موجمه المرابر جد

تشریح : امام شافعی نفر مایا که شتری نے مبیع پر قبضه کرلیا ہے اس لئے بیع مکمل ہوگئ اس لئے بائع سے کم قبت میں بیچنا جائز ہے، جس طرح یہ شتری کسی دوسرے سے کم قبت میں بیچنے تو جائز ہوجا تا۔

اصول : ان کا اصول یہ ہے کہ شتری کے قبضے کی وجہ سے پہلی بیج ختم ہوگئی اس لئے کم قیمت میں بیچنا اور نفع کمانے میں سود کا شائز نہیں ہے۔

ترجمه : ج اوراییاہو گیا جیسا کمثل قیمت میں بیچ، یازیادہ قیمت میں بیچ، یاسامان کے بدلے میں بیچ۔

تشریح: بیام شافق کی جانب سے تین مثالیں ہیں۔[ا] فرماتے ہیں کہ جتنے میں بائع نے بیچا تھا اسنے ہی میں بی وے،
مثلا ایک ہزار میں بیچا تھا، اور بعد میں مشتری ایک ہی ہزار میں بائع سے بی دے تو جائز ہوجا تا ہے اسی طرح کم میں بیچ تب بھی
جائز ہوجائے گا۔[۲] دوسری مثال ہے ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ میں بیچ تب بھی جائز ہوجا تا ہے اسی طرح سے یہ بھی جائز
ہوجائے گا۔[۳] تیسری مثال دیتے ہیں کہ باندی کو ایک ہزار درہم میں بیچی تھی ، بعد میں مشتری نے بیج سے مثلا گیہوں کے
ہوجائے گا۔[۳] تیسری مثال دیتے ہیں کہ باندی کو ایک ہزار درہم میں بیچی تھی ، بعد میں مشتری نے بیج سے مثلا گیہوں کے
ہوجائے گا۔

النفت الثمن الاول: جس قیمت میں خریدی ہے اسی قیمت میں بیچاس کوشن اول کہتے ہیں۔ عرض: سامان، سونے اور جاندی کے علاوہ کوعرض کہتے ہیں۔

ترجمه : ٣ ہماری دلیل حضرت عائشگا قول ہے اس عورت کے لئے جس نے چھ ہزار میں بیچا تھا اس کے بعد کہ آٹھ ہزار میں خریدا براہوا کہ جو بیچا اورخریدا، حضرت زید بن ارقم گوخبر پہنچا دو کہ حضور کے ساتھ جج اور جہاد باطل ہو گیاا گر تو بہیں کی۔ بست مائة بعدما اشترت بثمانمائة بئسما شريت واشتريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب ع ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض في بخلاف ما إذا باع بالعرض لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة. (١٣٣) قال ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم تشريح: يقول عابيا ويركز ريكي به

ترجمه به اوراس لئے کہ قیمت بائع کے ضان میں داخل نہیں ہوا ہے، پھر جب اس کے پاس پیچے پینچی اورادل بدل ہوا تو اس کے پاس پانچ سوزیادہ باقی رہااور پر بغیرعوض کے ہے [اس لئے جائز نہیں ہوگا]

تشریح : بیام ابوصنیفہ گی جانب سے دلیل عقلی ہے، کہ بائع کی ذمہ داری میں قیت داخل نہیں ہوئی ہے، اس لئے پہلی تج کا اثر باقی ہے، اب جب بائع کو ہمیج کے بدلے ہمیع مل گئ تو اور پانچ سودرہم زیادہ باقی رہا جو بغیر کسی بدلے کے ہے، اس لئے اس میں سود کا شائبہ ہے اس لئے بینا جائز ہوگا۔

لغت :مقاصة :قص كامعنى ہےكائنا، يہال مراد ہےكسى چيز كے بدلے ميں پورا پورا بدله آنا

ترجمه : ه بخلاف جبکہ سامان کے بدلے میں بیچا ہو [تو جائز ہوگی] اس کئے کہ جانست کے وقت زیادتی ظاہر ہوتی ہے۔
تشکریح : بیامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ شتری بائع سے سامان کے بدلے کم قیمت میں ہیج بائع کے
ہاتھ جے دیتو جائز ہوتا ہے اس طرح ایک ہزار کے بدلے خریدا تھا اور پانچ سودر ہم کے بدلے جو جائز ہونا چاہئے ،
اس کا جواب دیا جارہ ہے کہ سامان کے بدلے میں بیچ گاتو زیادتی کا پیتنہیں چلے گا، کیونکہ ایک جنس کا ہوتب ہی زیادتی کا پیتہ جائز ہوگا۔
چلتا ہے، خلاف جنس میں نہیں چلے گا۔ اس لئے یہاں سو ذہیں ہوگا اس لئے جائز ہوگا۔

ترجمه : (۱۳۳) کسی نے پانچ سومیں باندی خریدی، پھراس کواوراس کے ساتھ دوسری باندی کو قیمت دیے سے پہلے بائع سے بیجی تو بیج جائز ہے اس میں جسکو بائع سے نہیں خریدی ہے، اور دوسری میں باطل ہے۔

تشریح : مثلازید نے صابر سے پانچ سودرہم میں باندی خریدی، پھر مشتری نے ابھی قیت بھی بائع کوئیں دی تھی کہ اپنی باندی اور بائع والی باندی پانچ سومیں بیچی سے بیچی، توجس باندی کو بائع سے لیتھی اس میں بیچے جائز نہیں ہے، اور جس باندی کو بائع سے نہیں لئتھی اس میں بیچ جائز ہے۔ بائع سے نہیں لئتھی اس میں بیچ جائز ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جس باندی کو بائع نے بیں کی تھی اس کی پچھ نہ پچھ قیمت ہوگی ،مثلا سودرہم ہوئی تو بائع والی باندی

يشترها من البائع ويبطل في الأخرى للأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا لل ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها لكونه مجتهدا فيه لل أو لأنه باعتبار شبهة الربا لل أو لأنه طارئ لأنه

کی قیمت جارسورہ گئی،اس لئے ایک سودرہم سودہوااس لئے بائع والی باندی میں بھے جائز نہیں ہوگی،البتہ مشتری کی جو باندی تھی اس میں سونہیں ہے اس لئے اس کی بھے جائز ہوجائے گی، بائع والی باندی کے ناجائز ہونے کا اثر مشتری والی باندی میں نہیں پڑے گااس لئے کہ یہاں صراحت کے طور پرسونہیں ہے،صرف سود کا شائبہ ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ ضروری ہے کہ بعض قبت اس کے مقابلے میں کی جائے گی جسکونہیں خریدا ہے اس لئے بائع والی باندی کو جتنے میں بیچی ہے اس سے کم میں خرید ناہوا اور وہ ہمار بے زد کیک فاسد ہے۔

تشریح: یددیل عقلی ہے، کہ جس باندی کو مشتری نے بائع سے نہیں خریدی ہے اس کے مقابلے میں پھھ نہ پھھ قیت ہوگ اس لئے اگر سودر ہم بھی اس کے مقابلے میں کر دیا جائے تو بائع والی باندی کی قیت پانچ سوسے کم ہوگئی، اس لئے بیسود ہواجسکی وجہ سے بہتج فاسد ہوگی۔

ترجمه بل بیسود کی وجه مشتری والی باندی مین نہیں پائی گئی، اور نہ بائع والی باندی کا فساداس میں سرایت کرے گی اس کئے کہ یہ مسئلہ مجھ دفیہ ہے۔

تشریح: مشتری والی باندی کی بیج فاسرنہیں ہوئی،اس کی وجہ بتارہے ہیں، کہ بائع والی باندی کا فساد مشتری والی باندی میں اس لئے سرایت نہیں کرے گا کہ بیفساد کمزورہے،اور کمزور ہونے کی تین وجہ ہیں،

**وجه** :(۱)ان میں سے پہلی وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ خود بائع والی باندی کی بیع ناجائز ہونے میں اختلاف ہے،امام ابو صنیفہ کے نزد یک فاسد ہے اور امام شافعی کے نزد یک جائز ہے،اور جب ایک چیز میں اختلاف ہوتو وہ کمز ور ہوجاتی ہے اس لئے بائع والی باندی کا فساد مشتری والی باندی میں سرایت نہیں کرےگا۔

ترجمه : س یاس لئے کہاس میں سود کا شہرے۔

تشریح : [۲] بیضاد کے کمزور ہونے کی دوسری وجہ ہے، کہ بائع والی باندی کی قیمت کم ملی جسکی وجہ سے اس میں سود کا شبہ ہے ، مصراحت کے ساتھ سوذ نہیں ہے، اس لئے باندی والی بیع میں تو احتیاط کے طور پر ناجائز قرار دی گئی کیکن اس کا اثر مشتری والی باندی میں پڑے گا، اس لئے کہ پہلاخود کمزور ہے۔

ترجمه بي ياس لئے كفسادطارى ہے،اس كئے كه قيمت كونسيم كرنے كے بعدظا ہر ہوگا، يامقاصه ہوگا تب ظاہر ہوگااس

يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها. (١٣٢) قال ومن اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز ل لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه. (١٣٥) قال ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول لئ دوسركى طرف مرايت نهيل كركاد

تشریح : [۳] یہ تیسری وجہ ہے، کہ بائع والی باندی میں فساداول مرحلے میں نہیں ہے، بلکہ بیچ ہونے کے بعد جب قیمت کو بائع والی باندی پراور مشتری والی باندی پر تقسیم کریں گے تب بائع والی باندی میں فساد آئے گا،اس لئے یہ فساد مشتری والی باندی میں سرایت نہیں کرے گا۔ یا مقاصہ کیا جائے گا،اس کا معنی ہے کہ باندی کے بدلے میں بائع کو باندی مل گئی اور مزید مشتری کی باندی بھی مل گئی تو یہ مقاصہ ہوااس کے بعد فساد کا پہتہ چلا، اس لئے یہ فساد مشتری والی باندی میں سرایت ن نہیں کرے گا۔

ترجمه : (۱۳۲) کسی نے زینون کا تیل خریدااس شرط پر که اس کووزن کرے گا اور ہر برتن کے بدلے بچپاس طل کم کردے گا توبیز بچے فاسد ہے، اورا گرخریدااس شرط پر کہ برتن کے وزن کے مطابق کم کرے گا تو جائز ہے۔

ترجمه نا اس لئے که عقد پہلی شرط کا نقاضہ ہیں کر تا اور دوسری کا نقاضہ کرتا ہے۔

ا صبول : بیمسکهاس اصول پرہے کہ برتن کا صحیح وزن ناپ کر کم جائے تو جائز ہوگا،اور صرف اندازے سے وزن متعین کر نے جائز نہیں ہوگا۔

تشریح : مثلا پچاس کیلوزیون کا تیل خرید نا ہے، اور اسکونا پنے کے لئے جو برتن استعال کیا جائے گا سکے لئے ہر ناپ میں مثلا آ دھا کیلو کم کر دیا جائے تو بینا جائز ہے، کیونکہ برتن کا جواصلی وزن ہے وہ کم کر ناچا ہئے ، یہ انداز سے کم نہیں کر ناچا ہئے مثلا آ دھا کیلو کم کر دیا جائے تو بینا جائز ہوگا ۔ اور اگر جتنا برتن کا وزن کم کیا جوعقد کا تقاضہ ہے، اسلئے جائز ہوگا ۔ اور اگر جتنا برتن کا وزن کم کیا جوعقد کا تقاضہ ہے، اسلئے جائز ہوگا ۔ اور اگر جتنا برتن کا وزن کم کیا جوعقد کا تقاضہ ہے، اسلئے جائز ہوگا ۔ تحرجمه : (۱۳۵) کسی نے گئے میں گھی خریدا، پھر مثل واپس کیا اور وہ دسرطل وزن کا تھا، پس بائع نے کہا کہ دوسرا کپا تھا جو یا نے رطل وزن کا تھا، تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔

اصسول : يەسئلەاس اصول پر ہے كە گواە خە بەوتوقىضە كرنے والے كى بات مانى جائے گى، ياا نكاركرنے والے كى بات مانى حائے گى

تشریح: گیے میں گھی خریدااور دونوں کا مجموعہ وزن مثلاایک کیلوتھا، مشتری اس کو قبضہ کرکے لے گیا، بعد میں کیے کوواپس کیا تواس کا وزن مثلا دس گرام تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھی کا وزن 990 گرام تھا، اب بائع کہتا کہ یہ کیا نہیں تھا بلکہ دوسرا کیا المشتري الأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا مروان اعتبر اختلاف في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لأنه ينكر الزيادة. (١٣١)قال وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو شرائها ففعل جاز تفاجواس علم بالما تفاوراس كاوزن بالحج كرام تفاج كامطلب مواكم كاوزن 995 كرام تفاء اور بائع كياس السرير كواه نهيس مي، تومشرى كى باعثم كما تصافى جائح كيا

**9 جسه** : (۱) کیونکه مشتری کھی پراور کیے پر قبضہ کرنے والا ہے، اور گواہ نہ ہوتو قبضہ کرنے والے کی بات مانی جاتی ہے، چاہے قبضہ کرنے والاغصب کے طور پر قبضہ کیا ہو، اس لئے یہاں مشتری کی بات مانی جائے گی۔ (۲) دوسری صورت میر ہے کہ بائع کیے کاوزن کم بتاتے ہیں، جس کا مطلب میر ہے کہ کھی زیادہ ہے اس لئے زیادہ قیمت کا دعوی کر رہا ہے، اور مشتری اس کا منکر ہے، اور گواہ نہ ہوتو منکر کی بات مانی جاتی ہے۔ اور مشتری اس کا منکر ہے، اور گواہ نہ ہوتو منکر کی بات مانی جاتی ہے اس لئے مشتری کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : اس لئے که اگراعتبار کیا جائے قبضہ کئے ہوئے کیے کے متعین کرنے میں توقبضہ کرنے والے کے بات کا اعتبار ہوگا، قبضہ کرنے واللہ ویا امانت واللہ و۔

تشریح : مشتری کی بات کا عتبار ہے اس کی یہ پہلی دلیل عقلی ہے۔ کہ مشتری نے کیا پر قبضہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے تو گواہ نہ ہونے کی صورت میں قبضہ کرنے والے کے قول کو مانا جاتا ہے، چاہے قبضہ کرنے والا ضانت کے طور پر ہو جیسے غصب کرنے والا قبضہ کرتا ہے تو یہ قبضہ ضانت کے طور پر ، غاصب کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تواس کا ضان دینا پڑتا ہے ، اور چاہے امانت کے طور پر قبضہ ہو۔ اور یہاں مشتری قبضہ کرنے والا ہے اس کے اس کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : اورا گراعتبار کیا جائے گھی میں اختلاف کا تو حقیقت میں قیت میں اختلاف ہے اس کئے مشتری کے قول کا اعتبار ہوگا اس کئے کہ وہ ذیادتی کا انکار کرنے والا ہے۔

تشریح : بیدوسری دلیل عقلی ہے، کہ اگریوں کہاجائے کہ بائع کیے کو کم وزن کا بتار ہاہے، جسکا مطلب بیہ ہے کہ وہ زیادہ گھی بیچنے کا مطالبہ کررہا ہے اور اس کی قیمت زیادہ ما نگ رہا ہے ، اور مشتری اس کا انکار کررہا ہے اس لئے گواہ نہ ہونے کی صورت میں بات منکر کی مانی جائے گی۔

ترجمه : (۱۳۲) اگر مسلمان نے نصرانی کو شراب بیچنے کا یاس کے خرید نے کا حکم دیا اور اس نے ایسا کیا تو امام ابو حنیفة کے نزویک جائز ہے

**ا صول** : یه سئله اس اصول پر ہے کہ اگر شریعت کے اعتبار سے خود کوئی کا منہیں کر سکتا ہو تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک کا فر

عند أبي حنيفة رحمه الله ل وقالا لا يجوز على المسلم وعلى هذا الخلاف الخنزير وعلى هذا

وکیل کواس کا حکم دے سکتا ہے، اور صاحبین کے نز دیک نہیں دے سکتا ہے۔

تشريح :مسلمان نے نصرانی، یا کافرکو پیچنے یااس کوخرید نے کا حکم دیا توامام ابوحنیفیہ کے نز دیک ہیجائز ہے۔

وجه : (١)غيرسلم كووكيل بنانے كى دليل بيحديث بے عن جابر بن عبد الله انه سمعه يحدث قال اردت الخروج الى خيبر فأتيت النبي عُلِيلِهُ فسلمت عليه و قلت انى أردت الخروج الى خيبر، فقال اذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوقه \_(سنن بيهق، بإبباب التوکیل فی المال،الخ، ج سادس،ص۱۳۲،نمبر۱۱۴۳۲)اس حدیث میں وکیل سےمراد خیبر کے یہودوکیل ہے جس سےمعلوم ہوا کہ غیرمسلم وکیل بن سکتا ہے۔ (۲) اس حدیث کے اشارے سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ غیرمسلم کووکیل بنایا جاسکتا ہے ـ عن ابن عمر ان رسول الله عَلَيْكُ عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ـ (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمز ارعة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بص ١٤٨٨ ، نمبر ١٥٥١ ٣٩٦٢) (٣)عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عُلَيْكُ انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر و أرضها على ان يعتملوها من اموالهم و لرمسول الله عَلَيْكَ شطر ثمرها \_ (مسلم شريف، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر و الزرع، ص ۲۷۸، نمبر ۱۵۵۱/۳۹۱۱) ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ حضور نے اہل خیبر کوجو یہودی تھے کیتی کرنے کاعامل بنا یا اوراس میں اس کووکیل بنایا،جس سےاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ غیرمسلم کووکیل بنایا جاسکتا ہے۔(۳)امام ابوحنیفہ ہی دلیل بیہ ہے کہ جس نصرانی کووکیل بنایا جار ہاہےاس میں وکیل بننے کی دواہلیتیں موجود ہیں [۱] ایک بیر کہ وہ عاقل ہے، ۲٦] اور دوسری بدکہ وہ بالغ ہےاس لئے وہ وکیل بن سکتا ہے،اور وکیل بنانے والےمسلمان میں بھی بید دواہلیتیں موجود ہیں کہ وہ عاقل ہےاور بالغ ہےاس لئے وہ وکیل بناسکتا ہے۔ باقی رہا کہ خرید نے کی وجہ سے شراب مسلمان کی ملکیت میں آ جائے گی تو اس کی مثال موجود ہے کہ باپ کا فرہواس زمانے میں شراب اس کی ملکیت میں آئی ، پھرمسلمان ہو گیا ، پھرمر گیا تو اس کی شراب مسلمان سٹے کی ملکیت میں آ جائے گی،اسی طرح یہاں شراب مسلمان کی ملکیت میں آ جائے گی،جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اصول :امام ابوصنیفه جس چیز کوخودنهیں کرسکتا اس کا وکیل بناسکتا ہے۔

ا صول : صاحبين ، جس كوخوز نبيس كرسكاس كاوكيل بهي نبيس بناسكتا ہے۔

ترجمه : ما صاحبین نے فرمایا کہ سلمان کے لئے وکیل بنانا جائز نہیں ہے، اوراسی اختلاف پر سورکو خرید نے کے بارے میں ہے، اوراسی اختلاف پر ہے کہ محرم دوسرے کواپنے شکار بیچنے کا وکیل بنائے، انکی دلیل بیہے کہ وہ خود یہ کام نہیں کرسکتا اس

توكيل المحرم غيره ببيع صيده. لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره ٢ ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. ٣ ولأبي حنيفة رحمه الله أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته ٣ وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما لئ دوسر كوبهي وكيل نهيس بناسكتا \_

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں[ا] ..... پہلامسلہ یہ ہے کہ،صاحبین ًفر ماتے ہیں کہ سلمان کا فرکوشراب بیچنے کا یاخریدنے کا وکیل نہیں بناسکتا۔

[۲] .....دوسرامسکه بیه به کهمسلمان کافرکوسور بیچنے کاوکیل نہیں بناسکتا۔

[۳].....تیسرامسکدیہ ہے کہاحرام باندھنے سے پہلے آ دمی نے شکار پکڑااوراحرام باندھنے کے بعداس کو بیچنے کے لئے کسی غیر محرم کووکیل بنائے توامام ابوحنیفی ؓ کے نز دیک بناسکتا ہے اورصاحبینؓ کے نز دیکے نہیں بناسکتا۔

**وجه** :(۱) وہ فرماتے ہیں کہ سلمان خود شراب نہیں بھے سکتا، سور نہیں بھے سکتا، محرم شکار نہیں بھے سکتااس کئے دوسرے کو بھی وکیل نہیں بنا سکتا۔ وکیل نہیں بنا سکتا۔

ترجمه نظ اوراس لئے کہ جو چیز وکیل کے لئے ثابت ہوگی وہ موکل کی طرف نتقل ہوجائے گی تو گویا کہ موکل نے خودیہ کام کیااس لئے جائز نہیں ہوگا۔

تشریح : صاحبین کی بیدوسری دلیل ہے کہ وکیل جو چیز خریدے گا تو وہ موکل کی طرف منقل ہوجائے گی ، مثلا شراب خریدی تو وہ مسلمان موکل کی ملکیت ہوگئی تو گویا کہ خود وکیل نے بیکام کیا ، اور بیجا ئز نہیں ہے اسلئے اس کا وکیل بنانا بھی جائز نہیں ہے لغت: کا نہ باشرہ بنفسہ: باشرکا ترجمہ ہے خود کسی کام کو کرنا۔

ترجمه : سرام ابوصنیفگر دلیل بیہ کہ تیج کرنے والا وکیل ہے۔ سرام بیج کی اہلیت بھی ہے اور ولایت بھی ہے۔

المغت : اہلیۃ : آ دمی عاقل اور بالغ ہوتو وہ خریدا ور فر وخت کرنے کا اہل ہے۔ ولایۃ : جس کوقاضی نے بیج شراء کرنے سے روک دیا اور حجر کر دیا اس کوخرید و فر وخت کی ولایت نہیں ہے اور کا فرکو ابھی ججز نہیں کیا ہے تو اس کو خرید و فروخت کی ولایت ہے دیا اور حجر کر دیا اس کوخرید و فروخت کی ولایت ہے کا وکیل بن سکتا ہے، کیونکہ وکیل بن خوالد روکیل کی اہلیت بھی ہے اور ولایت بھی ہے اس لئے وہ شراب کی بیج کا وکیل بن سکتا ہے، کیونکہ وکیل بن خوالد روکیل کی اہلیت اور ولایت ہے، اور مدونوں میں موجود ہیں سکتا ہے، کیونکہ وکیل بنے کا مدار وکیل کی اہلیت اور ولایت ہے، اور مدونوں میں موجود ہیں توجم مدینے والے کی طرف ملک کا منتقل ہونا غیر اختیاری ہے اس لئے اسلام کے سبب سے متنع نہیں ہے، جیسا کہ مسلمان شراب اور سور کا وارث بن جائے۔ پھراگر شراب ہے تو اس کو سرکہ بنا لے، اور سور ہے تو اس کو یوں ہی چھوڑ دے۔

إذا ورثهما ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان خنزيرا يسيبه. (٣٤) قال ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد لل الأن هذا بيع وشرط

الغت :امرحکمی:جوچیزخودآ جائے اس کو امرحکمی کہتے ہیں۔ یخلل:خل سے مشتق ہے،سرکہ بنانا۔ یسیب: سائبۃ سے مشتق ہے،جنگل میں چھوڑ دینا۔

تشریح : بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے دلیل دی تھی کہ شراب مسلمان کی ملکیت میں آجائے گی جوناجائز ہے، اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ شراب، یا سورخود بخو دمسلمان کی ملکیت میں آئی ہے اس لئے میمتنع نہیں ہے، جیسے کا فرباپ مسلمان ہوجائے تو اس کی ملکیت کی شراب بیٹے کی وراثت میں خود بخو د آجاتی ہے جو جائز ہے اسی طرح یہاں ہوگا۔ پھراس کا طریقہ یہ ہوجائے تو اس کی ملکیت کی شراب ہوتو اس کو یوں ہی جنگل میں چھوڑ دے، کیونکہ مسلمان نہ اس کو بچے سکتا ہے اور نہ کسی کو الک بناسکتا ہے۔

ترجمه :(١٣٧) كسى نے غلام يچاس شرط پركمشترى اس كوآ زادكر كاياس كومد بربنائے گاياس كومكاتب بنائے گايا بندى يچى اس شرط يركماس كوام ولد بنائے گاتو تج فاسد ہے۔

ترجمه الاس لئے كماس ميں بي ہاورشرط ہے، حالاتكہ حضورات بيع كے ساتھ شرط لگانے كونع فر مايا ہے۔

اصول : بیمسائل اس اصول پر ہیں کہ بیچ کے ساتھ الیی شرط لگائی جو بیچ کے موافق نہیں ہے تو وہ بیچ فاسد ہوجائے گی۔شرط لگانے کی جارصور تیں ہیں

- (۱)....الیی شرط جوخود رئیج کے موافق ہے، مثلا تیج اس لئے کرتا ہوں کہ مشتری کا قبضہ ہوجائے تو شرط خود رئیج کا مقتضاء ہے اس لئے اس سے بیچ فاسد نہیں ہوگی۔
- (۲)..... اليى شرط لگائى جو ئيچ كے موافق نہيں ہے البتہ بائع كافائدہ ہے، مثلا اس شرط پرگھر بيتيا ہوں كه دوماہ تك اس ميں رہوں گا۔اس صورت ميں نیچ فاسد ہوجائے گی۔
- (۳)..... اس شرط پر بیچ کرے کہ مشتری کا فائدہ ہو مثلا اس شرط پرخرید تا ہوں کہ مجھے مزید قرض دیں گے۔اس صورت میں بیچ فاسد ہوجائے گی۔
- (٣) ...... اورشرط کی چوشی صورت بیہ ہے کہ ایسی شرط لگائے جس میں خود مبیع کا فائدہ ہواور مبیع غلام یاباندی ہوجوقاضی کے قضا تک پہنچ سکتا ہو۔اس صورت میں مبیع کا فائدہ ہے اور مبیع جھڑا کر سکتا ہے اس لئے اس صورت میں بھی بیع فاسد ہوگی۔اوپر کا مسئلہ اسی چوشی فتم کی شرط پر متفرع ہے۔ کیونکہ غلام کو آزاد کرنے ،اس کو مد ہر بنانے اور اس کو مکا تب بنانے میں خود مبیع کا فائدہ

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ٢ ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط لا يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط ٣ وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده عباور مبي انبان باس لئ بحمر المرابي كرسكتا باس لئ بي فاسر مولى -

وجه : (۱) شریعت کے خلاف شرط لگانے سے صدیث میں منع فر مایا۔ عن عائشة قالت ... ثم قال علیہ اما بعد ما بال رجال بشتر طون شروط لیست فی کتاب الله ؟ ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل و ان کان مائة شرط قضاء الله احق و شرط الله او ثق. (بخاری شریف، باب اذااشترط فی البیج شروطالآ کل ، ٣٣٨، کان مائة شرط قضاء الله احق و شرط الله او ثق. (بخاری شریف، باب اذااشترط فی البیج شروطالآ کل ، ٣٣٨، نمبر ١٦٨٨، نمبر ١٢١٨ مسلم شریف، باب بیان ان الولاء لمن اعتب من عن من ١٩٥٨، نمبر ١٥٠٥ مری مدیث میں ہے جسکی طرف صاحب ہدا ہے نے اشارہ کیا ہے شریعت کے خلاف جو بھی شرط لگائے اس کا اعتبار نہیں ہے (۲) دوسری مدیث میں ہے جسکی طرف صاحب ہدا ہے نے اشارہ کیا ہے . عبد الله بن عمر قال قال رسول الله علیہ اس مدیث میں ہے کہ دوشرطیں لگانا ممنوع ہے۔ اور خاص طور پر جس شرط فی الرجل بیجی مالیس عندہ ، ص ۵۰۵ منمبر ۱۵۰۵ میں مدیث میں ہے کہ دوشرطیں لگانا ممنوع ہے۔ اور خاص طور پر جس شرط لگائے سے جھاڑے کا خطرہ ہواس سے نیجی فاسد ہوجائے گی۔

ا صول : الیی شرط جوئیج کے خالف ہواور بائع یا مشتری یا مبیع کا فائدہ ہواور مبیع انسان ہوتواس سے بیع فاسد ہوجائے گ۔

الفت : یدبرہ : مدبر بنادے ، مولی غلام سے کہے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ ایکا تبہ : مکا تب بنائے ، مولی غلام سے کہے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ ایکا تبہ : مکا تب بنائے ، مولی غلام سے کہے کہ اسنے روپے ادا کروتو تم آزاد ہوجاؤگے اس کو مکا تب بنانا کہتے ہیں۔ لیستولدھا : ام ولد بنائے ، باندی سے وطی کرے پھراس سے مولی کا بچہ پیدا ہوتواس کی مال یعنی باندی ام ولد ہوجاتی ہے۔ اور مولی کے مرنے کے بعدوہ آزاد ہوجائے گی۔ ایسی باندی کوام ولد کہتے ہیں۔

**تسر جمعه** بیر پھراس میں مذہب کا اصول ہے ہے کہ ہروہ شرط جس کا عقد تقاضہ کرتا ہو، جیسے مشتری کے مالک ہونے کی شرط تو اس سے عقد فاسر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بغیر شرط کے بھی ثابت ہے۔

تشریح: اوپرشرط لگانے کی چارصور تیں گزریں ان میں سے بیپہلی صورت ہے۔[ا] ایسی شرط لگائے جوخودعقد کا تقاضہ ہے، جیسے بیشرط لگائے کہ اس بیچ سے مشتری کی ملک ہوگی تو اس سے بیچ فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ بیشرط لگائے بغیر بھی مشتری کی ملک ہو جائے گی۔ ملکیت ہوجائے گی۔

ترجمه بس ہروہ شرط كه عقداس كا تقاضه بيس كرتا اوراس ميں بائع يامشترى كافائدہ ہے ياخور بيع كافائدہ ہے اور مبيع حق

كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤ دي إلى الربا أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده م إلا أن يكون متعارفا لأن العرف قاض على ما نكنوالول مين سوتونع فاسد موجائك، جيسے يشرط لگائے كمشترى مبيع غلام كونيين يجي گا،اس لئے كماس ميں الي زيادتى هم جوعوض سے خالى ہے اس لئے يوسودتك پنجائك، اوراس لئے بھى كماس كسبب سے جھر الهوگا تو عقد اپنے مقصد سے خالى موجائے گا۔

تشریح : پیشرط لگانے کی دوسری صورت ہے، کہ ایسی شرط لگائے جوعقد کا تقاضنہیں ہے، اور اس میں یابائع کا فائدہ ہے ، یامشتری کا فائدہ ہے، یامشتری کا فائدہ ہے، مثلا میشرط لگائے کہ اس غلام کونہیں بیچے گا، اور مبیع ایسی ہے کہ ق کے مطالبے کے لئے دار القضاء تک جاسکتی ہے، مثلا غلام یاباندی ہے تو اسی شرط سے نیچ فاسد ہوجائے گی۔

**9 جمله**: (۱) اس کئے کہ پیشر طزیادہ ہے اوراس کے مقابلے میں کوئی عوض بھی نہیں ہے تو بیشر طاگویا کہ سود ہے ، اس کئے اسی شرط سے بھی فائدہ ہوگا وہ اس کا مطالبہ کرے گا، اور دوسرااس کورینانہیں جا ہے گاس کے اس سے اس کا جھڑا ہوگا اس کئے بھی فاسد ہوجائے گی۔

العن : متعاقدین: دونوں عقد کرنے والے، اس سے مراد ہے، بائع اور مشتری معقود علیہ: جس پر عقد ہوا ہو، اس سے مراد ہے مبیع ۔ اہل استحقاق: حق طلب کرنے والے، اس سے مراد ہے کہ بیع غلام یا باندی ہو۔ فیہ زیادۃ: سے مراد ہے وہ شرط جو تع سے زیادہ گئی ہے۔

قرجمه الله مريدكه وه شرط متعارف مواس كئ كه عرف قياس بإغالب ہے۔

تشریح : الیی شرط لگائی جوعرف میں وہ ہوتی ہی ہے تواس سے نیج فاسد نہیں ہوگی ،مثلا عرف میں ہے کہ جوتے کے لئے چڑا خریدے گا تو موچی اس کا جوتا بنا کر دے گا ،اس لئے اگر چڑا خریدتے وقت جوتا بنانے کی شرط لگائی تو بیج فاسد نہیں ہوگی ،
کیونکہ عرف میں جوتا بنا کر ہی بیچتے ہیں۔

العت : العرف قاض علی القیاس: عرف قیاس پرغالب آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جوتا بنانے کی شرط سے چڑا خرید ہے تو بیج فاسد ہوجائے گی، عرف چونکہ جوتا بنانے کا ہی ہے اس لئے یہ قیاس پرغالب آئے گا اور بیج فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ بائع اور مشتری دونوں کے ذہن میں ہے کہ جوتا بنا کر ہی چڑا بیچا جائے گا، ہاں جہاں یہ عرف نہ ہوتو وہاں بیج فاسد ہوجائے گ

قرجمه : ه عقداس شرط کا تقاضه نه کرتا مواوراس مین کسی کا فائده بھی نه ہوتو نیج فاسدنہیں موگی، ظاہر مذہب یہی ہے جیسے

القياس في ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة. لإإذا ثبت هذا فنقول إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد لأن قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتما والشرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه كي والشافعي رحمه الله وإن كان يخالفنا في العتق ويقيسه على بيع العبد نسمة في فالحجة عليه ما ذكرناه في شرط لكات كمشترى يتج موئ جانور وأبيل يتج كم جانور قاضى كي باسمطالبة بيل كرسكا اس لئريس و كي طرف بحي نبيل بنجائ كاور جمال في بين المؤلفة كالمؤلفة كي المؤلفة كلك كي المؤلفة كي المؤل

تشریح : یشرط لگانے کی تیسری قسم ہے۔ ایسی شرط لگائی جوعقد کا تقاضنہیں ہے، کین اس میں بائع ، یا مشتری ، یا مبیع کا فائدہ نہیں ہے ، یا مبیع کا فائدہ ہے کین مبیع غلام یا باندی نہیں ہے تو ایسی شرط لگانے سے نیع فاسر نہیں ہوگی۔ مثلا شرط لگائی کہ خریدے ہوئے جانور کونہیں بچوگے۔

**وجه** : کیونکہاس میں سود بھی نہیں ہے، اور جھ ٹرے کی طرف بھی نہیں پہنچائے گا۔

ترجمه : ل جب بیاصول ثابت ہو گئو میں کہتا ہوں کہ عقدان شرطوں کا تقاضہ نہیں کرتا ،اس لئے کہ بیچ کا تقاضہ یہ ہے کہ تصرف کرنے میں اور اختیار کرنے میں اطلاق ہوا کی چیز کولازم کرنا نہ ہو، اور شرط ایک چیز کولازم کرتی ہے اور اس میں مبیع کا فائدہ ہے [اس لئے بیچ جائز نہیں ہوگی]

تشریح : اوپر کے چاراصول ثابت ہونے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ بیج کا تقاضہ یہ ہے کہ مشتری تصرف کرنے میں آزاد ہو چاہے تو غلام آزاد کرے یا نہ کرے ، اور شرط لگانے سے اس پر آزاد کرنا ، یا مدیر بنانا لازم ہوجا تا ہے جوعقد کے خلاف ہے اور اس میں غلام کا فائدہ ہے اس لئے ہم نے بنیاد کے اعتبار سے بیچ جائز کی لیکن وصف کے اعتبار سے بیچ فاسد کی ہے۔

ترجمه : کے امام ثافعی اگر چہ آزاد کے بارے میں ہاری خالفت کرتے ہیں،اور قیاس کرتے ہیں بی نسمۃ پر پس ان پر جت وہ ہے جوہم نے ذکر کیا۔

تشویح : مدبر بنانے ، مکاتب بنانے اورام ولد بنانے کی شرط پر بیچنے میں امام شافعی ہمارے ساتھ ہیں کہ بی فاسد ہے ، کین اگر آزاد کرنے کی شرط پر بیچے تو ایکے یہاں جائز ہے اس بارے میں وہ ہمارے خلاف ہیں ، انکی دلیل میہ ہے کہ بی نسمہ جائز ہے ، بیچ نسمہ کی تفسیرا و پر گزری۔

قرجمه : ٨ پسان پرجت وه ہے جوہم نے ذكر كيا۔

وتفسير المبيع نسمة أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه وإفلو أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله الوقالا يبقى

تشریح: حدیث میں گزرا کہ بڑے کے ساتھ شرط لگانے سے حضور کے نمنع فر مایا ہے، اس لئے بیحدیث حضرت امام شافعی پر جت ہے، دوسری بات بیہے کہ بیج شکڑے کی طرف پہنچائے گی اس لئے بھی شرط لگا ناامام شافعی ہر جست ہے۔

ترجمه : و بیج نسمه کی تفسیریہ ہے کہ ایسے آدمی سے بیچ جسکے بارے میں جانتا ہو کہ وہ آزاد کرے گایڈ ہیں ہے کہ بیچ میں آزاد کرنے کی شرط لگادے

تشریح: نے العبدسمة: نسمة کا ترجمہ ہم جہ جاندار۔ یہاں اس کی دونفیریں ہیں [۱] کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ آزاد کرنے کے لئے غلام خریدر ہا ہے تواس کے ہاتھ میں غلام نے دے، یہ نے العبدسمة، ہے۔ حضرت بریرہ نے آپ کو حضرت عائشہ کے ہاتھ میں بیچا تھا، اور انکومعلوم تھا کہ وہ حضرت بریرہ گوآزاد کرے گی، حدیث بیہ ہے۔ عن عبد الله بن عصر الله عائشہ ام المؤمنین أرادت ان تشتری جاریة فتعتقها فقال اهلها نبیع کھا علی ان و لائها لنا فذكرت ذالک لوسول الله علی ہے۔ ان تشتری جاریة فتعتقها فقال اهلها نبیع کم میں ہے کہ آزاد کرنے کی نیت سے حضرت شریف، باب از ااشترط فی البیع شروطالاتحل میں ۲۱۲۹ مسلم شریف، باب از ااشترط فی البیع شروطالاتحل میں ۲۲۸۹ مسلم شریف، باب بیان ان الولاء لمن اعتق میں میں سے کہ آزاد کرنے کی نیت سے حضرت بریرہ گوخریدا۔ [۲] دوسری تفییر ہے۔ کہ غلام کوآزاد کرنے کی شرط پر بیچے۔ بیامام شافعی کی تفییر ہے۔

ترجمه : ولی پس اگرمشتری نے خرید نے کے بعد آز دگی کی شرط کے باوجود آزاد کر دیا تو بیع سیح ہوجائے گی یہاں تک کہ امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک ثمن واجب ہوگا۔

تشریح : آزادگی کی شرط سے غلام خریدا تھا جسکی وجہ سے بیچ فاسد ہوئی تھی ، تا ہم مشتری نے خرید نے کے بعد آزاد کر دیا تو بیچ پلیٹ کر جائز ہو جائز ہو جائے گی ، یہی وجہ ہے کہ جو قیمت آپس میں طے ہوئی تھی وہی لازم ہوگی ۔

**9 جه** : (۱) اس بیج میں ایجاب اور قبول ہیں، اور مبیج مال ہے اس لئے بنیادی طور پر بیج صحیح ہے، البتہ آزاد کرنے کی شرط لگائی جوصفت ہے جسکی وجہ سے بیف سر ہوگا ، اس لئے اگر آزاد کر دیا جھگڑا نہ ہونے کی وجہ سے بیٹ کر جائز ہوجائے گی۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ شریعت کا مقصد ہی ہے کہ انسان کو آزاد کر ہے جسکوانہاء ملک کہتے ہیں اور اس نے بہی کیا اس لئے بیج بیٹ کر جائز ہوجائے گی۔ (۳) اوپر قاعدہ گزرا کہ بیج فاسد کو توڑنا چاہئے ، لیکن اگر کر ہی گزرا اور جھگڑانہیں ہوا تو بیٹ کر جائز ہوجائے گی۔ اس لئے بیجی جائز ہوجائے گی۔

ترجمه الصاحبين فرمات بين كه فاسد بى باقى رہے كى يہاں تك كه شترى پر بازارى قيمت لازم ہوگى اس لئے كه بيع

فاسدا حتى يجب عليه القيمة لأن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا كما إذا تلف بوجه آخر. البيع عنيفة رحمه الله أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه ولكن من حيث حكمه يلائمه لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب العيب الفياد الله من وجه آخر لم تتحقق الملاء مة فيتقرر الفساد وإذا وجد العتق تحققت فاسدواقع بوئى باس لئ يلك كرجائز بين بوگى ، جيكى اوروجه بين بالك بوجاتى -

تشریح : صاحبین ٔ فرماتے ہیں کہ یہ بی فاسدواقع ہوئی ہے اس لئے پیٹ کر جائز نہیں ہوگی، یہی وجہ ہے کہ اگر آزاد کر دیا تو اس غلام کی بازار میں جو قیت ہے وہ لازم ہوگی، آپس میں جوشن طے ہوا ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ جیسے غلام کسی اور وجہ سے ہلاک ہوتا تو بازاری قیت لازم ہوتی اور بیچ پیٹ کر جائز نہیں ہوتی۔

لغت :ثمن:بائع اورمشتری کے درمیان جو قیمت طے ہوتی ہے اس کو بٹمن، کہتے ہیں۔القیمۃ: کسی چیز کی قیمت بازار میں جو ہوتی ہے اس کو قیمۃ ، کہتے ہیں۔تلف:ضائع ہونا۔

ترجمه : ۱۲ امام ابوحنیفه گادلیل میه به که آزاد کرنے کی شرط ذات کے اعتبار سے نیچ کے مناسب نہیں ہے جسیا کہ ہم نے ذکر کیالیکن حکم کے اعتبار سے مناسب ہے اس لئے آزدگی ملک کوختم کرنے والی ہے اور کوئی چیز اپنے آخری پر بہنچ کر ثابت ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آزاد کرنے سے رجوع بالنقصان نہیں رکے گا۔

تشریح: امام ابوصنیفہ گی دلیل میہ کہ آزدگی کی شرط کے ساتھ بیچنا بنیادی طور پرعقد کے قاضے کے خلاف ہے، کین حکم کے اعتبار سے بیچ کے مناسب ہے کیونکہ شریعت کا تقاضہ ہے کہ غلام آزاد کرواس نے وہی کیا [جسکومنہ للملک] کہتے ہیں، اور منہ للملک کی وجہ سے مشتری کی ملکیت غلام میں ثابت ہوجائے گی، اس لئے بیچ پلٹ کرجائز ہوجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عیب کا بیت چلاس کے بعد غلام کو آزاد کردے تب بھی عیب کا نقصان لے سکتا ہے، یہ آزاد کرنا نقصان کے لینے سے مانع نہیں بنے گا، جبکہ عیب جاننے کے بعد بیچ تو نقصان نہیں لے سکتا۔

الغت : منہ للملک: شریعت کا جو تقاضہ ہووہ کا م کردیۓ کو منہ للملک، کہتے ہیں، جیسے شریعت کا تقاضہ ہے کہ غلام کوآزاد کردے، تو غلام کوآزاد کردے، تو غلام کوآزاد کردے، تو غلام کوآزاد کردے، تو غلام کوآزاد کردا منہ للملک ہے۔الشک بانتہا ہ یتقرر: کوئی چیز اپنی انتہاء کو پہنے جاتی ہے تو وہ مضبوط ہوجاتی ہا جا ور بھی جا کر نہوجائے گی۔اور اگرآزاد کر بھی ایس اگردوسری وجہ سے غلام ضائع ہوا تو جو مناسب ہے وہ تحقق نہیں ہوااس لئے فساد چپک گیا،اوراگرآزاد کرنا پایا گیا تو مناسب بات پائی گئی اس لئے جوازی جانب رائے ہوگا اس لئے اس سے پہلے حالت موقوف رہے گی۔

الملاء مة فيرجح جانب الجواز فكان الحال قبل ذلك موقوفا. (١٣٨) قال وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية للأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه

تشریعت کے مطالبے کے مطابق نہیں ہے اس لئے بیج فاسدہی رہے گی جیسے پہلے تھی، اوراگر آزاد کرنے کی وجہ سے غلام مشتری شریعت کے مطابق نہیں ہے اس لئے بیج فاسدہی رہے گی جیسے پہلے تھی، اوراگر آزاد کرنے کی وجہ سے غلام مشتری کے پاس رہ گیا تو شریعت کے مطالب کے مطابق ہوا اس لئے بیج پلیٹ کر جائز ہوجائے گی، اس لئے آزد کرنے یا غلام کے مرنے سے پہلے بیج کی حالت موقوف رہے گی، اور اس کے بعد جائزیا فساد کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ترجمه : (۱۳۸) ایسے بی غلام بیچاس شرط پر که اس سے بائع ایک ماہ تک خدمت لے گایا گھر بیچاس شرط پر کہ اس میں بائع ایک مدمت معلوم تک گھر بیچاس شرط پر کہ مشتری اس کو بدید دے گاتو بائع ایک مدت معلوم تک گھر ہے گایا اس شرط پر کہ مشتری اس کو بدید دے گاتو بیع فاسد ہے۔

تشریح : اس عبارت میں جارہ مسکے بیان کئے گئے ہیں۔ اور چاروں بیوع کے فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بائع تھے کے خلاف شرط ہواور بائع یا مشتری کا فائدہ خلاف شرط ہواور بائع یا مشتری کا فائدہ ہوتو تھے فاسد ہوجاتی ہے۔ مثلا بائع نے غلام بیچاس شرط پر کہ غلام ایک ماہ تک بائع کی خدمت کرے گا تو تھے فاسد ہوگی۔ کیونکہ غلام تو بکتے ہی مشتری کا ہوجائے گا تو بائع کی خدمت کیوں کرے؟ یا اس شرط پر گھر بیچا کہ بائع اس میں ایک مدت معلوم مثلا ایک ماہ تک مقیم رہے گا۔ یا اس شرط پر بیچا کہ مشتری بائع کو پچھ پونڈ قرض دے گایا مدید دیگا تو بیشرطیں فاسد ہیں اس لئے ان سے بیچ فاسد ہوجائے گا۔

قجه : (۱) اس حدیث میں ہے جسکی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ کیا ہے . عبد الله بن عمر قال قال رسول الله علیہ اسلف و بیع و لا شرطان فی بیع . (ابوداؤدشریف، باب فی الرجل پیچ مالیس عندہ، ص۵۰۵، نمبر ۲۳۳۸ میں سلف و بیع و لا شرطان فی بیع . (ابوداؤدشریف، باب فی الرجل پیچ مالیس عندہ، ص۵۰۵، نمبر ۲۳۳۸ میں ہے کہ دوشرطیس لگانا محمد من شریف، باب باب ماجاء فی کراہیۃ تیج مالیس عندہ، ص۰۰۳، نمبر ۱۲۳۳ ) اس حدیث میں ہے کہ دوشرطیس لگانا ممنوع ہے۔ (۲) اس اثر سے بھی خدمت کی شرط لگانے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ ان عمر ابن الخطاب اعطی امر أة عبد الله بن مسعود جاریة من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بالف در هم واشترطت علیها

الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف ٢ و لأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن خدمتها فبلغ عمر بن خطاب فقال يا ابا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فبلغ عمر بن خطاب فقال لا تشترها وفيها مثنوية (سنن للبيعةي ،باب من باع حيوانا وغيره واستثنى منافعه منه ، خدمتها فقال نعم فقال لا تشترها وفيها مثنوية (سنن يعقى ،باب من بائع كوانا وغيره واستثنى منافعه منه عامس ،ص ١٩٨٥ ، نمبر ١٠٨٣٥ ) عديث اوراصول بهل گزر يكم بين اس مسئله بين بائع كوائد كى شرط بهاس كئه بيع فاسد موگى و قاسد موگى و

فائدہ : بعض حضرات کی رائے ہے کہ الیی شرط پر بائع اور مشتری راضی ہوجا ئیں تو جائز ہے۔

وجه : (۱) عدیث میں ہے کہ آپ نے جابر بن عبداللہ سے اونٹ خریدا اور حضرت نے شرط لگائی کہ گھر تک اس پر سوار ہوکر جاؤں گا گھراونٹ آپ کے حوالے کروں گا۔ حدثنی جابر بن عبد اللہ انه کان یسیر علی جمل له قد اعیا ... ثم قال بعنیه فبعته بوقیة و استثنیت علیه حملانه الی اهلی فلما بلغت اتیته بالجمل فنقدنی ثمنه ۔ (مسلم شریف، باب البعیر واستثناء کو بہ میں ۱۹۸۸ بنبر ۱۹۸۰ ۱۹۸۹) اس حدیث میں حضرت جابر نے اونٹ یچا اور اس کی خدمت مدینہ تک سوار ہونے کی اپنے لئے تخصوص کی ۔ اور حضور اللہ عالم سلمة فقالت اعتقک و اشتر ط علیک ان تخدم فاسر نہیں ہوگ ۔ (۲) عن سفینة قال کنت مملو کا لام سلمة فقالت اعتقک و اشتر ط علیک ان تخدم رسول الله عالم اللہ عالم سلمة فقالت اس حدیث میں ہے کہ شرط آزاد کیا۔ و اشتر طت علی ۔ (ابوداو و شریف، باب فی الخق علی ما فارقت رسول الله عالم سلمة فاعتقتنی و اشتر طت علی ۔ (ابوداو و شریف، باب فی الخق علی ما فارقت رسول الله عالم سلم کہ شرط آزاد کیا۔ توجمه تا اور اس کے بھی کہ اگر خدمت اور قیام کے مقابلے میں شمن میں سے پھی ہوتا کے گی اور اگراس کے مقابلے میں پھی نہ ہوتا ہے گی اور اگراس کے مقابلے میں پھی نہ ہوتو تھے میں عاریت ہوجائے گی حالانکہ حضور نے ایک معابلے میں دوسرے معابلے کو گھسانے اگراس کے مقابلے میں پھی نہ ہوتو تھے میں عاریت ہوجائے گی حالانکہ حضور نے ایک معابلے میں دوسرے معابلے کو گھسانے سے متع فر مایا ہے۔

تشریح : اگرخدمت کے مقابلے میں اور گھر میں رہنے کے مقابلے میں ثمن میں سے کوئی چیز ہے تب تو ہی کے ساتھ اجرت بھی ہوئی ، اور اگر ثمن میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو ہی کے ساتھ عاریت ہوئی ، تو ایک معاملے کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوگیا ، اور حدیث میں ایک معاملے کے ساتھ دوسرے معاملے کو گھسانے سے منع فر مایا ہے۔ اس لئے بیشرط لگانا ناجائز ہوگا۔

وجه : اس کے لئے حدیث یہ ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود تا عن ابیله قال نهی رسول الله علیہ عن صفقة و احدة ۔ (منداحم، مندعبرالله بن مسعود، جا، ص ١٥٥، نمبر ١٥٤٠، تمبر ١٢٣١) اس حدیث میں ایک معاملے میں منبر ٢٥٤، تمبر ١٢٣١) اس حدیث میں ایک معاملے میں

يكون إجارة في بيع ولوكان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة. (١٣٩)قال ومن باع عينا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد لل لأن الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق دوس معاط كو كسان سيمنع فرمايا به وسر معاط كو كسان سيمنع فرمايا به وسر معاط كو كسان سيمنع فرمايا به وسر المعلى والمسان المناه المنا

لغت : اجارة: اجرت پرلینا۔ عاریة : ما نگ کرکسی چیز کولینا۔ صفقة : سودا کرنے کے لئے بائع اور مشتری کا ایک دوسرے کے ہاتھ پر مارنا، یہاں مراد ہے معاملہ کرنا۔

ترجمه : (۱۳۹) کسی نے وئی عینی چیز بیچی اس شرط پر که اس کوایک مہینے میں سپر دکرے گا تو بیچ فاسد ہے۔

تشریح: ایک ہے ہی سلم اس میں مہینوں کے بعد دی جاتی ہے لیکن یونوری ہی ہے۔ مہینے سامنے موجود ہے جس کو ہی عین کہتے ہیں۔ اس میں جیسے ہی ہی ہوئی مشتری مہینے کا مالک بن گیا۔ اس لئے اب بیشرط لگانا کہ ایک مہینے کے بعد مہینے سپر د کریں گے شرط فاسد ہے اور بائع کا اس میں فائدہ ہے اس لئے ہی فاسد ہوگی۔

وجه :(١) اس مديث مين اس كى ممانعت بـ عن جابو بن عبد الله قال نهى رسول الله عَلَيْكُ عن المحاقلة ... وقال آخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا. (ابوداؤوشريف، باب في المخابرة، ص١٢٥، نمبر ٣٣٠٠)

لغت: عین : بیچسلم کےخلاف فوری بیچ ،اور بیچسلم میں مبیع ابھی موجود نہیں ہوتی ،مہینہ کے بعد لاکر دیتے ہیں۔راُس الشھر : مہینے کے شروع میں ، یاایک مینہ پر۔

ترجمه : اس لئے کہ مدت عین مبیع میں باطل ہے اس لئے بیشرط فاسد ہوگی اور اس کی وجہ بیہ کہ مدت آسانی کے لئے مشروع ہوئی ہے اس لئے بیدین کے لئے لائق ہے، عینی بیچ کے لائق نہیں ہے۔

تشریح : یددلیل عقل ہے، کہ عین معیع میں مدت بیکارہے، اس لئے ایک مہینے کے بعددیے کی شرط باطل ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ مہینے کی مدت اس لئے ہوتی ہے تا کہ بیج سلم میں جو مبیع موجود نہیں ہے اس کو حاصل کر کے مشتری کو دی جائے اس لئے یہ بیچ سلم کے لائق ہیں جو اس کے لائق نہیں ہے اس لئے یہ شرط فاسد ہے اس سے بیچ فاسد ہوجائے گی۔

الغت : ترفیھا:رفی ہے مشتق ہے، آسانی حاصل کرنے کے لئے۔دیون: قرض،اس سے مراد ہے نظام میں مبیع جوابھی موجود نہیں ہوتی ہے۔ اعیان:وہ مبیع جوابھی سامنے موجود ہے۔

قرجمه : (۱۴۰)کس نے باندی نیجی یا جانور پیچا مگران کاحمل تو بیچ فاسد ہے۔

بالديون دون الأعيان. ( ۴ م ) قال ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد و الأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد والحمل من هذا القبيل وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقة وبيع الأصل يتناولهما فالاستثناء يكون على خلاف الموجب فلا يصح

**تشریج** : یہاں چارتشم کی چیز وں میں استثناء کا حکم ہے۔

[ا].....بيع، اجرت، اورر ہن \_ان ميں استثناء سے يوعقود باطل ہوجاتے ہيں \_

[7] ......مکاتب بنانا،اس میں الیی شرط لگائی جوعقد کی ذات میں داخل ہو، مثلا شراب کے بدلے میں مکاتب بنائے تو کتابت فاسد ہوگی ، اور اگر الیی شرط لگائی جوعقد کی ذات میں داخل نہ ہوتو اس سے خود شرط باطل ہوجائے گی اور کتابت درست ہوجائے گی۔

[۳] ..... ہبد، صدقہ ، نکاح ، خلع ، آل عدیر سلح ، میں استثناء کر بے تو خود استثناء باطل ہوجائے گا اور بیے تقو دصحیح ہوں گے۔ [۴] ..... وصیت میں استثناء بھی درست ہے اور وصیت کرنا بھی درست ہے ، چنا نچہ اگر باندی کو کسی کے لئے وصیت کرے اور حمل کو اس سے انکار کر دیا تو وصیت بھی درست ہے اور اس سے حمل کا استثناء کرنا بھی درست ہے ۔ آگے ان چاروں قسموں کے احکام ہیں۔

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ، باندی بیجی اور کہا کہ مگر اس کاحمل نہیں بیچیا ہوں ،اس کو بیچ سے استناء کر دیا۔اسی طرح جانور بیچالیکن اس کے مل بیچ سے استناء کر دیا تو بیچ فاسد ہوگی۔

وجه : (۱) بچه جب تک پیدانہیں ہواہے مال کے عضوی طرح جزہے، اس لئے جب مال کی بیج ہوگی تو عضواور جزکی بھی بیج ہوگی ۔ اس لئے بیشر طرفانا کہ مال کی بیج کرتا ہوں اور اس کے حمل کی بیج نہیں کرتا ہوں شرط فاسد ہے۔ اس لئے بیج فاسد ہوگ ۔ اس لئے بیشر طرفانا کہ مال کی بیج کرتا ہوں اور اس کے حمل کی بیج نہیں کرتا ہوں شرط فاسد ہے۔ اس لئے بیج فاسد ہوگ (۲) حدیث میں گزرا ۔ عن جابر بن عبد الله قال نہی دسول الله علیہ الله علیہ النہ النہ النہ العرایا ۔ وعن الثنیا ورخص فی العرایا ۔ (ابوداؤد شریف، باب فی المخابرة، ص ۲۹۳، نمبر ۲۹۳۳ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی انھی عن الثنیا ، ص ۱۲۹۳، نمبر ۱۲۹۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلاف شریعت استثناء کرنا صحیح نہیں ہے اس سے بیج فاسد ہوگی۔

ا صول : تج میں جانور سے اس کے اعضاء کواسٹناء کرنا جائز نہیں ہے۔

نوت: وراثت اوروصیت میں باندی کاحمل الگ جزشار کیاجاتا ہے۔

ترجمه : اِ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کاعقد کے ذریعہ الگ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے عقد سے اس کا استثناء کرنا بھی صحح نہیں ہے اور حمل اس قبیل سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل جانور کے ہاتھ پاؤں کے درجے میں ہے پیدائش طور پر اس کے فيصير شرطا فاسدا والبيع يبطل به ٢والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل الشروط الفاسدة ٣غير أن المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها ٢ والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء لأن هذه العقود لا

ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے اور اصل جانور کی بھی ہاتھ پاؤں کو شامل ہے اس لئے اس سے استثناء کرنا موجب کے خلاف ہے اس لئے پیچیخ نہیں ہے اس لئے شرط فاسد ہے اور اس سے بیچی باطل ہوجائے گی۔

تشریح: یہاں قاعدہ بتارہے ہیں کہ جس چیز کوالگ کر کے بیچنا جائز نہیں عقد میں سے اس کوالگ کرنا بھی جائز نہیں ہے،
اب زندہ جانور کا ہاتھ پاؤں اس سے الگ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے اس لئے جانور بیچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کو نہ بیچے بیجائز نہیں ہے اور حل بھی ہاتھ پاؤں کی طرح ہے اس لئے اس کو استذاء کرنا شرط فاسد ہے جس سے بیچ فاسد ہوجائے گی۔
تسرجم کے دکا تب بنانا، اور اجرت یردینا، اور رہن رکھنا تیج کی طرح ہیں اس لئے کہ بیسب فاسد شرطوں سے باطل

تشریح : باندی کومکاتب بنائے مگراس کے حمل کومکاتب نه بنائے تو بیعقد سیح نہیں ہے، یا کسی عورت کواجرت پر دے مگر اس کے حمل کور بن پر نه در کھے تو بیسب شرط فاسد کی وجہ سے فاسد ہو حاکمیں گے اور اس کے حمل کور بن پر نه در کھے تو بیسب شرط فاسد کی وجہ سے فاسد ہو حاکمیں گے

قرجمه : س بداور بات ب كه كتابت مين صلب عقد مين شرط فاسد كھے كى تب فاسد موكى ـ

ہوجاتی ہیں

تشریح: مکاتب بنانے میں عقد کی ذات میں شرط فاسد گسی تب مکاتب بنانا فاسد ہوگا، مثلا شراب، یاسور کے بدلے میں مکاتب بنانا میں خامی آئی اس لئے مکاتب بنانا فاسد ہوجائے گا،اورا گرصفت میں شرط فاسد گسی تو مکاتب بنانا فاسد نہیں ہوگا، مثلا اس شرط پر مکاتب بنایا کہ دیو بندسے باہر نہیں جائے گاتو بیصفت میں شرط فاسد گلی اس لئے مکاتب بنانا درست ہوگا،اور شرط بیکار جائے گی، مکاتب دیو بندسے باہر جاسکے گا۔

وجه: اس مدیث میں ہے. عن سفینة قال کنت مملوکا لام سلمة فقالت أعتقک و اشترط علیک ان تخدم رسول الله علی الله علی ما عشت فقلت و ان لم تشترطی علی ما فارقت رسول الله علی ما عشت فقلت و ان لم تشترطی علی ما فارقت رسول الله علی ما عشت فاعت قتنی و اشترطت علی - (ابوداودشریف، باب فی العق علی شرط می ۵۵۸، نمبر ۱۳۹۳) اس مدیث میں خدمت کی شرط یہ آزاد کیا ہے جوصفت میں شرط فاسد ہاس لئے آزاد کرنا می جو اراسی پرمکا تب کو بھی قیاس کیا جائے گا۔

ترجمه به، صدقه، نکاح خلع ، اور قل عدر سلح حمل کے اسٹناء کرنے سے باطل نہیں ہوتے بلکہ خود اسٹناء ہی ختم

تبطل الشروط الفاسدة في وكذا الوصية لا تبطل به لكن يصح الاستثناء حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن إبخلاف ما

ہوجا تاہے،اس لئے کہ بیٹھو دشرط فاسدے فاسدنہیں ہوتے۔

تشریح :یه پانچ عقود[ا]..... هبه کرنا، مثلا باندی هبه کی اوراس کاحمل هبه نهیں کیا تو بیشرط فاسد ہے کیکن اس سے هبه تیح هوجائے گا اورخودا شثناء کرنا باطل هوجائے گا۔

[۲]....صدقه کرنا۔

[۳].....نکاح میں باندی کومہررکھنا ،مثلا کہا کہ باندی کومہر میں دیتا ہوں ،کیکن اس کاحمل نہیں دیتا ہوں تو مہر میں دینا درست ہوجائے گا اوراشٹناء کرنا برکار جائے گا۔

[<sup>6</sup>].....خلع کرنا، مثلاعورت نے خلع میں شوہر کو باندی دی کیکن اس کے مل کوئییں دیا تو باندی خلع میں چلی جائے گی ،اور حمل کا انتزاء کرنا برکار جائے گا۔

[2] ..... المحاعن دم العمد: جان كرقل كيااب اس كى صلح مين باندى دى اوراس كے حمل كونهيں ديا توصلح درست ہوگى ،اور باندى چلى جائے گى اور حمل بھى جائے گا ،اوراستناء كرنا بيكار جائے گا ۔ كيونكه بيعقو دشرط فاسد سے فاسىز نہيں ہوتے ، بلكہ خودشرط بيكار جائے گا ۔ كيونكه بيعقو دشرط فاسد سے فاسىز نہيں ہوتے ، بلكہ خودشرط بيكار جائے گا ۔ كيونكه بيعقو دشرط فاسد سے فاسىز نہيں ہوتے ، بلكہ خودشرط بيكار جاتى ہے ۔

ترجمه : ه ایسے ہی وصیت شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتی ،کین اسٹناء سی ہے، یہاں تک کے حمل میراث ہوگا ،اور باندی وصیت میں جائے گی ،اس لئے کہ وصیت میراث کی بہن ہے ،اور میراث پیٹ میں بھی جاری ہوتی ہے [اس لئے وصیت بھی پیٹ میں جاری ہوگی ]
پیٹ میں جاری ہوگی ]

تشریح : وصیت میں استنام بھی ہے، مثلا کہا کہ باندی کوزید کے لئے وصیت کرتا ہوں اور اس کا حمل کسی کے لئے وصیت نہیں کرتا توباندی زید کی ہوجائے گی، اور حمل وراثت میں تقسیم ہوگا۔

**9 جه** : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت اور وراثت پیٹ میں بھی جاری ہوتی ہے اس لئے باندی کی وصیت باندی پر جاری ہوئی اور حمل کے لئے وصیت نہیں کی اس لئے وہ وراثت میں تقسیم ہوا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ وصیت اور وراثت شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتی ہے۔اسلئے حمل کی وصیت کسی اور کے لئے کریتواس سے وصیت فاسد نہیں ہوگی قاسد نہیں ہوگی سے خلاف اگر باندی کی خدمت کی اسٹناء کی اس لئے کہ میراث خدمت میں جاری نہیں ہوتی ہے۔

تشریح : خدمت میں وراثت اور وصیت جاری نہیں ہوتی اس کئے اگر کسی نے وصیت کی کہ باندی زید کے لئے ہے، اور

إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيها. ( 1 % 1 )قال ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد لل لأنه شرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر (1 % 1) قال ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع أو السكى خدمت بكرك ليُنهين هوگى،

وجه : (۱) کیونکہ وصیت اور وراثت عین شیء میں جاری ہوتی ہے اور خدمت ایک فائدہ ہے، خارج میں کوئی عین شی نہیں ہے۔ اس لئے اس میں وصیت اور وراثت جاری نہیں ہوگی اس لئے خدمت بھی اس کے لئے ہوگی جس لئے باندی کی وصیت کی قتر جمہ : (۱۲۱) کسی نے کپڑا خریدا اس شرط پر کہ بائع اس کوکاٹ دیگا اور اس کا قمیص سی دے گایا قباسی دیگا تو تیج فاسد ہے توجمہ : اس لئے کہ بیا لیی شرط ہے جوعقد تقاضہ نہیں کرتی ، اور اس میں دونوں عقد کرنے والوں کا فائدہ ہے ، اور اس لئے کہ بیا اس لئے یہ شرط فاسد ہے۔

تشریح: کپڑاخریدااوریہ بھی شرط لگائی کہ بائع اس کوکاٹ کرقمیص سی دیگایا قباسی دیگا تو خرید نے کےعلاوہ یہالگ شرط ہے جس میں مشتری کا فائدہ ہوتو بھے فاسد ہوجائے جس میں مشتری کا فائدہ ہوتو بھے فاسد ہوجائے گی۔ یہاں مشتری کا فائدہ ہے اس لئے تھے فاسد ہوگی۔

وجه: (۱)اس صورت میں ایک تو بیچ ہوئی اور الگ ہے کاٹنے اور سینے کی شرط لگائی تو بیا جارہ ہوا اور ایک ہی نیچ میں دومعاملہ کرناممنوع ہے۔ یہ تو ایک بیچ میں دوئیج کرنے کی طرح ہوا۔ (۲) حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ عن ابی هریر قال قال دسول الله عَلَیْ من باع بیعتین فی بیعة فله او کسهما او الربا . (ابوداؤد، باب فیمن باع بیعتین فی بیعت، ص ۵۰۰۵، نمبر ۱۲۳۱) اس حدیث میں ایک نیچ دو بیوع گسانے ہے منع فرمایا گیا ہے۔ اس لئے نیچ کے ساتھ اجارہ کی شرط لگانے سے نیج فاسد ہوجائے گی۔ (۳)عن ابی هریرة قال نهی دسول الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الل

قرجمه نل مصنف فرماتے ہیں کہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہوہ قیاس کا جواب ہے، اوراس کی وجہوہ ہے جومیں نے بیان کیا۔ قشریح :کسی نے چپل خریدی اور شرط لگائی کہ اس کو برابر سے کاٹ کر دیگا، یااس میں پٹی ڈال کر دیگا تو بیخ فاسد ہے، کیونکہ اس شرط میں عاقدین میں سے ایک فائدہ ہے، باقی دلائل اوپر گزرگئے۔

لغت بغل: جوتایا چپل۔ بحذ و:ایک چپل کودوسر ہے چپل کے برابر کاٹنے کو بحذ و کہتے ہیں۔ پشرک: چپل میں پٹی لگا نایا چپل

يسشركها فالبيع فاسد إقال رضي الله عنه ما ذكره جواب القياس ووجهه ما بينا مروفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب وللتعامل جوزنا الاستصناع. (١٣٣) قال والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد للجهالة الأجل وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائها على المماكسة إلا إذا كانا يعرفانه كوگانشار

ترجمه : اوراستسان کا تقاضہ یہ ہے کہ کہ جائز ہے اس میں لوگوں کا ممل کی وجہ سے تو ایسا ہوگیا جیسے کپڑے کورنگنا ، اور تعامل کی وجہ سے ہم نے کاریگر سے کسی چیز کو بنوانے کو جائز قرار ادیا ہے۔

ا صول: یہ سکداس اصول پر ہے کہ قاعدے کا تقاضہ یہ ہے کہ بھی ناجائز ہولیکن لوگوں کے تعامل کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا تشسر میح : چپل کواس شرط پرخرید نا کہ اس میں تسمہ لگا کر دیگا اس سے بھی فاسد ہو جانی چپل کو تسمہ کا کر ہی خرید نے والاخود تسم نہیں لگا سکتا اس لئے اس عام تعامل کی وجہ سے یہ جائز ہو جائے گا۔ چپل کو تسمہ لگا کر ہی خرید نے والاخود تسم نہیں لگا سکتا اس لئے اس عام تعامل کی وجہ سے یہ جائز ہو جائے گا۔

العنت : تعامل: عام لوگ کسی کام کواتنا کرنے لگ جائے کہ وہ عرف کی طرح ہوجائے اس کوتعامل، کہتے ہیں۔ صنح الثوب:
کیڑار نگنے میں محنت بھی جاتی ہے جو منافعہ ہے اور اجرت ہے ، اور رنگ بھی جاتا ہے جوعین شیء کا بیچنا ہے ، کیکن تعامل کی وجہ
سے دونوں ایک ساتھ جائز ہیں۔ استصناع: صنع سے مشتق ہے ، اس کا ترجمہ ہے کاریگری ، مثلا چیل بنانے کے حکم دینے کو استصناع، کہتے ہیں۔ استصناع، کہتے ہیں۔

ترجمه : (۱۳۳) اور بیچنانیروز کے دن تک اور مہر جان کے دن تک اور نصاری کے روزے کے دن تک اور یہودی کے افطار کے دن تک جبکہ بائع اور مشتری ان دونوں کو نہ جانتے ہوں تو بیچ فاسد ہے۔

ترجمه المدت كے مجہول ہونے كى وجہ سے،اوروہ أنج ميں جھگڑے تك پہنچائے گا، كيونكه دينے ميں ٹال مٹول پر بنياد ہوگى گرجبكه دونوں ان اوقات كوجانتے ہوں اس لئے كه دونوں كے نزديك معلوم ہوگيا۔

اصول: اجل جمهول موتوبي فاسدموكى \_اورمعلوم موتوجائز موكى \_

تشریح : یوں کہا کہ میں نیروز کے دن تھے کرتا ہوں ہمشی سال کے پہلے دن کو نیروز کہتے ہیں۔ اور پارسیوں کے عید کے دن کومہر جان کہتے ہیں۔ اب ان دنوں میں بچے کیا اور بائع اور مشتری کو بیہ معلوم نہیں ہے کہ نیروز کس دن ہے اور مہر جان کس دن ہے تو وقت مجھول ہوگیا اس لئے بچے فاسد ہوگی۔ اور اگر بائع اور مشتری کو نیروز اور مہر جان یا صوم نصاری یا افطار یہود کا وقت اور تاریخ معلوم ہوتو اجل معلوم ہونے کی وجہ سے بچے جائز ہوگی۔ لكونه معلوما عندهما Tأو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه. ((100)) قال ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج و كذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزاز لأنها تتقدم وتتأخر T ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز

وجه: (۱) حدیث میں گزر چکا ہے کہ تج میں اجل معلوم ہونا چا ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی علیہ المدینة و هم یسلفون فی الشمار السنتین و الثلاث فقال اسلفوا فی الشمار فی کیل معلوم الی اجل معلوم. ( بخاری شریف، باب السلم الی اجل معلوم، ص ۳۵۹، نمبر ۲۲۵۳ مسلم شریف، باب السلم ،ص ۲۰ ک، نمبر ۲۵۱۸ ۱۱۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچ میں اجل معلوم ہوتب بچ جائز ہوگی۔ (۲) ورنہ شتری جلدی مائے گا اور بائع مبیع در کر کے دے گا۔ اس لئے فاسد ہوگی۔

لغت: المماكسة: مكس ي مشتق ب، روكنا، المول كرنا .

ترجمه نظری کے افظارتک ہواوروہ اپناروزہ شروع کرچکا ہواس کئے کہاس کے روزے کی مدت معلوم دن ہیں اس کئے اس میں جہالت نہیں ہے۔

تشریح: عیسانی کرروزے کی مدت پچاس دن ہے اس لئے اگروہ روزہ شروع کر چکا ہے اور پیطے پایا کہ جس دن وہ افطار کریں گے، یعنی عید کریں گے اس دن میچ دونگا، یا ثمن دونگا تو بائع اور مشتری کو بیہ پیتہ چل گیا کہ آج سے پچاس دن کے بعد دے گااس لئے مدے معلوم ہوگئی اس لئے اب بی جائز ہوجائے گی۔

ترجمه : (۱۳۲) نہیں جائز ہے نے حاجی کے آنے تک۔

ترجمه : اورایسے ہی کھی گئے تک اور گاہنے تک اور کھل توڑنے تک اور اون کے کاٹے تک اس لئے کہ یہ مقدم اور موخر ہوتے ہیں۔

تشریح: کسی نے یوں کہا کہ جاجی آنے کے دن تھ کروں گایا مبیع دوں گا تو یدن تعین نہیں ہیں۔ پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی ، یا گھتی کٹنے کے دن تھے کروں گایا گیہوں گا ہنے کے دن تھے کروں گایا گیہوں گا ہنے کے دن تھے کروں گایا گیہوں گا ہنے کے دن تھے کروں گایا بھی دوں گا تو کس دن تھے کروں گایا گیہوں گا جا احل اور مدت مجھول ہونے کی وجہ سے یہ تھے فاسد ہے۔ اگریدن متعین ہوجائے تو جائز ہوجائے گی۔

وجه : (۱) حدیث میں گزرچا ہے کہ تیج میں اجل معلوم ہونا چا ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی عَلَيْ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين و الثلاث فقال اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم . (بخارى

لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة شريف، باب السلم ، ١٥٠٥ / نمبر ١١٨/١٨) السحديث سے معلوم ، ورب علام علوم ، ورب على جائز ہوگی (٢) اس قول صحابی میں بھی ہے ۔عن ابن عباس قال لا سلف الی معلوم ہوا کہ بچے میں اجل معلوم ہوت بچے جائز ہوگی (٢) اس قول صحابی میں بھی ہے ۔عن ابن عباس قال لا سلف الی

رابور عن من المسلم و الموب و باروب و باروب و المسلم و المسلم الم

کی بیع صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ تعین نہیں ہے کہ کس دن کھیتی کاٹے گا اور کس دن گاہے گا۔

لغت: الحصاد: کیتی کاٹنا۔ دیاس: کیتی کوگاہنا۔ قطاف: کیل توڑنا۔ جزار: بکرے یا بھیڑی پیٹھ سے اون کاٹنا۔ تو بل جست الحصاد: کیتی کاٹنا۔ تو بائن ہے اس لئے کہ کفالت میں تھوڑی ہی جہالت قابل برداشت ہے کیونکہ اس میں صحابہ کا اختلاف ہے۔

تشریح : مثلاکها که حاجی کے آنے تک میں تمہارے قرضے کا فیل ہوں که اس وقت نہیں دے گا تو میں بیقر ضهادا کروں گا تو پیفیل بنتا جائز ہے۔

 رضي الله تعالى عنهم فيها سرو لأنه معلوم الأصل س ألاترى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان ففي الوصف أولى بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن فكذا في وصفه في بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز لأن هذا الحاجل، حسادس، ١٦٣٠، نبر ١١١١١) اس مديث كاشار معلوم بوتا به كدا گرمت مين تحور كي جهالت بموتو تيج جائز هي بي يجور شرح سادس، ١١٥٠ تك يجا جومت مجهول به يكونكه حضور شرح آساني آفي تك يجا جومت مجهول به المحدد المحدد

ترجمه : ع اوراس لئے كان اوقات كى اصل معلوم ہے۔

تشریح: معلوم الاصل، کاتر جمد یہ ہے کہ اصل میں حاجیوں کواس سال آنا ہی آنا ہے، گیہوں سال بھر میں کے گاہی ، انگور سال بھر میں انگور سال بھر میں توڑے جائیں گے ہی ، اس لئے اصل تو معلوم ہے ، البنتہ کس دن حاجی آئیں گے بیمعلوم نہیں ہے جو وصف کے درج میں ہے جو جہالت یسیرہ [تھوڑی ہی جہالت] ہے ، اور کفالت میں اتنا قابل قبول ہے۔

قرجمه المجمع ال

تشریح : اصل قرض کی مقدار میں جہالت ہوتب بھی کفالت جائز ہے، مثلا کے کہ زید کا عمر پر جتنا قرض آتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں ، اب کتنا قرض ہے یہ معلوم نہیں ہے پھر بھی کفالت جائز ہے پس صفت میں جہالت ہوجائے تب بھی جائز ہے۔ البتہ بچ کا معاملہ ایسانہیں ہے ، اس میں اصل ثمن میں جہالت ہوجائے تب بھی بچ جائز نہیں اور وصف میں جہالت ہوجائے تب بھی بچ جائز نہیں اور وصف میں جہالت ہوجائے تب بھی بچ جائز نہیں ہے۔

لغت : اصل الدین: سے مراد قرض کی مقدار ہے۔ ذاب علی فلان: ذاب کا ترجمہ ہے بچھلنا، ذاب علی فلان کا ترجمہ ہے فلاں پر جوقرض آیا۔

ترجمه : هِ بخلاف اگرمطلقا بیچا پھران اوقات تک ثمن مؤخر کیا توجائز ہے اس کئے کہ بیتا خیر قرض میں ہے اوراتنی جہالت اس میں قابل برداشت ہے، کفالہ کی طرح۔

تشریح: ان اوقات تک موخر کر کے نہیں بیچا بلکہ مطلقا بیچا اور بعد میں یہ کہا کہ اس کی قیمت حاجیوں کے آنے کے دن دونگا تواب جائز ہے اس لئے کہ بیچ میں ان اوقات کی شرط نہیں لگائی، بلکہ مشتری پر جو قیمت قرض ہوئی اس کوان اوقات تک موخر کیا اس لئے اتن سی جہالت قرض کی ادائیگی کے لئے جائز ہے، جیسے یوں کہا کہ جس دن حاجی آئیں گے اس دن تک قرض ادا تأجيل في الدين وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة آولا كذلك اشتراطه في أصل العقد لأنه يبطل بالشرط الفاسد. (٣٥) ) ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يناخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضاً. إوقال زفر رحمه الله لا

كرنے كاكفيل ہوں تو جائز ہے اسى طرح يہ بھى جائز ہوگا۔ كيونكه بيہ جہالت يسيرہ ہے۔

قرجمه : ل ي كاصل عقد مين شرط لكانا ايسانهين باس كئ كمشرط فاسد سي في فاسد موجاتى بـ

تشریح :اصل بیج میں شرط لگانے سے وہ فاسد ہوجاتی ہے اس لئے وہ کفالت کی طرح نہیں ہے۔

ترجمه :(۱۴۵) اگران مرتول تک بیچا پھر مدت ساقط کرنے پر دونوں راضی ہو گئے اوگوں کے کٹنے میں لگنے سے پہلے اور گئے میں لگنے سے پہلے اور کا گئے سے پہلے اور کا جیوں کے آنے سے پہلے تو بیچ جائز ہوجائے گی۔

اصبول: صلب عقد میں فسادنہ ہوبلکہ شرط زائد میں فساد ہواوراس کو وقت سے پہلے ساقط کر دیا جائے تو بیچ بلیٹ کر درست ہوجائے گی

تشریح :ان مدتول تک بھے کی لیکن ان مدتول کے آنے سے پہلے بائع اور مشتری نے ان مدتول کوسا قط کردیا تو بھے پیٹ کر جائز ہوجائے گی۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے اصل عقد ایجاب اور قبول ہیں، اور مجھے اور ثمن ہیں جو مال ہیں اس لئے صلب عقد میں فساد نہیں ہے، یہاں فساد مدت کی شرط لگانے میں ہے جو شرط ذائد ہے اس لئے اس کو اندر گھنے سے پہلے ساقط کر دیا جائے تو تیجے پلیٹ کر جائز ہوجائے گی۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مدتوں کے مقدم موخر ہونے میں جھڑا ہوگا یہاں ان کے آنے سے پہلے ہی ساقط کر دی گئی اس لئے جھڑ انہیں ہوگا اس لئے تیج جائز ہوجائے گی۔ (۲) اس قول صحابی کے اشارة النص سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حسن ابن عباس قبال لا سلف الی العطاء و لا الی الحصاد و لا الی الاندر، و لا الی العصیر و اصحابی ہوگا۔ (سنن لیجھی ، باب لا یجوز السلف حتی یکون بیمن معلوم فی کیل اووزن معلوم الی اجل، جساوس، صاحب اس میں معلوم فی کیل اووزن معلوم الی اجل، جساوس، جساوس اس بھر ہوگا ، اور فساد آنے سے پہلے مت معین کر لی تو پلٹ کر جائز ہوجائے گ تحرجہ نظر الیا کہ جائز نہیں ہوگا ، اور فساد آتے سے پہلے مت معین کر لی تو پلٹ کر جائز نہیں ہوگا ، اور الیا ہوگیا کہ قاسدوا قع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا ، اور الیا ہوگیا کہ اور الیا ہوگیا کہ دی تک کے لئے کیا ہو پھر مدت کو ساقط کر دے

تشریح : امام زفر فرماتے ہیں کہ ان مرتوں تک بھے کی تووہ فاسدوا قع ہوئی اس لئے ان مرتوں کوسا قط کردے تب بھی بلیٹ کر جائز نہیں ہوگی ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ ، ایک مدت کے لئے نکاح کیا تو یہ نکاح متعہ ہوا بعد میں اس مدت کوختم بھی

يجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل إولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه وبخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد لأن الفساد في صلب العقد في وبخلاف النكاح إلى أجل لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح وقوله في الكتاب ثم كرد اور بميشكا نكاح مان لي أجل لأنه متعة وهو تا، جب تك كدوباره نكاح نكر الى طرح أنح فاسد مونا على المحتاد عن المحتاب العقد في الكتاب أبيل مونا كرد عن المحتاد المحت

ترجمه :٢ جمارى دليل يه يك كفساد جمكر على وجه عن قااورية ابت بون سے يہلے أحمد كيا-

تشریح: یہاں سے حفیہ کی تین دلیلیں ہیں،ان میں سے یہ پہلی دلیل ہے، کہ یہاں اس لئے نیع فاسد کی گئی کھی کہ وقت کے مقدم مؤخر ہونے میں جھ گڑا ہونے سے پہلے مدت ساقط کر دی گئی تو نیع بلیٹ کر جائز ہوجائے گا تحریحہ نظر جہالت زائد شرط میں ہے صلب عقد میں نہیں ہے اس لئے شرط زائد کو ساقط کرنا ممکن ہے۔

تشریح: ید دوسری دلیل ہے کہ ، حاجی کب آئیں گے بیمدت میں جہالت ہے جوزائد شرط ہے ، اصل ایجاب قبول ، اور پہنچ اور ثاند شرط اور ثانی خوصلب عقد ہے [عقد کی بنیاد ہے ] اس میں جہالت نہیں ہے اور زائد شرط کوسا قط کیا جاسکتا ہے ، اس لئے جب زائد شرط کوسا قط کر دیا تو بچ جائز ہوجائے گی۔

العنت : صلب: ریڑھ کی ہڈی، بنیادی چیز ، صلب العقد : بنیج اور نمن صلب عقد ہیں ، ایجاب اور قبول عقد کے منعقد ہونے کے لئے ضروری ہے ، مدت اور اجل بیشر طزائد ہیں۔

ترجمه بی بخلاف جبکه ایک در ہم کودودر ہم کے بدلے بیچا، پھرزائددر ہم کوسا قط کردیا [تو بیچ بایٹ کرجائز نہیں ہوگی ]اس لئے کہ فساد صلب عقد میں ہے۔

تشریح : یہ تیسری دلیل ہے۔ کہ ایک درہم کو دو درہم کے بدلے بیچا تو سودہوگیا، اور دو درہم جوش ہے وہ صلب عقد ہے، جس میں فساد ہے اس لئے بعد میں دوسرے درہم کوسا قط کردے تب بھی بیچا بیٹ کر جائز نہیں ہوگی، کیونکہ صلب عقد میں فساد ہے۔اگر بیچ کر نے ہے تو دوبارہ ایجاب اور قبول کر کے بیچ کرے۔

ترجمه : ه بخلاف ایک مت تک نکاح کے،اس کئے کہ بیتو حقیقت میں نکاح متعہ ہے،اور بینکاح سیح کے علاوہ والا عقد ہے[اس کئے وہ بلٹ کرجائز نہیں ہوگا]۔

تشریح :یام زفر گوجواب ہے، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ ایک مت کے لئے نکاح کرے پھرمت کوختم کردے

تراضيا خرج وفاقا لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه. (٢ م ١) قال ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما إوهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية

تب بھی نکاح پلٹ کر صحیح نہیں ہوتا، اس طرح ایک مدت کے لئے بیچ کرے، پھر مدت ختم کردے تو بیچ پلٹ کر جائز نہیں ہوگی، اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ ایک مدت تک کا نکاح نکاح ہی نہیں ہے وہ تو متعہ ہوگیا، اور الگ عقد بن گیا۔ اس لئے اب مدت کو ساقط کرنے کے باوجود پلٹ کرنکاح صحیح نہیں ہے گا۔

ترجمه : ل متن میں براضیا، ہے کہ بائع اور مشتری دونوں راضی ہوگئے، یہ جملہ ایفاقی ہے اس لئے کہ جس نے مت لی ہے دہ اس لئے کہ اس کا خالص حق ہے۔

تشریح: متن میں براضیا، تثنیه کاصیغه استعال کیا جس کا مطلب میہ کہ بائع اور مشتری دونوں مدت ساقط کرنے پر راضی ہوجائے، بیا تفاقی جملہ ہے، ورنہ حقیقت میہ ہے کہ جس نے مدت کی ہے صرف وہ مدت ساقط کر دے تب بھی ہی جائز ہوجائے گی، کیونکہ بیاس کا ذاتی حق ہے۔

**لىغىت**: يستبد: بدىيەشتق ہے،اپنے آپ كوتر جيح دینا، يہاں مراد ہے جس كے ہاتھ ميں كام كرنے كا پورا با گڈور ہو ـ من له الاجل: جس نے مدت لی ہو ـ

ترجمه: (۱۳۲) کسی نے بیج میں آزاداورغلام کوجع کیا، یا حلال بکری اور مردار بکری کوجع کیا تو دونوں میں بیج باطل ہیں۔ ترجمه: لے اور بیامام ابوطنیفہؓ کے نزدیک ہے۔

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ بیچا ایسی چیز ہوجو مال ہی نہ ہوتو اس کے ساتھ مال کو ملا کریجے تو اس کے اثر سے مال کی بیچ نہیں ہوگی۔ بھی بیچ نہیں ہوگی۔

تشریح : آزادآ دمی کواورغلام کومیع جمع کیا تو آزاد کی بی نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ مال ہی نہیں ہوادراس کے اثر سے غلام کی بھی بین ہوگی ۔ اس طرح ذرح کی ہوئی بکری اور مردار بکری دونوں کو ملا کر بیچا تو مردار بکری کی بیچ نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال ہی نہیں ہوگی ۔ ہے،اوراس کے اثر سے ذرج کی ہوئی بکری کی بھی بیچ نہیں ہوگی ۔

**وجه** : (۱) آزاداور مردہ بکری کی ہیج نہ ہونے کی وجہ سے غلام اور ذرج شدہ بکری کی قیمت میں جہالت آگئی اس لئے غلام اور ذرج شدہ بکری کی ہیچ بھی نہیں ہوگی۔

اصول: جوبالكل مال نه مواس كو مال كے ساتھ ملاديا جائے تو دونوں كى بيع فاسر موگا۔

 $(2^n + 1)$  وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن كعند علمائنا الثلاثة 2 وقال زفر رحمه الله فسد فيهما 2 ومتروك التسمية عامدا كالميتة

ترجمه: ٢ حضرت امام يوسف اورامام مُحمد فرمايا كه اگردونون كى قيمت الگ الگ بيان كرد يو غلام اور ذخ كى بوئى كبرى مين عن جائز بوجائے گى۔

تشریح : آزاداورغلام، اسی طرح ذرج کی ہوئی بکری اور مردہ بکری کی قیت الگ الگ بیان کردے تو چونکہ غلام کی قیمت میں جہالت نہیں رہی اس لئے آزاد کی بیچ تو نہیں ہوگی ، کیکن غلام کی بیچ ہوجائے گی۔

ا صول : صاحبین گااصول، یہ ہے کہ قیمت کی جہالت نہ ہوتو عدم مال کا اثر مال کی بیچ پرنہیں پڑے گا۔

اغت: ذكية : ذكح كي بوئي سي متعين كيا-

ترجمه : (۱۴۷) کسی نے غلام اور مدبر کوجمع کیایا اپنے غلام اور غیر کے غلام کوئیج میں جمع کیا تو غلام میں بیع سیح ہوگی اس کی قیمت کے حصے کے ساتھ۔

لے ہمارے تینوں علماء کے نز دیک۔

ا صول : (۱) پیمسکاه اس اصول پر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں مال ہوتو جو مال اس کے ساتھ بکا ہے اس کی نیچ ہوجائے گ۔ (۲) اور دوسرا اصول بیہے کہ مدیر، ام ولد، اور مکا تب کسی نہ کسی درجے میں مال ہیں۔

تشریح کردیا۔ یا اپنے غلام کو اور دوسرے کے غلام کو اور دوسرے کے غلام کو ایک بیج میں جمع کردیا۔ یا اپنے غلام کو اور دوسرے کے غلام کو بغیراس کی اجازت کے ایک بیج میں جمع کردیا تو مدبر کی بیج تو نہیں ہوگی لیکن خالص غلام کی بیج ہوجائے گی۔اور جو قیت اس کے جھے کی ہوگی وہ لازم ہوگی۔ مثلا دو ہزار کے غلام اور مدبر تھے تو خالص غلام کی قیت ایک ہزار رہ گئی تو ایک ہزار لازم ہول کے ۔اور جو ہول کے ۔اور جو ہول کے ۔اور جو اس کے جھے کی بھام کی بیج ہوجائے گی۔اور جو اس کے جھے کی قیت ہے جوہ شتری پرلازم ہوگی۔

وجه: (۱) مدبر کسی نہ کسی امام کے نزد یک غلام کی طرح بکنے کے قابل ہے اس لئے وہ کسی نہ کسی درج میں مال ہے۔ حدیث میں ہے، عن جابو قال باع النبی عَلَیْ المدبو (بخاری شریف، باب بیج المدبر، ص ۲۹۷، نمبر، ۲۲۳۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدبر غلام بکنے کے قابل ہے۔

ترجمه : حضرت امام زفر نفر مایا که دونون مین نیخ فاسد موگ .

تشریح : امام زفر نفر مایا که یهال بھی خالص غلام اور مدبر ، اسی طرح اپناغلام اور دوسرے کے غلام دونوں میں بیج فاسد

والمكاتب وأم الولد كالمدبر م له الاعتبار بالفصل الأول إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل و ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن كمن جمع بين الأجنبية وأخته في الكل و بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد منهما لأنه مجهول إولأبي حنيفة رحمه الله وهو موكى.

**وجمہ** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں مدبر کی تھے نہیں ہو سکتی ،اس لئے اس کی وجہ سے خالص غلام کی تھے بھی نہیں ہوگی ، کیونکہ صفقہ ایک ہی ہے ،اسی طرح غیر کے غلام کی تھے نہیں ہو سکتی اس لئے اس کے اثر سے اپنے غلام کی تھے بھی نہیں ہوگی۔ توجمہ : سے جان کر بسم اللہ چھوڑ دینا مردہ کی طرح ہے ،اور مکا تب اور ام ولد مدبر کی طرح ہیں۔

تشریح بمتن میں مردہ کا حکم بتایا تھا، اب فرماتے ہیں کہ بکری ذرج کی لیکن جان کر بسم اللہ چھوڑ دیا تو اس کا حکم بھی مردہ کی طرح ہے کہ وہ بھی مال نہیں ہے۔ طرح ہے کہ وہ بھی مال نہیں ہے۔

ترجمه بي امام زقر فصل اول كاعتبار كياس لئے ككل كى طرف نسبت كريں تو نيع كامحل منفى ہے۔

تشریح : بیامام زفرگی دلیل ہے۔انہوں نے مدبرکوآ زاد کے تکم رکھا۔وہ فرماتے ہیں کہ صفقہ ایک ہے اورمجموعی طور پر دیکھوتو مدبر کی بچے نہیں ہوگی ،تو جس طرح آ زاد کوغلام کے ساتھ جمع کرنے سے غلام کی بچے نہیں ہوتی اسی طرح مدبر کوخالص غلام کے ساتھ جمع کرنے سے بھی خالص غلام کی بچے نہیں ہوگی۔

ترجمه: ه صاحبین کی دلیل میکه مقدار ہی فساد آئے گااس لئے خالص غلام کی طرف متعدی نہیں ہوگا، جیسے اجنبی عورت اور اپنی بہن کو ذکاح میں جمع کردے۔ بخلاف جبکہ ہرایک کی قیت الگ الگ نہ بیان کی ہواس لئے کہ خالص غلام کی قیت مجہول ہوجائے گی۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ ہرایک کی قیمت الگ الگ بیان کی جا چکی ہے اور مد ہر کچھ نہ کچھ مال بھی ہے اس لئے فساد صرف مد ہر میں آئے گا خالص غلام میں متعدی نہیں ہوگا ،اس کی ایک مثال دیتے ہیں کسی نے اجنبیہ سے اور اپنی بہن سے فساد صرف مد ہر میں آئے گا خالص غلام میں متعدی نہیں ہوگا ،لیکن اجنبیہ سے نکاح ہوجائے گا ،اسی طرح یہاں مد ہر کی نیعے نہیں ہوگا ،لیکن خالص غلام کی نیعے ہوجائے گا ۔ ہاں دونوں کی قیمت الگ الگ بیان نہ ہوتو اب خالص غلام کی قیمت مجہول ہوگئ اس لئے غلام کی نیعے بھی نہیں ہوگا ۔

الفت: القن: خالص غلام لم يسم: هرايك كي قيت متعين نه كي هو ـ

ترجمه نے امام ابوحنیفہ کی دلیل۔دونوں صورتوں کےدرمیان میں فرق یہ ہے کہ آزاد بالکل بیج میں داخل نہیں ہوتااس

الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد كي بخلاف النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة مروأما البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية وولهذا ينفذ في عبد الغير بإجازته وفي المكاتب برضاه في الأصح وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في ينفذ في عبد الغير بإجازته وفي المكاتب برضاه في الأصح وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في الحك كديمال نهين بهاوري الكرف كالمراب الحالية علام من يح بهون كالمراب المراب ال

تشریح: غلام اور آزاد کوایک تیج میں شامل کیا تو غلام کی بھی تیج فاسد ہے۔ اور مد براور غلام کو جمع کیا تو غلام کی تیج ہوجائے گی ، اس لئے کہ دونوں میں فرق ہے ہے کہ آزاد بالکل مال نہیں ہے اس لئے اس کی بیج کسی حال میں ہوئی نہیں اور غلام کو اس کی بیج میں داخل کرنے کا مطلب ہے ہے کہ غلام کی بیج ہونے کے لئے آزاد کو بیج کے طور پر قبول کرنے کی شرط لگائی جوشرط فاسد ہے اس لئے غلام کی بیجی بیج فاسد ہوجائے گی۔

قرجمه : على بخلاف تكاح كاس كئ كه تكاح شرط فاسد سے فاسر نہيں ہوتا۔

تشریح : بیصاحبین کے استدلال کا جواب ہے، کہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتااس لئے اجنبیہ اوراپی بہن کو نکاح میں جمع کیا تو بہن کو نکاح کی شرط سے اجنبیہ کا نکاح فاسد نہیں ہوگا، اور بیچ شرط فاسد کی شرط لگانے فاسد ہوجاتی ہے اس لئے آزاد کو بیچ کے طور پر قبول کرنے کی شرط لگانے سے غلام کی بیچ بھی فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: ٨ اوران چيزول مين سيع موقوف رے گي تاہم ماليت ہونے كى وجد ي ماردان بير داخل ہيں۔

تشریح : مکاتب، مد براورام ولد حقیقت میں مال ہیں اس طرح دوسرے کا غلام بھی حقیقت میں مال ہے اس کئے شروع میں ہوجائے میں داخل ہوجائیں گے اس کئے خالص غلام کی بھی ہیچ ہوجائے گی اور بعد میں مد بر، ام ولد، اور مکاتب کی قیمت ساقط کی جائے گی اس کئے خالص غلام کی بیچ انکے ساتھ ہوجائے گی۔

ترجمه الله الله الله وسرے کے غلام کی تھاس کی اجازت منعقد ہوگی ،اور مکا تب کی تھاس کی رضامندی سے ہوگی اور مکا تب کی تھاس کی رضامندی سے ہوگی (صیح روایت میں) ،اور قضاء قاضی سے مدبر کی تھے درست ہے ایسے ہی ام ولدگی تھے امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔

تشسر البته غیر کوت کی وجہ سے بیچناموتو ف ہوگیا۔(۱)چنانچہ غیر کے غلام کی بیچاس کی اجازت ہوجائے گی (۲) مکاتب کتابت کوسا قط کردے اور بیچ پر راضی ہوجائے تو أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله وإلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع فكان هذا إشارة إلى البقاء الكما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض ١٢ وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه

اس کی نیج ہوجائے گی (۳) قاضی کے فیصلے سے مدبر کی نیج جائز ہے (۴) ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو

یوسف کے خزد کیام ولد کی نیج جائز، اس لئے یہ سب مال تو ہیں البتہ غیر کے تن کی وجہ سے نیج بعد میں ساقط ہوگ ۔

ترجمہ اگر یہ کہ بیج کا مستحق ما لک ہے، اور مدبر وغیرہ وخود مستحق ہیں اسلئے انہوں نے بیج ردکی تو یہ اشارہ ہے نیج کی بقا کی طرف

تشریع ہو چکی تھی لیکن خود کا گومستقبل میں آزاد ہونے کا حق ہو اس لئے بیج ردکر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان

اور مکا تب کی بیج ہو چکی تھی لیکن خود اکومستقبل میں آزاد ہونے کا حق ہے اس لئے بیج ردکر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان

سب کی بیج ہوئی، اور بعد میں تو ٹری گئی اس لئے خالص غلام کی بیج ہوجائے گی۔

افعت: هولاء باستحقاقهم: یہاں هولاء سے مراد مد بر،ام ولد،اور مکا تب مرادیں،انکو متقبل میں آزاد ہونے کاحق حاصل ہوگا حدااشارۃ الی البقاء: کامطلب یہ ہے بعد میں بیچ کار دہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیچ باقی رہی بعد میں استحقاق کی وجہ سے توڑی گئی، اس کئے خالص غلام کی بیچ ہی نہیں ہوئی، اس کئے خالص غلام کی بیچ ہی نہیں ہوئی، اس کئے خالص غلام کی بیچ نہیں ہوئی۔

قرجمه : ال جیسے دوخالص غلام یچ اور قبضہ کرنے سے پہلے ایک ہلاک ہوجائے [تو دوسرے کی بیخ جائز رہتی ہے]
تشکر یعے: بیامام ابوصنیفہ کی جانب سے مثال ہے، کسی نے دوخالص غلام یہ بچہ اوران پر قبضہ کرنے سے پہلے ایک ہلاک
ہو گیا تو دوسر سے غلام کی بیج باقی رہے گی اور مشتری پر اس باقی غلام کی قیمت لازم ہوگی ، اسی طرح یہاں مدبری بیج ہوگئ بعد میں
مدبر ساقط ہو گیا اور اس کی قیمت بھی ساقط ہوگئ اور خالص غلام کی قیمت مشتری پر لازم ہوگی۔

ترجمه : 11 اس صورت میں غیر بیغ کو قبول کرنے کی شرط نہیں ہوئی، اور نہ شروع میں بھی بالحصہ نہیں ہوئی۔اس لئے ہرغلام کی قیمت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح : چونکه مد برغلام مال ہونے کی وجہ سے بیج میں داخل ہے اس لئے دوفا کدے ہوئے [۱] ایک تو یہ کہ غیر بیج کو قبول کرنے کی شرط نہیں گی۔[۲] اور دوسرا فا کدہ یہ ہوا کہ شروع میں مد بر کی قیمت کا حصہ نہیں ہوا، بکنے کے بعداس کی قیمت الگ کی گئی، یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہرایک کی قیمت الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

## ﴿فصل في أحكامه [البيع الفاسد]﴾

ر ۱ شمر البائع وفي العشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد المرحمة الله المبيع ولزمته قيمته الله الشافعي رحمه الله لا يملكه وإن قبضه لأنه محظور

## ﴿ فصل في احكامه ﴾

ترجمه : (۱۴۸) اگرمشتری نے بیچ فاسد میں بائع کے حکم سے بیچ پر قبضه کرلیا اور عقد میں دونوں عوض مال ہیں تو مشتری بیچ کاما لک ہوجائے گا۔اوراس پر مبیچ کی قیمت لازم ہوگی۔

تشریح : تین شرطیں پائی جائیں تو تیج فاسد میں مشتری مبیع کا مالک بنتا ہے(۱) مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہو(۲) بائع کی رضا مندی سے قبضہ کیا ہو(۳) مبیع اور ثمن دونوں ہی مال ہوں۔ یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو مشتری مبیع کا مالک بنتا ہے۔ اور اس پر مبیع کی بازاری قبت لازم ہوگی

فلا ينال به نعمة الملك ولأن النهي نسخ للمشروعية للتضادع ولهذا لا يفيده قبض القبض وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم. ٣ ولنا أن ركن البيع صدر من أهله. مضافا

اصول : سع فاسد میں مال کا بدلہ مال کے ساتھ ہوتا ہے اس کئے قبضے کے بعد مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا۔

قرجمه نا امام شافعی فی فرمایا که چاہے میچ پر قبضہ کرلے پھر بھی مالک نہیں ہوگا کیونکہ میممنوع ہے،اس لئے اس سے ملک کی نعمت حاصل نہیں ہوگی،اوراس لئے کہ نہی کی حدیث نے مشروعیت کومنسوخ کردی،دونوں کے درمیان تضاد کی وجہ سے۔ قشو بیج نامام شافعی نے فرمایا کہ نیچ فاسد میں جاہے مشتری قبضہ کرلے تب بھی مالک نہیں ہوگا۔

**وجمہ** :(۱)اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں بیج فاسد مخطور ہے اس لئے اس سے ملک کی نعمت حاصل نہیں ہوگی۔(۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ حدیث میں بیج فاسد سے منع کیا ہے اس لئے بیج فاسد کی مشروعیت ہی ختم ہوگئی ،اس لئے اس سے ملکیت نہیں ہوگی۔

نوت : ہدایہ آخرین کے بیوہ مقامات ہیں جن میں صاحب ہدایہ نے لفظی بحث بہت کبی ہے۔

ترجمه : ۲ اس لئے قبضے سے پہلے ملکیت کا فائدہ نہیں دے گا،اوراییا ہو گیا کہ مردار کے بدلے بیچا ہویا شراب کودرہم کے بدلے بیچا ہو۔ بدلے بیچا ہو۔

تشریح: یامام شافعی کی دلیل ہے[ا] کہ بیع صحیح میں بیع پر قبضہ سے پہلے بھی مشتری مالک ہوتا ہے، اور بی فاسد میں قبضے سے پہلے مالک نہیں ہوتا اس لئے قبضے کے بعد بھی مالک نہیں ہوگا۔ [۲] دوسری دلیل بیہ ہے کہ بیع کومردے کے بدلے بیچاتو قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوتا، کیونکہ بیٹ باطل ہے، اس طرح بی فاسد میں قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوگا۔ [۳] بیتیسری دلیل ہے کہ شراب کو در ہم کے بدلے بیچاتو شراب پر قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوگا، کیونکہ شراب مصود ہوگیا، در ہم مقصود نہیں ہوتا، اور مسلمان کے لئے شراب کا مالک بننا جائز نہیں ہے، اس لئے بیج ہی باطل ہوجائے گیا۔ اس طرح یہاں قبضے کے بعد بھی مالک نہیں ہوگا۔

افعت: باع الخمر بالدرا ہم: شراب کو درہم کے ساتھ بیچنے کی قیداس لئے لگائی اگر شراب کو درہم دینار کے بجائے گیہوں وغیرہ کے بدلے بیچا تو نیچ جائز ہوگی، کیونکہ گیہوں اصل مقصود ہوجائے گا،اور شراب کے بجائے اس کی قیمت لازم ہوگی۔

ترجمه : س اور ہماری دلیل یہ ہے کہ بیچ کارکن اہل سے صادر ہوا ہے اور کل بیچ کی طرف منسوب ہوا ہے اس لئے بیچ منعقد ہونے کا قول واجب ہوگا۔

الغت : ركن البيع صدر من اهله مضافا الى محله: يوفقه كامحاوره بهدم رايك كى تشريح بيه بهدايجاب كرن البيع صدر من اهله مضافا الى محله: يوفقه كاوره بالغ مواور ما لك مواس كوبيع كارابل، كمتب

تشریح: ہماری دلیل یہ ہے کہ بیع کارکن یعنی ایجاب اور قبول اہل آدمی سے صادر ہوا یعنی عاقل بالغ آدمی سے سے صادر ہوا اور کل کی طرف منسوب ہو جو ہیں ہے اس لئے قول منعقد ہوجائے گا، یعنی بیع ہوجائے گی، اور قبضے کے بعد مشتری ہیں کا مالک ہوجائے گا۔

ترجمه به بیج کرنے والا نیج کا اہل ہے، اور مبیع نیج کامل ہے اس بارے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے اور بیج کورکن موجود ہے ، ایعنی مال کو مال کے ساتھ بدلنا، اور اسی میں کلام ہے۔

تشریح: ﷺ : بیخ فاسد میں مبیع پر قبضہ کر لے، اور در میان میں کوئی جھگڑا نہ ہوتو مشتری اس کا مالک ہوجا تا ہے یہ جملہ اس ک دلیل ہے۔ بیج تین باتوں سے منعقد ہوتی ہے[ا] بیچ کرنے والا بیچ کرنے کا اہل ہو، یعنی عاقل بالغ آدمی ہو، یہاں بیخ فاسد میں بیچ کرنے والا عاقل بالغ آدمی ہے[۲] دوسری بات ہے ہے کہ جس چیز کی بیچ کرر ہا ہووہ بیچ ہواور مال ہو، بیچ فاسد میں مبیع مال بھی ہے[۳] اور تیسری بات ہے کہ مال کو مال سے بدل رہا ہو یہاں یہ بھی موجود ہے اس لئے مشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا اور درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو بیچ فاسد میں مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا۔

قرجمه : ها اور شریعت کاروکنا ہمار نے زدیک مشروعیت کو ثابت کرتا ہے، اسکئے کہ تصور کا تقاضا ہے کہ نس بیج مشروع ہو،
اور اسی سے ملک کی نعمت حاصل ہوجائے گی۔ اور ممنوع وہ ہے جواس کے ساتھ لگا ہوا ہے جیسے جمعہ کی اذان کے وقت بیج کرنا
قشر لیج : السنھی یقرد الممشر و عید : یوایک منطقی جملہ ہے جواصول فقہ کی کتابوں میں استعال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات کے اعتبار سے وہ بیج جائز ہے، البتہ وصف میں یا شرط میں کوئی خامی ہوجائے گی ۔ اور جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، تو اسی سے ملک کی نعمت حاصل ہوجائے گی ۔ اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ بیج بنفسہ جائز ہے، ایکن جمعہ کے وقت بیج کرنے سے جمعہ میں حاضری میں تا خیر ہوگی اس لئے اس وصف میں خامی کی وجہ سے اس وقت بیج کرنا مکروہ ہوا۔

نعمة الملك وإنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء لروإنما لا يثبت الملك قبل القبض كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور كي إذ هو واجب الرفع بالاسترداد فبالامتناع عن المطالبة أولى في ولأن السبب قد ضعف لـمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض في

لغت : المخطور: ظر سے شتق ہے روکی ہوئی چیز، ممنوع چیز۔ یجاورہ: جارے شتق ہے، جواس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ترجمه نلے قبضہ سے پہلے اس لئے ملکیت ثابت نہیں ہوتی تا کہ جوساتھ لگا ہوا فساد ہے وہ مضبوط نہ ہوجائے۔

تشریح: یہاں سے حضرت امام شافعی کو ۲ جواب دئے جارہے ہیں، ان میں سے یہ[۱] پہلا جواب ہے، انہوں نے فر مایا تھا کہ قبضے سے پہلے مشتری کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اس پر قیاس کر کے قبضے کے بعد بھی ملکیت نہ ہو، اس کا پہلا یہ جواب دیا جارہا ہے کہ اس بیع میں فساد لگا ہوا ہے اس لئے قبضے سے پہلے ملکیت ثابت نہیں کرتے ہیں تا کہ اس فساد کو مضبوط کرنا نہ ہو۔

قرجمه : کے اسلئے کہ مشتری سے بیع واپس کیکر بیع کے فساد کود ورکر ناضر وری ہے تو مطالبہ سے رک کرد ورکر نازیادہ بہتر ہے تشکر دورکر نازیادہ بہتر ہے اسلئے کہ مشتری کا قبضہ ہو چکا ہوتہ بھی اس کو واپس کر واکر فسسر دیج : [۲] بیامام ثافعی کود وسرا جواب ہے کہ فسادا تنابر اسے کہ بیع پر مشتری کا قبضہ ہو چکا ہوتہ بھی اس کو واپس کر واکر فساد دورکیا جانا چا ہے اس کے ملکت ثابت نہ کر کے اس کا قبضہ روکا جائے یہ بدرجہ اولی بہتر ہے، اس مصلحت کی وجہ سے قبضے سے پہلے اس کی ملکیت نہیں ہوگی۔

الغت : استرداد: ردیم شتق ہے، واپس کرنا۔ امتناع عن المطالبہ: قبضہ کرنے کا جومطالبہ ہے اس سے روکا جائے ، اور اسکی صورت یہ ہوگی کہ شتری کی ملکیت ہی ثابت نہ کی جائے۔

**تسر جسمه** : ٨ اوراس لئے كەقباحت ملنے كى وجەسے ملكيت كاسبب كمزور ہو گيااس لئے اس كومضبوط كرنے كے لئے قبضہ كرے كی شرط لگائی گئی ملک كے فائدہ دینے میں ، ہبہ كے درجے میں ۔

تشریح: [۳] یدام شافعی گوتیسرا جواب ہے کہ بیجے فاسد میں قباحت مل جانے کی وجہ سے مالک ہونے کا سبب کمزور ہو گیا اس لئے یہ شرط لگائی گئی کہ قبضہ کر کے اس کو مضبوط کیا جائے تب جا کر ملکیت ہوگی۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ، جبہ میں مثلا زید کو گائے جبہ کی تو زید نے گائے کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دی ہے اس لئے اس کی ملکیت کمزور ہے ، اس لئے قبضہ ہونے کے بعد گائے پرزید کی ملکیت ہوگی ، اسی طرح بیجے فاسد میں مشتری کی ملکیت کمزور ہے اس لئے قبضہ ہونے کے بعد اس کی ملکت ہوگی۔

الغت : اقتران بالتي : قباحت كے ساتھ ہي كامل جانا۔اعتصاد:عضد سے شتق ہے، قوى كرنا، تائيدكرنا۔افادة الحكم: حكم كا فائدہ دینے كے لئے، یعنی ملكیت ثابت كرنے كے لئے۔الہة: بہبر میں قبضے كے بعد وہ آ دمی مالك ہوتا ہے جسكو بہدكیا ہے۔ إفادة الحكم بمنزلة الهبة و والميتة ليست بمال فانعدم الركن ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه الوشيء آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمنا لا مثمنا. الثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر إلا أنه يكتفي به دلالة كما إذا قبضه في مجلس

ترجمه : و اورمردار مال ہی نہیں ہے اس لئے بیچ کارکن ہی نہیں پایا گیا۔ تشریع : ۲۲ مام شافع گوچوتھا جواب ہے۔ انہوں نے استدلال کیا تھا کہ مردار کی بیچ کی ہوتو قیضے کے بعد بھی مشتری

ما لک نہیں ہوتا اسی طرح نیے فاسد میں قبضے کے بعد بھی ما لک نہیں ہوگا۔اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مردار مال ہی نہیں ہے جوئیج کارکن ہے،اس لئے بیچ ہوئی ہی نہیں اس لئے قبضے کے بعد بھی ما لک نہیں ہوگا، اور بیچ فاسد میں دونوں جانب سے مال ہوتا ہے اس لئے رکن بیچ یائے جانے کی وجہ سے بیچ ہوئی اس لئے قبضے کے بعد ما لک ہوجائے گا۔

قرجمه : ا اگرشراب منع موتواس کی تخر یک پہلے گزر چک ہے۔

تشریح :[3] بیامام شافعی گوپانچواں جواب ہے۔ باب البیج الفاسد، مسئلہ نمبر ۱۰ احاشیہ نمبر وہیں گزرا کہ اگر شراب مبیع ہوتے اس مورت میں بیج فاسد نہیں ہوتی بلکہ باطل ہوتی ہے، کیونکہ شراب کی اہانت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بیج ہونے کی وجہ سے اس کی عزت ہوگی اس لئے بیج سرے سے باطل ہوگی ، اور قبضہ کرنے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوگا ، اس لئے امام شافعی بیاستدلال کہ شراب کو درہم کے بدلے بیچنے سے قبضے کے بعد بھی مشتری مالک نہیں ہوتا ، جی نہیں ہوتا ، جی فاسد کا حکم بیان کررہے ہیں ، اور استدلال بیج باطل سے کررہے ، جس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ قبضے کے بعد مالک نہیں ہوگا۔

اخت :مثمنا بثمن سے مشتق ہے، اور مفعول بہ ہے، مراد ہے ہیے۔

ترجمه : ال دوسری دلیل میه که شراب میں واجب اس کی قیمت ہوگی اور قیمت توشن ہوتی ہے بیچ نہیں ہوتی [ تودوشن جع ہونالازم آئے گا]

تشریح : [۲] بیامام شافعی گوچھٹا جواب ہے۔عبارت میں یہ جملہ محذوف ہے کہ دوشن جمع ہوجا ئیں گے۔اگر شراب کی بیچ جائز قرار دیں توایک مسلمان آ دمی شراب نہیں دے سکتا ہے،اس لئے اس کی قیت ہی دے گا تو دونوں جانب سے قیت ہوجائے گیاور بیچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے شراب کی بیچ جائز قرار نہ دی جائے۔

لغت جمنالامثمنا: قیت ثمن بن سکتی ہے بین بن سکتی۔۔اس کئے دونوں طرف سے قیت جمع ہوجائے گی۔

ترجمه : ۱۲ پھرشرط بیہ کہ بائع کی اجازت قبضہ کیا ہو، ظاہر بات یہی ہے، کیکن دلالت کے طور پر اجازت ہو یہ بھی کافی ہے، جیسے کہ عقد کی مجلس میں قبضہ کیا ہو، استحسان کا تقاضا یہی ہے اور یہی صحیح ہے اس لئے کہ بع کرنا ہی بائع کی جانب سے قبضے پر

العقد استحسانا وهو الصحيح لأن البيع تسليط منه على القبض فإذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق الوكذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح استحسانا مرا و وشرط أن يكون في العقد عوضان كل واحد منهما مال ليتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال فيخرج عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح ها والبيع مع نفي الثمن

مسلط کرنا ہے، پس اگر بائع کے سامنے جدا ہونے سے پہلے قبضہ کرلے،اور بائع اس کورو کے نہیں تو پہلے ہی مسلط کرنے کے حکم میں ہوگا۔

تشریح بمتن میں گزرا کہ بائع کے حکم سے بیع پر قبضہ کیا ہوتب مشتری مالک ہوگا، اس لئے شارح فرماتے ہیں کہ بائع کی اجازت کی دوصور تیں ہیں[ا] ایک بیر کہ بائع نے صراحت کے ساتھ اجازت دی ہو،[۲] دوسری صورت بیہے کہ بیع کی مجلس میں مشتری قبضہ کرے اور بائع اس کو مع نہ کرے بید لالت کے طور پر اجازت ہے اور اس سے بھی مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا، کیونکہ بیع کرنا گویا کہ مشتری کو قبضہ کرنے پر مسلط کرنا ہے۔ اور دلالۃ قبضے کو بھی استحسان کے طور پر اجازت شاری گئی ہے۔ گا، کیونکہ بیع کرنا گویا کہ مشتری بہد میں عقد کی مجلس میں قبضہ کرنا استحسان کے طور پر جائے ایسے ہی بہد میں عقد کی مجلس میں قبضہ کرنا استحسان کے طور پر حجے ہے

تشریح : مثلا عمر نے زید کو گائے ہید کی ،اور زید نے ہید کی مجلس میں گائے پر قبضہ کرلیا اور عمر نے نہیں روکا تو عمر کی جانب سے دلالت کے طور پر قبضہ کرنے کی اجازت سمجھی جائے گی ،اور زید گائے کا مالک بن جائے گا۔استحسان کا تقاضا بہی ہے۔ تسرجمہ : ۱۲ ملک ہونے کی شرط ہے کہ عقد میں دونوں عض مال ہوں ، تا کہ بچے کارکن مبادلة المال بالمال متحقق ہوجائے ، پس اس پر مردار ،خون ، آزاد کی بچے ،اور ہوا کے بدلے بچے کی تخ تنج کی جاسکے۔

تشریح متن میں ہے کہ دونوں عوض [یعن ہیج اور ثمن] مال نہ ہوں تب بیج فاسد ہوگی ، اور ہیج پر قبضہ کرنے ہے مشتری کی ملک ہوگی۔ چنانچاس جملے سے استخراج کیا جاسکتا ہے کہ ہیج مردار ہو، یا خون ہو، یا آزاد ہوتو یہ مال نہیں ہیں اسلے بیج باطل ہوگی ، اور قبضہ کرنے کے باوجود مشتری ہیج کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ ہی مال نہ ہونے کی مثالیں ہیں۔ یا یوں کہے کہ میں گائے ہوا کے بدلے میں بیچنا ہوں تو ہوا مال نہیں ہے اسلئے بیٹر نہیں بن سمتی اس لئے بیج باطل ہوجائے گی۔ ثمن مال نہ ہو بیاس کی مثال ہے بدلے میں بیچنا ہوں تو ہوا مال نہ ہو بیاس کی حائے گی۔

الغت : یخرج: اس رتخ تے کی جائے گی۔

ترجمه : ها اور سي ثمن كي في كساتهـ

تشریح : یہ تیسری مثال ہے۔اوپر کی مثال میں مبیع اور ثمن موجود تھے کین مال نہیں تھے،اس مثال میں ثمن ہی کی نفی کر دی ہے اس لئے اس سے بھی بیع باطل ہوجائے گی۔

ال وقوله لزمته قيمته في ذوات القيم فأما في ذوات الأمثال فيلزمه المثل لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب وهذا لأن المثل صورة ومعنى أعدل من المثل معنى. (971)قال ولكل

ترجمه : ۱۲ متن کا قول [لزمته قیمه ] کامطلب بیه به کمپیع کی قیمت لازم ہوگی ذوات القیم میں بہر حال ذوات الامثال میں تومثل لازم ہوگی

ا خت: يهان چه باتين يا در کيس تب عبارت حل هوگ ـ

[ا] ..... بائع اور مشتری کے درمیان جو طے ہواس کو بمن ، کہتے ہیں۔

[۲] ....کسی چیز کی قیمت بازار میں جو ہواس کو, قیمت کہتے ہیں۔

[۳] .....کیلی اور وزنی چیز ،مثلا گیہوں ، چاول وغیرہ کو ,ذواۃ الامثال ، کہتے ہیں ، یعنی مثلی چیز ، چنانچ کسی سے ایک کیلو گیہوں ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں ایک کیلو گیہوں ہی لازم ہوگا۔

[ ۲ ] .....مثلا گائے ، بیل وغیرہ کسی سے ہلاک ہوجائے تو اس کے بدلے میں اس کے مثل گائے لازم نہیں ہوگی ، بلکہ اس کی قیت لازم ہوگی ، ایسی چیز کو, ذواۃ القیم ، کہتے ہیں۔

[4].....مضمون بنفسه: کامطلب میہ کہ بائع اور مشتری کے درمیان جوثمن طے ہواوہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ بازرامیں جو قیت ہےوہ لازم ہوگی ،اس کو مضمون بنفسہ ، کہتے ہیں۔

[۲] .....گیہوں کے بدلے میں گیہوں ادا کرنا پیشل صورۃ اورمثل معنی ، دونوں ہیں۔ اور گائے کے بدلے میں اس کی قیمت ادا کرنا پیصرف مثل معنی ہے۔

تشریح : متن میں ازمت قیمة ، کہہ کریہ بتانا چاہتے ہیں کہ تج فاسد میں پہلی تج اصل نہیں ہے بلکہ قبضہ کرنے کے بعد شروع سے دوسری بچے ہوئی ہے اس لئے پہلے بائع اور مشتری کے درمیان میں جوشن طے ہوا تھاوہ لازم نہیں ہوگا بلکہ اگر مبیح ذوا قالقیم [
یعنی گائے ، بیل ہے ] تو بازار میں اس مبیع کی جو قیت ہے وہ لازم ہوگئی ، اور اگر وہ ذوا قالا مثال [ مثلا گیہوں ، چاول وغیرہ ]
ہےتو اس کے مثل لازم ہوگا ، کیونکہ مثل بیصورت اور معنی دونوں اعتبار مثل ہے ، اور قیت بیصرف معنوی اعتبار سے مثل ہے اس کے مثل لازم ہوگا ، کیونکہ مثل بیصورت اور معنی دونوں اعتبار مثل ہے ، اور قیمت بیصرف معنوی اعتبار سے مثل ہے اس کے مثل صوری زیادہ بہتر ہے

النفت: شابدالغصب: مثلا زیدنے ایک کیلو گیہوں غصب کرلیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس کے مثل ایک کیلو گیہوں لازم ہوگا کیونکہ وہ مثل صوری اور مثل معنوی ہے، اور گیہوں ذواۃ الامثال ہے۔۔اور گائے غصب کیا تو گائے ذواۃ القیم ہے اس لئے بازار میں جواس کی قیمت ہے وہ لازم ہوگی، کیونکہ وہ ذواۃ القیم ہے۔ اسی طرح یہاں ذواۃ الامثال میں اس کے مثل لازم ہوگا، واحد من المتعاقدين فسخه لرفعا للفساد ٢ وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا منه ٣ وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته ٣ وإن كان الفساد اورذواة التيم مين اس كى بازارى قيمت لازم موگى ـ

قرجمه : (۱۴۹) تع اور مشتری میں سے ہرایک وضح کرنے کاحق ہے۔

ترجمه فساددوركرنے كے لئے۔

تشریح : نے فاسد میں فسادآ چاہاں لئے قبضہ کرنے سے پہلے بائع اور مشتری دونوں کوئل ہے کہ اس نے کوئم کردے، تاکہ خرابی لازم نہ آئے۔

وجه: حدیث میں توڑنے کا حکم ہے۔ عن علی قال و هب لی رسول الله عَلَیْ علامین اخوین فبعت احده ما فقال رده رده (ترندی شریف، باب احده ما فقال رده رده (ترندی شریف، باب ماجاء فی کرامیۃ الفرق بین الاخوین اوبین الوالدة وولدها فی البیع ص ۲۲۱ نبر ۱۲۸ نبر ۱۲۸ ) اس حدیث میں ہے کہ بی میں عامی آئی تو حضور نے اس کوتوڑنے کا حکم دیا۔

ترجمه : ت قضه کرنے سے پہلے تو ظاہر ہے اس لئے کہ شتری کی ملکیت ابھی نہیں ہوئی ہے اس لئے شخ کرناما لک بنانے سے رکنا ہے۔

تشریح : یہاں سے بیج توڑنے کی تین شکیس بیان کررہے ہیں۔[ا] ابھی تک مشتری کا قبضہ نہیں ہوا ہے اس لئے اس کی ملکیت نہیں ہوئی ہے اس لئے بائع کے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مشتری کو مالک بنانے سے رکنا ہے اس لئے قبضے سے پہلے مائع بھی اس بیج کوتوڑ سکتا ہے۔ اس میں مشتری کی حق تلفی نہیں ہوئی۔

النفت الم يفد حكمه: بيع كحكم كافائد فهيس ديا، يعنى مشترى ابھى تك ما لك فهيس بنا۔ امتناعامنه: يهال منه كي ضمير حكم كى طرف ہے۔ اس حكم سے ركنا ہے۔ اس حكم سے ركنا ہے۔

ترجمه: س ايسى بى قبضے كے بعد بائع تو رسكتا ہے اگر صلب عقد ميں فساد ہو، فساد كے مضبوط ہونے كى وجہ سے۔

تشریح : یہ تج توڑنے کی دوسری صورت ہے۔ مشتری نے بیج پر قبضہ کر چکا ہے، لیکن صلب عقد میں فساد ہے، مثلا ایک درہم کودودر ہم کے بدلے بیچا، اور سود کی صورت بن گئی، یا کپڑے کوشراب کے بدلے میں بیچا تو خود ثمن میں خامی آگئی اس لئے قبضے کے باوجود بائع کوتوڑنے کاحق ہوگا، کیونکہ بیشریعت مقرر کردہ فساد ہے جسکود ورکرنا ہرایک کاحق ہے۔

ترجمه بي اگرفسادشرط زائد ميں ہے توجسکوشرط ميں فائدہ ہے اس کوتوڑنے کاحق ہے جسکوشرط ميں فائدہ ہيں توڑنے کا

بشرط زائد فلمن له الشرط ذلک دون من عليه لقوة العقد في إلا أنه لم تتحقق المراضاة في حق من له الشرط. ( • ۵ ) قال فإن باعه المشتري نفذ بيعه للأنه ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق نهين هي كونكه عقد قوى هي الكين جسكو شرط مين فائده هي السشرط كي بغيراس كي رضامندي نهين موكى اس لئي اس كو توريخ كاحق هي

الحت : من له الشرط: شرط لگانے میں جسکوفائدہ ہے اسکو بمن له الشرط، کہتے ہیں۔ مثلا بائع نے شرط لگائی کہ مشتری قرضہ دے گا تب بیچے گا تو اس میں بائع کا فائدہ ہے اس لئے بائع من له الشرط ہوا، اسی کوتوڑنے کاحق ہوگا، کیونکہ اس شرط بغیراس کی بیچنے کی رضامندی نہیں ہوگی۔ یا شرط لگائی کہ بائع مشتری کوقر ضہ دے گا تو اس میں مشتری کا فائدہ ہے اس لئے وہ بمن له الشرط، ہوا اس لئے بائع نہیں تو ڈسکتا۔ لم یحقق المراضاة: شرط پوری نہی جائے تو من له الشرط کی رضامندی نہیں ہوگی۔

تشریح: یہ تج توڑنے کی تیسری صورت ہے۔ اس عبارت میں پیچیدگی ہے۔ اگر صلب عقد میں فساذہیں ہے بلکہ شرط زائد میں فساد ہے تو شرط جسکے لئے فائدہ مند ہے وہ عقد تو ڑسکتا ہے، اور شرط جسکے لئے نقصان دہ ہے وہ عقد نہیں تو ڑسکتا کیونکہ صلب عقد میں خامی نہ ہونے کی وجہ سے عقد بہت مضبوط ہے۔

ترجمه: هیگرید که جسکے لئے شرط فائدہ مندہ، اس شرط کے بغیراس کی رضامندی نہیں ہوگی [اس لئے اس کوتوڑنے کا حق ہوگا ]

تشریح : پیجمله ایک اشکال کا جواب ہے اور ایک اعتبار سے دلیل عقلی بھی ہے۔ اشکال بیہ کے کہ صلب عقد میں خامی نہ ہونے کی وجہ سے عقد مضبوط ہے تو گھر من لہ الشرط کو بھی بھے تو ڑنے کا حق نہیں ہونا چا ہے ۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر شرط رکھتے ہیں تو فساد ہے ، اور شرط کے بغیر بھے منعقد کرتے ہیں تو جسکے لئے شرط فائدہ مند ہے وہ بغیر اس شرط کے راضی نہیں ہوگا اس لئے اس کو تو ڑنے کاحق دیا جائے تا کہ دوفائدے ہوں گے [ا] فساد دور ہوجائے گا۔ [۲] اور من علیہ الشرط [جسکے لئے وہ شرط نقصان دہ ہے ] اس کو بھی عافیت ہوجائے گی۔

قرجمه :(١٥٠) پس اگرمشترى في كون دياتواس كى نيخ نافذ موجائى۔

قرجمه : ال ال ك كمشرى السبيح كاما لك موكيا تواس مين تصرف كرني كا بهى ما لك موكار

تشریح : چاہئے تو یہ تھا کہ اس بیجے فاسد کو توڑدیتا کیکن اس نے اس مبیع کودوسرے کے ہاتھ بی دیا تو یہ بیجے نافذ ہوجائے گ۔ وجه :اس کی وجہ بیہے کہ شتری اس مبیع کا مالک ہوگیا ہے،اس لئے اس میں تصرف کرنے کا بھی مالک ہوگا۔ حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته سل ولأن الأول مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف س ولأنه حصل بتسليط من جهة البائع في بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة توجمه : ٢ بالع اول ك لئ واليس ليخ كاحق ساقط مولياس لئ كدومرى نع كى وجه دومر بند كاحق متعلق

ہوگیا،اور پہلی بھے کا توڑنا شریعت کی وجہ سے تھا،اور بندے کے تاج ہونے کی وجہ سے اس کاحق مقدم ہے۔ تشسریع : پہلا بائع مبعے کوواپس کیوں نہیں لے سکتااس کی تین دلیلیں دےرہے ہیں[ا] پہلی دلیل یہ ہے کہ مشتری نے

دوسرے مشتری کے ہاتھ میں بیچاتواس بندے کاحق اس مبیع کے ساتھ متعلق ہو گیا،اور بندہ محتاج ہے اس لئے اس کاحق مقدم ہوگا،اور پہلے بائع کی طرف لوٹانے کاحق شریعت کاحق تھا جومحتاج نہیں ہے اس لئے اب پہلے بائع کی طرف لوٹانے کاحق ساقط ہو گیا۔

ترجمه الله اوراس کئے کہ پہلی بھے ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، البتہ وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے، اور دوسری بھے ذات اور وصف دونوں اعتبار سے مشروع ہے۔ اس کی محض وصف بھے ثانی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔

تشریح : [۲] بیدوسری دلیل ہے، کہ پہلی بیچ صرف ذات کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور وصف کے اعتبار سے کمزور ہے، اور دوسری بیچ ذات اور وصف دونوں اعتبار سے مضبوط ہے اس لئے پہلی بیچ دوسری بیچ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پہلی کی وجہ سے دوسری بیچ نہیں تو ڑی جا سکے گی۔

الغت: بعارضه: دوسری بیچ کامعارض نہیں ہوگی ،مقابل نہیں ہوگی ۔اصل: سےمراد ہے بیچ کی ذات اور بنیاد۔

ترجمه بي اوراس لئے بھی كەدوسرى ني بائع اول كى جانب سے مسلط كرنے كى وجہ سے حاصل ہوئى ہے۔

تشریح : [۳] یتیسری دلیل ہے، بائع اول کوبیع واپس لینے کاحق اس لئے بھی نہیں ہوگا کہ، بائع اول نے ایجاب کیا تھا، پھر بائع اول کی اجازت سے مشتری اول نے قبضہ کیا تھا، پس جب اس کے مسلط کرنے سے بیع ٹانی ہوئی تو اسکوواپس لینے کا حق کسے ہوگا!

ترجمه : هے بخلاف شفعہ والے گھر میں ،اس لئے کہ دونوں بندے کے تق ہیں ،اور دونوں مشروع ہونے میں برابر ہیں۔ اور شفیع کی جانب سے مسلط کرنا بھی نہیں یا یا گیا۔

تشریح : اوپروالے مسلے کے قریب قریب حق شفعہ کا مسلہ ہاں گئے شارح علیہ الرحمۃ دونوں کے درمیان فرق بیان کرنا عاہتے ہیں۔ زیدنے عمر سے گھر خریدا، عمر کا پڑوی ساجد تھا جس نے اس میں حق شفعہ کا دعوی کیا، اس درمیان زیدنے گھر کورجیم لأن كل واحد منهما حق العبد ويستويان في المشروعية وما حصل بتسليط من الشفيع. (١٥١) قال ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة الميمة إلى الما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته على وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة على المحتمة على المحتمة على المحتمة على المحتمة على المحتمة المحتمة المحتمة على المحتمة الم

**9 جه**: یہاں تین وجہ ہیں (۱) زیدکاحق بھی حق العبد ہے، اور ساجد کاحق بھی حق العبد ہے حق شریعت نہیں ہے، اس لئے دونوں کے حق برابر درجے میں ہیں زید نے جو بیج کی ہے بنیا داور وصف دونوں اعتبار سے مضبوط ہے۔ اور ساجد نے جو حق شفعہ کا دعوی کیا ہے یہ بھی بنیا داور وصف دونوں اعتبار سے مضبوط ہے۔ (۳) ما جد شفعہ کا دعوی کیا ہے یہ بھی بنیا داور وصف دونوں اعتبار سے مضبوط ہے۔ (۳) ساجد شفیع نے زید کو بیچنے پر مسلط نہیں کیا ہے، نہ اجازت دی ہے اور نہ حق شفعہ چھوڑ اسے اس لئے ساجد کوحق ہے کہ زید کی بیج تو ٹو واکر گھر خود خرید لے۔ جبکہ بیچ فاسد میں ان مینوں اعتبار سے بائع اول کاحق کمز ورتھا اس لئے اس کو بیچ فائی تو ڑوا نے کاحق نہیں تھا۔

ترجمه : (۱۵۱) کسی نے غلام کوشراب کے بدلے میں یا سور کے بدلے میں خریدا، اور اس پر قبضہ کیا اور اس کو آزاد کر دیا، یا اسکونی دیا یا اس کو جبہ کر دیا اور اس کو سپر دبھی کر دیا تو بیسب جائز ہے اور مشتری پرشراب اور سور کی قیمت واجب ہے۔ ترجمه : یا اس کی وجہ ہم نے ذکر کی ہے کہ قبضہ کرنے کی وجہ سے مشتری مالک بن گیا اس لئے مشتری کے تمام تصرفات نافذ ہوجا کیں گے۔

اصول: یہ سکداس اصول پر ہے کہ بی فاسد میں قبضہ کرنے کے بعد مشتری میج کا مالک بن جاتا ہے اس کئے اس کے تمام تصرفات نافذ ہوں گے۔

[۲] اور دوسراا صول میہ ہے کئمن میں خامی ہے، مثلا شراب، پاسور ہے تواس کی بازاری قیمت لازم ہوگ۔

تشریح : کسی نے غلام کوشراب کے بدلے میں یا سور کے بدلے میں خریدا، تو چونکہ یہ دونوں حرام ہیں اس لئے غلام کی بیج فاسد ہوئی، پھر بھی مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا اور غلام کوآزاد کردیا، دوسری صورت ہے کہ بہہ کردیا اور جسکو ہبہ کیا تھا اسکود ہے بھی دیا تا کہ ہبہ مکمل ہوجائے، تو ان تینوں صورتوں میں مشتری کا بیآزاد کرنا، بیچنا اور ہبہ کرنا نافذہوجائے گا، کیونکہ قبضہ کرنے کی وجہ سے غلام کا مالک بن چکا ہے۔ اور چونکہ شراب اور سور نہیں دے سکتا اس لئے۔ بازار میں غلام کی جو قبت ہوگی وہ لازم ہوگی۔

قرجمه : ٢ اورآ زادكرنى وجه على الله علام الماك الموكياس الناس كى قيت لازم الوكار

وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر م والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان. إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع. هوهذا بخلاف الإجارة لأنها

تشریح : آزادکرنے سے غلام زندہ ہے، کین واپس غلام نہیں بنا سکتا تو گویا کہ غلام مرگیا اسلئے اسکی قیت واجب ہوگ۔ ترجمه : ۳ اور پیچنے سے اور بہبکرنے سے واپس لینے کاحق منقطع ہوگیا جیسے کہ گزرگیا۔

تشریح : مشتری نے غلام نیج دیا، یا ہبہ کر کے سپر دبھی کر دیا تواب مشتری ثانے سے واپس لینے کا حق منقطع ہو گیا، اس کئے اب بائع اول غلام کی بازاری قیمت مشتری اول سے لے گا، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه بی مکاتب بنانا،اورر بن پررکھنا بیج کی طرح ہے اس لئے کہوہ دونوں بھی لازم ہیں، مگریہ کہ مکاتب کے عاجز ہونے کے بعد اور رہن ختم ہونے کے بعد واپس لینے کاحق لوٹ آئے گااس لئے کہ مانع زائل ہوگیا۔

تشریح: یا اوردومثالیں ہیں۔[۱] پہلی مثال ہے ہے۔ اگر مشتری نے بجے فاسد میں خرید ہوئے غلام کو مکا تب بنا دیا تو گویا کہ غلام کو بچ دیا اس لئے بائع اول مشتری سے غلام کی بازاری قیمت لے گا۔ اس لئے کہ مکا تب بنا نے کے بعد مشتری واپس خالص غلام نہیں بنا سکے گا۔ ہاں اگر مکا تب مال کتابت اداکر نے سے عاجز ہوجائے ، اورخود خالص غلام بن جائے تو بائع اول کو تن ہوگا کہ بچے تو ڑ دے اور غلام واپس لے لے ، کیونکہ اب واپس لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔۔[۲] دو سری مثال سے ہے کہ۔ مشتری نے غلام کو قرضہ کے بدلے رہن پر کھ دیا تو بیر بہن مشتری کے جق میں لازم ہوگیا ، اور غلام اس کے ہاتھ سے نکل کر قرضہ والے کے پاس چلاگیا اس لئے بائع اول واپس لینے کا حق ختم ہوگیا ، ہاں اگر قرضہ دا کر کے غلام مشتری کے پاس واپس آگیا تو اب بائع اول کو واپس لینے کا حق ختم ہوگیا ۔

العت: استر داد: ردسے مشتق ہے، واپس لینے کا حق ۔ فک الرئن: فک کامعنی ہے چھوٹنا، فک الرئن: رئان کاختم ہوجانا۔ ترجیعه: ۵ ییا جرت کے خلاف ہے اس لئے کہ اجرت عذر سے فنخ ہوسکتی ہے اور فساد کو دور کرنا عذر ہے اس لئے اجرت توڑی جاسکتی ہے، اور اس لئے بھی کہ اجرت تھوڑی تھوڑی کر کے منعقد ہوتی ہے تو غلام واپس لینے میں آگے والی اجرت سے رکنا ہے۔

تشريح :مشترى نے غلام كواجرت يرر كاديا توبيا جرت تو رُكر كے غلام بائع اول كودلوايا جائے گا۔

**9 جسه** : اس کی دو وجہ بیان کررہے ہیں (۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ عذر کی بناپراجرت توڑی جاسکتی ہے، اور فسادکو دور کرنا تو می عذر ہے اس لئے اجرت کو تو ٹر کر غلام واپس کیا جائے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اجرت تھوڑ اتھوڑ اکر کے منعقد ہوتی ہے اس لئے مثلا ایک گھنٹہ کرنے کے بعد آ گے اجرت نہ کر بے تو اجرت کا تو ٹر نانہیں ہوا بلکہ اگلاحت دینے سے رکنا ہوا، اس لئے مشتری کو یہ

تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذر ولأنها تنعقد شيئا فشيئا فيكون الرد امتناعا. (١٥٢)قال وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن ٢ وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حق بوكا كما جرت والحواكلات ندر عاورغلام بائع اول كي طرف والهن ندكرد د

العنت: امتناع: مثلاً کسی کوگائے دینے کا وعدہ کیالیکن پھرنہیں دیا تو بیا متناع ہوا، اس میں دینے والے کاحق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور لینے والے کاحق کمزور ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے استر داد ہے: مثلاً گائے کوزید کے ہاتھ میں دے دیا، اب اس کو واپس لینا والے کاحق کمزور ہوتا ہے اور واپس لینے والے کاحق کمزور ہوتا ہے۔ اجرت میں غلام واپس لینا امتناع ہے استر دادنہیں ہے۔

قرجمہ: (۱۵۲) نے فاسد میں بائع کے لئے جائز نہیں ہے کہ مشتری سے بیجے واپس لے جب تک کہ من واپس نہ کردے۔ قرجمہ اللہ اس لئے کہ بیج ممن کے مقابل میں ہے،اس لئے بیج ممن کے بدلے میں مشتری کے پاس محبوس رہے گی، جیسے کدر ہن

تشریح : بائع کومیع لینے کاحق تو ہے ہیکن اگر بائع نے مشتری سے ثمن لیا ہے تو پہلے بائع مشتری کوثمن واپس کرے پھراپی مبیع واپس لے۔

**9 جه** : اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ ثمن کے مقابل میں ہے اس لئے جب تک ثمن واپس نہ کرے بیجے مشتری کے پاس محبوس رہے گ ۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ قرض کے بدلے میں گائے رہن پر رکھی تو جب تک قرض ادا نہ کرے مالک گائے واپس نہیں لے سکتا ،اسی طرح یہاں مبیع مشتری سے واپس نہیں لے سکتا۔

الغت بنمن: یہاں ثمن سے مرادوہ چیز ہے جو ہائع نے مشتری سے لی ہے، چاہے غلام کی بازاری قیمت، یا جو ہائع اور مشتری کے درمیان طے ہوئی تھی۔

ترجمه بن اگربائع مرگیا تو مبیع کازیادہ حقدار مشتری ہے یہاں تک کمثن وصول کرلیاس کئے کہ مشتری بائع کی زندگی میں مقدم تھااس کئے بائع کے مرنے کے بعداس کے در شاوراس کے قرض خوا ہوں پر بھی مقدم رہے گا، جیسے کہ را ہن۔

تشریح : اگراس درمیان بائع کا انتقال ہوگیا تو یہ بیچ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، یا قرض خوا ہوں کونہیں دیا جائے گا بلکہ اس کازیادہ حقد ارمشتری ہوگا، مبیع کی دی ہوئی قیمت لےگا، پھر بیچ دےگا اسکے بعد یہ بیچ وراثت میں تقسیم ہوگی۔

وجسه : مشتری بائع کی زندگی میں مبیع کا زیادہ حقد ارتھااس لئے اس کے مرنے کے بعد بھی زیادہ حقد اررہے گا۔اس کی ایک

حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ٣ ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح لأنه بمنزلة الغصب وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا. (٥٣) قال ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله رواه يعقوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية.

مثال دیتے ہیں کہ زیدنے خالد سے قرضہ لیا اور اس کے بدلے میں ایک گائے خالد کے پاس رہن رکھ دیا تو زید کے مرنے کے بعد جب تک خالد اپنا قرضہ وصول نہ کرلے اس گائے کو اپنے پاس رکھے گا، جیسے کہ زیدگی زندگی میں اپنے پاس رکھے ہوئے تھا ۔ اسی طرح یہاں مشتری اپنا ثمن نہلے لے مبیع اپنے پاس رکھے گا۔

لغت: يستوفى: وفى ميمشتق ہے، پورا پوراوصول كرنا غرماء: غريم كى جمع ہے، قرض خواه۔

ترجمه بس پھراگر ثمن درہم ہے اور بائع کے پاس موجود ہے تو مشتری اس درہم کو لے گااس لئے بیج فاسد میں درہم شعین ہوتا ہے ، گھرا گر ثمن درہم ہاک ہو چکا ہے تو اس کے شل وصول ہوتا ہے ، گھر روایت یہی ہے ، اس لئے کہ وہ غصب کے درج میں ہے ، اور اگر درہم ہلاک ہو چکا ہے تو اس کے شل وصول کر گا۔

ا صول : درہم اور دینار تعین کرنے سے تعین نہیں ہوتے ، لیکن بیع فاسد میں اور غصب میں متعین کرنے سے تعین ہوتے ہیں، اگر زید نے خالد کا درہم ، یا دینار غصب کیا تو خاداسی درہم اور دینار کوزید سے لے گا جو غصب کیا تھا، اور اگر ہلاک ہوگیا تب اس کے مثل لے گا۔

تشریح: بنج فاسد میں مشتری کا دیا ہوا درہم بائع کے پاس موجود ہے تو وہی درہم واپس لےگا،اورا گر ہلاک ہو چکا ہے تو اس درہم کے شل لےگا۔جس طرح گیہوں وغیرہ ہوتو وہی لےگا اورا گر ہلاک ہو گیا ہوتو اس کے مثل لےگا۔

وجه :درہم اور دینارا گرچہ تعین نہیں ہوتے الیکن عقو دفاسدہ میں متعین کرنے سے متعین ہوتے ہیں۔

ترجمه (۱۵۳) کسی نے بیج فاسد کے ماتحت گھر کا احاط خریدا، اور اس میں دوسرا گھر بنادیا تو مشتری پراحاطے کی قیمت لازم ہوگی

ترجمه ال امام ابوطنيفة كنزديك

اصبول: بیمسکداس اصول پرہے کہ شتری نے بیج نہیں بلکداس میں ہمیشہ والا اضافہ کر دیا تب بھی امام ابوصنیفہ کے نزدیک بائع کومبیع واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا۔اورصاحبینؓ کے نزدیک ساقط نہیں ہوگا۔

تشریح :کسی نے بیج فاسد کے ماتحت گھر کا احاطہ خریدا،اس کے بعد میں اس میں دوسرا گھر تعمیر کر دیا توامام ابو حنیفہ کے

(۱۵۴) ولا ينقض البناء وترد الدار والغرس على هذا الاختلاف . إلهما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير بخلاف حق البائع ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقو اهما أولى ٢ وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من برد يك بائع ك ليُمبيع ليخ احق ما قط موجائكا، اب وه صرف احاطى بازارى قيت مشترى سے وصول كرے۔

**وجه** :(۱) جس طرح مبیع کو پیچنااور ہبہ کرنا ہمیشہ رکھنے کے لئے ہوتا ہے اسی طرح احاطے میں تعمیر کرنا اور گھر بنانا ہمیشہ رکھنے کے لئے ہوتا ہے اسی طرح احاطے میں تعمیر کرنا اور گھر بنانا ہمیشہ رکھنے کے لئے ہوتا ہے ،اس لئے اس سے بائع کے واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا۔

ہوا ہے تو گویا کہ مشتری کو گھر تغمیر کرنے پر بائع نے مسلط کیا اس لئے اس کاحق ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه بن جامع صغیر میں امام ابو یوسف نے حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت کی ، پھرانکور وایت میں شک ہو گیا۔ ...

تشریع : جامع صغیر میں ہے کہ بیروایت حضرت ابو یوسف ؒ نے امام ابو صنیفہ ؒ سے کی الیکن بعد میں انکوشک ہو گیا کہ حضرت امام اعظم سے بیروایت کی یانہیں نوٹ: جامع صغیر میں اس قتم کی عبارت نا چیز کوئیس ملی ۔

ترجمه : (۱۵۴) صاحبین نے فرمایا کے ممارت توڑدی جائے گی ،اورگھر کا احاطہ بائع کی طرف واپس کیا جائے گا۔اورزمین میں درخت لگانا بھی اسی اختلاف پر ہے۔

تشریح: صاحبین گیرائے بہہ کہ نئ تعمیر توڑ دی جائے گی اور زمین بائع کووا پس کی جائے گی۔ اگر کسی نے زمین خریدی اور اس پر درخت لگا دیا تو بھی اسی اختلاف پر ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بائع کے واپس لینے کا حق ساقط موجائے گا،اورصاحبین کے نزدیک ساقط نہیں ہوگا، بلکہ درخت کٹوا کر بائع زمین واپس لے گا۔

**وجه**: یہاں احاطے کے ساتھ ، اور زمین کے ساتھ کسی دوسرے بندے کاحق متعلق نہیں ہوا ہے ، بلکہ مشتری کے ہاتھ میں مبیع موجود ہے ، صرف ایسااضا فہ کیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس لئے بائع کاحق باقی رہے گا۔

ترجمه إلى صاحبين كى دليل بيه كشفيع كاحق بالع كحق سي كمزور به ، يهى وجه به كشفيع كوحق ليني مين قضاكى ضرورت برقى مبه على مضرورت برقى مبه مطالبي مين تا خير كرنے سے حق شفعه تم مهوجا تا به ، برخلاف بالع كوق كي نه قاضى كى ضرورت برقى به ورنت تاخير سے اس كاحق ختم موتا ہے ] پرشفيع كا كمزور حق تغيير كرنے سے باطل نہيں موتا تو بائع كا قوى حق بدرجه اولى ساقط نہيں موگا۔

تشریح : بیصاحبین کی دوسری دلیل عقلی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شفعہ کے دعوی کرنے والے کاحق بائع سے کمزورہے، پھر بھی نئی تعمیر کرنے سے ، یا درخت لگانے ساقط نہیں ہوتا تو بائع کاحق جومضبوط ہے کیسے ساقط ہوگا! اس لئے نئی تعمیر کے باوجو دمیج

ترجمه: ٢ امام ابوحنیفه گی دلیل میہ که نئی تغییر کرنا اور درخت لگانے سے ہمیشہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور بائع کے مسلط کرنے سے ہی میری حاصل ہوا ہے، اس لئے بائع کے واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا، جیسے کہ مشتری چے دے، بخلاف شفیع کے، اٹکی جانب سے مسلط کرنانہیں پایا گیا ہے۔

تشریح : امام ابو حنیفه گی دلیل بیہ کئی تعمیر کرنے اور درخت لگانے کا مقصد بیہ کہ مشتری مبیع کو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے،
اور بیت بائع ہی نے دیا ہے اس لئے بائع کے واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ مشتری
اس احاطے کو دسروں کے ہاتھ بھی دیتا تو بائع کے واپس لینے کاحق ساقط ہوجا تا۔ اور شفیع پر اس لئے قیاس نہیں کیا جائے گا، کہ
انہوں نے مشتری کوئی تعمیر کرنے یا درخت لگانے کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے مشتری کی نئی تعمیر کرنے سے شفیع کاحق ساقط نہیں ہوگا۔

ترجمه : ٣ اس لئے مشتری کے ہبداوراس کے بیچنے سے شفیع کاحق باطل نہیں ہوتا ،اس طرح نئ تعمیر کرنے سے شفیع کاحق ماطل نہیں ہوگا۔

تشریح : شفیع کاحق اگر چه بالع سے کمزور ہے کین اس نے مشتری کوئی تعمیر کرنے پر مسلط نہیں کیا ہے اس لئے اگر مشتری نے گھر کسی دوسر ہے کو جہہ کردیا، یا کسی دوسر ہے کہ جھر بھی اس کاحق شفعہ ختم نہیں ہوگا، اسی طرح مشتری نے اس پر نئی تعمیر کردی، یا درخت لگا دیا پھر بھی اس کاحق ختم نہیں ہوگا، وہ نئی تعمیر کوتو ڑوا کر، اور درخت اکھڑوا کھروا پس لے گا۔

ترجمه بی حضرت امام ابو یوسف گوا مام ابو حنیفہ سے روایت کے بارے میں شک ہوا ہے حالا نکہ امام محمد نے کتاب الشفعہ میں اختلاف کی تھر کے دواس طرح کہ حق شفعہ کا مدار ہے نئی تعمیر کرنے سے بائع کے حق کے منقطع ہونے پریانہ الشفعہ میں اختلاف کی تصریح کی ہے۔ وہ اس طرح کہ حق شفعہ کا مدار ہے نئی تعمیر کرنے سے بائع کے حق کے منقطع ہونے پریانہ ہونے پریانہ ہونے پریانہ مونے بریانہ مونے بریانہ ہونے پریانہ ہونے

البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف. (١٥٥) قال ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن إوالفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق

تشریح : امام ابو یوسف گوامام ابوطنیفہ سے بیروایت کرنے میں شک ہوا ہے کہ نئی تعمیر کے بعد بائع کاحق استر دادسا قط ہوگیا ہے۔ صاحب ہدایی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کوشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام ابوطنیفہ گامسلک یہی ہے کہ بائع کاحق ساقط ہوگیا ہے، اورصاحبین گامسلک بیہ ہے کہ ساقط نہیں ہوا ہے۔

وجه :اس کا ثبوت عجیب انداز میں دے رہے ہیں، اس کو مجھیں۔ فرماتے ہیں، کہ امام محمد نے کتاب الشفعہ میں تصریح کی ہے کہ مشتری زمین پرئی تغییر کر دے تو صاحبین گئز دیک شفعے کوحق شفعہ نہیں ملے گا، جس کا مطلب بیہ نکلا کہ بائع زمین مشتری سے واپس لے گا اور بیہ بچے سرے سے تم ہوجائے گی، اور چونکہ بچے ہی نہیں رہے گی تو شفعہ کاحق کیسے ملے گا۔ اور امام ابو حنیفہ گا مسلک بنقل کیا ہے کہ شفعہ کاحق ملے گا، جسکا مطلب بیہ ہوا کہ بائع مشتری سے زمین کی قیمت لیگا اور بی بچے موجود رہے گی، تب ہی تو شفیع کو اس میں شفعہ کاحق ملے گا۔ نوٹ: جامع صغیر اور جامع کبیر میں بہت تلاش کی ناچیز کو ایس کوئی عبارت نہیں ملی، واللہ اعلم بالصواب۔

قرجمه: (۱۵۵) کسی نے بیج فاسد کے ماتحت باندی خریدی، اور بائع اور مشتری نے ایک دوسر برقبضہ بھی کیا، پھر مشتری نے باندی بچ دی اور اس میں نفع کمایا، تو نفع کوصدقہ کرے گا، اور بائع نے جو ثمن سے نفع حاصل کیا بیا اسلئے حلال وطیب ہے نے باندی بچ دی اور اس میں نفع کمایا، تو نفع کوصدقہ کرے گا، اور بائع نے جو ثمن سے نفع عاصل کیا باندی کے ساتھ متعلق ہوگی اس لئے نفع میں خبث آجائے گا۔ اور در ہم اور دینار عقو دمیں متعین نہیں ہوتے اس لئے عقد ثانی در ہم کے ساتھ متعین نہیں ہوگا اس لئے عقد ثانی میں خبث نہیں آئے گا اس لئے اس نفع کوصدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔

اصول: بیمسئله اس اصول پر ہے کہ بیچے فاسد کی بیچے ، یا ثمن سے جونفع کما یا وہ حلال وطیب ہے یا نہیں ، فرماتے ہیں کہ بیچے سے جو نفع کما یا وہ حلال وطیب ہے ، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے ، اور ثمن سے جونفع اٹھا یا ، وہ حلال وطیب ہے اس کا صدقہ کرنا واجب ہے ، اور ثمن سے جونفع اٹھا یا ، وہ حلال وطیب ہے اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں

تشریح : کسی نے بیج فاسد کے ماتحت باندی خریدی اور باکع نے ثمن پر اور مشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا، پھر مشتری نے باندی بیج کر نفع کمایا، توبی نفع صدقه کرے۔

**وجه** :اس کی وجہ ہے کہ باندی متعین کرنے ہے متعین ہوتی ہے،اس لئے جس باندی کو بیچااس میں خبث ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو میں بھی خبث آیا اس کو صدقہ کرے۔

العقد بها فیتمکن الخبث فی الربح و الدراهم و الدنانیر لا یتعینان فی العقود فلم یتعلق العقد الشانی بعینها فلم یتمکن الخبث فلا یجب التصدق ع و هذا فی الخبث الذی سببه فساد الملک أما الخبث لعدم الملک فعند أبی حنیفة و محمد یشمل النوعین علی لتعلق العقد فیما یتعین حقیقة اور بالح نے ثمن کوئی چیز خریدی اوراس میں نفع کمایا توبیق حال وطیب ہاس کوصدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اور بالح نے ثمن سے کوئی چیز خریدی اوراس میں نفع کمایا توبیق حال وطیب ہاس کوصدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اور بالح نے ثمن سے کوئی چیز خریدی اور اس میں نفع کمایا توبیق حال کے اس نفع میں کوئی خبی نہیں آیا اس لئے اس کوصدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

کی ضرورت نہیں ہے۔

کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : ۲ یفصیل اس میں ہے جس کا سبب ملک کا فساد ہے۔ بہر حال وہ خبث جو ملک نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک دونوں قسموں کو شامل میں۔

تشریح: یہاں ۲ جارصورتیں ہیں سب کا حکم دیکھیں۔ بیج فاسد میں ملک تو ہوتی ہے، البتہ فاسد ہوتی ہے(۱) اب اس کی وہ چیز جو متعین ہوتی ہے جیسے باندی سے نفع کمانا، اس میں شبہ خبث ہے اس لئے اس کوصد قد کرے۔ (۲) اور جو چیز متعین نہیں ہوتی جیسے درہم اور دینار تو اس سے نفع کمانے میں شبہ شبہ خبث ہے اس لئے اس کوصد قد نہ کرے۔

اورجس میں ملک ہی سرے سے نہیں ہے، جیسے غصب کی ہوئی باندی، یا غصب کیا ہوا درہم ۔(۳) تو اس میں جو چیز متعین کرنے سے ہوتی ہے جیسے باندی، اس سے نفع کمانے میں حقیقت خبث ہے اس لئے اس کوصد قد کرے۔(۴) اور جو چیز متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی جیسے درہم دینار تو اس سے نفع اٹھانے میں شبہ خبث ہے اس لئے اس کو بھی صدقہ کرے۔۔۔ سبجھنے کے لئے یہ نقشہ دیکھیں۔

مال مغصوب میں

| × | درہم میں خبث کا شبہ ہے | باندی میں حقیقت خبث ہے |
|---|------------------------|------------------------|
|   | اس کئے صدقہ کرے        | اس لئے صدقہ کرنے       |

بيع فاسد ميں

| درہم میں حبث کاشبہۃ الشبہ ہے | باندی میں خبث کا شبہ ہے | × |
|------------------------------|-------------------------|---|
|                              | اس کئے صدقہ کرنے        |   |

وفي ما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن بروعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها. (۵۲) قال وكذلك إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعى في الدراهم يطيب له الربح للأن الخبث لفساد الملك هاهنا

ترجمه بیل جو چیز متعین ہوتی ہے عقد کا تعلق اس میں ہوتو حقیقت خبث ہے، اور جو چیز متعین نہیں ہوتی اس میں شبخبث ہے اس کئے کہ اس کی وجہ سے بیچ کی سلامت ہوتی ہے، یا ثمن کی مقد ار متعین ہوتی ہے۔

تشریح: مغصوب چرجس میں عاصب کی ملکیت نہیں ہوتی اس میں نفع اسی چرے اٹھائی جائے جو تعین ہوتی ہے، جیسے باندی تواس میں حقیقی اوراصلی خباشت آتی ہے اس لئے اس کوصد قد کرے۔ اور جو چر متعین نہیں ہوتی ، جیسے درہم اور دینار، اس سے نفع اٹھانے سے خباشت کا شبہ ہے ، کیونکہ بیدرہم متعین تو نہیں ہوتے [۱] ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے مبیع سلامت رہتی ہے ،

کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاتی [۲] اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ درہم کتنے ہیں ، اس کا وصف کیا ہے ، یہ اسی مغصوب درہم سے متعین ہوئے ہیں ، وی کا شبہ تو یہ اس کو بھی صدقہ کرے۔

سے متعین ہوئے ہیں، چاہے وہ درہم دین نہیں گئے اس لئے اس میں خباشت کا شبہ ہوجائے گا۔ اور شبہۃ الھبہ ہوجائے گا۔ اور شبہۃ المبہ ہوجائے گا۔ اور شریعت میں شبہ کا اعتبار ہے اس سے نیچ کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح: نیخ فاسد میں جہاں ملک تو ہے لیکن ملک میں فساد ہے، اس کی دونوں صور تیں عدم ملک سے پنچا ترے گی، لینی جو چیز معین ہوتی ہے، مثلا با ندی سے فائدہ اٹھانے میں حقیقت خبث نہیں بلکہ خبث کا شبہ ہوگا، اور نفع صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور جو چیز متعین نہیں ہوتی جیسے در ہم تو اس سے فائدہ اٹھانے سے خبث کا شبہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پنچا تر کر شبہۃ الشبہ ہوجائے گا، اور نفع صدقہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ خبا ثت کے شبہ تک کا اعتبار ہے اس سے پنچا تر کر شبہۃ الشبہ کا اعتبار نہیں ہے، اس سے بنچا تر کر شبہۃ الشبہ کا اعتبار نہیں ہے، اس سے بنچے کی ضرور سے نہیں ہے۔

العنت : دون النازل عنها: اس سے بنچ اتر ہے ہوئے کا اعتبار نہیں ہے، یعنی شریعت میں شبہ سے بچنے کا حکم ہے، اس سے بنچ شبہة الشبہ سے بچنے کا حکم نہیں ہے، اس لئے اس کو کھا سکتا ہے۔

قرجمہ : (۱۵۲) ایسے ہی اگر دعوی کیا دوسرے پر مال کا ، اور اس نے دعوی کرنے والے کوا دا بھی کر دیا ، پھر دونوں نے مان لیا کہ مدی علیہ پر پھی ہیں ہے ، اور مدی نے درہم سے نفع کمایا ہے تو اس کے لئے یہ نفع حلال وطیب ہے۔ قرجمہ نے اس لئے کہ خبث یہاں ملک کے فساد کی وجہ سے ہے [عدم ملک کی وجہ سے ہیں ہے] ٢ لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا بتعين.

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ فساد ملک ہواور درہم ، دینار ہوتو خبا ثت کا شبرالشبہ ہے اس لئے اس سے نفع کمانے والے کے لئے حلال وطیب ہے ، صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح : مثلازید نے عمر پردعوی کیا کہ ایک ہزار درہم پہلے کا قرض ہے، عمر نے اس کو مان لیا اور ایک ہزار زید کودے دیا، زید نے اس سے نفع کمایا تو بہ نفع زید کے لئے حلال وطیب ہے۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ زید نے ہزار درہم غصب نہیں کیا ہے، اور عدم ملک نہیں ہے۔ بلکہ زید نے پرانے قرضے کا دعوی کیا ہے اور عمر کی تصدیق کرنے اور اداکر نے سے زیداس کا مالک بن گیا ہے پھر بعد میں پیۃ چلا کہ عمر پر قرض نہیں تھا، اس لئے ملک میں فساد آیا، اور بیدرہم ہے جومتعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اس لئے خباشت کا شبہۃ الشبہ آیا اس لئے زید مدعی کے لئے حلال رہے گا۔

ترجمه ن اس کئے کہ قرض مرعی علیہ پرواجب ہوا ہے مرعی علیہ کے نام لینے سے، پھر مدعی علیہ کا ہی مستحق ہو گیا دونوں کے مان لینے کی وجہ سے، اور مستحق شدہ در ہم کا بدل مملوک ہے، اس لئے جہال متعین نہیں ہوتا اس میں خباشت عمل نہیں کرے گا لیفت : بالتسمیة : تسمیہ سے مراد ہے وہ قرض جو مدعی کا مملوک ہے، کیکن بعد میں یہ تصدیق ہوئی کہ مدعی علیہ پر قرض نہیں ہے اس کئے اس میں فساد آیا۔

تشریح : بیعبارت بہت پیچیدہ ہے۔ اس کو مجھیں۔ فرماتے ہیں مدعی علیہ پر جوقرض واجب ہوا ہے وہ خود مدعی علیہ کے ماننے اور نام لینے سے ہوا ہے، پھر دونوں کی تصدیق کرنے کی وجہ سے وہ درہم مدعی علیہ کامشتق نکل گیا، کین پہلے مدعی علیہ کے ماننے کی وجہ سے دو درہم مدعی علیہ کامستق نکل گیا، کین پہلے مدعی علیہ کے ماننے کی وجہ سے بدرہم مدعی کا فساد کے ساتھ مملوک ہوا، اور درہم چیز ایسی ہے جو متعین نہیں ہوتی اس لئے اس سے جو فائدہ اٹھایا اس میں خباثت کا شبۃ الشبۃ ہوا اس لئے وہ مدعی کے لئے حلال اور طیب ہے۔

## ﴿فصل فيما يكره ﴾

( $\triangle$  1) قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو أن يزيد في الثمن و لا يريد الشراء ليرغب غيره قال لا تناجشوا. ( $\triangle$  1) قال وعن السوم على سوم غيره قال عليه الصلاة

## ﴿ فصل فیما یکره ﴾

ترجمه : (۱۵۷) اورروکا حضور نے بحش کرنے سے۔

تشریح: نجش کامطلب میه که خود کوخرید نانهیں ہے کین قیمت لگا کرخواہ نخواہ اس کی قیمت بڑھار ہاہے تا که دوسرا آ دمی مہنگا خریدے۔اس کو دلالی کرنا کہتے ہیں ایسا کرنا مکروہ ہے۔

قرجمه : (۱۵۸) اوررو کا دوسے کے بھاؤیر بھاؤ کرنے سے۔

ترجمه : اے حضور نے فرمایا کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤنہ کرے، اور نہ اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نکاح دے، اس کئے کہ اس میں متوحش کرنا اور نقصان دینا ہے۔

والسلام لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمنا في المساومة فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره ٣ وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا. (٩٥) قال وعن تلقي الجلب وهذا إذا كان يضر بأهل البلد فإن كان لا يضر فلا بأس به

معلوم ہوا کہ کوئی بھاؤ کرر ہا ہواور مائل ہو چکا ہوتواس پر بھاؤ کرنا مکروہ ہے۔

اصول : کسی کونقصان دینایا متوحش کرنا مکروہ ہے۔ حدیث لاضور ولا ضوار گزر چکی ہے۔

لغت: السوم: بهاؤكرنا

ترجمه نی بیراہیت اس وقت ہے کہ دونوں عقد کرنے والے بھاؤ میں ثمن کی متعین مقدار پر راضی ہوجا کیں ، بہر حال اگر دونوں میں سے ایک دوسرے کی طرف ماکل نہ ہوئے ہول تو یہ تج من یزید ہے ، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔

تشریح : اگر مائل ہو گئے ہوں تو کرا ہیت ہے اورا گرا بھی مائل نہ ہوا ہوتو دوسرا آ دمی بھاؤ کرسکتا ہے۔ کیوں کہ یہ نے من بزید ہے

وجه : حدیث میں اس کی اجازت ہے، صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ عن انسس بن مالک ان رسول الله باع حلسا وقد حا وقال من یشتری هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذ تهما بدر هم فقال النبی عَالَمِی من یوید علی در هم ؟ من یزید علی در هم ؟ فاعطاه رجل در همین فباعهما منه \_ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی تیج من یزید، میں ایٹ نے تیج من یزید کی اور کی آدمیوں نے بھاؤ پر بھاؤ کے کیکن چونکہ کوئی آدمی بالکل خرید لینے پر ماکل نہیں تھا اس لئے دوسرے کے لئے بھاؤ کرنا جائز تھا۔

ترجمه سے اور ہم نے جوذ کر کیا نکاح میں بھی منع کرنے کامحل یہی ہے۔

تشریح : نکاح میں بھی یہی ہے کہ عورت مرد نکاح کرنے میں ایک دوسرے پر مائل ہو چکے ہوں تو پیغام نکاح دینا مکروہ ہے،اورا بھی مائل نہ ہوئے ہوں تو پیغام دینا مکروہ نہیں ہے۔

ترجمه :(۱۵۹) اورروكا آپ نيسودا گرون سال جانے سے۔

ترجمه الكراميت جب ہے كہ شمروالوں كواس سے نقصان ہوتا ہو، پس اگر نقصان نہ ہوتا ہوتو كوئى حرج كى بات نہيں ہے۔ اصول: اہل شمر كونقصان ہوتو يہ بيج مكروہ ہے۔ ع الا إذا لبس السعو على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرور والضرر. (۱۲۰)قال وعن بيع الحاضر للبادي وهذا إذا كان أهل بيع الحاضر للبادي وهذا إذا كان أهل بيع الحاضر للبادي وهذا إذا كان أهل تحسرية : تلقى كاترجمه م على المرحة والسلام لا يبيع الحاضر للبادي وهذا إذا كان أهل مطلب بيه كه بابر سي مودا كرمامان بيخ آئ توشير بي بابر جا كران سي ملا قات كرے اوركم داموں ميں تمام مامان خريد لي مطلب بيه كه بابر سي مودا كرمامان بيخ آئ توشير بي بابر جا كران سي ملا قات كرے اوركم داموں ميں تمام مامان خريد لي الله عند ميل وه مامان شهروالول كومبنى قيمت ميں بيج اس كوت الكب كتب بيں اس كوراكر وه بونى لي مودا كركودهوكه دياجا تا محكم شهروالول كومبنى بي بيا تا اورمودا كرت مال ستاخريد ليتا ہے۔ اس ميں مودا كروں كا نقصان ہوتا ہے ۔ جس كى وجہ سے مكروہ ہے (۲) بھى بيہ بوتا ہے كہ شهروالول كومثلا غلول كى شخت ضرورت ہے مباہر سے آيا ہوا غلہ كھے خصوص تا جرول نے خريد ليا اب شهروالول كوغلن بيس مين ظرمايا كيا ہے ۔ عن اب هروالول كا نقصان ہوگا ۔ اس صورت ميں شهروالول كا نقصان ہوگا ۔ اس طورت ميں شهروالول كا نقصان ہوگا ۔ اس لي بھی تالم الله عن التلقى وان يبيع حاضر لباد . (بخارى شريف ، باب النهى عن تلقى الركبان ، ص ۱۲۹ منهم ۱۲۱۹ س مديث سے معلوم ہوا كه حضوراً نے تلقى الجلب سے منع منام شريف ، باب تحريم تلقى الجلب ، ص ۱۲۰ منهم ۱۲۸ منهم (۳۸۲ منهم ۱۳۸۳ منهم منالے منه الم منالے منالے اللہ بی منالے اللہ بی منالے اللہ بی منالول کے منالول کو فرمایا ہے۔ منالول کے منالول کو فرمایا ہے۔ منالول کے منالول کو فرمایا ہے۔

نوٹ : اگراہل شہرکواس غلے کی ضرورت نہیں اور آنے والے قافلے کو بھی قیمت بتانے میں دھو کہ نہیں دیا تو تلقی الحبلب مکروہ نہیں ہے

ترجمه: ٢ مگرجبكة نے والوں پر بھاؤكو پوشيده ركھتا ہوتواس وقت مكروه ہوگااس كئے كهاس ميں دھوكه اور ضرر ہے۔ تشریح : غلے کی کی وجہ سے شہروالوں كوكئى نقصان تو نہيں ہے، ليكن شہر ميں اس غلے کی کيا قيمت ہے، باہر سے آنے والوں كواس بارے ميں دھوكه ديتا ہے اور غلط قيمت بتاكر مال خريدتا ہے تو چونكه سودا گركواس سے نقصان ہے اس لئے مكروه ہوگا لغت لبس: تلبيس سے مشتق ہے ، تلبيس كرنا دھوكه دينا۔ سعر: بھاؤ، قيمت غرور: دھوكه۔

قرجمه : (١٦٠) اورآپ نے منع فر مایا شہر والوں کی بیج دیہات والوں سے۔

قرجمه الديهات والول ســ تعيشروالاديهات والول ســ

تشروالوں کومثلاغلوں کی سخت ضرورت ہے اس کے باوجود تا جردیہات سے آنے والے لوگوں سے زیادہ قیت میں غلہ بیچر ہے ہیں تو بیم کروہ ہے۔

**وجمه** : (۱) کیونکهاس سے شہروالوں کونقصان ہوگا۔وہ محتاج ہیں اوران کا زیادہ حق ہے(۲) حدیث میں منع فرمایا گیا ہے

البلد في قحط وعوز وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر. (١٢١) قال والبيع عند أذان الجمعة ول قال الله تعالى و ذروا البيع ل ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه س وقد ذكرنا الأذان المعتبر جمل طرف صاحب بدايد في الأذان المعتبر البه عن التلقى وان يبيع حاضر لباد جمل طرف صاحب بدايد في النبى عَلَيْكُ عن التلقى وان يبيع حاضر لباد (بخارى شريف، باب تحريم بح الحاضر للبادى م ١٦٠٣، نمبر (بخارى شريف، باب تحريم بح الحاضر للبادى م ١٦٠٠، نمبر (بخارى شروت كوقت ما مان فروخت كرد لفت عاضر: شهروالي وعاضر ربح بين بالإ : ديهات والول من والح به وعن المناه فروخت كرد الفت عاضر: شهروالي وعاضر ربح بين بالإ : ديهات والول عن وقت ما مان فروخت كرد الفت عاضر: شهروالي وعاضر ربح بين بالإ : ديهات والول عن وقت ما مان فروخت كرد الفت عاضر: شهروالي وعاضر ربح بين بالإ : ديهات والول عن وقت ما مان فروخت كرد الفت عاضر المناه و المنا

ترجمه : برجب ہے کہ شہروالے قط میں ہوں اور نگی میں ہوں ، اور وہ دیہات والوں سے گراں قیمت کے لائی میں بیچنا ہوں اس لئے کہ اس میں شہروالوں کو نقصان ہیں ہے۔ ہو، اس لئے کہ اس میں شہروالوں کو نقصان ہیں ہے۔ بہر حال اگر بینہ ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ نقصان نہیں ہے۔ وجه : اور شہروالوں کو ضرورت نہ ہوتو دیہات والوں سے نے سکتا ہے۔ اس کی دلیل بیا ثر ہے سالت ابن عباس ما معنی قول لا یکون له سمسار ۔ (بخاری شریف، باب انھی عن تلتی الرکبان ، سر۲۳۸ میں میں اللہ بن عباس نے فرمایا کہ بیچنے میں اللہ بن عباس نے فرمایا کہ بیچنے والا تاجر دلال نہ بن کہ زیادہ قیمت میں بیچ ، پس اگر دلال نہیں بنتا ہے تو شہروالے دیہات والوں سے سامان بیچ تو جائز ہوگا مرون نہیں ہوگا۔

قرجمه : (١٦١) اورمنع كياجمعه كي اذان كووت بيع كرني سه

ترجمه: ل الله تعالى كاقول و ذروا البيع كى وجب

تشریح: جمعه کی اذان ہوگئ ہواس وقت سے کرنا مکروہ ہے۔

**9 جسه** : (۱) آیت میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے وقت تیج جمچوڑ دینا چاہئے اور جمعہ کی طرف دوڑ پڑنا چاہئے ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نو دی للصلو قمن یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع (الف) (آیت ۹ سورة الجمعة 14) اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے وقت تیج جمچوڑ دے۔اس لئے اسوقت تیج مکروہ ہے۔

قرجمه : پهراس کی وجه به بعض مرتبه واجب سعی مین خلل موتا ہے۔

تشریح : بیدوسری دلیل ہے کہ بیچ کرے گا تو نماز جمعہ کی طرف جانے کا جو تھم ہے اس میں بعض مرتبہ خلل واقع ہوگا اس لئے اس وقت بیچ کرنا مکر وہ ہے۔ فيه في كتاب الصلاة. (٢٢) قال وكل ذلك يكره لما ذكرنا ولا يفسد به البيع إلأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة. (٢٣) قال ولا بأس ببيع من يزيد إو تفسيره ما ذكرنا. ٢ وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من

ترجمه: ٣ اورجم نے كتاب الصلوة مين ذكركيا ہے كم عتراس ميں يہلى اذان ہے۔

تشریح: حضرت عثمان نے ایک اذان پہلی کراوئی ،اوردوسری اذان خطیب کے سامنے کروائی ،تو یہاں آیت میں پہلی اذان کے وقت خریدوفر وخت چھوڑ نامراد ہے۔

ترجمه : (۱۲۲) ييب مروه بين ليكن ان سيريج فاسرنبين موگار

ترجمه ال اس لئے كوفساد خارج اور زائد چيزوں ميں ہے، صلب عقد مين نہيں ہے، اور نہ بج صحیح ہونے كى شرطوں ميں ہے تشريح: اوپريا خي صورتيں بيان كى تئى ہيں جن سے بع مروہ ہوگى ليكن بع فاسد نہيں ہوگى۔

**9 جه** : اوپر کی پانچوں صورتوں میں خامی صلب عقد اور اصل عقد میں نہیں ہے، اور جو بھے مجے ہونے کی شرط ہے اس میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر کی چیزوں میں ہے اس لئے تھے فاسد نہیں ہوگی بلکہ صرف مکروہ ہوگی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شتری مبیع پر قبضہ کر لے تو مشتری مبیع کا مالک ہوجائے گا البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے نہیں کرنا جائے۔

ترجمه : (۱۹۳) اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے تعمن یزید کرنے میں۔

قرجمه ال اوراس كى تفسروه ب جومين نے پہلے ذكر كيا۔

**ترجمه** :۲ اور صحیح حدیث میں گزری ہے کہ حضور ٹنے ایک پیالہ اور ایک موٹی کملی بیع من پزید کے طور پر بیجا۔

تشریح : بولی کی بیج جسکوانگلش میں اوکشن auction کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ حضور نے پیالہ اور کملی اوکشن کے طور پر ہجا ہے

وجه : صاحب ہدا یک حدیث ہے۔ عن انس بن مالک ان رسول اللہ باع حلسا وقد حا وقال من یشتری هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذ تهما بدرهم فقال النبی عُلَیْ من یزید علی درهم ؟ فاعطاه رجل درهمین فباعهما منه ۔ (ترندی شریف، باب ماجاء فی تیج من یزید، س۲۳۰، نمبر الله علی درهم ؟ فاعطاه رجل درهمین فباعهما منه ۔ (ترندی شریف، باب ماجاء فی تیج من یزید، سرم ۱۲۱۸) اس حدیث میں آپ نے نیج من یزید کی اورکی آدمیوں نے بھاؤ پر بھاؤ کئے کین چونکہ کوئی آدمی بالکل خرید لینے پر مائل نہیں تھااس لئے دوسرے کے لئے بھاؤ کرناجائز تھا۔

العنت : بيع من يزيد ببيع سامنے ركار مجمع كے سامنے يوں بولى لگائے كه كون اس كى قيمت زيادہ دينا چاہتا ہے؟ جوسب سے

يزيد ع ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه نوع منه (٢٢ ) قال ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما خبيراً والأصل فيه

زیادہ دے اس کے ہاتھ میں بچ دے، اس کو بیع من بزید، کہتے ہیں۔ قدحا: پیالہ حلسا: موئی کملی۔

ترجمه : اوراس کئے کہ فقیروں کی بیتے ہے اوراس قسم کی بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے۔

تشریح :یددلیل عقلی ہے۔ فقیرلوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے ہاتھ میں جلدی پیج دیتے ہیں جوزیادہ قیمت دے، اس لئے اس قتم کی بیچ کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے جائز ہے۔

ترجمه : (۱۲۴) کوئی دوچھوٹے مملوک کا مالک بنا،ان میں سے ایک دوسرے کا ذی رحم محرم ہے تو دونوں کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔ایسے ہی جبکہ ان میں سے ایک بڑا ہوا ور دوسرا چھوٹا ہو۔

تشریح : دونوں مملوک چھوٹے ہوں، یا ایک چھوٹا ہواور دوسر ابڑا ہواور دونوں ذی رحم محرم ہوں توان کو چھ کریا ہبہ کر کے جدا کرنا مکر وہ ہے۔

وجه: (۱) چیونادوسرے سے انسیت حاصل کرتا ہے مثلا ماں اور بیٹا ہے تو ماں کو بیٹے سے انسیت ہوتی ہے اور پرورش کرتی ہے ، اب اگر جدا کردیں تو دونوں پریثان ہوں گے اور پرورش میں بھی کمی آئے گی۔ اس لئے دونوں کوجدا کرنا مکروہ ہے (۲) اس میں مملوک کو ضرر ہے اس لئے مکروہ ہے (۳) صاحب ہدایہ کی صدیث یہ ہے۔ عن ابسی ایبوب قال سمعت رسول الله عُلَیْ الله عُلیْ الله عُلیْ الله عُلیْ الله عُلیْ الله عُلیْ الله عُلی میں الوالدة وولدها فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامة (ترندی شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ الفرق بین الاخوین او بین الوالدة وولدها فی البیع ، س۱۲۸۳ منبر ۱۲۸۳ (۳) صاحب ہدایہ کی دوسری صدیث یہ ہے۔ عن علی قال و هب لی رسول الله عُلیْ الله عُلی الله عُلیْ الله عُلی الله عُلی الله عُلی الوالدة وولدها فی البیع ، س۱۲۹ الله عُلی کے الله عُلی الوالدة وولدها فی البیع ، س۱۳۹ منبر ۱۲۸۳ ) اس صدیث میں والدہ اور بھائی کوجدا کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس لئے چھوٹ مملوک کے درمیان جدا نیکی کرنا مکروہ ہے۔ اورا گردونوں غلام بڑے ہوں توجدا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

قوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ووهب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان ؟ فقال بعت أحدهما فقال أدرك أدرك ويروى اردد اردد ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار وقد أوعد عليه عليه عثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه الزوجان حتى للهذا الله محرم غير قريب ولا قريب غير محرم على ولا يدخل فيه الزوجان حتى

اغت : ادرک ادرک: پالو پالو، یعنی واپس لے لو، بیا یک روایت میں ہے، اور دوسری روایت میں ہے اردد، اردد: بیر د دُسے مشتق ہے، واپس لے لو۔ او پر تر مذی شریف کی حدیث میں ردہ، ردہ کا جملہ ہے۔

ترجمه : ۲ اوراس کئے کہ چھوٹا بچہ چھوٹے بچے سے مانوس ہوتے ہیں،اور بڑے سے مانوس ہوتے ہیں،اور بڑااسکی گرانی کرتا ہے،اوراس میں چھوٹے پررحم گرانی کرتا ہے،اس کئے دونوں میں سے ایک کو بیچناانسیت کوختم کرنا ہے اور نگہداشت کورو کنا ہے،اوراس میں چھوٹے پررحم کرنے کو چھوڑ نا ہے،حالانکہ اس پروعید کی گئی ہے۔

تشریح: چھوٹے بچکوالگ کئے جائیں توانکو تکایف ہوگی اوراس کی انسیت ختم ہوجائے گی اس لئے انکوالگ کرنا مکروہ ہے السخت : پیتانس: انسیت سے شتق ہے، مگرانی کرنا، مگہداشت رکھنا۔ اوعد: وعید سے شتق ہے، مگرانی کرنا، مگہداشت رکھنا۔ اوعد: وعید سے ہے، جس پروعید کی گئی ہے۔

ترجمه بیج پیرالگ کرنے کورو کئے کامداروہ قرابت ہے جس سے نکاح حرام ہو یہاں تک کہوہ محرم داخل نہیں ہیں جو رشتہ دار نہ ہو [جیسے رضاعی بھائی]،اور نہ وہ رشتہ دار داخل ہیں جومحرم نہ ہو [جیسے بچپاز ادبھائی]۔

تشریح : دوبا تیں ہوں توالگ کرنا مکروہ ہے، ورنہ نہیں [۱] ایسار شتہ دار ہو [۲] دوسرااس سے نکاح کرنا حرام ہو، جیسے دو بھائی کین اگر نکاح کرنا حرام ہے، کیکن رشتہ دار نہیں ہے توالگ کرنا جائز ہے، جیسے رضائی بھائی ہے تواس سے نکاح کرنا حرام ہیں ہے، کیکن اپنے خاندان کار شتہ دار نہیں ہے، اس لئے اس کوالگ کرنا جائز ہے۔اور رشتہ دار ہے کیکن نکاح کرنا حرام نہیں ہے، جیسے چیاز ادبھائی تواس کوالگ کرنا جائز ہے۔

ترجمه بی اوراس میں میاں بیوی داخل نہیں ہیں یہاں تک کہ دونوں کے درمیان تفریق کرنا جائز ہے، اس لئے کہ نص [حدیث] خلاف قیاس وار دہوئی ہے، اس لئے اپنے مورد پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ جاز التفريق بينهما لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده في ولا بد من اجتماعهما في ملكه لما ذكرنا حتى لوكان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما للولوكان التفريق بحق مستحق لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية في وبيعه بالدين في ورده بالعيب لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به. (١٦٥) قال فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به. (١٦٥) قال فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد المنظور

تشریح: دوغلام میال بیوی ہوں تو تفریق کی جاسکتی ہے، اس لئے کہ حدیث قیاس کے خلاف وارد ہوئی ہے کہ کیونکہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی ملکیت ہے اس لئے جدا کر سکتا ہے، لیکن بچے کو تکلیف کی وجہ سے حدیث میں منع فر مایا ہے، اور حدیث میں بچے اور اس کی والدہ کے در میان تفریق نہ کرے ہے، اس لئے اس سے آگے میاں بیوی میں ممانعت نہیں ہوگی۔

لغت : یقت عرعلی موردہ: بیرمحاورہ ہے، کہ حدیث میں جتنا ثابت ہے اسے ہی براکتفاء کیا جائے گا۔

قرجمه : ه اور ضروری ہے کہ دونوں غلام ایک ہی ملکیت میں جمع ہوں جسیا کہ ہم نے ذکر کیا، یہاں تک دو بچوں میں سے ایک اس کا ہواور دوسراکسی اور کا ہوتو دونوں میں سے ایک کو پیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تشریح دونوں بچاکیہ ہی مالک کی ملکت ہوتو تفریق کرنا مکروہ ہے، کیکن دونوں دوآ دمی کی ملکت ہیں تو ایک کو بیچنا جائز ہے توجمہ نلا اگر تفریق کسی استحقاق کی وجہ سے دیا توجمہ نلا اگر تفریق کسی استحقاق کی وجہ سے دیا تشریح : دوغلام بھائی بھائی تھا کہ نے کسی کو ماردیا آقانے اس کی جنایت میں اس کودے دیا تو بی تفریق جائز ہے، کیونکہ اس کو جدا کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے او پر سے ضرر کو دفع کرنا ہے، جسکی اس کو اجازت ہے۔

ترجمه : ا ایک وقرض میں جے دیا۔

تشریح : دوغلام بھائی بھائی تھے، ایک کوتجارت کی اجازت دی تھی، جس میں وہ اتنامقروض ہو گیا کہ اس کو چ کر قرض ادا کرنا پڑا جسکی وجہ سے تفریق ہوئی تو بیجائز ہے۔

قرجمه : ٨ عيب كى وجه سے واپس كرنا، اسلئے كه مقصود دوسرے سے نقصان كو دوركرنا ہے خو دغلام كونقصان دينائہيں ہے تشكر وجمع : دوغلام كونقصان دينائہيں ہے تشكر وجمع : دوغلام كون كيا جسكى وجه سے ايك ميں عيب تقاجسكى وجه سے ايك كو واپس كيا جسكى وجه سے دو بھائيوں ميں تفريق ہوئى تو جائز ہے، كونكه يہال اپنے سے نقصان دوركرنا مقصود ہے، خو دغلام كونقصان دينامقصود ہيں ہے اس لئے يہ كروہ نہيں ہے۔

لغت :الاضرار به:اس كونقصان دينا، يعنى غلام كونقصان دينا ـ

ترجمه : (١٦٥) پس اگردونوں كومليحده كيا توبيكروه بـاور نيع جائز ہوگا۔

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ٢ ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام (٢١١) وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما للأنه ليس في معنى ما ورد به النص وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين وكانتا أمتين أختين.

تشریح: پیربھی دونوں علیحدہ کر کے چے دیا تو بیے جائز ہوگی ،البتہ مکر وہ ہوگ ۔

**وجسہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ صلب عقد میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ تو خارجی صفت میں خامی ہے کہ اس سے بچے غلام کو تکلیف ہوگی اس لئے بچے جائز ہو جائے گی۔

ترجمه نا امام ابو یوسف گی رائے ہے کہ ولا دت کی قرابت ہوتو نیچ جائز نہیں ہے،اوراس کے علاوہ کی قرابت ہوتو جائز ہے۔اورانہیں سے دوسری رائے یہ ہے کہ کسی قرابت میں جائز نہیں ہے،اس حدیث کی بناپر جوروایت کی گئی،اس لئے کہ واپس لینے اور رد کرنے کا حکم نیچ فاسد میں ہوتا ہے۔

تشریح : امام ابو یوسف کی دورائیں ہیں[ا] ایک بیہ کہ اگر ماں بیٹے کا یاباپ بیٹے کی رشتہ داری ہوتو بیچنا ہی جائز نہیں ہوگی، بلکہ بیٹے فاسد ہوگی۔[۲] اور دوسری رائے بیہ کے کہ وئی بھی قرابت ہوتو بیچنا جائز نہیں ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ردہ اس کووا پس لے لو، پس واپس لینے کا حکم اسی وقت ہوتا جبکہ نیخ فاسد ہواس لئے ان تمام صورتوں میں بیچ فاسد ہے۔

ترجمه : (۱۲۲) اگر دونوں بڑے ہوں تو دونوں کوجدا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

تر جمہ: اس لئے کہ حدیث میں جس وجہ سے منع کیا ہے بڑوں کو جدا کرنے میں وہ وجنہیں ہے۔،اور سیجے حدیث میں ہے کہ حضرت ماریۃ اور سیرین کے درمیان تفریق کی تھی،اوروہ دونوں باندی تھیں اور بہنیں تھیں۔

تشریح : اگر دونوں غلام بڑے ہوں تو انکوجدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں تو چھوٹوں کوجدا کرنے سے منع کیا ہے، بڑوں کونہیں، کیونکہ انکوانسیت کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه : (۱) کیونکہ چھوٹے بچوں کوانسیت کی ضرورت ہے بڑے کوئیں اس لئے اس کوجدا کر سکتے ہیں۔ (۲) لمبی حدیث کاٹلڑا سے جسکوصا حب ہداید نیش کی ہے۔ اخبر نا ابو عبد الله الحافظ....فقال هی لک یا رسول الله عَلَيْتُ

#### ﴿ باب الإقالة ﴾

(١٢٤) الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول لقوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما

فاعطاہ رسول الله عَلَيْكُ سيرين القبطية ، فولدت له عبد الرحمن بن حسان \_(دلاكل النوق للبيه في ،باب حديث الا فك، جرائع ،ص ۵۵) اس حديث ميں ہے كہ سيرين قبطيه كوحفرت حسان كو مديد يا، اور مارية قبطيه جوائلى ،بهن تخييں وہ حضور كے ياس تحييں ،جس سے معلوم ہوا كہ بروں ميں تفريق كى \_

### ﴿باب الاقالة ﴾

فسروری نوٹ: اقالہ کا مطلب ہے کہ بالکے مبیع بیچنے کے بعدنادم ہوجائے کہ میں نے غلط جے دیا، پھر مشتری سے کہ کہ مجھے مبیع واپس کردیں اور ثمن واپس لے لیس اور مشتری ایسا کردی تو اس کوا قالہ کہتے ہیں۔ یا مشتری خرید نے پر نادم ہو جائے اور بالکع سے کہے کہ مبیع واپس لے لیس اور ثمن دے دیں اور بالکع ایسا کرے تو اس کوا قالہ کہتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسی ھریو قال قال دسول الله من اقال مسلما اقالہ الله عشر ته بلکہ افضل ہے۔ حدیث میں الاقالة ، ص ۲۱۹۹ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اقالہ کرنا جائز ہے بلکہ سامنے والے کی مجبوری ہوتوا قالہ یعن مبیع واپس کرنے میں ثواب ملے گا۔

قرجمه :(١٦٧) قاله جائز ہے تیج میں بائع کے لئے اور مشتری کے لئے من اول کے مثل سے۔

ترجمه الدين حضور كول جس ندامت كرنه والى كالتي كا قاله كيا توالله تعالى قيامت كدن اس كى لغزشوں كو معاف كردے گا۔

قشریج: بائع اور مشتری دونوں کے لئے اقالہ جائز ہے۔ لیکن جس قیت میں بیع ہوئی تھی بائع اتن ہی قیت واپس کریگا، کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں۔ بائع نے جتنی قیت پہلے لی ہے وہی قیت واپس کرے، اسی کو بمثل الثمن الاول کہا ہے۔ حدیث میں اس کی ترغیب ہے

وجه: (۱) صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ عن ابی هریو قفال قال دسول الله من اقال مسلما اقاله الله عثرته. (۱) صاحب ہدایہ فی فضل الاقالة ، ص ۵۰۰ ، نمبر ۲۰۲۰ ۱۳۷۰ ابن ماجہ شریف، باب الاقالة ، ص ۳۱۵ ، نمبر ۲۱۹۹ ) اس حدیث میں اقالہ کی فضلیت ہے۔ (۲) بائع اور مشتری کے درمیان کوئی نئی نیج نہیں ہے کہ قیمت زیادہ لے یا کم لے بلکہ اقالہ کا مطلب

بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ٢ و لأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما (١٦٨) فإن ألم طا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول.

ہے۔ پہلی تیج کوتوڑنااس لئے پہلی ہی قیت واپس کرےگا۔ (۳)عن ابن عباس اندہ کرہ ان یبتاع البیع ثم یودہ ویرد معه دراهم و فی هذا دلالة علی ان الاقالة فسخ فلا تجوز الابرأس المال. (سنن بیستی ،باب من اقال المسلم الیہ بعض المسلم قبض بعضا، جرادس، ۵۵، نمبر ۱۱۱۳۱۱) (۴)عن الاسود اندہ کرہ ان یردها و یود معها شیئا (مصنف عبدالرزاق، ج ثامن، ص ۱۹، نمبر ۱۳۱۱) اس اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ثمن کے ساتھ مزید کھودین سے کرا ہیت کا اظہار کیا ہے۔

اصول: اقاله ني اول كافنخ ہے۔

قرجمه: (١٦٨) اگر قيمت سے زياده يا كم كى شرط لگائى توشرط باطل ہے اورشن اول كے شل سے واپس ہوگا۔

تشریح : مثلادس پونڈ قیمت طے ہوئی تھی اور بائع کہتا ہے کہ نو پونڈ دے کرمبیجے واپس دونگا مشتری کہتا ہے کہ بارہ پونڈ لے کرمبیجے واپس کروں گا تو یہ دونوں شرطیں باطل ہیں، پہلے جو دس پونڈ قیمت طے ہوئی تھی اسی میں مبیجے واپس کرے گا اور اسی میں اقالہ تیجے ہوگا۔

نوك : : ہدائي آخرين ميں بيوه مقامات ہيں جہاں صاحب ہدائيے نے نفظی بحث بہت لمبی کی ہے۔ اور جا بجامنطقی جملے استعال کئے ہیں۔ صدیث کی روسے میں نے جو سمجھا کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھا دوں۔ واللہ اعلم شمیر غفرلہ

ا مهام ابو حنیفه تک اصول یہ ہے کہ: (۱) اقالہ نہ کی کے ساتھ جائز ہے اور نہ زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ اسی طرح خلاف جنس کے ساتھ مثلا ہزار درہم میں باندی خریدی گیہوں سے اقالہ کرے ریہ بھی جائز نہیں ، اسی کو کہتے ہیں کہ ثمن اول یرفنخ ہوگا۔

ہاں شفیع کے قق میں پہلے بیع کاختم کرنانہیں ہوگا، ورنہ تو اس کو کوئی حق شفعہ ہی نہیں ملے گا، بلکہ اس کے قق میں بیع جدید ہوگی ، اور مشتری جس وقت بیز مین بائع کود ہے گا، توشفیع حق شفعہ کے ماتحت اس زمین کو لے سکتا ہے۔

اصول (۲) مبیع میں اضافہ ہوگیا، مثلا باندی مشتری کے یہاں بچہ دیا تواب مبیع اول کے ساتھ فنخ نہیں ہوسکتا ہے اس لئے

ا قالہ جائز نہیں ہے

**9 جه** : (۱) کی اور زیادتی کے ساتھ اس لئے جائز نہیں ہے کہ یہ سود ہوجائے گا۔ اور دوسری جنس مثلا گیہوں کے ساتھ تع اس لئے جائز نہیں ہے کہ یہ پہلا والاثمن نہیں ہے اس لئے سود کا شبہ ہے۔ اس طرح مبیع میں اضافہ ہوجائے تو سود کا شبہ ہے اس لئے بھی اقالہ جائز نہیں ہے۔

(۲) صاحب ہدایہ نے جودلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ اقالہ کامعنی ہے , پیچ کوتوڑ نا ،اس لئے بیچ ہونے کے معنی میں استعال نہیں ہوگا ،اس لئے بیچ جدیز نہیں ہوگی۔

شفیع کے حق میں اس لئے بیچ جدید ہوگی ، کہ اس میں سود کا شائبہ ہیں ہے ، اور بیز مین دوبارہ بائع کے پاس جانے سے ہوسکتا ہے کہ اس کونقصان ہواس لئے اس کوخی شفعہ دیا جائے گا۔

ا مام ابو يوسف على المام الما

وجه : مشتری کامبیع پراور بائع کائن قبضہ ہو چکا ہے، اس لئے پہلی بیع کمل ہو چکی ہے، اس لئے اب جوا قالہ کرر ہا ہے تو گویا کہ پینی بیع ہے، اس لئے کی، زیادتی کے ساتھ بھی جائز ہے، اور خلاف جنس مثلا گیہوں سے بھی جائز ہے۔

اهام محمد کا اصول یہ ہے کہ بائع شن زیادہ لیکرا قالہ کر بے وجائز ہے، لیکن کم لیکرا قالہ کر بے وجائز نہیں۔ وجه :(۱) کیونکہ زیادہ لینے میں بائع کی مجبوری نہیں ہے، لیکن کم لیکرا قالہ کرنے میں بائع کی مجبوری سے مشتری فائدہ اٹھارر ہا ہے جوایک قتم کا سود ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔

| صورتين ايك نظرمين | ا قالەكى 9 |
|-------------------|------------|
|-------------------|------------|

(۱) ثمن اول میں اقالہ کرے

| جائز ہے | فنخ<br>شخ ہے       | امام ابوحنيفيه  |
|---------|--------------------|-----------------|
| جائز ہے | ب <u>ع</u> جدید ہے | امام ابو بوسف ً |
| جائز ہے | فنخب               | امام محمرُ      |

(۲) کم کرکے اقالہ کرے

| جائز نہیں ہے        | فنخ نہیں ہے        | ا مام ابوحنیفهٔ  |
|---------------------|--------------------|------------------|
| جائز ہے             | ب <u>ع</u> جدید ہے | ا مام ابو بوسف ً |
| ثمن اول پر فنخ ہوگا | کم سا قط ہوجائے گا | ا مام محرَّ      |

(۳) مشتری کے یہاں مبیع میں عیب پیدا ہو گیا ہواس لئے کم کر کے اقالہ کرے

| فنخ ہے جائز ہے | عیب کے مقابلے پر کمی ہے | ا مام ابوحنیفهٔ  |
|----------------|-------------------------|------------------|
| جائز ہے        | سے جدید ہے              | ا مام ابو پوسف ٞ |
| ••             | عیب کے مقابلے پر کمی ہے |                  |

(م) زیادہ کرکے اقالہ کرے

| جائز نہیں ہے | فنخ نهيں         | امام ابوحنیفهٔ   |
|--------------|------------------|------------------|
| جائز ہے      | بیع جدید ہے      | ا مام ابو پوسف ۗ |
| جائز ہے      | بع جدید ہے۔<br>ا | امام محمدً       |

(۵) در ہم کے بجائے گیہوں کے بدلے میں اقالہ کرے

| جائز نہیں ہے | فنخ نہیں ہے      | امام ابوحنیفهٔ  |
|--------------|------------------|-----------------|
| جائز ہے      | بیع جدید ہے      | امام ابو بوسف ً |
| جائز ہے      | بع جدید ہے۔<br>ا | امام محمرٌ      |

## ل والأصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما إلا أن لا يمكن جعله

(۲) مبیع پر قبضنہیں کیااور درہم کے بجائے گیہوں کے بدلے میں اقالہ کرے

|                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •               |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ا قالہ باطل ہے             | فنخ نہیں ہے                           | امام ابوحنیفه   |
| فنخ بهى نهيسا قاله باطل    | بع جدید ہیں ہے                        | امام ابو پوسف 🗒 |
| فنخ بھی نہیں اقالہ باطل ہے | بع جدید نہیں<br>ج                     | امام محمرٌ      |

(۷) منقولی شکی ،مثلا باندی پر قبضه کرنے سے پہلے اقالہ کرے

| جائزہ   | فنخ ہے                        | امام ابوحنيفيه  |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| جائز ہے | فنخ ہے، بیع جدید نہیں ہو سکتی | امام ابو بوسف ً |
| جائز ہے | فنخ<br>منخ ہے                 | امام محمر ً     |

(٨) غير منقولي ، مثلاز مين يرقبضه كرنے سے يہلے اقاله كرے

| جائز ہے              | •                                  | امام ابوحنیفیهٔ |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| بيع جديد ہے، جائز ہے | قبضہ سے پہلے زمین کا بیچنا جائز ہے | امام ابو بوسف   |
| جائز ہے              | فنخ<br>شخ ہے                       | امام محمرٌ      |

(٩) باندى نے بچەزن دياس كے بعدا قاله كرے

|                           |                    | •                |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| فنخ نہیں ہے، جائز نہیں ہے | مبيع ميں اضافه ہوا | امام ابوحنیفیهٔ  |
| جائز ہے                   | بع جدید ہے         | ا مام ابو پوسف 🗒 |
| جائز ہے                   | بع جدید ہے         | امام محكرٌ       |

ترجمه ن قاعده بيه که اقاله بالع اورمشتري كوت مين فنخ ہے اوران دونوں كے علاوه كے تن ميں بيع جديد ہے، مگريه كونخ بناناممكن نه موتو باطل موگا۔

تشریح : امام ابوحنیفهٔ کے نزد یک اقاله کا قاعدہ یہ ہے کہ بائع اور شتری کے حق میں پہلی بیچے کوفنخ کرنا ہے، اور فنخ بناناممکن نه ہوتوا قاله ہی باطل ہوجائے گا

نوت : يهان توفر ماتے بين كما قاله باطل موگا ـ ليكن آ كے صاحب مدار فر ماتے بين كمكى اور زيادتى كى شرط بيكار جائے گ

### فسخا فتبطل وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ٢ وعند أبي يوسف رحمه الله هو بيع إلا أن لا

اورثمن اول پر فنخ ہوجائے گا۔واللّٰداعلم بالصواب

﴿ اقاله باطل ہونے کی 4 صورتیں ہیں ﴾

،[1].....مثلاایک ہزار درہم میں باندی خریدی،اب ایک ہزار سے کم میں،ا قالہ کرے۔

[۲] ..... يازياده مين اقاله كري\_

[2] ..... یا ببیع میں زیادتی ہوگئی ،مثلا باندی نے بچد دیااس کے بعدا قالہ کرے۔

[<sup>7</sup>]...... یا غیرثمٰن کے ساتھ اقالہ کرے، مثلا درہم کے بجائے گیہوں کے بدلے میں اقالہ کرے، تو ان چاروں صورتوں میں ثمن اول اور مبیج اول پر فنخ نہیں ہوااس لئے اقالہ ہی باطل ہوجائے گا۔

لیکن پہلی بچے فتخ ہوجائے اورختم ہوجائے توشفیع کوت شفعہ نہیں ملنا چاہئے ،لیکن یہاں حق شفعہ ملے گا کیوں کہ فیع کے ق میں گویا کہ مشتری بائع کی سیجتے وقت حق شفعہ نہیں لیا تب بھی جب مشتری بائع کی طرف زمین دے رہا ہوتو شفیع کو دوبارہ حق شفعہ ملے گا۔

**9 جسه** :(۱) ایک وجہ تو پہلی گزری کہ ثمن میں، یا مبیع میں کی بیشی کرنے سے سودلا زم آئے گااس لئے ثمن اول پر ہی فنخ ہوگا۔ (۲) دوسری وجہ آگے صاحب ہدایہ بیان کررہے ہیں کہ اقالہ کا ترجمہ ہے تھے کا فنخ کرنا اور اٹھانا اس لئے اس لفظ سے تیج نہیں ہے گی ، اور فنخ نہ بن سکے گا تو اقالہ باطل ہوجائے گا

ترجمه : ٢ اورامام ابو يوسف ي كنزديك اقاله ي جديد به اورا كريع بناناممكن نه بوتو فنخ بنايا جائ كا، اورفنخ بنانا بهي ممكن نه بوتو اقاله باطل بوجائكا .

تشريح : امام ابويوسف كنزديك اقالدكرنا كويا كمشترى بائع سے دوسرى بيع كرر باہے، اس لئے يہ بيع جديد ہے۔

ان6صورتوں میں نیچ جدید بنے گی۔

<sub>[17</sub>....ثمن اول میں اقاله کرے

[۲] ....ثمن اول سے کم کر کے اقالہ کرے

۳<sub>۱</sub>....ثن اول سے زیادہ کر کے اقالہ کرے

[۴] .....بیع میں زیادتی ہوگئی ہواورا قالہ کرے

[2]....غیرثمن کے ساتھ اقالہ کرے۔

يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا أن لا يمكن فتبطل. ٣ وعند محمد رحمه الله هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا إلا أن لا يمكن فتبطل.

[۲] .....غیر منقولی چیز ، مثلاز مین پر قبضه کرنے سے پہلے تھے کرے توان چھ صورتوں میں اقالہ بیع جدید ہے

[2] .....لیکن بیج جدید کرناممکن نه ہومثلامنقولی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس لئے باندی پر قبضہ کئے بغیراس کو بائع کی طرف واپس کرے تو بیؤج جدید نہیں ہو سکے گی ، اس لئے بیصورت فنخ کی ہوگی۔

[۸.....] اور فنخ بھی نہیں ہوسکتا ہوتو اقالہ باطل ہوجائے گا، مثلا ایک ہزار میں باندی خریدی، اور اس پر قبضہ نہیں کیا، اور دس من گیہوں کے بدلے میں اقالہ کر بے تو بھے نہیں ہوسکتا، گیہوں کے بدلے میں اقالہ کر بے تو بھے نہیں ہوسکتا، کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے بیچ نہیں ہوگی، اور فنخ بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ ثمن اول میں فنخ ہوتا ہے اور یہاں درہم کے بدلے میں دس من گیہوں دے رہا ہے اس لئے بیا قالہ باطل ہوجائے گا۔

ام او یوسف من کا اصول ہیہے کہ: کی کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اقالہ جائز ہے، اور خلاف جنس، مثلا گیہوں سے اقالہ کرے بیھی جائز ہے، اور خلاف جنس مثلا گیہوں سے اقالہ کرے بیھی جائز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں بیچ جدید ہے۔

وجه : مشتری کامبیع پراور بائع کائن قبضہ ہو چکاہے، اس لئے پہلی بیج کمل ہو چکی ہے، اس لئے اب جوا قالہ کرر ہاہے تو گویا کہ بینی بیچ ہے، اس لئے کمی ، زیادتی کے ساتھ بھی جائز ہے، اور خلاف جنس مثلا گیہوں سے بھی جائز ہے۔

ترجمه : س امام مُحَدِّ كِنزد يك اقاله فنخ ب، پس اگر فنخ بناناممكن نه بهوتو تو نيخ قرار دياجائے گا، اور بيچ بھى ممكن نه بهوتو اقاله باطل موجائے گا۔

تشریح : امام محركز ديك قاله كرنا پهلونخ ب، وه نه هو سكة و بيع جديد هوگ اور بيع جديد بهى نه هو سكة وا قاله باطل هو جائع گا

[ا]ا قالهُمْن اول میں کرے تو فنخ ہے۔

ان5صورتوں میں بیچ جدید بنے گی

[ا]....ثمن اول سے کم کرکے اقالہ کرے

۲٫ ۲٫ شنمن اول سے زیادہ کر کے اقالہ کر ہے۔

[٣]....مبيع ميں زيادتی ہوگئی ہواورا قاله کرے

٣٦]....ثمن كےعلاوہ كےساتھوا قالەكرے۔

[3] ....غیرمنقولی چیز، مثلاز مین پر قبضه کرنے سے پہلے بیع کر ہے توان پانچ صورتوں میں اقالہ بیج جدید ہے

 $\gamma$  لمحمد رحمه الله أن اللفظ للفسخ والرفع. ومنه يقال أقلني عثراتي فتوفر عليه قضيته. وإذا تعذر يحمل على محتمله وهو البيع ألا ترى أنه بيع في حق الثالث  $\alpha$  ولأبي يوسف رحمه الله أنه

[۲] .....کین بھے جدید کرناممکن نہ ہومثلامنقولی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے،اس لئے باندی پر قبضہ کئے بغیراس کو بائع کی طرف واپس کرے توبیز بھے جدید نہیں ہو سکے گی ،اس لئے بیصورت فنخ کی ہوگی۔

[2] .....اور فنخ بھی نہیں ہوسکتا ہوتوا قالہ باطل ہوجائے گا، مثلا ایک ہزار میں باندی خریدی، اور اس پر قبضہ نہیں کیا، اور دس من گیہوں کے بدلے میں اقالہ کر بے تو بھے نہیں ہوسکتا، گیہوں کے بدلے میں اقالہ کر بے تو بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ فیضہ کرنے سے پہلے بھے نہیں ہوگ ، اور فیخ بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ فیض اول میں فیخ ہوتا ہے اور یہاں درہم کے بدلے میں دس من گیہوں دے رہا ہے اس لئے یہا قالہ باطل ہوجائے گا۔

اصول : امام محمد کا اصول ہیں ہے کہ بائع میں زیادہ کیکرا قالہ کر بے قوجا مُزہیں۔

**9 جه: (ا)** کیونکہ زیادہ لینے میں بائع کی مجبوری نہیں ہے، لیکن کم لیکرا قالہ کرنے میں بائع کی مجبوری ہے مشتری فائدہ اٹھارر ہا ہے جوالی قسم کا سود ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ (۲) دوسری وجہ جوصاحب ہدایہ بیان کررہے ہیں یہ ہے کہ اقالہ کا ترجمہ ہے فنخ کرنا اور اٹھانا اس لئے جہاں تک ہوسکے گاا قالہ فنخ ہوگا، لیکن اگر فنخ بنانا ممکن نہیں تو بیچ جدید ہوجائے گی، جیسے کہ شفیع کے حق میں بیچ جدید ہوجائے گی، جیسے کہ شفیع کے حق میں بیچ جدید ہے۔

تینوں اماموں کے نز دیک اقالہ کے درجات یہ ہیں

| 3                     | 2                                | 1           |               |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
|                       | فنخ نه ہو سکے توا قالہ باطل ہوگا | فن.<br>پ    | امام ابوحنیفه |
| فنخ نه ہوتو باطل ہوگا | بیع نہ ہوتو <sup>فتخ</sup> ہے    | بیع جدید ہے | امام ابو پوسف |
| بيع نه ہوتو باطل ہوگا | ونن.<br>منح نه ہوتو ہیچ جدید ہے  | فننج ہے     | امام محمد     |

ترجمه : ۲ حضرت امام محمدگی دلیل بیہ کے لفظ اقالہ کا ترجمہ فنخ اور اٹھانا ہے اسی سے دعامیں ہے اقسانسی عضرت ہیں از جمعی کے حواس کے لغت کا تقاضہ ہے۔ اور جب یہ معند رہوتو اس کے محتل پر ممل کیا جائے گا اور وہ رہتے ہے کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ تیسر سے [شفع] کے تن میں رہتے ہے۔ جب یہ معند رہوتو اس کے محتل پر ممل کیا جائے گا اور وہ رہتے ہے کہ لفظ اقالہ کا ترجمہ فنخ کرنا اور اٹھانا، ہے چنا نچہ دعامیں اقلنی عثر تی ، کہ میری لغز شوں کو دور کر دے ، اس لئے جب تک ہوسکے گا قالہ کو فنخ کے معنی پر محمول کیا جائے گا ، اور وہ نہیں ہوسکے گا تو پھر اس کا جو دوسر ااحتمال ہے اس بیر ممل کیا جائے گا ، اور وہ نہیں ہوسکے گا قالہ کو نیخ جدید ہے۔ اس بیر محمل کیا جائے گا ، اور وہ نہیں بوسکے گا قالہ تھے جدید ہے۔ اس بیر محمل کیا جائے گا ، اور وہ نہیں ہوسکے گا قالہ تھے جدید ہے۔ اس بیر محمل کیا جائے گا ، چنا نچشفیع کے تن میں یہی اقالہ تھے جدید ہے۔

مبادلة المال بالمال بالتراضي. وهذا هو حد البيع ولهذا يبطل بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة وهذه أحكام البيع. لرولاً بي حنيفة رحمه الله أن اللفظ ينبئ عن الرفع والفسخ كما قلنا والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه

لغت: عثر تی: عثر : گرنا، مراد ہے لغزش، اور گناہ۔ فیوفر علیہ قصیۃ : اس کے تضیئے کواس پرخوب ڈالا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ لفظ کا جواصلی معنی ہے پہلے اس پرمحمول کیا جائے گا۔ یعنی اقالہ کو فنخ پرمحمول کیا جائے گا۔ محتملہ : لفظ کے اور جواحتمال ہے اس پرحمل کیا جائے گا، یعنی نیچ پرحمل کیا جائے گا۔

ترجمه : هام ابو یوسف کی دلیل بیہ کہ اقالہ میں رضامندی کے ساتھ مال کو مال سے بدلنا ہے، اور یہی تعریف بھے کی ہے [اس کئے وہ بھے جدید ہوگی ] یہی وجہ ہے کہ بیتے ہلاک ہونے پر اقالہ ختم ہوجا تا ہے، مبیع میں عیب ہوتو مشتری پرواپس لئے وہ بھے جدید ہوگی ] مہر وجہ ہے کہ بین اور بیتنوں احکام بھے کے ہیں۔

تشریح: امام ابو یوسف کی دلیل میہ که اقاله میں مشتری کا قبضہ ہو چکا ہے اور بائع اور مشتری کی رضا مندی سے مبیع دیکر ثمن لیاجار ہاہے، اور اس کا نام بیج ہے، اس لئے یہ بیع جدید ہوگی ۔ یعنی که اقاله پر بیع کی تعریف صادق آتی ہے۔

وجه : اس کی تین علامتیں بیان کررہے ہیں (۱) اگر مشتری سے بیچے ہلاک ہوجائے توا قالنہیں ہوگا، جیسے بائع سے بیچے ہلاک ہوجائے توا قالنہیں ہوگا، جیسے بائع سے بیچے ہلاک ہوجائے تو بیچ نہیں ہوگا، جیسے بائع سے بیچے ہلاک ہوجائے تو بیچ نہیں ہوگا، اس لئے اقالہ بیچ کی طرح ہے (۲) دوسری علامت بیہ ہے کہ اقالہ کی بیچے میں عیب ہونکل آئے تو بائع پر واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ (۳) اقالہ میں بھی شفیع کوتی شفیع میں شفیع کوتی شفیع میں شفیع کوتی شفیع ملتا ہے، ان تینوں علامتوں سے ثابت ہوا کہ اقالہ بیج ہے۔

لغت : حد: تعریف، منطق میں کسی چیز کی حد بیان کرنا۔ سلعۃ جبیع کاسامان۔

ترجمه نل امام ابوحنیفه گی دلیل بیه به که لفظ اقاله کاتر جمه فنخ کرنا اورا تھانا ہے، جیسے که پہلے بیان کیا، اوراصل بیہ کہ لفظ کواس کے حقیقی مقتضی کاعمل دیا جائے۔ اور لفظ اقالہ ابتداء عقد کا احتمال نہیں رکھتا کہ فنخ کے متعذر ہوتے وقت اس پرحمل کیا جائے ، اس کئے کہ وہ اس کی ضد ہے، اور لفظ ضد کا احتمال نہیں رکھتا، اس کئے اقالہ باطل ہونا متعین ہوگیا۔

تشریح : بیامام ابوحنیفه گی دلیل ہے کہ لفظ اقالہ کا ترجمہ فننخ اور اٹھانا ہے، اور قاعدہ بیہے کہ لفظ کا جوتر جمہہاں کے اصلی مقتضی پرمحمول کیا جائے گا اس لئے اقالہ کا مطلب فنخ ہی ہوگا۔ اور ابتداء عقد [یعنی بیچ جدید] پر اس لئے حمل نہیں کیا جائے گا کہ بہتو اس کی ضد ہے، اس لئے جہاں فنخ نہیں بن سکتا ہو وہاں اقال باطل ہو جائے گا۔

ترجمه : اورتيس يح حق مين بيع مونا مجوري كي وجه سے ہو،اس كئے كما قاله سے بيع كر عم كمثل ثابت موتا،

عند تعذره لأنه ضده واللفظ لا يحتمل ضده فتعين البطلان عور كونه بيعا في حق الثالث أمر ضروري لأنه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة إذ لا ولاية لهما على غيرهما في إذا ثبت هذا نقول إذا شرط الأكثر فالإقالة على الثمن الأول لتعذر الفسخ على الزيادة إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة في

جسکوملک کہتے ہیں، بیا قالہ کے لفظ کا تقاضہٰ ہیں ہے اس لئے کہ بائع اور مشتری کودوسرے پرولایت نہیں ہے۔

قشراج :عبارت پیچیدہ ہے۔ اقالہ فیج کے حق میں نیج کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ ہتار ہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اقالہ کا ترجمہ تو نیج کواٹھانا، اور زائل کرنا ہے، لیکن اس کالا زمی نتیجہ یہ ہے کہ مبیع ہے مشتری کی ملک زائل ہوکر بائع کی ملکیت میں آتی ہے، اور جوں ہی زمین مشتری کی ملک نے گاہ کیونکہ شفیع پر بائع اور مشتری کی ملکیت سے زائل ہوکر بائع کی ملکیت میں آئے گی توشفیع کوحق شفیدل جائے گا، کیونکہ شفیع پر بائع اور مشتری کی کوئی ولایت نہیں ہے کہ رفع اور اٹھانے کا حکم اس پرلا گوکر سکے، اس لئے مجبوری کے درج میں شفیع کوحق شفعہ ل جاتا ہے۔ یہ اقالہ کا مقتضی نہیں ہے۔

العنت بمقتضى: يمنطقى لفظ ہے، لفظ كا اصلى معنى يجھاور ہو،كيكن اس كا تقاضه يجھاور ہواس كو مقتضى، كہتے ہيں، جيسے اقاله كا ترجمہ ہے اٹھانا،كيكن اس كامقتضى ہے بائع كى ملك ثابت ہونا۔

قرجمه : ﴿ جب بيه بات ثابت ہوگئ كما قاله كاتر جمد ثابت شده چيز كوا شانا ہے، تو ہم كہتے ہيں كما كرزيادتى كى شرط لگائى تب بھى اقاله ثمن اول پر ہى ہوگا، اس لئے كه زيادتى پر فنخ كرنامتعذر ہے، اس لئے كه جو چيز ثابت ہى نہيں ہے اس كوا شانا محال ہے، اس لئے زيادتى كى شرط ختم ہوجائے گى [اورا قاله باقى رہے گا] اس لئے كما قاله شرط فاسد سے باطل نہيں ہوتا۔

تشریح: یہاں سے متفرعات ہیں۔ اقالہ کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ اقالہ کا ترجمہ ثمن اول پرفنخ کرنا ہے اس لئے زیادتی کی شرط لگائی ، مثلا ایک ہزار میں باندی خریدی تھی ، اب مشتری کہدر ہاہے کہ پندرہ سودر ہم میں اقالہ کروں گاتو بہ شرط بیکار جائے گی اور ایک ہزاریر ہی اقالہ ہوگا۔

وجه :اس کی دلیل عقلی یفر ماتے ہیں کہ فنخ کا ترجمہ ہے, جو ثابت ہے اس کواٹھانا، اور پندرہ سو ثابت نہیں ہے، صرف ایک ہزار ثابت ہے، اس کئے ایک ہزار کواٹھائے گا، اور پانچ سوکی شرط بریار جائے گی۔ اور اقالہ بحال اس کئے رہے گا کہ اقالہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا۔

ترجمه : و بخلاف بیج کاس کئے کہ عقد بیج میں زیادتی کو ثابت کرناممکن ہے، اس کئے سود تحقق ہوجائے گا۔ بہر حال اقالہ میں اس کا ثابت کرناممکن نہیں۔ کی شرط لگائی جائے توا قالہ بحال رہتا ہے، اور شرط ہی ختم ہوجاتی ہے، ایسا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ بچے میں زیادتی کا ثابت کرنا ممکن ہے، مثلا ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں چے سکتا ہے، کین میسود ہوجائے گا اس لئے خود بچے فاسد ہوجائے گی۔اور اقالہ کا ترجمہ ہے کہ جو چیز پہلے سے ثابت ہواس کواٹھانا ہے، اور ایک ہزار سے زیادہ نمن پہلے سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس کے اضافے کا امرکان نہیں ہے اس لئے اس کی شرط لگانے سے خود شرط بیکار ہوجائے گی، اور اقالہ بحال رہے گا۔

لغت : في العقد: اس عقد سے مراد، عقد سے بن الرفع: سے مرادا قالہ كا عقد ہے۔

ترجمه : ایسے ہی اگر کم کی شرط لگائی ،اس دلیل کی بنایہ جوہم نے بیان کی۔

تشریح : مثلاایک ہزار میں باندی نیچی تھی اور بائع کہتا ہے کہ نوسومیں واپس لوں گا، توبیشرط باطل جائے گی اورا قالہ ایک ہزار میں ہی ہوگا، کیونکہ اقالہ کا ترجمہ ہے جو پہلے سے ثابت ہے اس کواٹھانا، اور نوسو پہلے سے ثابت نہیں ہے اس لئے نوسونہیں اٹھے گا، ایک ہزار ہی اٹھے گا۔

ترجمه ال مگرید کیرج میں عیب بیدا ہوجائے تواس وقت کم سے اقالہ جائز ہے، اس لئے کہ کم کرنا عیب سے جوفوت ہوئی ہے اس کے بدلے میں ہے۔

تشریح : مشتری کے یہاں باندی میں عیب پیدا ہو گیا، اور مثلا ایک سوکا عیب ہو گیا، اب ایک سوکم کے بدلے میں اقالہ کرے تو جائز ہے، اور یوں سمجھا جائے گا کہ اقالہ تو ایک ہزار کے بدلے ہی میں ہوا، اور ایک سودر ہم عیب کے بدلے میں کم ہو گیا۔

ترجمه : ۱۲ اورصاحبین کنزدیک زیادتی کی صورت میں بیج ہوگی ، اس لئے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک اصل میں بیج ہے ، اورامام محر کے نزدیک اس کو بیج بناناممکن ہے ، پس جب زیادہ کی شرط لگائی تو اس سے بیج کا ارادہ کیا۔ اور ایسے ہی کمی کی شرط میں امام ابو یوسف کے نزدیک اس لئے کہ بیج ہی اصل ہے انکے نزدیک ۔

تشريح : اگرزياده كى شرط يرا قاله كيا، مثلا پندره سويرا قاله كيا توصاحبين كنزديك بيج موگ ـ

وجه : امام ابو یوسف کے نزدیک تو کمی کے ساتھ اقالہ کرے یازیادتی کے ساتھ ہرحال میں بیج جدید ہوگی، اورامام محراثے

عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله جعله بيعا ممكن فإذا زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف رحمه الله لأنه هو الأصل عنده آل وعند محمد رحمه الله هو فسخ بالثمن الأول لا سكوت عن بعض الثمن الأول ولو سكت عن الكل وأقال يكون فسخا فهذا أولى بخلاف ما إذا زاد آل وإذا دخله عيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه. ها ولو أقال بغير جنس الشمن الأول فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي حنيفة رحمه الله ويجعل ولو أقال بغير جنس الشمن الأول فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي حنيفة رحمه الله ويجعل التسمية لغوا عندهما بيع لما بينا إلى ولو ولدت المبيعة ولدا ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن نزد يك الرج يهل فنخ كي صورت وي جاتى ميان يهان زيادتي پراظهار رضامندى كرك تي بي كاراده كيا مياس لك

ترجمه : ۱۳ اگر کمی کی شرط پر ہوتوامام محرُّ کے نزدیک ثمن اول پر فنخ ہوگا اس لئے کہ ثمن اول کے بعض ثمن سے سکوت ہے، اگر کل سے سکوت کرتا اور اقالہ کرتا تو فنخ ہوتا، پس بیزیادہ اولی ہے بخلاف جبکہ زیادہ سے اقالہ کرے۔

تشریح : مثلانوسومیں اقاله کرے توامام مُحدٌ کے نزدیک ایک ہزار ہی میں فنخ ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہا قالہ کرتے وقت تمام ہی ثمن سے سکوت کر لے توایک ہزار پرفتنے ہوگا، پس گویا کہ ایک سے سکوت کیا اور نوسو بولا تو بدرجہاولی فنخ ہوگا۔ ہاں زیادہ پرا قالہ کیا تو سکوت کی کوئی شکل نہیں ہے اس لئے نئے جدید قرار دی گئی۔ توجمه : ۱۲ اورا گرمبیع میں عیب پیدا ہوگیا تو کی کے ساتھ فنخ ہوگا،اس دلیل سے جوہم نے بیان کیا۔

تشریح : مبیع میں عیب پیدا ہوا اس لئے کمی کے ساتھ اقالہ کیا توامام محمدؓ کے نز دیک بھی فنخ ہوگا ، اور مثلا ایک سودر ہم کم دیا وہ عیب کے بدلے میں ہوجائے گا۔

ترجمه : ۱۵: اورا گرخمن اول کی جنس کے علاوہ سے اقالہ کیا توامام ابوطنیفہ کے نزدیک خمن اول ہی پرفنخ ہوگا، اور دوسری جنس کا جونام لیاوہ لغوہ موجائے گا، اور صاحبین کے نزدیک بیج جدید ہوگی، جبیبا کہ ہم نے بیان کیا۔

تشریح : مثلاایک ہزار درہم میں باندی خریدی تھی ،اب دس من گیہوں کے بدلے میں اقالہ کرر ہا ہے تواما م ابو حنیفہ کے بزدیک دیں من گیہوں کا جملہ بیکار ہوجائے گا اور ایک ہزار درہم کے بدلے ہی میں اقالہ ہوگا۔اور صاحبین آ کے نزدیک بیج جدید ہوجائے گی۔

ترجمه : ٢١ اگريچى موئى باندى نے بچدديا،اس كے بعدا قاله كيا تو توامام ابو حنيفة كنزديك اقاله باطل ب،اس كئے كه

الولد مانع من الفسخ وعندهما تكون بيعا كإوالإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله كذا عند أبي يوسف رحمه الله في المنقول لتعذر البيع ١٨ وفي العقار يكون بيعا عنده لإمكان البيع فإن بيع العقار قبل القبض جائز عنده. (٢٩)قال وهلاك الشمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها لأن رفع البيع يحتمن اول رفخ عن مانع منها لأن رفع البيع يحتمن اول رفخ عن مانع منها لله و كرد يك بي جديد موجائى المبيع يمنع منها لله و كرد يك بي جديد موجائى المبيع يمنع منها الله و كرد كم الله عنه الله عنه

**اصول**: پیمسکداس اصول بر ہے کہ پہلی ہی ہبیج برا قالہ ہوگا ،اورا گراضا فیہو گیا ہے توا قالہ باطل ہوجائے گا۔

تشریح: چونکہ پہلی بیع پرا قالہ ہوتا ہے، یہاں باندی نے بچددے دیا ہے اس لئے اقالہ باطل ہوجائے گا، اور پہلی بیع برقر ارر ہے گا۔اورصاحبینؓ کے نزدیک نئی بیع ہوسکتی ہے اس لئے بیع جدید ہوکرا قالہ درست ہوجائے گا۔

ترجمه : کل اور قبضه کرنے سے پہلے اقالہ کرنامنقولی چیز میں اور غیر منقولی چیز میں امام ابو صنیفہ اُورامام محمد کے نزدیک فنخ ہے۔اورایسے ہی امام ابو یوسف کے نزدیک منقولی چیز میں ، کیونکہ اس میں بیچ متعذر ہے۔

اصبول : بيمسكداس اصول پرہے كمنقولى چيز، جيسے گيہوں، چاول پر قبضه كرنے سے پہلے بيخنا جائز نہيں ہے، اور اس كئے قبضہ سے پہلے اس كوبائع كى طرف واپس كرناتمام كنزديك فنخ ہى ہوگا۔

تشریح: منقولی چزیر قبضہ کرنے سے پہلے اقالہ کرناامام ابوصنیفہ اورامام محراً کے نزدیک فنخ ہے، کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اس لئے کسی کے نزدیک بھی بیچ نہیں ہوسکے گی بنمن اول پر فنخ ہی ہوگا۔ چونکہ منقولی چیز میں قبضہ کرنے سے پہلے بیچ نہیں ہوسکے گی اس لئے امام ابو یوسف کے نزدیک بھی فنخ ہی ہوگا۔

ترجمه ۱۸ اورزمین میں امام ابو یوسف ؒ کے نزد یک تیع ہوگی اس لئے کہ زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے اسکے نزد یک تیع ہو عتی ہے

اصبول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ غیر منقولی چیز ، مثلا زمین اور مکان ، پر قبضہ نہ کیا ہواس سے پہلے مشتری اس کوکسی کے ہاتھ بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔

تشریح : زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے اقالہ کر ہے تو امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک یہ بیچے ہوگی ، کیونکہ انکے نزدیک زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچ کرسکتا ہے۔

ترجمه : (۱۲۹) اورش کا ہلاک ہونا قالہ کے جج ہونے کہیں روکتا اور بیج کا ہلاک ہونا اس کے جج ہونے کوروکتا ہے۔ ترجمه : اس لئے کہ بیج کواٹھانا اسکے موجود ہونے کا تقاضہ کرتا ہے، اور بیج بیجے سے قائم ہوتی ہے نہ کہ شن سے [اس لئے يستدعي قيامه وهو قائم بالبيع دون الثمن (٠٤١) فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي المقالم المبيع بالإك أحدهما الباقي المقام البيع فيه ٢ وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما لأن كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا.

مبیع کوموجود ہونا ضروری ہے]

اصول: اقاله میں اصل واپسی مبیع کی ہوتی ہے۔

**تشریح**: ثمن ہلاک ہوجائے، بائع کے پاس نہرہ جب بھی اقالہ ہوسکتا ہے۔ لیکن مشتری کے پاس مبیعے ہلاک ہوجائے تو اقالہٰ ہیں ہو سکے گا۔

**وجه** :(۱)اصل واپسی مبیع کی ہے۔ وہی متعین کرنے سے متعین ہوتی ہے۔ قیمت اور روپی تو کوئی سابھی دےگا۔اس لئے اگر مبیع ہلاک ہونے کے بعد اقالہ نہیں ہوسکے گا۔اور ثمن ہلاک ہو اگر مبیع ہلاک ہونے کے بعد اقالہ نہیں ہوسکے گا۔اور ثمن ہلاک ہو جائے توبیہ پونڈ نہیں دوسرے پونڈ بائع واپس کردےگا۔اس لئے ثمن کے ہلاک ہونے کے باوجودا قالہ ہوسکتا ہے۔

ترجمه : (١٤٠) الربعض ميع الماك موجائ توباقى مين اقاله جائز ہے۔

تشریح : مثلا چوکیلوگیہوں دس روپے میں خریدے تھے۔ پھرتین کیلوگیہوں ہلاک ہو گئے توباقی ماندہ تین کیلوگیہوں واپس کر سکتا ہے اور پانچ روپے واپس لے سکتا ہے۔

**وجه**: اقاله اسنے ہی میں ہور ہاہے جتنی مبیع موجود ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : ٢ اوراگردونوں جانب سے نیج مقایضہ ہوتو ایک مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد بھی اقالہ جائز ہے، دونوں میں سے ایک کے ہلاک سے اقالہ باطل نہیں ہوگا، اس لئے کہ دونوں میں سے ہرایک مبیع ہے، اس لئے بیع باقی رہے گی۔

تشریح : اگردونوں طرف سامان ہی تھا مثلا مبیع گیہوں اور ثمن میں چاول تھا تو چونکہ دونوں مبیع بن سکتے ہیں۔اوردونوں متعین ہوتے ہیں۔اوردونوں متعین ہوتے ہیں اسلئے اگر مبیع مثلا گیہوں ہلاک ہو گیا تو چاول مبیع بن سکتا ہے اس لئے اس صورت میں بھی اقالہ صحیح ہو سکے گا متعین ہوتے ہیں اسلئے اگر مبیع مثلا گیہوں ہلاک ہوتھ ایس مثلا ایک طرف سے گیہوں ہواور دوسری طرف سے چاول ہوتو ایس بیع کو مقایضہ ، کہتے ہیں۔

#### ﴿باب المرابحة والتولية ﴾

( ا ك ا )قال المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح لو البيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز

# ﴿ باب المرابحة والتولية ﴾

ضروری نوٹ : مرابحہ : کامطلب یہ ہے کہ جتنے میں خریدابائع مشتری کوصاف بتائے کہ میں نے مثلاوس پونڈ میں یہ بیج خریدی ہے اور دو پونڈ نفع لیکر بارہ پونڈ میں آپ کے ہاتھ بیچا ہوں۔ اس میں دو پونڈ نفع لیا اس لئے اس کومرا بحہ کہتے ہیں۔ اگر بائع نفع لیکن مشتری کو بینہ بتائے کہ کتنے میں خریدا ہے تو بیعام بیج ہے۔ اس کومرا بحنہ ہیں گہیں گے۔ مرا بحہ میں کیملی قیت بتانا ضروری ہے۔ یہ اس لئے ہوتا ہے تا کہ مشتری کو اعتماد ہواور دھو کہ نہ ہو۔ اس کا ثبوت اس اثر میں ہے۔ رأیت علی قیمت بتانا ضروری ہے۔ یہ اس لئے ہوتا ہے تا کہ مشتری کو اعتماد ہواور دھو کہ نہ ہو۔ اس کا ثبوت اس اثر میں ہے۔ رأیت علی عملی ازار اغلیظا قال اشتریت بخمسة دراهم فمن اربحنی فیه در هما بعته ایاہ (سنن میں مرابحہ پر حضرت علی بیچنا المرابحة ، ج خامس میں ۵۳۸م مرابحہ پر حضرت علی بیچنا جائے تھے۔ جس سے بیچ مرابحہ کا ثبوت ہوا۔

تولیسه: کامطلب یہ ہے کہ بائع مشتری کو بتائے کہ میں نے مثلا دس پونٹر میں بیٹی خریدی ہے اور دس بی پونٹر میں بیچنا موں - جتنے میں خریدی استے بی میں میچ کا ولی بنادینے کوتولیہ کہتے ہیں۔ اگر نہیں بتایا کہ کتنے میں خریدی تو بیتولیے نہیں ہے، عام نیچ ہے۔ اس نیچ کا ثبوت اس حدیث میں ہے۔ قالت عائشة فبینما نحن یو ما جلوس فی بیت ابی بکر ... قال ابو بکر فخذ بابی انت یا رسول اللہ احدی راحلتی ھاتین قال رسول اللہ بالشمن. (بخاری شریف، باب ہجرة النبی اللہ اللہ بالشمن (بخاری شریف، باب اذا اشتری متاعا او دابة فوضعہ عند البائع ہی سمج ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم اللہ کا اللہ اللہ اللہ بالشمن الاول، اس کے آب گوت میں اور ٹنی خریدی ہے استے بی میں دیدے۔ اس لئے آپ نے فرما بابالشمن ، یعنی بالشمن الاول ، اس کے اس سے زیج تولیہ کا ثبوت ہوا۔

**ترجمہ** :(۱۷۱) بیچ مرابح منتقل کرناہے جس چیز کا مالک بناعقداول میں ثمن اول سے نفع کی زیادتی کے ساتھ۔اور بیچ تولیہ وہ منتقل کرناہے جس کا مالک بناعقداول سے ثمن اول کے ساتھ بغیر نفع کی زیادتی کے۔

تشریح : پہلی ہے میں جس مبیع کا جتنی قیت سے مالک بنا ہے اسی قیت پر کچھ نفع کیکر بیچنے کومرا بحد کہتے ہیں۔اور جتنے میں پہلی ہے میں خریدا ہے اتن قیمت میں چے دینے کوتولید کہتے ہیں۔ والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها ي وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المنازك عن المحدن منتق برضي الله عليه وسلم المنازك المحدن منتق بحراب المحدن المنازك المحدد الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والمنازك المحدن منتق بحراب والمحدد المنازك المحدد المنازك المحدد المحدد المنازك المحدد المنازك المحدد ا

قرجمه نے دونوں بھے جائز ہیں جواز کے تمام شرا اطاجع ہونے کی وجہ سے، اور اس سم کی بھے کی ضرورت بھی ہے اس لئے کہ غبی آ دمی کو تجارت کا پیتے نہیں چلتا ہے تو اس کو تجربہ کار ذہین آ دمی کی ضرورت پڑتی ہے جس پر اعتماد کرے، اور دل اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ جتنے میں خریدا ہے اس میں لے، یا نفع دیکر لے لے، اس لئے مرابحہ اور تولیہ کے جائز ہونے کا قول واجب ہوا، اس لئے ان دونوں کا مدار امانت پر، اور خیانت، یا خیانت کے شبہ سے بچنا ہے۔

تشریح : مرابحاور تولیہ جائز کیوں ہے اس کی تین دلیل عقلی دے رہے ہیں۔[ا] سے میں جائز ہونے جینے شرائط ہیں وہ سب ان دونوں ہیوع کے اندر موجود ہیں ، مثلا مبادلۃ المال بالمال ہے ، بائع اور مشتری کو ہی کرنے کی اہلیت بھی ہے ، اور دونوں اس پرراضی بھی ہیں۔[۲] امت کو اس بع کی ضرورت ہے ، کیونکہ بعض آ دمی کو بع کی مہارت نہیں ہوتی اس لئے آ دمی پر اعتاد کرنا چاہتا ہے جسکومہارت ہو۔ اور جینے میں اس نے خریدا ہے اس میں خرید لے جو تولیہ کی شکل ہے ، یا اس پر تھوڑ اسا نفع دکی خرید لے جو تولیہ کی شکل ہے ، یا اس پر تھوڑ اسا نفع دکی خرید لے جو تولیہ کی شکل ہے ، یا اس پر تھوڑ اسا نفع دکی خرید لے جو تولیہ کی شکل ہے ، یا اس پر تھوڑ اسا نفع دکی خرید اس کی بنیاداعتاد پر ہے اسلئے اس میں امانت ہونی وہا ہے ، اور خیانت ، یا خیانت کے شبہ سے احتراز کرنا چاہئے ، چنا نچوا گر خیانت آ جائے تو مرا بحد یا تولیہ فاسد ہوجا کیں گل سے ، است کی خرورت پر ٹی ہے ۔ الغی : جسکومہارت نہ ہو۔ لا بھتدی : ہدایت نہیں ہے ، یعنی مہارت نہیں ۔ الذکی : ذہین ، المہتدی : ہدایت سے مشتق ہے ، جسکومہارت نہیں ہے۔ یطیب نفیہ : دل خوش ہوتا ہے۔

ترجمه : ۲ صحیح روایت میں ہے کہ نج آیا ہے۔ جب جرت کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکرٹ نے دواونٹ خریدا، توان سے حضور علی ہے۔ تو عشوت ابوبکرٹ نے فرمایا کہ بیآ یہ کے لئے بغیر کسی چیز کے ہے، تو عشوت ابوبکرٹ نے فرمایا کہ بیآ یہ کے لئے بغیر کسی چیز کے ہے، تو

ولني أحدهما فقال هو لك بغير شيء فقال عليه الصلاة والسلام أما بغير ثمن فلا. (٢/)قال ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل ل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة (٣/١) ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد حضورً في ما يكير قيمت كنهيل لول كال

تشریح: صاحب بدایه کی حدیث یہ جس میں حضور نے حضرت ابو بکر سے تولیہ کیا ہے۔ قالت عائشة فبینما نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر ... قال ابو بکر فخذ بابی انت یا رسول الله احدی راحلتی هاتین قال رسول الله بالثمن. (بخاری شریف، باب بجرة النبی ایسی و اصحاب الی المدینة ، ص ۱۵۵ بنم بر ۱۵۵ مربی الله بالشمن. (بخاری شریف، باب بجرة النبی ایسی و احتاب الی المدینة ، ص ۱۵۵ بنم بر ۱۵۵ مربی الله بالشمن متاعا اود ابت فوضعه عند البائع ، ص ۳۸۳ بنم ۲۱۳۸)

قرجمه : (۱۷۲) نہیں صحیح ہے مرابحہ اور تولید یہاں تک عوض اس میں ہے ہوجس کی مثل ہو۔

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کمبیع کی قیمت مثلی چیز ہو، مثلا گیہوں، چاول، درہم، اور دینار ہوں تا کہ دوسرا مشتری اس کا مثل دے سکے۔ ذواۃ القیم، مثلا گھوڑا، گائے وغیرہ نہ ہو، کیونکہ گھوڑے کا مثل دے سکے۔ ذواۃ القیم، مثلا گھوڑا، گائے وغیرہ نہ ہو، کیونکہ گھوڑے کا مثل نہیں دیاجا تا، اس کی قیمت لگا کر دی جاتی ہے۔

تشدریح : مرابحہ اور تولیہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کا ثمن مثلی ہو۔ اگر ثمن مثلی نہ ہوتو مرابحہ اور تولیہ نہیں ہوسکے گا۔ مثلا گیہوں ، چاول، درہم اور دنا نیر ہوں جو دنیا میں اس جیسا دوسرا مل سکتا ہو۔ گائے ، جینس وغیرہ نہ ہو کہ اس جیسا دنیا میں نہیں مل سکتا ہو ، بڑا چھوٹا ضرور ہوتا ہے۔

، بڑا چھوٹا ضرور ہوتا ہے۔

**9 جسه**: اس جیسادوسرامل سکتا ہوتب ہی اگلامشتری اس جیسانمن دیکر مبیع خریدےگا۔اورا گراس جیسانہیں مل سکتا ہوتو اگلا مشتری کیا دیکر خریدے گا اور کیسے اس پر نفع دیگا یا وہی قیت دے گا؟ اس لئے مرابحہ اور تولیہ کے لئے ضروری ہے کہ مثلی ثمن سے مبیع خریدی ہو۔

قرجمه نا اس لئے کہ اگراس کا مثل نہیں ہے تو اگر مالک بناتو قیت سے مالک بنے گا اور وہ مجہول ہے۔

قشریح : یہ دلیل عقلی ہے، مثلازید نے عمر سے بیل کے بدلے دو من چاول خریدا، تواب زیداس چاول کوتولیہ کے طور پر
خالد سے نہیں جے سکتا، کیونکہ خالداس جیسا بیل نہیں دے سکتا، بیل یا بڑا ہوجائے گایا جھوٹا ہوجائے گا، پہلے کے مثل نہیں ہوگا۔
دوسری بات یہ ہے کہ بیل ذواۃ القیم ہے اس لئے خالد بیل کی قیمت لگا کرزید کو دیگا، اور بیل کی قیمت معلوم نہیں ہے اس لئے جہالت کی وجہ سے مرابحہ یا تولیہ ہونا ناممکن ہے۔

قرجمه : (۱۷۳) اگرمشتری نے مبیع ایسے آدمی کے ہاتھ میں مرابحہ کے طور پر بیچا جواس بدل کا مالک تھا، اور مزید کچھ تعین

باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز للأنه يقدر على الوفاء بما التزم (٢٥١) وإن باعه بربح ده يازده لا يجوز للأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال

درہم کے بدلے بیچا، یا کوئی متعین کیلی چیز کے بدلے بیچا تو جائز ہے۔

قرجمه إلى الك كمشرى ثانى في جولازم كياس كويوراكر في يرقادر بـ

لغت : ذواة القيم: جسكی قيمت لازم ہو،اوراس كامثل نه دے سكے، جيسے گائے، بيل وغير واس كو, ذواة القيم ، كہتے ہيں۔ ذواة الامثال: جس كامثل موجود ہو، جيسے گيہوں چاول وغيره،اس كو, ذواة الامثال، كہتے ہيں۔

**اصول**: يەسئىلاس اصول پر بین كەنمىن ذوا قالقىم مو،مثلا بیل موبىكن مشترى اس كے دینے پر قادر موتواس سے بیچ تولید، یا مرابحه جائز موجائے گی۔

نوت : او پر کامیمتن خودصاحب ہدایہ کا بنایا ہوا ہے، قدوری میں نہیں ہے، اوراس کا سمجھنا ذرامشکل ہے۔ یہاں چارصور تیں ہیں، جن میں تین جائز کی ہیں، اور چوتھی ناجائز کی ہے۔

تشریح:[۱] پہلی صورت مثلازید نے بیل کے بدلے دومن چاول عمر سے خریدا،عمر نے اس بیل کوخالد کودے دیا اب زید نے یہ دومن چاول خالد کے ہاتھ بیل کے بدلے میں بیچا،اور بچے تولیہ کیا توجائز ہے۔

**وجه** : کیونکہ یہاں دومن چاول کی قیت بیل ذواۃ القیم ہے ایکن خالداس بیل کا ما لک ہے اوراس کے دینے پر قادرہاس لئے ذواۃ القیم ہونے کے باو جو دئیج تولیہ ہوجائے گی۔

[۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ زید نے خالد سے وہ بیل بھی لیا اور متعین پانچ در ہم بھی لیا ، اور مرا بحد کیا تب بھی جائز ہے کیونکہ خالد بیل دینے پر بھی قادر ہے اور پانچ در ہم بھی دینے پر قادر ہے۔

[۳] تیسری صورت بہ ہے کہ بیل کےعلاوہ متعین کیلی چیز مثلا تین کیلو گیہوں بھی لیااور مرابحہ کیا تب بھی جائز ہے ، کیونکہ خالد بیل دینے پر بھی قادر ہے ،اور تین کیلو گیہوں بھی دینے پر قادر ہے۔

الغت :باعدبرن دراہم:بیل کےعلاوہ کچھتعین درہم نفع لیکر بیچا۔بشی من امکیل موصوف:اس عبارت کا مطلب میہ کہ بیل کےساتھ کیلی چیز جو متعین ہواس پر مرابحہ کر ہے۔موصوف کیلی چیز مثلا گیہوں کی صفت بھی بیان کیا ہواوراس کی مقدار مثلا تین کیلو ہے وہ بھی بیان کیا ہو۔

ترجمه : (۱۷۴) اوراگر بیاوس فیصد کے نفع کے ساتھ تو بیمرا بحہ جائز نہیں ہے۔

ترجمه الامثال مي بدل ميں بيجا اوراس كى بعض قيت كے بدل ميں بيجا اوروہ ذواة الامثال ميں

(20) ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام للأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار ولأن كل ما يزيد في منه المهار منها عنه المهار بها المال في عادة التجار ولأن كل ما يزيد في منها المهار منها المهار ال

اصول: بیمسکداس اصول پرہے کہ نفع مجہول ہوتو بیج فاسد ہوجائے گا۔

تشریح: یه چوتھی صورت ہے۔ زیدنے خالد سے کہا کہ دونن چاول کے بدلے بیل دو، اور بیل دسواں حصہ نفع دو، اور بیج مرابحہ کرو، توریخ چائز نہیں ہے

**9 جسه**: خالد بیل دینے پرتو قادر ہے، لیکن اس کا دسوال حصہ بیل کی بازاری قیمت لگانے پر نکلے گا اور وہ بیچ کرتے وقت معلوم نہیں ہے کہ کتنا ہے اس کئے نفع میں جہالت کی وجہ سے بیچ نہیں ہوگی ۔ مثلا بیل کی بازاری قیمت نو در ہم ہے تو اس کا دسوال حصہ نو در ہم ہوگا، کیکن بیہ بعد میں پتھ چلے گا، نیچ کرتے وقت بیہ طخ ہیں ہے اس لئے نیچ فاسد ہوجائے گی۔

الغت : ده یاز ده: دس کا دسوال حصه، مراد ہے دس فیصد ۔ راُس المال: سے یہاں بیل مراد ہے، جو خالد کے یاس ہے۔

ترجمه : (۱۷۵) جائز ہے کہ راُس المال میں جمع کرے دھو بی کی اجرت، کشیدہ کرنے والے کی اجرت، رنگنے والے کی اجرت، رنگنے والے کی اجرت، باٹنے والے کی اجرت، باٹنے والے کی اجرت۔

اصول: ید مسئله اس اصول پر ہے کہ جن کا موں سے قیت میں بڑھوتری ہوتی ہے ان کی اجرت ثمن میں شامل کی جائے گ۔

تشریح: جتنے میں مبیع خریدی ہے اس کے لئے جن جن کا موں سے مبیع میں بڑھوتری ہوگی اس کی اجرت بھی ثمن اور قیمت میں شامل کی جائے گی۔ اور مرا بحد کرتے وقت کہ سکتا ہے کہ مجھے بیٹی استے میں پڑی ہے۔ مثلا دس پونڈ میں کپڑ اخریدا، دو پونڈ میں سی دھلائی کے دیئے تو اب ثمن بارہ پونڈ ہو گئے۔ مرا بحد یا تولیہ کرتے وقت کہ سکتا ہے کہ مجھے یہ کپڑ ابارہ پونڈ میں پڑا ہے۔ اور تولیہ مثلا نیدرہ پونڈ میں دوں گا۔

وجه : تول تابعی میں اس کا ثبوت ہے۔ قبلت لابر اهیم انا نشتری المتاع ثم نزید علیه القصارة و الکراء ثم نبیعه بدینار زیاده قال لا بأس. (مصنف ابن الب هیبة ۲۲ فی النفقة ضم الی رأس المال، جرابع، ۳۰۸، نبر ۲۰۴۰، نبر ۲۰۴۰) اس اثر میں فرمایا که دهلائی اور کراییکواصل میں شامل کرسکتا ہے۔

العنت : راس المال: ببیع کی قیمت کوراً سالمال، کہتے ہیں۔القصار: دھو بی۔الصباغ: رنگریز۔الطراز نقش ونگار بنانے والا۔الفتل: رسی باٹنا۔

قرجمه : إ اس لئے كمرف ميں ان چيزوں كوراً سالمال كے ساتھ ملانے كى عادت تاجروں ميں جارى ہے، اس كئے

المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل وما عددناه بهذه الصفة ٢ لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان (٢١) ويقول قام على بكذا ولم يقل اشتريته بكذا لكي لا يكون كاذباع وسوق الغنم بمنزلة الحمل ع بخلاف أجرة کہ ہروہ چیز جوہیع میںاضا فہ کرتی ہے، یااس کی قیمت میںاضا فہ کرتی ہےاس کواصل کےساتھ ملائی جائے گی ،اور جن باتوں کو ہم نے گنایاوہ اسی انداز میں ہے۔

تشریع : تاجروں کی عادت یہ ہے کہ جن کا موں سے بیع میں اضافہ ہوجائے ، یا سکی قیت میں اضافہ ہوجائے تو اس کا خرچ اصل ثمن کے ساتھ ملاتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ بیٹیع مجھے اتنے میں بڑی ہے،مثلا کیڑا دھلانے سے اس کی جبک میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے دھلائی کی اجرت اصل ثمن کے ساتھ ملاکر پیے کھا کہ پیکپڑ امجھے اتنے میں پڑا ہے۔

ترجمه بن اس لئے کہ دھونا اوراس کی مانند سے عین کیڑے میں اضافہ ہوتا ہے، اوراٹھا کر کیجانے سے قیمت میں زیادتی ہوتی ہے،اس کئے کہ مکان کے مختلف ہونے سے قیت مختلف ہوتی ہے۔

تشسریج : دهونے نقش ونگار کرنے ، رنگنے ، اور بننے سے کیڑے میں اضافہ ہوتا ہے ، اوراس کی وجہ سے اس کی قیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے،اسی طرح ایک چیز کی قیمت دہلی میں اور ہے اور بمبئی میں اور ہے اس لئے دہلی کا کیڑ اسمبئی لے گیا تو لیجانے کی اجرت اصل قیمت کے ساتھ ملاسکتا ہے۔

قرجمه : (۱۷۲) اور کے گامجھکواتے میں پڑی ہے اور بینہ کے کہ میں نے اس کواتے میں خریدی ہے۔

ترجمه إ تاكه جموك نه او

تشسر ایج : اجرت وغیرہ جو کچھاصل ثمن میں شامل کی جائے گی اس کوشامل کرنے کے بعد بینہ کیے کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے۔ کیونکہ بیتو جھوٹ ہوگا تنے میں تواس نے خریدی نہیں ہے۔اس لئے بوں کہے کہ مجھے بیٹیج اتنے میں پڑی ہے۔ **اصول** : آدمی ہرحال میں سے بولے۔ تا کہ اعتماد بحال رہے۔

**لغت**: قام علی کذا: مجھ کواتنے میں پڑی ہے۔

ترجمه بر اور بری کا بانکنا اناح الھانے کے درجے میں ہے۔

تشریح : بکری ہا تکنے کی اجرت اناج اٹھانے کی طرح ہے، یعنی بکری ہا نک کردوسری جگہ لے گیا تو اس کو بھی اصل شمن کے ساتھ ملائے گا۔

ترجمه سع برخلاف چرواہے کی اجرت، اور حفاظت خانہ کا کرابیاس کئے کہ اس سے عین میں بھی زیادتی نہیں ہوتی اور

الراعي و كراء بيت الحفظ لأنه لا يزيد في العين والمعنى  $\gamma$  وبخلاف أجرة التعليم لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حذاقته. (22) فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار اعند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه (22) وإن اطلع على قيت مِن بَيْن بوتي - قيت مِن بَيْن بوتي -

تشرویج : بکری چرانا، یااناج کوکسی حفاظت کے گھر میں رکھنا ضروری چیز ہے، اور اس سے عین مجیع میں یا اسکی قیت میں زیادتی شارنہیں کی جاتی ہے اس لئے اس کواصل ثمن کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں۔

لغت : سوق: بکری کو ہانکنا۔ راعی: چرواہا۔ بیت الحفظ: اناج کی حفاظت کرنے کا جوگھر ہوتا ہے اس کو, بیت الحفظ ، کہتے ہیں۔ المعنی: سے مراد ہے اس کی قیمت۔

ترجمه: سى بخلاف تعليم كى اجرت كاس كئ كه زيادتى اس كى ذبانت مين موتى ہے۔

تشریح: غلام کو تعلیم دینے کی اجرت اصل ثمن کے ساتھ ملائی جائے گی، کیونکہ تعلیم سے غلام کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے ،جس سے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔۔حذاقة: ذہانت۔

ترجمه : (۱۷۷) پس اگرمشتری نیخ مرابحه میں خیانت پر مطلع ہو۔

فرجمه التوامام ابوهنیفه کزد یک اس کواختیار ہے جا ہے تو پوری قیت سے لے جا ہے تو اس کورد کردے۔

**صول**: بیمسکلہاس اصول پرہے کہ بائع جولفظ مرابحہ بولا ہے اس میں وہ پیج ہے۔جھوٹ بولنے پرمشتری کورد کرنے کا خیار ہوگا۔

تشریح: مثلادس پونڈ میں کپڑاخریداتھااوراس نے خیانت کی اور کہا کہ پندرہ پونڈ میں خریدا ہے۔اوردو پونڈ نفع کیکرسترہ پونڈ میں بیت چاہوں۔مشتری نے اعتماد کر کے خرید لیا بعد میں پہتہ چلا کہ بائع نے پانچ پونڈ کا جھوٹ بولا ہے۔اس نے دس پونڈ ہی میں خریداتھا اور مجھ سے دو پونڈ نہیں سات پونڈ نفع لیا ہے۔تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک مشتری کو اختیار ہے کہ لے یا رد کردے۔لیکن لے گا تو سترہ پونڈ میں لے گا۔دس پردو پونڈ نفع ملا کر بارہ پونڈ میں قانونی طور پڑئیں لے سکے گا۔

وجه (۱) ستره بوند میں لے تب بھی مرابحہ ہوگا اور باره پوند میں لے تب بھی مرابحہ ہے۔ دونوں صورتوں میں مرابحہ ہی ہے۔ اور بائع نے لفظ مرابحہ بولا ہے جس میں وہ سے ہاس لئے خرید ہے تو سترہ میں خرید ہے۔ البتہ پانچ پوند کا جموٹ بولا ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہے لے یانہ لے۔ (۲) اس کا اشارہ اس صدیث میں ہے۔ عن ابی ذر عن النبی عَلَیْسِیْ قال شالانة لا یہ ظر الله الیہم یوم القیامة و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم. قلنا من هم یا رسول الله؟ فقد خابوا

#### حيانة في التولية أسقطها من الثمن (9 > 1) وقال أبو يوسف رحمه الله يحط فيهما وقال محمد

و خسروا فقال السمنان والمسبل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. (ترندى شريف، باب ماجاء فيمن حلف على سلعة كاذبا ، صحاد 171) الس حديث مين اشاره به كه جوجهو في قسم كها كراپني سامان كا بها وَبرُ هائ الله كاعذاب مي الله كاعذاب مي الكين بيع صحيح موجائ كي -

نوٹ : اگردونوں جھوٹ کے تین پونڈ کم کرکے لینے دینے پرراضی ہوجا ئیں توالیا کرسکتے ہیں۔البتہ قانونی طور پر بائع کواس پرمجبورنہیں کرسکتے۔

ترجمه : (۱۷۸) اورا گرخیانت پرمطلع ہوائے تولیہ میں توشن میں سے اتنا کم کرے گا۔

**اصول**: يمسكهاس اصول پرہے كہ جولفظ توليہ بولا ہے اس كى حقیقت پر فیصله كیا جائے گا اور اس قیت پر مشترى كو لینے كاحق ہوگا۔

تشریح : مثلادس پونڈ میں کپڑاخریداتھااور جھوٹ بولا کہ پندرہ پونڈ میں خریدا ہوں اور پندرہ پونڈ ہی پرتولیہ کرتا ہوں توامام ابوصنیفہ کے نزدیک اس صورت میں یانچ پونڈ کم کر کے دس پونڈ ہی میں لے گا۔

**وجه**: تولیه کهتے ہیں اس بھے کو کہ جینے میں خریدا ہے اسنے میں ہی دوں گا اور حقیقت میں دس پونڈ ہی میں خریدا تھا۔جھوٹ بولا تھا کہ پندرہ بونڈ میں خریدا تھا۔اس لئے جینے میں خریدا تھا اسنے ہی میں مشتری لے گا۔

اصول: بيع مرابحه ورتوليه كامداران كے الفاظ ير موگا۔

ترجمه : (۱۷۹) اورامام ابو یوسف ؒ نے فرمایا دونوں صورتوں میں کم کیا جائے گا، اورامام محمدؒ نے فرمایا دونوں صورتوں میں کم نہیں کیا جائے گالیکن دونوں کواختیار دیا جائے گا۔

**اصول** : امام ابویوسف گااصول میہ کے مرابحہ کے وقت مرابحہ ہوگا اور تولیہ کے وقت تولیہ ہوگا ،البتہ جھوٹ بول کر جتنالیا ہے دہ کم کر دیا جائے گا۔

تشریح : امام ابو یوسف ٔ فرماتے ہیں کہ تولیہ اور مرابحہ دونوں صور توں میں جتنی قیمت جھوٹ بول کر لی ہے اتی قیمت کم کرے مشتری کو لینے کا اختیار ہوگا۔ مثلا مثال مذکور میں دس پونڈ میں خریدا تھا اور جھوٹ بولاتھا کہ پندرہ پونڈ میں خریدا ہے تو پانچ پونڈ میں کر کے لئے کا اختیار ہوگا۔ مثلا مثال مذکور میں دس پونڈ میں میں پانچ پونڈ کم کر کے لے گا۔ اس لئے مرابحہ کی شکل میں سترہ کی بجائے بارہ پونڈ دے گا اور تولیہ کی شکل میں دس پونڈ ہی دے گا۔ اور آگے صاحب ہدا میہ بی فرمار ہے ہیں کہ جتنا جھوٹ بولا ہے اس میں کم کیا جائے گا، اور اس کی مناسبت سے نفع میں بھی کم کیا جائے گا۔

رحمه الله يخير فيهما المحمد رحمه الله أن الاعتبار للتسمية لكونه معلوما والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته على ولأبي يوسف رحمه

**وجه** امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہی ہے کہ بیچ یا مرابحہ ہوگی یا تولیہ ہوگی اس لئے جب مرابحہ کے طور پر بیچا ہے تو مرابحہ ہوگی اور جب تولیہ کے طور پر بیچا ہے تو تولیہ ہوگی ،البتہ جتنا جھوٹ بولا ہے وہ کم کر دیا جائے گا۔ امام مُحدُّکی دلیل آگے آرہی ہے

لغت : يحط : كم كياجائ كامشتق به ط سهم كرنار

اس مسئلے کے لئے اس نقشہ کو مجھیں

10 پونڈ میں خریدا تھا 5 پونڈ کا جھوٹ بولا اور 15 پونڈ میں تولیہ کیا 5 پونڈ میں مرابحہ کیا تینوں مسلکوں میں یہ فرق ہوگا

| مرابحه                            | توليه                           |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 17 يونڈ ميں لے گاليكن اختيار ہوگا | 10 پونڈ میں لے گا               | امام ابوحنیفیه  |
| 12 پونڈ میں لے گا                 | 10 بونڈ میں لے گا               | امام ابو پوسف ً |
| 17 پونڈ میں لے گااوراختیار ہوگا   | 15 پونڈ میں لے گااوراختیار ہوگا | امام محرِّ      |

ترجمه الم الم محرّی دلیل میہ کہ نام کا عتبار ہے کیونکہ وہ معلوم ہے اور تولیہ اور مرابحہ کالفظ رواج دینے کے لئے اور ترغیب دینے کے لئے ہے، اس لئے میرغبت کی صفت ہوگی ، جیسے کہ سلامت کا وصف ، اس لئے اس کے فوت ہونے سے مشتری کو اختیار دیا جائے گا۔

تشریح : امام محمد کی دلیل بہ ہے کہ بائع نے جو قیت متعین کی ہے پندرہ پونڈ ، یا تیرہ پونڈ وہ اصل ہے کیونکہ مشتری اسی پر راضی ہوا ہے، اور مرا بحد کا لفظ اور تولیہ کا لفظ صرف ترغیب کے لئے ہے اس لئے اس کے فوت ہونے سے پونڈ کی کمی نہیں ہوگی ، البتہ چونکہ دھو کہ ہوا ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے یا چھوڑ دے ، جیسے مبیع میں وصف کی کمی ہوتو رقم کم نہیں ہوتی البتہ عیب کی وجہ سے اختیار ہوتا ہے کہ مشتری اتنی ہی رقم میں لے یا چھوڑ دے۔

ترجمه : ج امام ابویوسف کی دلیل میرے که اصل اس میں تولیہ ہے یا مرابحہ ہے اس کئے ولیتک بالثمن الاول [پہلی قیمت

الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أو بعتك مرابحة على الأصل فيه كونه تولية ومرابحة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول إذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء على الأول وذلك بالحط ع غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال وفي المرابحة منه ومن الربح م ولأبي حنيفة رحمه الله أنه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية لأنه يزيد على الثمن الأول فيتغير التصرف برتولية كرتابول] كم بين ، يا بها ثن برمرا بحد كطور بر يتيابول ، الربيمعلوم بو، اس لئ بهل قيمت بربنا كرناضرورى به اورية بحوث كى مقداركم كرنے سے بوگا۔

تشریح : امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ بی کی دو تکلیں بنتی ہیں، تولیہ، یا مرابحہ، یہی وجہ ہے کہ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں کہلی قیمت پر مرابحہ کرتا ہوں ، اس لئے جتنا جھوٹ بولا ہے اتنا کم کر کے جینے میں خریدا ہے اس پر تولیہ ہوگا۔ اسی طرح جتنا جھوٹ بولا ہے، وہ کم کر کے جوفع کا بچتا ہے اس پر مرابحہ ہوگا۔ مثال مذکور میں ویٹ میں خریدا تھا، پانچ پونڈ جھوٹ بولا تھا اور پندرہ میں تولیہ کے طور پر بیجا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے دس پونڈ میں مشتری لے گا۔ یادس پونڈ میں خریدا تھا اور پانچ پونڈ می کر کے دس پونڈ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے اور کی میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے کا میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کیا تھا تو پانچ پونڈ کم کر کے بارہ میں مرابحہ کر کے گا۔

ترجمه : ٣ البته بيه كوليه مين جموث بولنح كى مقدار ثمن سے كم كياجائے گا،اور مرابحه ميں جموث سے بھى اور نفع سے بھى كى مقدار ثمن سے كم كياجائے گا،

تشریح : امام ابوسف فرماتے ہیں کہ بیج تولیہ میں جتنا جھوٹ بولا ہے وہ کم کر دیاجائے گا، مثال مذکور میں دس میں خریدا تھا،
اور پندرہ میں بیچا تھا اور پانچ پونڈ جھوٹ بولا ہے، اس لئے پانچ کم کر کے دس پونڈ لازم ہوں گے، اور مرا بحد میں سترہ میں بیچا ہے ، اور پانچ جھوٹ بولا ہے اس لئے یہ پانچ کم ہوجائے گا، اور دو پونڈ نفع کا تھا تو اس میں بھی ایک پونڈ کم ہوجائے گا اس لئے اگیارہ پونڈ لازم ہوگا

ترجمه : سم امام ابوصنیفدگی دلیل میه که اگر تولیه مین کم نه کرے تو تولیه باقی نہیں رہے گا،اس لئے که ثمن اول پرزیادہ موجائے گا تو تصرف ہی بدل جائے گااس لئے کم کرنا ضروری ہے۔

تشریع امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ تولیہ میں جھوٹ بولی ہوئی رقم کم نہ کی جائے تو تولیہ باتی نہیں رہے گاوہ تو مرابحہ ہوجائے گا، کیونکہ تولیہ کہتے ہیں ثمن اول پر بیچ کرنے کواس لئے مثال مذکور میں پانچ پونڈ جھوٹ بولا ہے اس لئے وہ کم کر کے دس پونڈ میں تولیہ ہوگا فتعين الحط في وفي المرابحة لو لم يحط تبقى مرابحة وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف فأمكن القول بالتخيير للفلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الشمن في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط كبخلاف خيار العيب لأنه المطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه.

الغت : تغیر:بدل جائے گا، یہاں مراد ہے کہ تولینہیں رہے گامرا بحہ ہوجائے گا۔

ترجمه : ۵ مرابحہ میں اگر کم نہ کیا جائے تب بھی مرابحہ ہی باقی رہے گابس نفع میں فرق ہوگا اس لئے بیچ نہیں بدلے گی اس لئے اختیار دینے کی بات ممکن ہے۔

تشریح : اگرمرابحه میں جھوٹ بولی ہوئی رقم [پانچ پونڈ] کم نہیں کی تب بھی ستر ہ پونڈ میں مرابحہ ہوگا،اور کم کی توبارہ پونڈ میں مرابحہ ہوگا، تا ہم دونوں صورتوں میں مرابحہ ہی ہوگا تولیہ نہیں ہوگا اس لئے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے،البتہ چونکہ دھو کہ ہوا ہے اس لئے لینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا۔

الخت:فامکن القول بالتخییر: اس عبارت کا مطلب بیہ کہ شتری کو لینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا، یہ کہناممکن ہے۔ ترجمه : لا پس اگر بالغ کی طرف واپس کرنے سے پہلے بی ہلاک ہوگئی، یااس میں ایسی چیز پیدا ہوگئی جو بیچ کے فنخ کوروکتی ہوتو مشتری کو پوراثمن لازم ہوگا، ظاہر روایت یہی ہے، اس لئے کہ صرف واپس کرنے کا اختیار تھا جسکے مقابلے میں ثمن کا پچھ حصہ نہیں ہوتا، جیسے کہ خیار رویت اور خیار شرط۔

تشریح : مرابحهاور تولیہ کے جن صور توں میں مشتری کو بائع کی طرف مبیع واپس کرنے کاحق ہے ان صور توں میں مبیع ہلاک ہوگئ، یامبیع میں کو گوگا اس کی جن کی جن کی وجہ سے مبیع کو بائع کی طرف واپس کرنا ناممکن ہوگیا تو مشتری کو پورا ہی ثمن اواکرنا ہوگا۔ موگا۔

**وجه**: واپس کرنے کا اختیار صرف ایک اختیار ہے، جیسے خیار رویت، یا خیار شرط ایک اختیار ہے، انکے مقابلے میں کوئی قیت نہیں ہوتی، اس لئے واپس نہ کرنے کی وجہ سے کوئی رقم کم نہیں کی جائے گی۔

ترجمه : ع بخلاف خیار عیب کاس کئے کہ فوت شدہ چیز کے واپس لینے کا مطالبہ ہے اس کئے واپسی سے عاجز کے وقت میں اتناثمن کم ہوجائے گا۔

تشریح: خیار عیب میں مبیع واپس کرنا ناممکن ہوجائے تو عیب کا جتنا نقصان ہے مشتری اتنا کم کرکے تمن واپس دے گا۔ وجه: عیب کی وجہ سے جونقصان ہے اس کی تلافی کا مطالبہ ہے ، اس لئے مشتری اتنی قیت کم کرے گا۔ (۱۸۰)قال ومن اشتری ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طرح عنه کل ربح کان قبل ذلک فإن کان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يبيعه مرابحة على الثمن الأخير . إصورته إذا اشتری ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة ٢ ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا ٣ وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين لهما أن اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا ٣ وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين لهما أن ترجمه : (١٨٠)كي ني پر اثر يدا پراس وفق عندي پهردوباره تريداي، پراگراس ومرابحكور پر ينچ تو بحتنا نفع بها يا هايا تهااس وكم كر ي، اوراگر پور ي پي تا هاليا مها يا يا وفني هاي الها يا وفني هاي تواس ومرابحة كطور پر نه ينچ ، يه امام ابو فني هي كن د يك

اصول: يمسكداس اصول پر ہے كددهو كے كاشائب بھى ہوتو ني جائز نہيں ہے

دے،م ابحہ کا ذکر نہ کرے۔

تشریح: خالد نے ایک کپڑے کوزید سے دس درہم میں خریدا، پھر پانچ درہم نفع کیکر عمر سے پندرہ میں بیچا، اور پانچ درہم نفع کمایا، پھراسی کپڑے کوعمر سے دس درہم میں خرید لیا، اب دوبارہ اس کپڑے کومرا بحد کے طور پر بیچنا چا ہے تو یوں بتائے کہ مجھے پانچ درہم میں پڑا ہے اس پر دودر ہم نفع کیکر سات درہم میں بیچنا ہوں، اور تولیہ کرنا چا ہے تو پانچ درہم میں تولیہ کرے۔

9 جم : اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر سے پندرہ میں بیچا تھا اور دس میں پھر خرید اتو یہ کپڑ اپانچ ہی میں پڑا ہے اس لئے یوں کے کہ پانچ میں پڑا ہے اس لئے اس پر مرا بحہ یو تولیہ کرتا ہوں۔ کیونکہ مرا بحد کا معاملہ احتیا طربہ ہے۔۔۔ صاحبین کی دلیل آگآ رہی ہے میں پڑا ہے اس کے اس کی وجہ یہ ہوت کی درا اور بیس میں بیچا، پھراس کو دس میں خرید لیا تو اب مرا بحد کے طور پر بالکل نہیں بیچ سکتا۔

10 جممہ : اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیس میں بیچا تھا اور اس کو دس میں خرید لیا تو بہ کپڑ امفت کا پڑا، اس لئے بغیر مرا بحد کے بیچ

ترجمه بین اورصاحبین کے نزدیک دس درہم پردونوں صورتوں میں مرابحہ کرسکتا ہے، ان دونوں حضرات کی دلیل میہ کدوسراعقد نیا ہے اور پہلے سے بالکل الگ ہے اس لئے اس پر مرابحہ کی بنا کرسکتا ہے۔ جیسے بیج میں تیسرا آ دمی آ جاتا۔
تشریح : دونوں صورت میں سے پہلی صورت میہ کہ خالد نے عمر سے پندرہ درہم میں بچا تھا، پھراس سے دس درہم میں خریدا تھا اور پانچ درہم نفع کما یا تھا، چونکہ خالد نے عمر سے دس درہم میں خریدا تھا اور پانچ درہم نفع کما یا تھا، چونکہ خالد نے عمر سے دس درہم میں خریدا ہے اس لئے دوسر سے دس درہم پر ہی مرابحہ

العقد الثاني عقد متجدد منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل ثالث م ولأبي حنيفة رحمه الله أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب الشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا

کرسکتا ہے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ خالد نے عمر سے بیس درہم میں بیچا تھا اور دس درہم میں خرید کر دس درہم نفع کمایا تھا، تو اس صورت میں بھی خالد دس درہم میں مرابحہ کرسکتا ہے۔

**9 جه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ خالد نے عمر سے دونوں صورتوں میں دس درہم میں خریدا ہے اس لئے دس درہم پر مرا بحد کرسکتا ہے،

کیونکہ عمر سے خرید نابالکل نئی نیچ ہے، پہلی نیچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے دھو کے کا شبہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال

دیتے ہیں کہ عمر یہ کیڑا سا جد کو بیچنا اور خالد سا جدسے دس درہم میں خرید تا تو دس مرا بحد کرسکتا ہے اس طرح یہاں بھی دس پر مرا بحد کرسکتا ہے

ترجمه ۱۱ ما ماعظم کی دلیل بیہ کہ دوسر عقد سے نفع حاصل کرنے کا شبہ موجود ہے اسلئے کہ دوسری بجے سے پہلی بچے مؤکد ہوئی ہے جوعیب کے ظاہر ہونے پرختم ہونے کے قریب تھی اور مرا بحد کے بچے میں احتیاط کیلئے شبہ حقیقت کے درجے میں ہے موئی ہے جوعیب کے ظاہر ہونے پرختم ہونے کے قریب تھی اور مرا بحد کے بچے میں احتیاط کیلئے شبہ حقیقت کے درجے میں ہے مام ابوصنیفہ گی دلیل بیہ بہال عمر جب خالد کے ہاتھ میں بچے گا، اور دوسری بچے کرے گا، تو اس دوسری بچے کہ اور دوسری بچے کی طرف سے پہلی بچے میں عیب ظاہر ہوجائے جسکی وجہ سے وہ بائع کی طرف لوٹ آئے لیکن جب دوسری بچے کی تو بین خطرہ ٹل گیا، اور پہلی بچے مئی کہ ہوگی، تو گویا کہ دوسری بچے کرنے سے پہلی بچے میں فائدہ اٹھایا، اور پانچے درہم کا نفع کمایا، اور مرا بحد کا معاملہ احتیاط پر ہے اس لئے اس کپڑے کو پہلی صورت میں پانچے درہم پر مرا بحد کر را دوسری صورت میں مرا بحد ہر بچے ہی نہیں۔

اس کے جھنے کے لئے اس نقشہ کودیکھیں

پہلی شکل میں 5 درہم پر مرابحہ کرے۔

| تيسري بيع                | دوسری بیع               | بیلی                    |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| خالدنے ساجدسے مرابحہ کیا | عمرنے خالد سے کیڑا بیچا | خالدنے عمر سے کپڑا پیچا |
| ساجدے مرابحہ کرے 5 پر    | 10 در ہم میں            | 15 درہم میں             |
|                          | 5 درہم نفع کمایا        |                         |

في ولهذا لم تجز المرابحة فيما أخذ بالصلح لشبهة الحطيطة فيصير كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة فيطرح عنه خمسة كي بخلاف ما إذا تخلل ثالث لأن التأكيد حصل بغيره. (١٨١) قال وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين يحيط برقبته فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد أن

## دوسری شکل میں مرابحہ کرے ہی نہیں

| تيرى بيع                 | دوسری نیچ         | بیلی         |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| خالدنے ساجدسے مرابحہ کیا | _                 |              |
| ساجدے مرابحہ کرے 5 پر    | 10 در ہم میں      | 20 در ہم میں |
|                          | 10 درہم نفع کمایا |              |

قرجمه : ه یمی وجہ ہے کہ جو چیز سلے سے لی گئی ہواس کومرا بحہ سے بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ دام گھٹانے کا شبہ موجود ہے۔ قشریح : چونکہ مرا بحد کا معاملہ احتیاط پر ہے، اس لئے اگر کوئی چیز سلح کر کے لی گئی ہے، مثلا زید کا عمر پر بیچاس در ہم تھے، عمر نے زید سے سلح کی اور اس کے بدلے میں بیل دے دیا تو اس بیل کو پیچاس در ہم پر مرا بحد کے طور پڑہیں بیچ سکتا ، کیونکہ اس بات کا شبہ ہے بیل چالیس در ہم کا تھالیکن سلح کر کے بیچاس میں لے لیا، یہاں مرا بحد کے بغیر عام بیچ میں بیچ دے۔

لغت :طيط: طيم شتق ہے، كم كرنا۔

قرجمه نل تو گویا که دس در ہم میں کپڑااور پانچ در ہم خریدااس لئے پانچ کم کرے [پانچ پر ہی مرا بحد کرے گا]
قشریع دائی دس در ہم میں کپڑا بھی خریدا، اور پانچ
در ہم بھی خریدا، اس لئے یانچ در ہم کرکے یانچ پر ہی مرا بحد کرے۔

ترجمه : کے بخلاف جبکہ درمیان میں ایک تیسری بیچ ہوئی ہو [ تو دس میں پیچ سکتا ہے ] کیونکہ دوسرے آ دمی کی بیچ سے پہلی بیچ مؤکزیں ہوتی۔ بیچ مؤکزیں ہوتی۔

تشریق دس میں بھی ساتھ کے دلیل میں تھا کہ اگر تیسری بھے بھی میں آجائے تو دس میں بھی سکتا ہے، اس کا جواب ہے کہ تیسرے آدمی کی بھی ہے کہ بھی ہوتی اس لئے اس کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه :(۱۸۱) تجارت کی اجازت والے غلام نے دس درجم میں کیڑا خریدا، اور اس پراتنا قرض ہے کہ اس کی گردن

في هذا العقد شبهة العدم بجوازه مع المنافي فاعتبر عدما في حكم المرابحة وبقي الاعتبار للأول فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول وكأنه يبيعه للمولى في الفصل

گھری ہوئی ہے، پھراس نے آقاسے پندرہ درہم میں بیچا، تو آقادی درہم ہی پرمرابحہ کرے گا۔اسی طرح اگر آقانے دی درہم میں خریداتھا، پھراس کوغلام سے پندرہ میں بیچا[توغلام دیں درہم پرہی مرابحہ کرے گا۔

العندماُ ذون له التجارة: جس غلام کوتجارت کرنے کی اجازت دی ہو۔ دین بحیط برقبۃ: مثلا غلام کی قیت پانچ ہزار درہم ہوگیا، اسکو, دین بحیط برقبۃ، کہتے ہیں کہ قرض نے اس کی گردن کو گھیر لیا۔ اصول پر ترض ساڑھے پانچ ہزار درہم ہوگیا، اسکو, دین بحیط برقبۃ، کہتے ہیں کہ قرض نے اس کی گردن کو گھیر لیا۔ اصول پر ہے کہ غلام کی چیز آقا کی ہے اس لئے دونوں کے درمیان بھے نہیں ہوتی۔

[7] .....دوسرااصول مدہے کہ غلام پراتنا قرض ہے کہ اس کی وجہ سے پوراغلام بک جائے تو اس صورت میں گویا کہ غلام قرض والوں کا ہوگیا، آقا کا نہیں رہااس لئے آقا سے بیچ جائز ہوگئی۔

تشریح : [ا]ما ذون له التجاره غلام نے دس درہم میں کپڑاخریدا، پھراس کو آقا کے ہاتھ پندرہ درہم چے دیا تو آقا پندرہ پر مرابح نہیں کرےگا، بلکہ دس پر مرابحہ کرےگا، یا پھر مرابحہ کا لفظ بولے بغیر چے دے۔[۲] اسی طرح آقانے دس درہم میں کپڑا خریدااور پندرہ درہم میں اینے غلام کے ہاتھ چے دیا تو غلام اب دس درہم ہی پر مرابحہ کرےگا۔

تشریح : بیصاحب ہدایہ کی دلیل عقلی ہے۔غلام اوراس کے آقا کے درمیان نیج نہیں ہوتی ، کیونکہ غلام کی چیز آقابی کی ہے،
لیکن غلام کی گردن قرض میں گھری ہوئی ہے اس لئے گویا کہ وہ قرض والوں کا ہوگیا ہے اس لئے آقا کے ہاتھ میں بیچناجائز
ہوگیا،لیکن حقیقت میں وہ ابھی بھی آقا کا غلام ہے اس لئے مرابحہ کے موقع پر بیچ نہ ہونے کا تھم لگایا گیا،اور پہلی بیچ جس میں

الثاني فيعتبر الثمن الأول. (۱۸۲) قال وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف ل لأن هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع أنه اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة و لاية التصرف وهو مقصود و الانعقاد يتبع الفائدة ففيه شبهة العدم  $\frac{1}{2}$  ألا ترى أنه غلام نيا آقان دَن در مم مِن خريرا باي يرم ابح كرن، يا توليد كرن كاحم كيا گيا ـ

لغت : لجوازہ مع المنافی: اس عبارت کا مطلب ہیہ کہ غلام کا مال آقا کا مال ہے اس لئے ایکے درمیان بیج نہیں ہوگی ،لیکن چونکہ غلام کی گردن قرض میں گھری ہوئی ہے،اس لئے منافی کے باوجود بیج جائز قرار دے دی گئی۔

ترجمه : (۱۸۲) اگرمضارب کودس درجم دیا آدھ نفع پر، پھراس نے دس درجم کا کپڑاخریدا،اور مال والے سے پندرہ درجم میں چودیا تومال والاساڑھے بارہ پرمرا بحد کرےگا۔

النفت: رب المال: تجارت میں جس کی رقم ہے، وہ رب المال، ہے۔ مضارب: جوآ دمی تجارت میں محنت کرے گااسکو, مضارب، کہتے ہیں۔ بیج مضارت: ایک کی رقم ہواور دوسرا آ دمی تجارت کی محنت کرے، اور نفع میں دونوں شریک ہوں، رنگ: نفع تشکر ہے: اید نے مضاربت کے طور پر عمر کودس درہم دیا، اور نفع میں دونوں آ دھا آ دھا کیا۔ اب عمر نے دس درہم کا کبڑا تشکر یہ اور دونوں نے ڈھائی ڈھائی درہم نفع کمایا، تو اب زید کسی اور خریدا اور زید آرب المال آ کے ہاتھ میں پندرہ درہم میں بی دیا، اور دونوں نے ڈھائی ڈھائی درہم نفع کمایا، تو اب زید کسی اور سے مرابحہ کرنا چاہے تو یوں کہا، مجھساڑ ھے بارہ میں بڑا ہے، اس لئے اس پر دو درہم نفع کیکرساڑ ھے چودہ میں بیتیا ہوں ۔ یعنی ساڑ ھے پرمرابحہ کرسکتا ہے، پندرہ پنہیں۔

وجه : زیدکودُ هائی در ہم نفع کامل گیا تو وہ کپڑ اساڑھے بارہ ہی کا پڑا ہے اور مرابحہ کا معاملہ احتیاط پر ہے اس لئے ساڑھے بارہ پر مرابحہ کرے۔ بارہ پر مرابحہ کرے۔

ا خت : و ان قصبی بجوازه عند عدم الربع: زید کامال تقااور عمر تجارت میں محنت کرنے والامضارب تھا، اوراس مال سے کوئی نفع نہیں کمایا تھا کہ عمر کا بھی کچھ مال ہوجاتا، اب عمر سے زید نے کپڑا خریدا تو گویا کہ اپنا ہی کپڑا عمر سے لیا، اس لئے بعض حضرات نے اس بیچ کوجائز قرار نہیں دیا۔ ہاں اگر مضارب میں نفع ہو چکا ہے، تو نفع کا کچھ حصہ عمر مضارب کا ہو چکا ہے،

وكيل عنه في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح. (١٨٣) قال ومن

اس لئے اب زید کا عمر سے نیج جائز ہے، کیونکہ کچھ حصہ عمر کا بھی خرید اللہ فیہ من استفاد ہ ولایۃ القرف: جب تک مضاربت کا کپڑا عمر کے پاس ہے تو زید خوداس میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا، اگر چہ اصل میں اس کا ہے۔ لیکن عمر سے خرید لے گا تو زید کواس میں تصور کے لئے نفع نہ ہونے کے باو جود عمر سے نیج کرنا جائز قرار دیا۔
میں تصرف کرنے ، پیچنے وغیرہ کاحق ہو جائے گا، بس اس مقصد کے لئے نفع نہ ہونے کے باو جود عمر سے نیج کرنا جائز قرار دیا۔
الانعقادیتی الفائد ہ: نیج جومنعقد ہوتی وہ دو کا موں کے لئے ہوتی ہے [۱] ایک ملکیت حاصل ہونے کے لئے [۲] اور دوسری تصرف کرنے کے لئے۔ مال مضاربت میں مالک کی ملکیت پہلے سے ہے، البتہ خرید نے سے بیچنے وغیرہ کا تصرف حاصل ہوجائے گا، اس فائد ہے کے لئے العدم: نیج نہ ہونے کا جو جود مضارب سے نیج کرنے کی اجازت ہے۔ شبہۃ العدم: نیج نہ ہونے کا جوجود مضارب بھی تا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ میہ پڑا احقیقت شہرے، کیونکہ وہ مال درب المال کا ہی ہے۔ رب المال: مضاربت میں جس کا مال ہو۔ مضارب: جوآ دمی تجارت کی محنت کرے لئے تا خلافالز فر '' نامام زفر '' فرماتے ہیں کہا گرفع نہ ہوا ہوتو عمر کا زید کے پاس بیچنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ میہ کپڑا احقیقت میں خودزید کا ہے، نفع نہ ہونے کی وجہ سے عمر کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، اس لئے اپنے مال کواپنے مال سے خرید نا جائز نہیں ہیں گا

تشریح : یددلیل عقلی ہے۔ عبارت پیچیدہ ہے۔ اوپر کے لغت میں تفصیل کو مجھیں پھر یہ عبارت سمجھ میں آئے گی۔ مال مضاربت میں نفع نہ ہوا ہوا وررب المال مضارب سے بیج کرے قوجا ئزنہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ اپنے ہی مال کواس سے لینا ہے، لیکن جائزاس لئے قرار دیا کہ خرید نے سے پہلے اس میں تصرف نہیں کرسکتا ، اور خرید نے کے بعداس میں تصرف کرسکتا ہے ، مثلا بیج سکتا ہے ، مدید و سکتا ہے ، پس تصرف کے مقصد سے بیج کرنا جائز قرار دیا۔ یہاں چونکہ اپناہی مال لینا ہے ، اس لئے ، مثلا تیج سکتا ہے ، مدید و سکتا ہے ، کورمیان گویا کہ نیج نہیں ہوئی ، اور یوں کہا جائے گا کہ عمر نے دس درہم میں زید کے لئے خریدانس لئے زید دس درہم ہی پرمرا بحد کرے۔

ترجمه : ۲ کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ مضارب رب المال کی جانب سے پہلی بچے میں من وجہ وکیل ہے اس لئے دوسری بچے میں بھی آ دھے نفع کے حق میں بچے معدوم جھی گئی۔

تشریح: چونکہ نفع میں دونوں شریک ہیں اس لئے عمر مضارب ] نے جب دس درہم میں کپڑ اخرید کرلایا تو اس ہے میں آت دھا آ دھا تریک ہیں، اس لئے آ دھا آ دھا تریک ہیں، اس لئے آ دھا نفع جوڈھائی درہم ہے وہ زید کول گیا، اور زید کوید کپڑ اساڑھے بارہ درہم میں پڑا، اس لئے زیدساڑھے بارہ میں مرابحہ کرے گا لغت : بچالاول: عمر مضارب نے دس درہم کے بدلے کہیں سے کپڑ اخرید کرلایا وہ مراد ہے۔ البیج الثانی: عمر زید کے ہاتھ

اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين للأنه لم يحتبس عنده شيئا يقابله الثمن لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء م وعن أبي الثمن من كيرًا بيجا، اوردُ هائى دُر مَم دونول نفع كما يائع الثاني سيوه نيم مراد ب

**قرجمه** :(۱۸۳) کسی نے باندی خریدی اوروہ کانی ہوگئ، یا ثیبہ ہونے کی حالت میں وطی کی توان چیزوں کو بیان کئے بغیر مرابحہ کرسکتا ہے۔

ا صول :[ا] بیمسکداس اصول پر ہے کہ بائع نے اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھی ہے، یاعیب دار نہیں کیا ہے تو اس کو بیان کئے بغیر مرا بحد کے طور پر بھی سکتا ہے، یہ کوئی دھو کہ نہیں ہے۔[۲] ..... دوسرا اصول بیہ ہے کہ وصف کے مقابلے میں کوئی شن ، اور رقم نہیں ہوتی ۔ البتہ اس کے فوت ہونے سے مشتری کو لینے یانہ لینے کا اختیار ملے گا۔

تشریح :کسی نے باندی خریدی اوروہ کانی ہوگئ، یا ثیبہ ہونے کی حالت میں اس سے وطی کی تو مرا بحد کرتے وقت اس عیب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بتائے بغیر مرا بحد کر سکتا ہے، اور اسی قیمت پر مرا بحد کر ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں آنکھوں کا سالم ہونا،اور کا ناہونا صفت ہے اوراس صفت کے بدلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا، اس لئے اس کی کمی سے نہ قیمت کم ہوگی اور نہ بتانا ضروری ہے۔اسی طرح باندی پہلے سے ثیبہ ہے اوراس پروطی کر لی تو بائع نے اسینے پاس کوئی وصف نہیں رکھا اس لئے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : اس لئ اگرسپر دکرنے سے پہلے وصف فوت ہوجائ تو تمن کم نہیں ہوگا۔

قشریح: یددلیل کی ایک مثال ہے، کہ بائع نے صحیح سالم باندی مشتری کے ہاتھ بیچی الیکن ابھی سپر ذہیں کیا تھا کہ کانی ہوگئ،
تواس کا ناپن کے بدلے میں شن کا کوئی حصہ کم نہیں ہوگا، البتہ لینا ہوتو پوری قیمت دے کرلے، یا پھر چھوڑ دینے کا اختیار ہوگا۔
توجمه : ۳ ایسے ہی بضع کے منافع کے بدلے میں کوئی شمن نہیں ہوتا۔ اور مسکداس صورت میں ہے جبکہ وطی کرنے سے
عورت میں کوئی کی نہ آئی ہو

تشریح : اگر پہلے سے وطی کی ہوئی نہیں ہے تب تو وطی کرنے سے کمارا بن زائل ہوتا ہے، اوراس کے مقابلے میں قیت ہوتی ہے، کین اگر وطی کی ہوئی ہے اور ثیبہ ہے تو اس سے وطی کرنے میں ، اور بضع سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی قیمت نہیں

يوسف رحمه الله في الفصل الأول أنه لا يبيع من غير بيان كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي رحمه الله (١٨٣) فأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ل لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ٢ وكذا إذا وطئها وهي بكر لأن

ہے۔بشرطیکہ وطی کرنے سے شرمگاہ میں کوئی نقص نہ آیا ہو۔اگر شرمگاہ میں کوئی نقص آگیا ہوتو شن سے قیمت کم ہوجائے گ توجمه به فصل اول کے بارے میں امام ابو یوسٹ گی ایک روایت ہے کہ بغیر بیان کئے ہوئے مرابحہ کے طور پر نہ بیچے، جبیبا کہ بائع کے فعل سے کوئی چیز اس کے پاس محبوس ہوگئی ہو۔اوریہی قول امام شافعی کا ہے۔

تشریح: امام شافعی گیرائے ہے، اور حضرت امام ابولوسٹ گی ایک روایت بیہے کہ یہاں بھی بغیر یہ بیان کئے ہوئے کہ بیان کئے ہوئے کہ بیاں کانی ہوئی ہے مرابحہ کے طور پرنہ بیچے، کیونکہ بیا حتیاط کا تقاضہ ہے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بائع نے خود کانی کردی ہوتو بیان کرنا پڑتا ہے، اس طرح یہاں خود بخو دباندی کانی ہوگئی ہوتب بھی بیان کرنا ہوگا۔

**تسر جملہ** :(۱۸۴)اگرخود بائع نے باندی کی آئکھ پھوڑ دی، یا کسی اجنبی نے پھوڑا،اور بائع نے اس کا تاوان لے لیا تو بغیر بیان کئے مرابحہ کے طور پر نہ بیجے۔

ترجمه ال اس لئے كمفت كوخودضائع كر كو وہقصود بن گيا،اس لئے اس كے مقابلے بر بچھ من ہوگا۔

**اصول**: يمسكهاس اصول يرب كه صفت كوايينياس روك لياتو مرابحه مين اس كوبيان كرنا موگا

تشریح : یہاں تین صورتیں بیان کررہے ہیں۔[ا] پہلی صورت بیہے کہ بائع نے خود باندی کی آنکھ پھوڑ دی تو گویا کہ ایک عضواس نے اپنے پاس رکھ لیا،اس لئے اس کے مقابلے میں ثمن کا پچھ حصہ ہوگا۔[۲] دوسری صورت بیہ کہ اجنبی نے آنکھ پھوڑی،اوراس کا تاوان بائع نے وصول کرلیا تو گویا کہ بائع نے صفت کوروک لیااس کو بیان کرے بغیر مرا بحہ نہ کرے، کیونکہ بیا حتیاط کے خلاف ہے۔

ترجمه بن السيه الرباندى سے وطى كى اس حال ميں كه وه كنوارئ تقى [توبيان كرنا ہوگا] اس لئے كه كنواره بن باندى كا ايك جزہے جس سے مقابلے ميں ثمن ہوتا ہے، اور بائع نے اس كومجوس كيا ہے۔

تشریح : بیتیسری صورت ہے کہ۔ کنواری باندی کوخریداتھا، پھر بائع نے اس سے وطی کی ، تو مرا بحہ کے وقت اس کو بیان کرنا ہوگا

وجه : كنواره بن ايك المم صفت ہے جسكوبائع نے ضائع كيا تو گويا كه اس صفت كوبائع نے اپنے پاس ركھا اس لئے مرابحہ كوتت اس كوبيان كرنا ہوگا۔

العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها. (١٨٥) ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة حتى يبين ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتى يبين والمعنى ما بيناه. [الف] (١٨١) قال ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء رده وإن شاء قبل لأن للأجل شبها بالمبيع ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل

لغت : فقاً العين: آنكه يجورٌ نا ـ ارش: تاوان \_ بكر: كنواره هونا حبس روكنا مجبوس كرنا ـ عذرة: كنواره بين ، باكره هونا ـ

ترجمه : (۱۸۵) اگر کیڑا خریدااوراس کو چوہ نے کاٹ دیا، یا آگ سے جل گیا تو مرابحہ کے طور بغیر بیان کے پی سکتا ہے، اورا گر کھو لنے اور لیٹنے سے بھٹ گیا تو بیان کئے بغیراس کونہیں بی سکتا، اور دلیل ہم نے پہلے بیان کی ہے۔

قرجمه ال اوروجهوه بح سكو بهن يهلي ذكركيا-

ا صول : بیمسئلهاس اصول پرہے کہ آسانی حادثے سے کوئی وصف ضائع ہوا تو اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، کیکن اگر بائع نے وصف ضائع کیا تو بیان کئے بغیر مرا بھنہیں کرسکتا ہے۔

تشریح : اگربائع نے صحیح سالم کیڑا خریداتھا، پھراس کو چوہ نے کاٹ دیا، یاا چانک کہیں سے جل گیا تواس کو بغیر بیان کے بھی مرابحہ کرسکتا ہے، کیونکہ بیآ سانی حادثہ سے ہوا، اس صفت کو بائع نے محبوس نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر کھو لنے اور لیسٹنے کی وجہ سے کیڑا کہیں سے پھٹ گیا تو اس کو بیان کرنا ہوگا، کیونکہ بیہ بائع کے فعل سے ہوا، تو گویا کہ بائع نے ایک وصف کو اپنے پاس محبوس کرلیا۔

لغت : فرض: كاٹنا،فرض فار: چوہے كا كاٹنا۔نشر: پھيلانا۔طحق: لپيٹنا۔والمعنی: دليل۔

ترجمه :[الف](۱۸۲) کسی نے ہزار کے بدلے میں غلام ادھار خریدا، پھرایک سونفع کیکر مرابحہ کیا تو، اور ادھا کا ذکر نہیں کیا، پھر مشتری کو ادھار کا علم ہوا تو چاہے اس کور دکر دے، اور چاہے اس کو قبول کرلے۔

اصول: یمسکداس اصول پر ہے کدادھاراورنقربھی ایک بڑی چیز ہے اس سے قیت بڑھتی اور گھٹی ہے اس لئے مرا بحد کے دفت اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ورنداختیار ہوگا۔ [۲] دوسرااصول بیہ ہے کداس کے مقابلے پرکوئی قیت نہیں ہوتی ہے۔ تشریح : بائع نے غلام کو ایک ہزار میں ادھارخریدا تھا، پھر ایک سوفع لیکر گیارہ سودر ہم میں نقذیج اور مرا بحد کیا، اور مشتری کو میٹویس بتایا کہ میں نے ادھار خریدا تھا، تو مشتری کو حق ہوگا کہ اس کو کو بیٹویس بتایا کہ میں نے ادھار خریدا تھا، تو مشتری کو حق ہوگا کہ اس کو لیے یارد کردے۔

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھار سے قیت زیادہ ہوجاتی ہے،اوراسی چیز کونفترخریدوتو کم قیمت میں مل جاتی ہے،اس لئے ایسا

الأجل والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا ظهرت يخير كما في العيب والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة فإذا ظهرت يخير كما في العيب [ب](١٨١) وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن (١٨١) قال فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن شاء لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة لأنه بناء مسجها جائك كاكراك بزاريس غلام بحي خريرا، اورمت بحي خريرى، اورآ كم مشترى كوا گياره سويس صرف غلام ديا به، جوايك قتم كادهوكه به اس لئم مشترى كوليني يانه لين كان قتيار موگا-

قرجمه نا اس لئے کہ مدت مبیع کے مشابہ ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ مدت کی وجہ سے ثمن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں شبہ حقیقت کے ساتھ ملا دیا گیا ہے تو گویا کہ بائع نے دو چیز خریدی تھی [غلام اور مدت] اور دونوں کی قیمت میں ایک چیز کو مرابحہ کے طور پر بیچی ، اور مرابحہ پر اقد ام کرنا اس قتم کی خیانت سے سالم رہنا واجب کرتا ہے، پس جب خیانت ظاہر ہوئی تو اختیار ہوگا، جبیبا کے بیب میں ہوتا ہے۔

تشریح: یددلی عقلی ہے۔ مرت پہنچ کے مشابہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نقد ہوتو قیمت کم ہوجاتی ہے اورادھار ہوتو قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ ایک ہزار میں دو چیزیں خریدی [۱] غلام - [۲] اور مدت، پھر بالکع نے گیارہ سودر ہم میں ایک ہی چیز، صرف غلام بچا، اس لئے مشتری کو اس خیانت کے علم ہونے کے بعد لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ جیسے خرید نے کے بعد بائع کے پاس عیب پیدا ہوگیا ہوتو مشتری کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو لے بانہ لے۔

ترجمه :[ب](۱۸۲) اگرمشتری نے غلام کوضائع کردیا پھراس کوخیانت کاعلم ہواتو مشتری کو گیارہ سولازم ہوجائے گا۔ ترجمه : اس لئے مت کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا۔

تشریح: مشتری نے غلام کو ہلاک کردیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ بائع نے ادھار خریدا تھا اور بغیر بتائے گیارہ سومیں نچ دیا۔ اب غلام واپس نہیں کرسکتا ہے، کیونکہ وہ ہلاک ہو چکا ہے تو پوری قیمت ہی دینی ہوگی، کیونکہ مدت کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی

ترجمه : (۱۸۷) اوراگرایک ہزار پرتولیہ کیا اورادھار ہونے کو بیان ہیں کیا تو مشتری چاہے تو واپس کردے۔ ترجمه : اس کئے کہ تولیہ میں خیانت مرابحہ میں خیانت کی طرح ہے، اس کئے کہ تولیہ کا مدار ثمن اول پر ہے۔ تشریح : مرابحہ کی طرح ایک ہزار پرتولیہ کیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ میں ادھار خریدا تھا اور آپ سے نقذ نے رہا ہوں تو مشتری

تشریح: مرابحه کی طرح ایک ہزار پرتولیه کیا اور یہ بیان ہمیں کیا کہ میں ادھار خریدا تھا اور آپ سے نقد نی کی مہاہوں تو مشتری کوواپس کردینے کا اختیار ہوگا، کیونکہ تولیہ بھی مرابحہ کی طرح ہے، فرق بیہ ہے کہ مرابحہ میں نفع لیاجا تا ہے، اور تولیہ میں ثمن اول

على الثمن الأول (١٨٨) وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة إلىما ذكرناه وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الاتفاق وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ٢ وقيل يقوم بثمن حال وبثمن يريح كي جاتى هـ-

ترجمه : (۱۸۸)اوراگرمشتری نے ہلاک کردیا پھراس کوادھار کاعلم ہوا تو نقدایک ہزار لازم ہوگا،اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کیا۔

تشریح : غلام ہلاک کردیااس کے بعد مشتری کو علم ہوا کہ بائع نے ایک ہزار میں ادھار خریدا تھا تب بھی مشتری پرایک ہزار فقد لازم ہوگا۔ کیونکہ مدت کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ،اور بات ایک ہزار پر طے ہوئی تھی اس لئے ایک ہزار ہی لازم ہوگا۔

ترجمه : حضرت امام ابو یوسف گی ایک روایت سیے کہ بازاری قیمت بائع کوواپس کردے اور پورائمن واپس لے اس کی مثال سیے کہ جیدورہم کی جگہ پر کھوٹا وصول کرلیا، اور خرج کرنے کے بعد علم ہوا [اس کی تفصیل بعد میں آئے گی ]

تشریح : حضرت امام ابو یوسف گی رائے سے کہ اس غلام کی بازار میں جو قیمت ہے [مثلا آٹھ سودرہم] وہ بائع کودے دے ، اور اپنا پورائمن ایک ہزار درہم بائع سے واپس لے ۔ اسکی ایک مثال سید سے ہیں کہ ، مثلا زید کا عمر پر ایک ہزار جید درہم قرض تھے ، اسنے کھوٹا درہم دے دیا ، اور زید نے اس کھوٹے درہم کوخرج کردیا ، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ درہم کھوٹے تھے ، تو مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کے ایک ہزار کھوٹے درہم عمر کودے ، اور اس سے ایک ہزار جید درہم واپس لے ، اس طرح یہاں ہوگا لغین نے درہم واپس لے ۔ الزیوف : کھوٹا ۔ الغین نے درہم اللہ کے سائل منثورہ ہے اس میں اس کی بحث آئے گی ۔ الفیر : مثال ۔ سیا تیک من بعد : کتاب الصرف سے پہلے مسائل منثورہ ہے اس میں اس کی بحث آئے گی ۔

ترجمه : بعض حضرات نے فرمایا کہ نقد ثمن کا ندازہ لگایا جائے ،اورادھار ثمن کا اندزہ لگایا جائے پھر دونوں کے درمیان میں جوفرق ہووہ بائع سے لیا جائے۔

تشریح : مثلاغلام کی نقد قبت آٹھ سودرہم ہے اورادھار قبت ایک ہزار درہم ہے تو دونوں کے درمیان میں دوسودرہم کا فرق ہے اس لئے دوسودرہم مشتری بائع سے لےگا۔ پیقول حضرت ابوجعفر ہندوائی گاہے۔

ترجمه بین اورا گرعقد میں مدت کی شرط نہ ہو، کیکن قسط وارا داکرنے کی عادت ہوتو بعض حضرات نے کہا کہ اس کو بیان کے کہ جو مشہور ہے وہ شرط جیسی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیان کئے بغیر بیچی، اس لئے کہ حقیقت میں ثمن

مؤجل فيرجع بفضل ما بينهما ٣ ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا يبينه لأن الثمن حال. (٩ ٨ ١)قال ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فإن أعلمه البائع في المجلس فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ع وبعد الافتراق فقر عدم الأفتراق

تشریح :عقد میں ادھاری شرط نہ ہو، کین اس بچ میں عادت یہ ہو کہ قسطوار قیمت ادا کرتے ہیں تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیان کی میں کہ بیان کی میں کہ بیان کی میں کہ بیان کی میں کہ بیان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں بیٹمن نقد ہی واجب ہے، بیتو صرف عادت کی وجہ سے کرتے ہیں اس لئے اسکو بیان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں بیٹمن نقد ہی واجب ہے، بیتو صرف عادت کی وجہ سے کرتے ہیں اس لئے اسکو بیان کی ضرورت نہیں ہے

ترجمه : (۱۸۹) جتنے میں پڑاہاں پرتولیہ کیا،اورمشتری کو پیتہ ہیں کہ کتنے میں پڑاہے،تو ثمن میں جہالت کی وجہ سے بع فاسد ہوگی، پس اگر بائع نے مجلس میں بتادیا تو مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو لے اور چاہے تو جھوڑ دے۔

ترجمه الله السلط كالم متحكم نهيل مواهم، پس جب مجلس مين علم موگيا تو يون مجھوكه شروع سے عقد كيا، اور مجلس كة خيرتك قبول كرنے كى تا خير موئى۔

تشریح :بائع نے یوں کہا کہ جتنے میں مجھے پڑا ہے اس پرتولیہ کرتا ہوں ،اور مشتری کو بیلم نہیں ہے کہ کتنے میں پڑا ہے تو چونکہ من مجہول ہے اس لئے نیج فاسد ہوجائے گی۔اورا گرمجلس میں بتادیا کہاتنے میں پڑا ہے تواب مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تولے اور چاہے تورد کردے۔

**وجیہ** :اس کی وجہ بیہ ہے کم مجلس ختم ہونے کے بعد ثمن کی جہالت مشحکم ہوگی ،اس کے پہلے وہ مشحکم نہیں ہے، فساد مشحکم ہونے سے پہلے اس کوا ٹھادیا تو بیچ جائز ہوجائے گی ،البتہ اب مشتری کو ثمن کاعلم ہوا ہے اس لئے لینے یانہ لینے کا اختیار ہوگا۔

ترجمه بن اورمجلس سے جدا ہونے کے بعد فساد متحکم ہو گیااس لئے اصلاح قبول نہیں کرے گا،اس کی مثال، کسی چیز کواس پرکھی ہوئی قبت سے بیچنا ہے، جبکہ مجلس میں اس کاعلم ہو گیا ہو۔

**اصول**: پیمسئلہاس اصول پرہے کمجلس تک خبر دے دیتواصلاح ہوجائے گی ،اور بیچ جائز ہوجائے گی ،اس کے بعد نہیں۔

قد تقرر فلا يقبل الإصلاح ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلس ٣ وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية .

تشریح : مجلس خم ہوئی ہواس کے بعد بائع نے بتایا کہ مجھاتے میں پڑا ہے تو بھے خم ہوجائے گی، قبول کا وقت نہیں رہے گا وجہ : مجلس خم ہونے کے بعد خمن کی جہالت مسحکم ہوگئ اس لئے اب اصلاح نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال ہے ہے کہ بہیع پر قیت کھی ہوئی ہے، اور بائع نے کہا جتنی قیت کھی ہوئی ہے اس میں بیچنا ہوں ، اور مشتری اس قیت کونہ پڑھ سکا تو بھی فاسد ہوجائے گی کیکن مجلس خم ہونے سے پہلے بائع نے کھی ہوئی قیت بتا دی تو اب بھی ہوجائے گی کیکن مشتری کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا، ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ہے۔

لغت : بع الثي برقمه: يول كهناكه, چيز پرجو قيمت كهي هوئي ہاس پر بيچا مول، يه بع الثي برقمه، ہے۔

ترجمه سي مشترى كواختيار موگاس كئ كه جانے سے پہلے رضامندى نہيں موئى، جيسے خيار رويت ميں موتا ہے۔

#### ﴿فصل ﴾

( • 9 ) ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه للأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض ٢ ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. ( ١ ٩ ١) ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله لا يجوز ل

# ﴿ فصل ﴾

ترجمه : (۱۹۰)سی نے کوئی ایسی چیز خریدی جونتقل ہو سکتی ہے تواس کی بیچ جائز نہیں ہے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ ترجمه نا اس لئے کہ حضور قبضہ کرنے سے پہلے بیچ سے روکا ہے۔

وجه: (۱) منتقل ہونے والی چز پر قبضہ کر سے تباس کوآ گے بیچے۔ کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے بیچے گا تو ہوسکتا ہے کہ وہ چز بائع سے ضائع ہوجائے اور اس کے پاس نہ آئے تو کیے بیچے گا (۲) اس صدیث میں ہے کہ جو چز تمہارے نہ ہواس کونہ ہیچو۔ عسن حکیم بین حزام قال: یا رسول الله! یأتینی الرجل فیرید منی البیع لیس عندی أفابتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما لیس عندک ۔ (ابوداؤ دشریف، باب فی الرجل بیچ مالیس عندہ ۵۰۵، نمبر ۳۵۰۳) (۳) صدیث میں ہے کہ مجھے پر قبضہ کرنے سے پہلے مت ہیچو، جوصا حب ہدایہ کی صدیث ہے۔ عن ابن عصر ان النبی علی اللہ قال من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی لیستو فیه زاد اسمعیل فلا یبعه حتی یقبضه. (بخاری شریف، بیچ الطعام قبل ان یقبض ویج مالیس عندک ، مجس ۱۹۳۱ مسلم شریف، باب بطلان بیج المهم قبل القبض ، ۱۹۲۳ میں ۱۹۳۲ مسلم شریف، باب بطلان بیج المهم قبل اللہ عنہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منقولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منتفیلی جو بیا منظم کرنے سے پہلے اس کومت ہیچو، اس کے منظم کومت ہیے کو بیات کومت ہیچو، اس کے منظم کومت ہیچوں کومت ہیچوں کی کومت ہی کیستولی چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت ہیچوں کی کومت ہی کومت ہی کومت ہیچوں کی کومت ہی کومت

ترجمه : ٢ اس كئ كه بلاك بون كاعتبار سے عقد ك فنح بون كا دهوكه ہــ

تشریح : یہ بہت ممکن ہے کہ بائع کے پاس میچ ہلاک ہوجائے تو آگے مشتری کو کیا دیگا!اس کے مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

قرجمه: (١٩١) اورجائز بزمين كو بي اقبضه كرنے سے پہلشخين كنزديك اورامام محر فرمايا جائز نہيں۔

**وجیہ** :(۱) زمین منقولی چیز نہیں ہے۔اس لئے اس میں ہلاکت کا خطرہ نہیں ہے اس لئے اس کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچ دیا تو جایز ہے(۲) حضرت عبداللّٰد بن عباس نے فرمایا کہ قبضہ کرنے کی شرط غلہ وغیرہ میں ہے۔جس سے اندازہ ہوا کہ زمین وغیرہ رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة  $\chi$  ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله  $\chi$  و لا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول  $\chi$  والغرر المنهي عنه

پر قبضہ کرنے سے پہلے بچناجا کزے، انکا قول ہے۔ سمعت ابن عباس یقول اما الذی نھی عنه النبی فھو الطعام ان بباع حتی یقبض (بخاری شریف، باب بچ الطعام آبل ان یقبض و ببتی مالیس عندک، ۳۲۲ ہنر ۲۱۳۵) اس اثر میں ہے کہ غلے کے بارے میں ہے قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین و غیرہ کو قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین و غیرہ کو قبضہ کرنے سے پہلے نہی سکتا ہے (س) قول تا بعی میں ہے۔ عن ابن سیسرین قبال لا باس ان یشتری شیئا لا یکال و لا یوزن بنقد شم یبیعہ قبل ان یقبضہ ، ج شامن میں ہے کہ جو چیز کیلی اوروزنی نہیں ہے اس کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچ سکتا ہے۔ میں سے کہ جو چیز کیلی اوروزنی نہیں ہے اس کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچ سکتا ہے۔

ترجمه الدرجوع كرتے ہوئے مدیث كے مطلق ہونے كى طرف،اور منقولى چيز پر قياس كرتے ہوئے۔اور غير منقولى چيز كواجرت پر ركھنے كى طرح ہوگئى۔

تشریح: یہاں سے امام محر کی تین دلیلیں ہیں۔ انہوں نے فر مایا تھا کہ زمین کوبھی قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے ۔ [ا] انکی پہلی دلیل بیہ کہ حدیث میں مطلقا کسی چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا ناجائز ہے، اس لئے زمین کوبھی قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا ناجائز ہے۔ [۲] دوسری دلیل، وہ منقولی چیز وں پر قیاس کرتے ہیں، کہ جس طرح منقولی چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا ناجائز ہے، اسی طرح زمین پر بھی قبضہ کرنے سے پہلے ناجائز ہے۔ [۳] تیسری دلیل میہ ہے کہ زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کواجرت پردینا جائز نہیں اسی طرح اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔

ترجمه : امام ابوحنيفة أورامام ابويوسف كى دليل بيب كه بيع كاركن ابل سے صادر مواہم كل ميں۔

تشریح: رکن البیع صدر من اهله فی محله: یه ایک محاوره ہے۔ اہل سے مراد ہے ایجاب اور قبول کرنے والے بائع اور مشتری، جوعاقل بالغ ہیں اور ایجاب اور قبول کرنے کے اہل ہیں۔ اور مُثری ہے مواد ہے بیج جو بیج کا مُکل ہے، عبارت کا مطلب سے کہ عاقل بالغ بائع اور مشتری نے زمین جیسی بیج کو بیجی ہے اس لئے زمین کی بیچ ہوجانی جا ہے۔

ترجمه سے اورزمین میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اندر ہلاکت نہیں ہوتی بخلاف منقولی چیز کے۔

تشریح : بیدوسری دلیل بیددیتے ہیں کہ زمین خراب تو ہوسکتی ہے کیکن ختم نہیں ہوسکتی ،اس لئے اس میں منقولی چیزوں کی طرح ہلا کت نہیں ہے،اس لئے کہلی ہجے ٹوٹ جانے کا دھو کہ نہیں ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز ہوگا۔

ترجمه بي اوروه دهوكه جس كوحديث ميں روكا ہے، وه پہلى بيج كے فنخ بونے كادهوكه ہے۔

غرر انفساخ العقد في والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز والإجارة قيل على هذا الخلاف ولو سلم فالمعقود عليه في إالإجارة المنافع وهلاكها غير نادر. (١٩٢) قال ومن اشترى مكيلا

تشریح: حدیث میں ہے کہ دھوکے کی بیج نہ کرو، حدیث ہے۔ عن اب ھریرة قال نھی دسول الله عَلَيْتُ عن بیع الغرر، ص ۲۱۹۳، نمبر ۲۱۹۳) اس بیع الغرر، و عن بیع الحصاة و عن بیع الغرر، ص ۲۱۹۳، نمبر ۲۱۹۳) اس حدیث میں ہے کہ دھوکے کی بیع سے حضور نے منع فر مایا۔ اس حدیث کی تاویل فر ماتے ہیں کہ مبیع ضائع ہونے کی وجہ سے کہا کی تا ویل نے یہ دھوکہ ہے، اور حدیث میں اسی دھوکے سے روکا ہے، اور زمین کے ضائع ہونے کا خطر ہیں ہے اس لئے اس سے منع نہیں ہے

ترجمه : ٥ اويرجو قضوالى حديث كزرى اس كى تاويل بي عج عائز مونى كى دليل سه

تشریح : اوپر میرحدیث گزری که قبضه کئے بغیر مبیع مت پیچو۔اس کی تاویل کرتے ہیں۔ دوسری احادیث میں مطلقا بیچناجائز ہے، چاہے قبضہ کر چکا ہویا قبضہ نہ کیا ہو، اور چاہے منقولی چیز ہویا غیر منقولی ہو۔اس لئے اس حدیث کی وجہ سے سیخصیص کی جائے گی کہ جن چیز وں میں ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، جیسے گیہوں، چاول اس کے بارے میں اوپر کی حدیث میں منع فر مایا کہ قبضہ کئے بغیر مت بیچو

ا نبدلائل الجواز: کامطلب میه که حدیث میں سب ستم کی چیز ول کو بیچنا جائز ہے، جیا ہے منقولی ہو یاغیر منقولی ، اور حا ہے اس پر قبضہ کیا ہویانہ کیا ہو۔

ترجمه: لا اوراجرت كها گيا بكه اختلاف برب، اورا گرتنگيم كرليا جائة واجرت مين اصل چيز نفع ب، اوراس كالهلاك مونانا درنهيں ہے۔

تشریح: زمین کواجرت پردینے کے بارے میں بھی اختلاف ہے،امام ابوطنیفہ اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے پہلے اجرت پرنہیں دے سکتا۔اگریہ اختلاف ہوتوامام محر میں ہی ہے۔اورامام محر فرماتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے پہلے اجرت پرنہیں دے سکتا۔اگریہ اختلاف ہوتوامام محر ہمارے خلاف استدلال نہیں کرسکتا۔اورا گرسلیم کرلیا جائے کہ شخین کا مسلک بھی بہی ہے کہ زمین پر قبضہ کئے بغیر اجرت پرنہیں دیا جا سکتا تو اسکی وجہ ہوگی کہ اجرت کا مقصد زمین سے نفع حاصل کرنا ہے اوراس کا ہلاک ہونا بہت ممکن ہے۔مثلا زمین کو تین مہینے کے لئے دھان ہونے کے لئے اجرت پرلی، کین زمین والے نے تین مہینے تک قبضہ ہی نہیں دیا جسکی وجہ سے فصل کا وقت ختم ہوگیا تو نفع کا نقصان ہے اس لئے زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے اجرت پر خدد ۔۔

دیا جسکی وجہ سے فصل کا وقت ختم ہوگیا تو نفع کا نقصان ہے اس لئے زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے اجرت پر خدد ۔۔

ترجمه : (۱۹۲) کسی نے کیلی چیز کیل کر کے خریدی یاوزنی چیز وزن کر کے خریدی پھراس کو کیل کیا یاوزن کیا پھراس کو

مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشترى منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن ل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى كيل سے ياوزن سے يچا تو مشترى كے لئے جائز نہيں ہے كماس كو يتج اور نہ يہ جائز ہے كماس كو كھائے يہاں تك كه دوباره كيل باوزن كرلے

ا صول: يه مسّله اس اصول پر ہے کہ سی کو مال پورادینا چا ہے اور پورالینا چا ہے۔

تشویح: کیلی چیزمثلا گیہوں چاول اوروزنی چیزمثلا درہم اور دنا نیرکیل اوروزن سے خریدا۔اورکیل یاوزن کرکے بائع سے لیا۔اب اس کودو بارہ کیل کرکے یاوزن کرکے بیچنا چاہتا ہے اٹکل سے نہیں تو پہلاکیل کیا ہوایا وزن کیا ہوا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اسکے مشتری کے سامنے دوبارہ کیل کرنا ہوگا۔یاوزنی چیز ہے تو وزن کرنا ہوگا۔

وج \_\_\_\_ : (۱) پہلاکیل کرنایاوزن کرنا پہلے مشتری کو حوالے کرنے کے لئے تھا۔ یہ وزن اگلے مشتری کے لئے کافی نہیں ہے۔ اگر کیل یاوزن سے اس مشتری نے خریدا ہے تواس کے سامنے دوبارہ کیل یاوزن کرنا ہوگا۔ تا کہ اس کواظمینان ہو۔ اور کم یا زیادہ ہوجائے توجس کا حق ہے اس کو دیا جائے ۔ (۲) حدیث ہے جسکوصا حب ہدا ہے نے ذکر کیا ہے۔ عن جابر قبال نهجی دسول الله عُلَیْتُ عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان صاع البائع وصاع المشتری ۔ (۱ بن ماجہ شریف، باب انھی عن نیج الطعام قبل مالم یقیض ، ص ۲۱۹، نبر ۲۲۲۸) اس حدیث میں ہے کہ بائع کا صاع اور مشتری کا جاری ہونا چا ہے۔ لندین اذا ہونا چا ہے۔ لندین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کا کالو هم او و زنو هم یخسرون. (آیت ۲۳ سورة المطفقین ۱۳۸۳) اس آیت میں کی تاکید ہے کہ شتری کو کم نہیں جانا چا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کا کالو هم او و زنو هم یخسرون. (آیت ۲۳ سورة المطفقین ۱۳۸۳) اس آیت میں کی کے نیچ اور خرید نے وقت کیل کرے۔ عن عشمان ان النبی میں کہ نیچ اور خرید نے وقت کیل کرے۔ عن عشمان ان النبی میں کہا کہ نیج قبل القبض ، ص ۲۱۲۱ رسلم میں البائع والمعطی ، ص ۲۱۲۱ رسلم میں باب بطلان نیج المبع قبل القبض ، ص ۲۱۲۲ ، نبر ۲۱۲۸ (۲۰۰۰)

نوت: اس حدیث کی بنیاد پر کھانے کے وقت دوبارہ کیل کرنا استخبا بی ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ غلہ زیادہ آگیا ہوتو بائع کو واپس کرسکے، یا کم آیا ہوتو اس سے لے سکے۔

ترجمه : اوراس کئے کواگر شرط پرزیادہ ہوجائے توبیہ بائع کا ہے، اور دوسرے کے مال میں تصرف کرناحرام ہے اس

يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري ٢ و لأنه يحتمل أن يزيد على المشروط و ذلك للبائع والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه ٣ بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له ٢ وبخلاف ما إذا باع الثوب مذارعة لأن الزيادة له إذ الذرع وصف في الثوب بخلاف القدر هو لا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط ٢ و لا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لأن الكيل من باب التسليم لأن به يصير في الناس عير ميز كرد.

تشریح: مشری کے ہاتھ میں جو کچھ بیچاہے، مثلادس کیلو، اور وہ حقیقت میں گیارہ کیلو تھا، تو بیا یک کیلو بائع کاہے، جو مشری کے لئے حرام ہے اس لئے اس سے پر ہیز کرنا چاہئے، اور بائع کو چاہئے کہ مشتری کے سامنے دس کیلوکیل کر کے دے۔ توجمه بس بخلاف جبکہ اٹکل سے بیچا ہواس لئے کہ زیادتی مشتری کے لئے ہے۔

تشریح : اگرکیل کرکے یاوزن کر کے نہیں بیچا بلکہ انداز ہے بیچا تو کم ہویازیادہ سب مشتری کا ہے اس لئے یہاں کیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

لغت : مجازفة : الكل سے، انداز بے۔

ترجمه بن بخلاف جبکہ کپڑے کوگز سے بیچاس لئے کہ جوزیادہ ہواوہ مشتری کے لئے ہےاس لئے کہ گز کپڑے میں صفت ہے بخلاف مقدار کے۔

تشریح :بائع نے کیڑا گزسے ناپ کر بیچا، اور وہ زیادہ نکل گیا تو وہ شتری کا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیڑے میں گرصفت ہے جو کیڑے ساتھ مشتری کے یہاں جاتی ہے اس لئے کیڑے کو دوبارہ ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، بخلاف مقدار لیعنی کیلی اور وزنی چیز کے، وہ صفت نہیں ہے، مستقل مبیع ہے، اور زیادہ ہوتے وقت بائع کی ہوتی ہے۔

ترجمه : ه رئیے سے پہلے بائع کے کیل کرنے کا اعتبار نہیں ہے جاہے مشتری کے سامنے ہواس لئے کہ یہ بائع اور مشتری کا پیانہیں ہے جو شرط ہے۔

تشریح: حدیث میں ہے کہ بائع اور مشتری ناپیے ،اور بھے کرنے سے پہلے دونوں بائع اور مشتری نہیں ہیں ،وہ اجنبی ہیں اس لئے اس وقت بائع نے چاہے بننے والے مشتری کے سامنے نا یا ہووہ کافی نہیں ہے۔

ترجمه نل بع کے بعد بائع کیل کرے مشتری کی غیر حاضری میں تو کافی نہیں ہے اس لئے کہ کیل کا مطلب ہے سپر دکرنا اس لئے کہ اس کے کہ کیل کا مطلب ہے سپر دکرنا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس سے مبیع معلوم ہوتی ہے، اور مشتری کی حاضری کے بغیر سپر دکرنا نہیں ہوگا۔

تشریح: بیج کرنے کے بعد بائع نے ناپا ایکن مشتری موجوز نہیں تھاتو یہ ناپا کافی نہیں ہے۔

**9 جسه**: (۱) اس لئے کہ ناپنے کا مطلب میہ ہے کہ شتری کوئیج سپر دکرر ہاہے، اور اس کی حاضری کے بغیر سپر دنہیں کر سکتا اس لئے مینا پنا کافی نہیں ہے۔ (۲) دوسری وجہ میہ ہے کہ ناپنے کا مطلب میہ ہے کہ شتری کا ہے، اور میاس کی حاضری میں ہوگا اس لئے اس کی غیر حاضری میں ناپنا کافی نہیں ہے۔

ترجمه : ہے اگر بائع نے بیج کے بعد مشتری کے سامنے کیل کردیا تو بعض حضرات نے فرمایا کہ ظاہری حدیث کی بناپر یہ کافی نہیں ہے، اس لئے کہ حدیث میں دوصاع کا اعتبار کیا ہے، کیک صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی صاع کافی ہے اس لئے کہ ایک مرتبہ نایئے سے بیچ معلوم ہوگئی، اور سپر دکرنے کا معنی تحقق ہوگیا۔

تشریح: حدیث میں تھا کہ بائع الگ ناپے ، اور مشتری الگ ناپے ، حدیث کا جملہ ہے جسی یہ جری فیہ الصاعان صاع البائع و صاع المشتری ۔ (ابن ماجہ شریف ، نمبر ۲۲۲۸) اس لئے بعض حضرات نے فر مایا کہ باضابطہ دومر تبہ نا پناہوگا ، ایک مرتبہ بائع کا ناپنا کا کا ناپنا کا کا ناپنا کا ناپنا کے ایک مرتبہ بائع کا ناپنا کا فی ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری کے سامنے ناپنے سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ مشتری کا مال کتنا ہے،اور مال بھی مشتری کے سپر دہوگیااس لئے ایک مرتبہ کا فی ہے۔

قرجمه : ٨ اورحديث كالمحمل بيه على كدوصفق جع موجا كين جبيها كه باب السلم مين بيان كري كان شاءالله-

تشریح: حدیث میں جوبائع اور مشتری دونوں کے لئے دومر تبہ کیل کرنے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے جبکہ ایک ساتھ دو بیج جع ہوجا کیں تو دومر تبہ کیل کرنا ہوگا۔ مثلا زیدنے خالد سے بیج سلم کیا اور کہا کہ ایک کوئٹل گیہوں ایک مہینے کے بعدلوں گا، اور خالد نے عمر سے ایک کوئٹل گیہوں لیآ و ۔ اب یہاں دو بیج بین خالد نے عمر سے ایک کوئٹل گیہوں لے آؤ۔ اب یہاں دو بیج بین ایک زید و سراخالد اور عمر کے درمیان، اس لئے زید جب عمر سے گیہوں لیگا تو ایک مرتبہ خالد کے لئے ناپے گا، اور دوسراخالد اور عمر کے درمیان، اس لئے زید جب عمر سے گیہوں لیگا تو ایک مرتبہ خالد کے لئے ناپے گا، تب زید کا گیہوں پر قبضہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں دوعقد ہیں۔ اور حدیث کامحل کی ہی ہے

الربا وكالموزون فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط. (٩٣) والتصرف في الثمن قبل القبض جائز للقيام المطلق وهو الملك وليس

ترجمه او اگرعددی چیزگن کر بیچا توه گروالی چیز کی طرح ہے، بیصاحبین کی روایت ہے اس لئے کہ بیسود کی جنس میں سے نہیں ہے۔ سے نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی روایت بیہ ہے کہ جتنی شرط ہے اس سے زیادتی جائز نہیں ہے۔

تشریح ؛ عددی چیز مثلا اخروٹ گن کر بیچا تو صاحبین گئے نز دیک مشتری کودوبارہ گننے کی ضرورت نہیں ہے بغیر گنے تصرف کرسکتا ہے

وجه :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کپڑے کی طرح ہے جس میں گرصفت ہے اور زیادہ ہوجائے تو یہ شتری کے لئے ہے،اس لئے مشتری کودواخروٹ کو بیچنا جائز ہے،سوزہیں ہے لئے مشتری کودواخروٹ کو بیچنا جائز ہے،سوزہیں ہے ،اور جب سود کے اموال میں سے نہیں ہے تو دوبارہ گننے کی ضرورت نہیں ہے۔

اورامام ابوحنیفهٔ قرماتے ہیں کہ شتری کو دوبارہ گنے کی ضرورت ہے تب تصرف کرے۔

**وجه** : وجداس کی وجد یہ فرماتے ہیں کہ جتنے اخروٹ کی بیچ ہوئی ہے مشتری کے لئے اتناہی لینا جائز ہے،اس سے زیادہ جائز نہیں ہے،اس لئے مشتری کو گننا ہوگا تا کہ زیادہ ہوتو بائع کی طرف واپس کرے۔

قرجمه :(١٩٣) اورتصرف كرناشن مين قبضه كرنے سے يہلے جائز ہے۔

ترجمه نل جائز کرنے والی چیز لینی ملک قائم ہونے کی وجہ سے،اور درہم دینار میں ہلاکت کی وجہ سے نسخ ہونے کا دھو کہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ، بخلاف مبیع کے [وہ متعین کرنے سے متعین ہوتی ہے]

تشریح: بائع نے بیچنے کی ابھی بات کی ہے اور میچ دی تھی لیکن مشتری نے ابھی ثمن نہیں دیا ہے اور نہ بائع نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اس ثمن کے ذریعہ بائع کوئی چیز خرید ناچا ہے قو خرید سکتا ہے۔

ہے۔اس سے پہلے اس من کے ذریعہ بالع لولی چیز حریدنا چا ہے تو حریدساتا ہے۔ یا من لو مبہ لرنا چا ہے تو مبہ لرساتا ہے۔

المجھ : (۱) ثمن پر بالغ کی ملکیت ہو پی ہے اس لئے اس سے کوئی چیز خریدنا چا ہے تو خریدساتا ہے۔ (۲) ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اس لئے بیٹمن نہیں دے سے گا تو اپنی طرف سے کوئی دوسرا در ہم یا دینار دے دے گا۔ یہی ثمن دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس ثمن کی تعیین تو بائع کو مجروسہ دینے کے لئے کی ہے۔ (۳) اس صدیث میں ہے۔ عن ابن عمر قال کنت أبیع الابل فی البقیع فأبیع بالدنانیر و آخذ الدراهم و أبیع بالدراهم و آخذ الدراهم و آخذ الدراهم و ابیع بالدراهم و ابیع بالدراهم و آخذ الدراهم و ابیع بالدراهم و آخذ الدراهم و آخذ الدرا

فيه غور الانفساخ بالهلاک لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع (۱۹۳) قال ويجوز للمشتري أن يبخط من الشمن أن يبزيد للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط من الشمن الدنانير ، فقال: لا بأس ان تأخذها بسعر يومها مالم تفرقا و بينكما شي ـ (سنن بيهي ، باب اقتفاء الذهب من الورق ، ح فامس ، ۲۲۳ م، نمبر ۱۹۵۳) الله حديث مين ع كدور تم كي بدلي و ينارليا كرتے تھ ، جس معلوم در تم اور دينامتعين كرنے سے متعين نہيں ہوتے ـ (۴) الل قول تابعي ميں ہے كہ ثمن كي بدلي و كي اور چيز بھي ليسك على الاجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع و عيد و من ابن سيرين قال اذا بعت شيئا بدينار فحل الاجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع و غيره . (مصنف عبد الرزاق ، باب السلعة يسلفها في ديناره الله غير الدينار ، ح فامن ، ص١١ الساعة يسلفها في ديناره الله على مظلب بيه وا كه ثمن متعين كرنے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين من بين بوتا ـ اس يونين كرنے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين كرنے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين كرنے سے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين يونين كرنے سے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين يونين كرنے سے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين يونين كرنے سے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين بين ہوتا ـ اس يونين كرنے سے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين بين ہوتا ـ اس يونين بين ہوتا ـ اس يونين كرنے سے متعين نهيں ہوتا ـ اس يونين بين ہوتا كوني اور كين اور كينين كرنے سے متعين نهيں كرنے سے متعين نهيں كرنے ہوتا كوني اور كينيا كونيا كوني

اخت : مطلق: اطلاق سے شتق ہے، جائز کرنے والی چیز ، مراد ہے در ہم پر بائع کی ملکیت۔ غیر دالانفساخ بالھلاک : بیدا یک محاورہ ہے، ثمن ہلاک ہوجائے جب کی وجہ سے بھے ختم ہوجائے ، بید دھو کہ نہیں ہے ، کیونکہ اپنی طرف سے دوسرا درہم دے دے گا۔ بخلاف المبیع : مبیع لینی گیہوں جا ول متعین کرنے سے متعین ہوتے ہیں ، اس کے بدلے دوسرا گیہوں دینا جا ہے تو نہیں دے سکتا۔

ترجمه : (۱۹۴) اور مشتری کے لئے جائز ہے کہ بائع کو ثمن میں زیادہ دے۔ اور بائع کے لئے جائز ہے کہ بیج میں زیادہ کردے اور جائز ہے کہ ثمن میں کمی کردے۔

تشریح : مثلادس پونڈ میں کیڑا خریدا ہے اب مشتری خوش ہوکر بارہ پونڈ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اس طرح با کع مبع زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یا جو قیمت طے ہوئی ہے اس سے کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

وجه : (۱) يمشرى، اور ملكيت باس كوجيها چا بخرج كرسكتا ب (۲) مديث مين قيمت زياده دى گئي ب عن ابى رافع قال استسلف رسول الله بكرا فجائته ابل من الصدقة فامر ني ان اقضى الرجل بكره فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال النبي عَلَيْكُ اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء - (ابوداؤد شريف، باب في حن القضاء، ص ٨٨٨، نمبر ٣٣٨٨) اس مديث مين جوان اونك ليا تمااوراس كي بدل الجماح مم كاونك واليس ديا، جس معلوم بواكم شترى زياده دينا چا به تو درسكتا ب - (٣) مبيع زياده دين كي ترغيب مديث مين ب حدثنا سويد بن قيس ... وثم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله عَلَيْكُ زن وارجح - (ابوداؤدشريف، باب

(99) ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ل فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا على الله ويتعلق السلامة الله الما وعند زفر والشافعي رحمه الله لا يصحان على اعتبار الالتحاق بل على اعتبار ابتداء الصلة لهما

فی الر جحان فی الوزن، ص ۲۸۹، نمبر ۳۳۳۷) اس حدیث میں ہے کہ بائع کوچاہئے کہ بیچ کووزن میں کچھزیادہ ہی دے

قرجمه :(١٩٥) اوراستحقاق ان تمام كساته متعلق بوك.

ترجمه : إيس زياده كرنا، اوركم كرنا جار ين ديك اصل عقد كيساتهول جائے گا۔

ا صول : به مسئله اس اصول پرہے کہ۔ زیادہ دی ہوئی قیت یا کم کی ہوئی قیت یازیادہ دی ہوئی مبیع اصل کے ساتھ لاحق ہوکر اب بیاصل بن جائیگی (۲) اب تمام حقوق ان ہی کے ساتھ متعلق ہوئگے۔

تشریح : دس درہم پر قیمت طے ہوئی تھی مشتری نے اس کے بجائے بارہ درہم دیئے تواب مرابحہ اور تولیہ جوکرے گاوہ بارہ درہم پر کرے گا۔ اسی طرح بائع نے ایک مبیع کے بجائے دومبیع دس درہم میں دیدی تواب یوں کھے گا کہ دومبیع دس درہم میں لی بیس۔ یوں نہیں کھے گا کہ ایک مبیع دس درہم میں لی ہے۔ اسی طرح بائع نے دس درہم کے بجائے آٹھ درہم لئے تولین والا یوں کھے گا کہ آٹھ درہم میں مبیع خریدی ہے۔ اور اسی آٹھ درہم پر مرابحہ اور تولیہ کرے گا۔ اب دس درہم پر مرابحہ یا تولیہ نہیں کرے گا۔ اب دس درہم پر مرابحہ یا تولیہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح جوآ دی شفعہ کا دعوی کرے گا وہ اب موجودہ قیت اور موجودہ مبیع پر شفعہ کا دعوی کرے گا۔

**وجه**: كيونكهاب يهى قيمت اصل بن گئ اور زياده دى ہوئى قيمت يابائع كى جانب سے كم كى ہوئى قيمت ہى اصل بن گئ ۔ اس لئے ابتمام حقوق اسى ير منحصر ہوئگ ۔

ترجمه نیج حضرت امام زفر آورامام ثافعی گئز دیک اصل عقد کے ساتھ ملانا صحیح نہیں ہے، بلکہ از سرنوصلہ اور مہر بانی ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ شتری نے جوزیادہ دیا اس کو ثمن بناناممکن نہیں ہے اس لئے کہ شتری کے مال کے بدلے میں پہلے ہی اس کی ملکیت ہو چکی ہے، اس لئے اس زیادتی کو اصل عقد کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، اور ایسے ہی ثمن کم کرنا، اس لئے کہ پوراثمن پوری میچ کے مقابلے میں پہلے ہو چکی ہے، اس لئے اس ثمن کو زکالناممکن نہیں ہے، اس لئے از سرنو بیم ہر بانی اور صلہ ہے۔

اصول : امام زفرُ اورامام شافعی گا اصول یہ ہے کہ، بعد میں کم یا زیادہ کیا ہواصل عقد کے ساتھ نہیں ہے، بیصلہ اور مہر بانی ہے، اس برمرا بحد یا تولینہیں ہوگا۔ ہوگا۔

تشریح : امام زفراورامام شافعی گی رائے ہیہ کہ شروع میں جو قیت یا مبیع طے ہوئی تھی وہی اصل ہے۔اسی کے ساتھ تمام حقوق متعلق ہوں گے۔اور بعد میں جومبیع زیادہ کی یا ثمن زیادہ کئے وہ بعد کا ہدیداور ہبہہاں کا تعلق اصل مبیع اور ثمن کے ساتھ

أنه لا يمكن تصحيح الزيادة ثمنا لأنه يصير ملكه عوض ملكه فلا يلتحق بأصل العقد وكذا المحط لأن كل الشمن صار مقابلا بكل المبيع فلا يمكن إخراجه فصار برا مبتدأ س ولنا أنهما بالحط والزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه رابحا أو خاسرا أو عدلا وله ما ولاية التغيير وصار كما إذا أسقطا الخيار أو أو عدلا وله ما ولاية التغيير وصار كما إذا أسقطا الخيار أو نهي بيل عن التي التنافي المنهجة بهر سلام المنهجة بهرا بهرا المنهجة المنهجة بهرا المنهجة المنهجة المنهجة المنهجة بهرا المنهجة بهرا المنهجة بهرا المنهجة المنهجة المنهجة المنهجة المنهجة المنهجة المنهجة بهرا المنهجة المن

ترجمه: عن ہماری دلیل میہ کہ بائع اور مشتری کے کم کرنے اور زیادہ کرنے سے عقد ایک مشروع وصف سے دوسرے مشروع وصف کی طرف بدلتا ہے، یا وہ نفع بخش ہوتا ہے، یا نقصان والا ہوتا ہے، یا برابر والا ہوتا ہے، اور دونوں کو بیچ کے ختم کرنے کا اختیار ہوتا وال کی تبدیل کا بھی اختیار ہوگا، اور ایسا ہوگیا کہ عقد کے بعد خیار شرط کوسا قط کر دیا، یا خیار شرط کو منعقد کرلیا۔

الغت :رابحا: مثلابازار میں ایک من گیہوں کی قیمت دس درہم ہے،اوردس ہی درہم پر بیج ہوئی تویہ بیج عادل ہے، بعد میں مشتری نے دودرہم اضافہ کردیا، تویہ بائع کے لئے بیج رائح ہوگئ، [نفع بخش]۔اوراگر بائع نے دودرہم کردیا تویہ بائع کے لئے بائع کے لئے بائع خاسر ہوئی۔ان باتوں کوصفت کہتے ہیں۔

تشریح : بیامام ابوصنیفه گی دلیل عقلی ہے۔ امام ابوصنیفه گی دلیل بیہ کہ تیج کے بعد ثمن میں کمی زیادتی کرنے سے بیج
ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہوتی ہے ، اور بائع اور مشتری کو بیر ق ہے کہ سرے سے بیج ہی ختم کردے ، اس
لئے اس کا بھی اختیار ہوگا کہ ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کردے۔ کہ پہلے رائے تھا تو خمن کم کرکے عادل
کردے ، یا عادل تھا تو خمن زیادہ کر کے رائے کردے۔ جیسے عقد کے بعد خیار شرط لے لے ، یا عقد میں خیار شرط تھا تو اس کوسا قط
کردے ، اسی طرح بعد میں خمن زیادہ کرے ، یابائع کم کردے ، اور اس کواصل عقد کے ساتھ ملحق کردے۔

تشریح :جب بیج کی صفت میں تبدیل ہوگئ لیعنی رائے سے عادل ، یا خاسر ہوگئ تو بیصفت اصل عقد اور اصل ثمن کے ساتھ مل جائے گی اور یوں سمجھا جائے گا کہ اب اسنے میں بیجا ہے۔

**وجه** :اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بیصفت ہے،اور صفت کا قاعدہ بیہے کہ بیخود بخو دقائم نہیں رہتی، بلکہ اپنے اصل کے ساتھ چیک جاتی ہے،اس لئے پہلی قیمت کے ساتھ ال جائے گی۔

لغت : وصف الشئ يقوم به لا بنفسه : ياكمنطق قاعده بركسى چيز كى صفت خود قائم نهيں رہتى بلكه وه اپناصل كى ساتھ چيك كرر ہتا۔ كى ساتھ چيك كرر ہتا۔

ترجمه: هے بخلا پورائمن ہی کم کردے تو تو بیاصل بھے کوہی تبدیل کرنا ہے [وہ ہبد بن گیا] وصف کوبدلنانہیں ہے اس کئے اصل کے ساتھ نہیں ملے گا۔

تشسوی :بائع نے تمام من معاف کردیا تو یہ عقداب نے نہیں رہا بلکہ ہبہ بن گیا، یہ صفت کی تبدیل نہیں ہے، بلکہ عقد کی تبدیل نہیں ہے، بلکہ عقد کی تبدیل ہے، کہ نیچ سے ہبہ بن گیا۔ اس کئے صفت کی طرح کسی کے ساتھ چپائی نہیں جائے گی۔

قرجمه نل احق كرنے كا عتبار سے زيادتى اين ملك كے بدلے مين نہيں ہوگا۔

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ مشتری پہلے ہی قیمت سے بینے کا مالک بن چکا ہے اب جوزیادہ دیا اسکوشن بنا ئیں تو ایسا ہوا کہ اپنے ہی ملک کے لئے زیادہ رقم دی۔ تو اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ جب اس دودر ہم کوبھی اصل ثمن کے ساتھ لاحق کر دیں گے تو بیزیادتی مبیع کے مقابلے میں ہوجائے گی ، اپنی ملکیت کے مقابلے میں نہیں ہوگی۔

ترجمه : کے تولیہ اور مرابحہ میں لاحق کرنے کا حکم ظاہر ہوگا، یہاں زیادتی میں کل پر مرابحہ تولیہ کرے گا اور کی کی صورت میں باقی برمرا بحداور تولیہ کرے گا۔

تشریح : مثلادس درہم میں کپڑاخریدا تھااور مشتری نے دودرہم زیادہ کردیا تو مرابحہ اور تولیہ بارہ درہم پرکرے گا۔اور بائع نے دودرہم کم کردیا تھا تواب مرابحہ اور تولیہ آٹھ درہم پرکرے گا کیونکہ کمی اور زیادتی اصل عقد کے ساتھ مل گئی۔ الكل في الزيادة ويباشر على الباقي في الحط في الشفعة حتى يأخذ بما بقي في الحط وإنما كان للشفيع أن يأخذ بدون الزيادة لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا يملكانه و ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه والشيء يثبت ثم يستند و بخلاف الحط لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق

ترجمه : ٨ اور شفعہ میں كم كى صورت میں ما بقى میں ليگا۔اور شفيع بغير زيادتى كے ليگااس لئے كه زيادتى ميں اس ثابت شدہ حق كوباطل كرنا ہے اس لئے بائع اس كاما لكن ہيں ہوگا۔

تشریح : بائع نے جو قیمت کم کی ہے شفیج اس میں ہی حق شفعہ کے ذریعہ مکان ایگا ، مثال مذکور میں بائع نے دودرہم کم کیا تھا تو شفیج آٹھ درہم وہ چیز لیگا۔ کیکن اگر مشتری نے دس کے بجائے بارہ درہم کر دیا تو شفیع بارہ درہم میں مکان نہیں لیگا۔ دس میں ہی لیگا۔

**وجه** : (۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جودس درہم میں بیچا تھااس میں شفیج کاحق ہو گیا تھااس لئے بارہ دلوا کراس کاحق باطل نہیں کیا جائے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے جمکن ہے کہ مشتری زیادہ پیش کر کے شفیع کو نقصان دینا مقصود ہو،اس لئے اس کو نقصان سے بچایا جائے گا۔

ترجمه او مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن میں زیادتی کرناضیح نہیں ہے اس کئے کہ بیع اس حال میں باقی نہیں رہی کہ اس کاعوض بنایا جائے ، کیونکہ چیز پہلے ثابت ہوتی ہے ، پھر منسوب ہوتی ہے۔

**اصول**: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے، کہ پیچے ہلاک ہونے کے بعد ثمن میں کمی کی جاسکتی ہے۔ زیادتی نہیں کی جاسکتی ہے۔

تشعریح: مبیح ہلاک ہوگئ اس کے بعد مشتری ثمن میں اضافہ کرنا چاہتے ویہ اضافہ اصل ثمن کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا بلکہ

الگ سے مہر بانی ہوجائے گی۔ کیونکہ ثمن کی زیادتی مبیع کے مقابلے میں ہوتی ہے اور مبیع ہی نہیں ہے تو اس کے ثمن کی زیادتی

کسے ہوگی۔اور جب زیادتی نہیں ہوگی تو اصل ثمن کے ساتھ لاحق بھی نہیں کیا جائے گا۔

الغت :الشی یشت ثم یستند: بیالی منطقی قاعدہ ہے،اس کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی چیز پہلے خود ثابت ہوتی ہے، تب جاکر کسی چیزی طرف منسوب ہوتی ہے، یہاں مبیع کا عوض زیادہ کرنا اس کئے ممکن نہیں ہے کہ مبیع ہی نہیں ہے اس لئے اس کا ثمن کسے زیادہ ہوگا ،اور جب ثمن زیادہ نہیں ہوا تو اصل عقد کے ساتھ کیسے ملے گا۔اور ثمن کم کرنے کے لئے مبیع کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے جو ثمن ہے اس میں سے کم کرنا ہے،اور جب کم ہوگیا تو اصل ثمن کے ساتھ لاحق کیا جا سکتا ہے اس کے کہ بیجا اس کے کہ بیجا سے کہ اس کے مقابلے کا ثمن کم کیا جا سکتا ہے اس کے کہ بیجا سے کہ اس کے کہ بیجا سے کہ بیجا سے

بأصل العقد استنادا. ( ۱۹ ۱) قال ومن باع بشمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلاً لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه ألا ترى أنه يملك إبراء ه مطلقا فكذا مؤقتا ٢ ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز وإن كانت متقاربة اصل عقد كمنوب موجائل ل

تشریح : بینطقی جملہ ہے۔ ثمن مبیع کے مقابلے میں ہے ، مبیع اگر چہ ہلاک ہو چکی ہے ، کیکن ثمن موجود ہے جس سے کم کیا جائے گا ، اور جب کم ہو گیا تواصل ثمن کے ساتھ مل جائے گا۔

لغت : یمکن اخراج البدل عما یقابله: بدل سے مراد ہے من داور یقابلہ سے مراد ہے ہیں گی کرناممکن ہے جو ممن عمل ہے من کرمین کے مقابلے میں ہے، کیونکہ من ابھی بھی موجود ہے۔ یہ لتحق باصل العقد استنادا : ثمن کی کمی اصل عقد کے ساتھ منسوب کردیا جائے گا۔

ترجمه : (١٩٦) كسى فورى ثمن كراته بيا چراس كومؤخر كرديا اجل معلوم كراته تو مؤجل موجائ كار

ترجمه الماسك كثرن بائع كاحق ب،اس كئيمشترى پرآسانى كے كئيموَخركرسكتا ہے،كيا آپنہيں ديھتے ہيں كه بالكل ثمن معاف كرسكتا ہے تواس كوموَخر بھى كرسكتا ہے۔

تشریح : کسی نے اس طرح بیچ کی کہ ابھی قیت دے گالیکن بعد میں متعین تاریخ کے ساتھ مؤخر کر دیا تواب مؤخر ہوجائے گا۔اور متعین تاریخ پر قیت دینی ہوگی۔

وجه: (۱) عدیث میں قیمت مو خرکرنے کی ترغیب ہے۔ ان حذیفة قال قال النبی عالیہ تلقت الملائکة روح رجل ممن قبلکم فقالوا اعملت من الخیر شیئا؟ قال کنت آمر فتیانی ان ینظروا ویتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه (بخاری شریف، باب من انظر موسرا، ۳۳۳۳، نمبر ۲۰۷۷) اس عدیث میں پچھاز مانے کا کیک آدی کواس بنا پر اللہ نے معاف کردیا کہ وہ قیمت لینے میں مہلت دیا کرتا تھا۔ اس لئے قیمت لینے میں مہلت دینا جائز ہے۔ بشرطیکہ تاریخ معلوم ہوورنہ جھڑا ہوگا (۲) تا خیر دینا بائع کا اپنا اختیار ہے اس لئے وہ استعال کرسکتا ہے۔ (۳) بائع یوری قیمت معاف کرسکتا ہے۔ اس کے دو استعال کرسکتا ہے۔ اس کے دو استعال کرسکتا ہے۔ اوری قیمت معاف کرسکتا ہے۔

الغت : حال : ابھی فوری۔ اجلا : تاخیر کے ساتھ علی من علیہ: جس پر قیت ہے، یعنی مشتری کو۔ابراہ مطلقا: مطلقا بری کرنا، معاف کرنا۔

ترجمه : ٢ اگرمجهول وقت متعین کیا، پس اگرجهالت فاحشه موتوجیسے که موا کا چلنا تو تاخیر جائز نہیں ہے، اور اگر جہالت

كالحصاد والدياس يجوز لأنه بمنزلة الكفالة وقد ذكرناه من قبل. (١٩٤)قال وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلى الما ذكرنا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في

تھوڑی ہے تو کھیتی اور گا ہنا تو جائز ہے،اس لئے کہ یہ کفالت کے درجے میں ہے،جسکو پہلے ذکر چکا ہوں۔

تشریح : اگر قیمت موخر کی لیکن تاریخ متعین نہیں کی بلکہ مجھول رکھا تواگر جہالت ایس ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز کب ہوگی ، مثلا جب ہوا چلے تو قیمت دینا ، لیکن ہوا کب چلے گی کچھ پتہ نہیں ہے اس لئے تا خیرختم ہوجائے گی اور نقد قیمت ادا کرنی ہوگی۔اوراگر جہالت ایس ہے کہ دو چار مہینے میں ہوہی جائے گی ، جیسے کس ماہ میں کھیتی کٹے گی اور گھاہی جائے گی میہ طے ہے ، البت تاریخ متعین نہیں ہے ، اس لئے اگر کہا کہ کھیتی کٹنے کے وقت قیمت دینا تو جائز ہے۔ یہ کفالت کے درجے میں ہے۔ جیسے کفالت میں جہالت فاحشہ ہوتو جائز نہیں اور تھوڑی بہت ہوتو جائز ہے۔

لغت : هبوب الريح: موا كا چلنا ـ الحصاد: كهيتى كا ثنا ـ دياس: كهيتى گامنا ـ

قرجمه : (۱۹۷) ہروہ دین جونوری ہواگراس کومؤخر کر دیا جائے تو مؤخر ہوجائے گا مگر قرض کہ اس کی تاخیر سیجے نہیں ہے۔ قشریح : مثلا مبیع کی قیمت مشتری پر فوری ہواس کومؤخر کر دیا تو وہ مؤخر ہوجائے گی۔اب بائع تاریخ سے پہلے لینا چاہتو نہیں لے سکے گا۔لیکن قرض کوموخر کیا تو مآخز نہیں ہوگا، بلکہ جب جا ہے قرض دینے والا واپس ما نگ سکتا ہے۔

وجه : (۱) تا خیر کرنے میں پہنچ کی قیمت زیادہ ہوجاتی ہے اس لئے تا خیر کی بھی قیمت ہوئی اس لئے اس کوتاری نے پہلے نہیں لئے ساتا ۔ تاریخ متعین لیسکتا ۔ تاریخ متعین لیسکتا ۔ تاریخ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگی ۔ قانونی طور پر پہلے بھی لے سکتا ہے ۔ البتہ تاریخ پر لے تو بہتر ہے ۔ (۲) اس قول تا بعی میں اس کا شوت ہے ۔ عن ابو اہیم قال و القوض حال و ان کان الی اجل (مصنف ابن البی شیبہ ۲۴ من قال القرض حال و ان کان الی اجل (مصنف ابن البی شیبہ ۲۴ من قال القرض حال و ان کان الی اجل (مصنف ابن البی شیبہ کا ن الی اجل ، جرالع ، س ۳۲۴ من قال القرض کان تا بعی میں ہے کہ قرض کومؤخر بھی کیا تب بھی فی الحال ہی دینا ہوگا۔

المغت : دین اورقرض میں فرق بیہ ہے۔ خرید نے کی وجہ سے، یاکسی چیز کو ہلاک کرنے کی وجہ سے جورقم واجب اس کوردین،
کہتے ہیں۔ دین کی میعاد مقرر کی جاسکتی ہے، مثلا ایک مہینے میں قیت دوں گا، اب بائع ایک مہینے سے پہلے قیمت نہیں مانگ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ بیچ کے بدلے میں ہے اور تا خیر کی وجہ سے قیمت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور قرض: زید کسی کو قرض حسنہ دے دے بیقرض ہے، بیاحسان ہے اس کے اس کی میعاد مقرر نہیں ہوتی، اگر کہا ہے کہ ایک مہینے کے بعد قرض واپس لوں گا تب بھی زید ابھی قرض واپس مانگ سکتا ہے۔ میعاد: وقت مقرر کرنا۔

ترجمه السلك كرقرض ميعادمقرركرنا صحيح نهيس باس كئه كدوه ابتداء مين عارت اورصله ب، يهي وجهب كه

الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع ٢ وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ٣ وهذا بخلاف ما إذا عاريت كافظ صحيح ب،اور جوترع ديخ كاما لكنبيس وه قرض ديخ كابحى ما لكنبيس بوتا جيسے وصى اور بچ،اور بيا نتهاء كامتبار سے معاوضہ ہے، پس ابتداء كامتبار سے ميعادلازم نہيں ہے جيسے كه عاريت ميں ميعادلازم نہيں ہے اسلے كه تبرع ميں كوئى جرنہيں ہے

اصول: يمسكهاس اصول برے كة رض كاونت متعين نہيں ہوسكتا ہے۔

تشریح: قرض کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا وقت متعین کرنا سیح نہیں ہے، قرض شروع میں تبرع اوراحسان ہے، اور آخیر میں رقم کے بدلے میں رقم دینی پڑتی ہے، اس لئے انہاء کے طور پر معاوضہ ہے۔ اور تبرع میں وقت معین نہیں کیا جاسکتا ہے ور نہ اس پر جبر کرنا لازم ہوگا۔

وجه : قرض تبرع ہے اس کی دودلیلیں دیتے ہیں (۱) قرض شروع میں عاریت اور صلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عاریت کے لفظ سے قرض دیا جاسکتا ہے [ عاریت کا معنی ہے ما نگ کر لینا] اس لئے قرض عاریت ہے، اور عاریت میں میعاد مقرر نہیں کی جاسکتی ورنہ ما لک پر جبر ہوجائے گا، اس لئے قرض میں بھی میعاد مقرر نہیں کی جاسکتی ہے۔ (۲) جولوگ عاریت اور تبرع نہیں کر سکتے وہ لوگ قرض بھی نہیں دے سکتے ، مثلا نیچ کا وصی نیچ کے مال کو عاریت پڑئیں دے سکتا، تو نیچ کے مال کو کاریت پڑئیں دے سکتا، تو نیچ کے مال کو کسی کو قرض بھی نہیں دے سکتا۔

ترجمه : ٢ اورانتهاء كاعتبار وقت متعين كرنا مي نهي بهاس لئے كه درجم كودر بم كے بدلے ميں ادھار بي ناہوجائے گا اور وہ سود ہے۔

تشریح : قرض آخیر میں معاوضہ بن جاتا ہے، کیونکہ قرض کووا پس کرنا پڑتا ہے، کین اس میں بھی وقت متعین نہیں کرسکتا کیونکہ وقت متعین کریں گے تو درہم کو درہم کے بدلے ادھار بیچنالازم آئے گا،اور درہم کو درہم کے بدلے ادھار بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ادھارا کیفتم کا سود ہے، اسلئے انتہاء کے اعتبار سے بھی قرض میں وقت متعین نہیں کر سکتے ،اس لئے جب چاہے واپس مانگ سکتا ہے

ترجمه : مع یہ بخلاف جبکہ وصیت کی کہ اس کے مال میں سے ایک ہزار درہم فلاں کو ایک سال کے لئے قرض دے دے، تو ورثہ پرلازم ہے کہ تہائی مال میں سے فلاں کوقرض دے، اور مدت سے پہلے مطالبہ نہ کرے اس لئے کہ ایک سال کے احسان

أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه أن يقرضوه و لا يطالبوه قبل المدة لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكني فيلزم حقا للموصى

کی وصیت ہے، جیسے ایک سال کی خدمت کی وصیت کرے، یا ایک سال کے رہنے کی وصیت کرے، اس لئے وصیت کرنے والے کے قت کی ادائیگی کے لئے بیلازم ہوگا۔

تشریح : یہاں وصیت کے مسئلے کی وضاحت ہے، زید نے وصیت کی کہ خالد کو ایک سال کے لئے ایک ہزار درہم قرض دے، تو وارث پر ضروری ہے کہ ایک سال کے لئے ایک ہزار درہم خالد کود ہے اور ایک سال سے پہلے مطالبہ نہ کرے، یہاں قرض کے لئے مدت متعین کرنا ضروری ہے۔

**9 جه** :(۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک وصیت ایک ہزار دینے کی ہے، اور دوسری وصیت ایک سال مدت کی ہے، اس کئے دوسری وصیت ایک سال کی مہلت نہیں ہے۔ (۲) جیسے ایک سال دوسری وصیت پوری کرنے کے لئے ایک سال کی مہلت نہیں ہے۔ (۲) جیسے ایک سال تک مکان میں رہنے کی وصیت کرے، تو چونکہ خدمت کے علاوہ ایک سال مہلت کی وصیت ہے۔ سے اس کئے اس کو پوری کرنے کے لئے مدت ہے، یہی حال یہاں قرض کا ہے۔

#### ﴿باب الربوا﴾

### (٩٨) قال الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا

## ﴿ باب الربوا ﴾

ترجمه : (۱۹۸)ر بواحرام ہے کیلی یاوزنی چیز میں جبکہ بچاجائے اسی جنس سے کمی بیشی کر کے۔

تشریح : ایسی زیادتی جوعوض سے خالی ہواس کور بوا کہتے ہیں۔ یہاں مخصوص زیادتی کور بوااور سود کہاہے جوحرام ہے۔ ایک ہی جنس کی چیز ہو،اور کیلی ہویاوزنی ہو،اور کی بیشی کر کے بیچ تو یہ سود ہے جوحرام ہے۔اورادھار بھی حرام ہے،مجلس میں قبضہ کرنا ہوگا۔

ا صول : حنفیہ کے بہاں سود ہونے کے لئے تین علتیں ہیں[ا] دونوں چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں۔[۲] دونوں چیزیں وزنی ہوں۔[۳] یا دونوں چیزیں کیلی ہوں۔

وجه :اویر کی حدیث میں تیوں علتوں کا ثبوت اس طرح ہے۔

[1] پہلی علت ہے جنس ایک ہو چنانچہ اس حدیث میں الذہب بالذہب، والفضۃ بالفضۃ الخ ہے، کہ سونا سونے کے بدلے میں ہو، لیعنی مبیع اور شن ایک جنس کے ہوں تب سود ہوگا۔

[7] دوسرى علت به دونوں چیزیں وزنی مول ، چنانچه حدیث , المذهب بالمذهب والفضة بالفضة ، بیدونوں وزنی چیزیں ہیں (۲) وزن کوعلت بنانے کی وجه اس حدیث کا اشاره بھی ہے۔ عن فضالة بن عبید قال کنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهو د الاوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا

و زنسا بوزن. (مسلم شریف، باب بیج القلادة فیھا خرزوز هب، ۱۹۴ بنبر ۱۹۹۱ ۸۰۷۸) اس حدیث میں ہوزنا بوزن، اس سے بھی اس علت کا اشار ہ ملتا ہے کہ چیز وزنی ہوتب سود ہوگا

[7] تیری علت ہودونوں کیلی ہوں، چنانچہ والبو بالبو والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح، یہ چاروں کیلی چزیں ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ کیلی چز ہونا مودی علت ہے۔ (۲) یا ابن عباس الا تنقی الله حتی متی تو کل الناس الربا أما بلغک ان رسول الله علیہ قال ذات یوم و هو عند زوجته ام سلمة ..... بعثت بصاعین من تسمر عتیق الی منزل فلان فأتینا بدلها من هذا الصاع الواحد فألقی التمرة من یده و قال ردوه ردوه لا حاجة لی فیه التسمر بالتسمر و الحنطة بالحنطة و الشعیر بالشعیر و الذهب بالذهب و الفضة بالفضة یدا بید مثلا بمثل لیس فیه زیادة و الا نقصان فمن زاد او نقص فقد اربی و کل ما یکال او یوزن فقال ابن عباس ذکر تنی یا ابا سعید امرا أنسیته أستغفر الله و اتوب الیه و کان ینهی بعد ذالک اشد النهی ۔ (سنن یمقی ، باب من قال بریان الربافی کل مایکال ویوزن، ح غامی، ۱۹۵۳، نبر ۱۹۵۱) اس مدیث میں ہے کیلی اوروز فی چز میں سود ہے (۳) اس مدیث مرسل میں میں ۱۹۸۹، نبر ۱۹۵۱) اس مدیث تا من مرسل میں مراحت ہے کہ مونا، چا ندی یا کیلی اوروز فی چز میں سود ہیں ، باب من قال بریان الربافی کل مایکال ویوزن و یؤ کل و یشرب. (داقظی ، کتاب البیع ع، من تالث ، مرا ۱۸ ماراسن یمی مرسل میں مراحت ہے کہ سونا، چا ندی یا کیلی اوروز فی چز میں سود ہیں اس کی صراحت ہے کہ سونا، چا ندی یا کیلی اوروز فی چز میں سود ہیں اس کی صراحت ہے کہ سونا، چا ندی یا بالم بالبر بالبر، ح تامن، صرح کان لا یوی به بأسا ، و قال انما الربا فی فیصا یہ کیلی اوروز فی چز وں میں ہے کہ سود کیلی اوروز فی چز وں میں ہے۔ سوف کیلی اوروز فی چز وں میں ہے۔

ا خت : ہدایہ کی عبارت میں بیالفاظ بار بارآئیں گے، انکامطلب مجھناضروری ہے۔

[ا] .....قدر: وزن کرنے کو، اور کیل کرنے کو, قدر، کہتے ہیں کیونکہ اسی سے مقدار معلوم ہوتی ہے۔

[۲] .....معیار: وزن اورکیل کومعیار کہتے ہیں، کیونکہ وزن کے ذریعہ اورکیل کے ذریعہ ہی دوچیز وں کا معیار معلوم ہوتا ہے۔

[٣].....صورةً مما ثلت: كيل اوروزن كو صورةً مما ثلت ، كهته بين ، اسى كوذ ات كے اعتبار سے مما ثلت كہتے ہيں۔

[8] .....معنوی مماثلت: مبیج اورشن کی جنس ایک ہوتو معنوی مماثلت، ہوتی ہے

\_ إفالعلة عندنا الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس. عقال رضي الله عنه ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل. ع والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وعد الأشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال. ع ويروى بروايتين بالرفع مثل وبالنصب مثلا. ومعنى الأول

[2].....ر بوا:بائع، یامشتری میں سے کسی ایک کے لئے ایسی زیادتی جوعوض سے خالی ہو،اس کو پر بوا، کہتے ہیں۔ [۲].....صفت کے اعتبار سے گھٹیا یا اعلی ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہے، دونوں کو کی بیشی کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، برابراسرابر ہی بیچنا ہوگا۔

قرجمه: له پس علت جار براد يكر بوامين كيل ہے جنس كے ساتھ اور وزن ہے جنس كے ساتھ

تشریح : ربواہونے کے لئے تین علتیں ہیں (۱) ہیچا ورثمن ایک جنس کی چیز ہو۔ (۲) دونوں وزنی ہو، (۳) یا دونوں کیلی ہوں۔ باقی دلائل اوپر گزر چکے ہیں۔

قرجمه: ع قدرمع الجنس بھی کہاجاتا ہے اور یقریف زیادہ شامل ہے۔

تشریح : کیل مع انجنس ، اوروزن مع انجنس سے قدر مع انجنس ، زیادہ بہتر تعریف ہے۔ کیونکہ قدر میں کیل اوروزن دونوں آجاتے ہیں ، اور کیل مع انجنس ، اوروزن مع انجنس ، سے خضر بھی ہے۔

ترجمه بسل اس میں وہ مشہور حدیث ہے، حضور گا قول گیہوں کے بدلے برابرسرابر، ہاتھوں ہاتھ [یعنی نقد ہو] اور زیادہ ہوا تو سود ہوگا، اور اس میں چھ چیزیں گنوائی، گیہوں، جو، تھجور، نمک، سونا، اور چاندی، اسی طرح [یعنی مثلاً بمثل، یدابید]

تشريح: صاحب بداير كا مديث بيرے: عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله عَلَيْكُ الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الآخذ والمعطى فيه سواء - (مسلم شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق، ص١٩٣٠، نمبر ١٩٣٧ م ١٩٣٨)

ترجمه: ۷ جدیث میں دوروایتیں ہیں[ا]ایک ہے رفع کے ساتھ مثل بمثل ،اور دوسراہے نصب کے ساتھ مثلا بمثل ، پہلی صورت میں معنی ہوگا ، بیچ التم [گجور کا بیچنا] اور دوسری صورت میں معنی ہوگا ، بیچو التم ، [گجور کا بیچنا] اور دوسری صورت میں معنی ہوگا ، بیچو التم ، [گجور کا بیچنا] اور دوسری صورت میں معنی ہوگا ، بیچور کو بیچنا

تشریح :صاحب ہداریفرماتے ہیں کہ حدیث میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں مثل بمثل، کے رفع کے ساتھ ہے اس

بيع التمر ومعنى الثاني بيعوا التمر في والحكم معلول بإجماع القائسين لكن العلة عندنا ما فكرناه. آوعند الشافعي رحمه الله الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان والجنسية شرط صورت مين بيع التمر مثل بمثل بمثل بمثل ،عبارت بي كى،اس صورت مين بيعالتم مبتداء بي كااور ش بمثل ، اس كى خبر بن جائي \_اوركى حديث مين نصب والى عبارت بيداوردوسرى صورت مين , بيعوا التمر مثلا بمثل ،عبارت بهوكى،اس صورت مين مثل بيعوا كامفعول بي كار

ترجمه : ه تمام قیاس کرنے والوں نے اجماع کیا ہے کہ پیتھم علت پر ہے، کین ہمارے نز دیک علت وہ ہے جوذ کر کیا [یعنی کیلی ، یاوزنی ہواور جنس ایک ہو]

تشریح : اصحاب طوہر کا کہنا ہے کہ سود ہونے کے لئے کوئی علت نہیں ہے اس لئے حدیث میں جوچھ چیزوں میں سود حرام ہوگا ، دوسروں میں نہیں ، کین قیاس کرنے والے تمام اماموں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صرف ہے صرف اس میں سود حرام ہوگا ، دوسروں میں نہیں ، کین قیاس کرنے والے تمام اماموں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صرف ہی چھے چیزوں میں بھی سود کی علت پائی جائے تو اس میں بھی سود حرام ہوگا۔ اور حنفیہ کے بند چھے چیزوں میں بھی اوروزنی ہونا ہے ، اورا یک جنس ہو۔

ترجمه نن اورامام شافعی کے زدیک کھائی جانے والی چیزوں میں کھاناعلت ہے، اور قیمت اداکی جانے والی چیزوں میں شمنیت علت ہے، اور ایک ہی جنس ہونا شرط ہے پس اگر برابر ہوتو سوذہیں ہوگا۔

تشریح: امام شافعی کے نزدیک سود ہونے کی علت کھانے کی چیز ہونا ہے، اس لئے جتنی چیزیں کھانے کی ہیں، ان میں سود ہوگا۔ اور دوسری علت ہے تمنیت، یعنی جتنی چیزوں سے قیمت اداکی جاتی ہے، جیسے درہم، دینار، سونا، چاندی، سکه، روپیان سب میں سود ہوگا، لیکن شرط بیہ ہے کہ دونوں ایک جنس کی ہوں۔ موسوعہ میں ہے۔ فجعلنا لیلاشیاء أصلین: اصل ماکول فیہ دیوا۔ (موسوعة امام ثافعی ، باب الربا، باب الطعام، جسادس، صادس، ص۲۵، نمبر ۲۸۰۳) اس میں ہے کہ کھانے والی چیز میں ربوا ہے۔

اوجه : (۱)او پر کی حدیث میں دوسم کی چزیں ہیں ایک ہے سونا اور چاندی ، ان دونوں میں ثمنیت ہے ، ان سے قبت اداکی جاتی ہے ، اس لئے ایک علت ثمنیت ہوگی ۔ دوسری سم کی چز ہے ، گیہوں ، جو ، گجور ، اور نمک ، بیسب کھانے کی چزیں ہیں اس لئے سود کی دوسری علت طعمیت ہوگی ۔ (۲) اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے عن سعید بن المسیب ان رسول الله علی سود کی دوسری علت طعمیت ہوگی ۔ (۲) اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے عن سعید بن المسیب ان رسول الله علی اس دھیا او فضة او مما یکال او یوزن و یؤکل و یشرب . (دار قطنی ، کتاب البوع ، تا خالث ، سیار بر (۲۸۱ ) اس حدیث میں ہے کے سونا اور چاندی میں سود جس سے پیۃ چلا کے ثمنیت علت ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے ثالث ، سیار المحدیث میں ہے کے سونا اور چاندی میں سود جس سے پیۃ چلا کے ثمنیت علت ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے

والمساواة مخلص. كي والأصل هو الحرمة عنده لأنه نص على شرطين التقابض والمماثلة في وللمساواة مخلص. كي والأصل هو الحطر وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزمة وهو الطعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها ولا أثر

یؤکل ویشرب،جس سے پتہ چلا کے طعمیت سود کی علت ہے۔ (۳) تیسری وجہ بیہ ہے کہ انسانی زندگی میں انہیں دونوں قسموں کی زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے، چنانچے کھانے کی چیزوں سے انسانی زندگی قائم رہتی ہے۔ اور شمنیت سے ان کا کاروبار چلتا ہے، اس لئے انہیں دونوں کوسود کی علت قرار دی جائے۔ اور ایک جنس ہویی شرط ہے۔

اصول: امام شافتی ۔ (۱) جنس ایک ہویہ شرط ہے (۲) اور ثمن بننے کی چیز ہو (۳) یا کھانے کی چیز ہو۔ یہ دو علتیں ہیں۔ ترجمه : کے امام شافتی کے نزد یک اصل حرمت ہے، اس لئے کہ حدیث میں دو شرطوں کی تصریح کی ہے، ایک قبضہ کرنا اید ابید] دوسرا برابر ہونا[مثلا بمثل]۔

تشریح : بین اور ثمن ایک ہی جنس ہوں تو امام شافعیؒ کے نزدیک بینے اصل میں حرام ہی ہوگی ، ہاں دو شرطیں ہوں تو حلال ہوگی ایک بیک دونوں برابر ہوں ، اور دوسری بیر کمجلس میں قبضہ کرے۔

وجه :اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ بی اصل میں حرام ہے۔ عن فضالة بن عبید قال.... لا تبیعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. (مسلم شریف، باب بی القلادة فیما خرز وزهب، ص ۱۹۳ نمبر ۱۹۵۱/۸۰۷) اس حدیث میں ہے سونے کوسونے کے بدلےمت پیچوگر برابر سرابر وزن کر کے ، جس سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ ایک جنس میں اصل حرمت ہے، بال برابر اسرابر بوتو حلت آئے گی۔ (۲) اور یہ بھی شرط ہے کہ جلس میں دونوں پر قبضہ ہوت حلت ہوگی ،اس کے لئے حدیث ہے۔ عن ابسی سعید الخدری قال قال رسول الله عَلَیْتُ الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل یدا بید فمن زاد او استزاد فقد اربی الآخذ و السمعطی فیہ سواء۔ (مسلم شریف، باب الصرف و سی الذهب بالورق، ص ۱۹۳ ، نمبر ۱۵۸۷/۱۳۷۰) اس حدیث میں برابر سرابر کی بھی تاکید ہے۔

ترجمه : ﴿ ثمنیت اورطعمیت میں سے ہرایک عزت اوراہمیت کی اطلاع دیتی ہے، جیسے نکاح میں گواہی کی شرط لگانا عزت اوراہمیت کی اطلاع دیتی ہے اس لئے ایسی علت مقرر کریں جوعزت اوراہمیت کے مناسب ہو، اور وہ طعمیت ہے اس لئے کہ انسان کی بقا کا مدار اس پر ہے، اور ثمنیت ہے، اس لئے کہ مال کے باقی رہنے کا مدار اس پر ہے، جومصلحت کا مدار ہے، اور للجنسية في ذلك فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط. وولنا أنه أو جب المماثلة شرطا في البيع وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع إذ هو ينبئ عن التقابل وذلك بالتماثل أو صيانة لأموال الناس عن التوى أو تتميما للفائدة باتصال التسليم به ثم يلزم عند فوته حرمة جنسيت كاكوئي اثرنهي تقاتواس كوبم في شرط قرار ديا، اور كلم بهي شرط كساته دائر بوتا ب

تشریح : امام شافعی فی خطعمیت اور شمنیت کوسود کی علت قرار دی اس کی وجہ بیان کررہے ہیں، کہ طعمیت پر انسان کے باقی رہنے کا مدارہے اس کے اس کی اہمیت اور عزت ہے، اور شمنیت پر کار بار اور تجارت کا مدارہے اس کئے اس کی عزت اور اہمیت ہے اس کے انہیں دونوں کوسود کی علت قرار دی جائے۔ اور حدیث میں ,الذہب بالذہب، ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہواس کئے اس کوشر طقر اردی جائے ، اور بیاتنی اہم شرط ہے کہ اس کے حلال اور حرام ہونے کا حکم اس کے گرگھومتا ہے۔

الغت : الخطر : دل میں جو بات کھنگے، اہمیت کی چیز - مناط: ناط سے شتق ہے، اور اسم مفعول ہے، اٹکانے کی چیز، یہاں مراد ہے, مدار، ۔ الحکے قد یدور مع الشوط: اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ بعض مرتبدا کی چیز علت نہیں ہوتی، شرط کے درج میں ہوتی ہے، کیکن اتنی اہم ہوتی ہے کہ بور نے کم کا مدار اس پر ہوتا ہے، چنانچہ یہاں جنس کا حال یہی ہے کہ ایک جنس کا ہوت ہی سود ہوگا ورنہیں ۔

ترجمه اور جملانی اور کیل میں ہے کہ حدیث میں مماثلت واجب کی ہے جوجو ہے میں شرط ہے، اور کیے کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے حدیث کا مقصد بھی مماثلت ہے، کیونکہ بیچ کا ترجمہ ہے مقابل ہونا ، اور بیمماثلت سے ہوگا۔ یالوگوں کے مال کو ہلاکت سے بچانا ہے، یاسپر دکر کے فائدہ کو پورا کرنا ہے پھراس کے فوت ہوتے وقت سود کی حرمت لازم ہوگا۔

خلاصہ: صاحب ہدایہ کی دلیل کا ماحسل ہے ہے کہ حدیث میں مماثلت کو واجب کی ہے، اور مماثلت دوطرح سے ہوتی ہے [۲] ایک صورت اور ذات کے اعتبار سے ۔ [۲] اور دوسری معنی کے اعتبار سے ۔ کیل اور وزن کر کے صورت کے اعتبار سے مماثلت کی جاتی ہے، اس لئے کیل اور وزن علت ہوگی ۔ اور جنس کے ذریعہ معنوی مماثلت ہوتی ہے اس لئے جنس کوسود کی علت قرار دی جائے۔

تشریح: سود کے لئے[ا] جنس[۲] کیل[۳] اوروزن علت ہیں،اس کے لئے تین دلیلیں دےرہے ہیں[ا] پہلی دلیل سے معلوم ہوا کہ برابری سے کہ بچے میں برابری ضروری ہے، چنانچہ جو حدیث اوپر ذکر کی گئی ہے اس میں مثلا بمثل ہے، جس سے معلوم ہوا کہ برابری ضروری ہے [۲] دوسری دلیل ہے کہ لوگوں کے مال کو ہلاکت سے بچانا ہے،اور یہ برابری کے ذریعہ ہوگا،[۳] اور تیسری دلیل ہے کہ بحلس میں مبرج سپر دکروتا کہ پوراپورافائدہ ہو،اور یہ برابری اور مجلس میں سپر دگی ہو سود ہوگا، جوحرام ہے۔

الرباع والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى والمعيار يسوى الذات والجنسية تسوى الرباع والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى والمعنى والمعنى فيظهر الفضل المستحق لأحد المعنى فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الرباا لأن الرباهو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه ١٢ ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا أو لأن في اعتباره سد باب البياعات أو لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء

لغت : سوقه : چلانا، مراد ہے حدیث جس مقصد کے لئے لائی گئی ہو۔ صیانة : بیجانا۔ التوی: ہلاک ہونا۔

ترجمه: اورمعیار سے ہوتی ہے، اور معیار سے ہوتی ہے اور معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور معیار آکیل اور وزن صورت کے اعتبار سے ہوگی اور سود متحقق آکیل اور وزن صورت کے اعتبار سے برابر کرتی ہے۔ اور جنس معنی کو برابر کرتی ہے پس اس پر زیادتی ظاہر ہوگی اور سود متحقق ہوگا

الغت : معیار: کیل اوروزن کومعیار، کہتے ہیں۔الذات: سے مراد صورت کے اعتبار سے برابری، یعنی کیل میں ہینے اور ثمن دونوں برابر ہوں۔ اُمعنی: سے مراد ہے کہ جنس کے اعتبار سے دونوں ایک ہوں۔ یُسوّی : برابر کرتا ہے۔

تشریح : اوپر ہتایا کہ پیچا اور ثمن میں مماثلت ہونی چاہئے ، یہاں سے بتار ہے ہیں کہ مماثلت دوطریقے سے ہوتی ہے [۱] کیل میں یا وزن میں دونوں برابر ہوں تو صورت اور ذات کے اعتبار سے برابری ہوئی [۲] اور دونوں کی جنس ایک ہوتو معنی کے اعتبار سے برابری ہوئی۔اس کے باوجوداگرا کیک طرف چیز زیادہ ہوجائے جسکی کوئی عوض نہ ہوتو یہ سود ہوجائے گا۔

ترجمه الله اس لئے کہ ربودہ متحق زیادتی ہے جومعاوضے میں بائع اور مشتری کے لئے ہو جو عوض سے خالی ہواوراس کی شرط لگائی گئی ہو۔

تشریح : پیر بواکی تعریف ہے، کہ بائع یامشتری میں سے کسی ایک کے لئے زیادہ چیز کی شرط لگائی گئی ہواوروہ عوض سے خالی ہو، اس کوسود اور ربوا کہتے ہیں۔

قرجمه : 11 صفت کے اعلی اور ادنی کا اعتبار نہیں ہے اس کئے کہ عرف میں فرق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یا اس کئے کہ اس کے اعتبار کرنے میں نیچ کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ یا اس کئے کہ حضور گا قول ہے کہ اعلی اور ادنی کا درجہ برابرہے۔

تشریح ایک مجوراعلی ہواور دوسراا دنی ہوتو اس صفت کا اعتبار نہیں ہے، دونوں کو برابر کر کے ہی بیچنا ہوگا ورنہ سود لازم آئے گا وجسہ: صاحب ہداییاس کی تین دلیل دے رہے ہیں۔(۱)عام عرف میں ان چیزوں میں اعلی اورادنی کا اعتبار نہیں کرتے سال والسطعم والشمنية من أعظم وجوه المنافع والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه فلا معتبر بما ذكره ١٦٠ إذا ثبت هذا نقول إذا بيع المكيل أو الاحتياج إليها دون التضييق فيه فلا معتبر بما ذكره ١٦٠ إذا ثبت هذا نقول إذا بيع المكيل أو المموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع فيه لوجوب شرط الجواز وهو المماثلة في المعيار ألا ترى اس لح برابرى بيناهوا وفو عام عام وف سن الحاوراد في كا التبارك تي بيناس كا الله الله يتباهوا وفو يون يكال الله الله يتباهوا وفو يكون يتبي كا وروازه بندهوجائ كان يونكها يك تتم كا يهول بهوتو يكون يتبي كا وروازه بندهوجائ كان يكونكا يكتم كا يهول بهوتو يكون يتبي كا وروازه بندهوجائ كان يكونكا كالله يلهول المورد في المرابع ا

ترجمه : ۱۳ طعمیت اور شمنیت بڑے نفع کی چیز ہے اور ان جیسی چیز وں میں زیادہ چھوٹ ہونی چاہئے کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے اس میں تنگی نہیں ہونی چاہئے اس لئے امام شافعیؓ نے جوذ کر کیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح : پیامام شافعی گوجواب ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ سود کی علت طعم اور ثمنیت ہے۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ انسان طعم اور ثمنیت کی طرف بہت زیادہ مختاج ، اور جس کی ضرورت زیادہ ہواس میں زیادہ چھوٹ ہونی چاہئے ، جیسے ہوا پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے اس کوعام کررکھا ہے، اس لئے طعم اور ثمنیت کوسود کی علت قر از نہیں دینا جائے۔

قرجمه : ۱۲ جب یہ بات ثابت ہوگئ تو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کیلی اوروزنی چیز کواس کی جنس کے ساتھ برابر سرابر بیچ تو تو تع جائز ہے جواز کی شرط پائے جانے کی وجہ سے، اوروہ وزن میں اور کیل میں برابری ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں مثلا بمثل کے ساتھ کیلا بکیل ہے اور سونے کے بارے میں الذہب بالذہب وزنا بوزن موجود ہے۔ إلى ما يروى مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن (٩٩١) وإن تفاضلا لم يجزل لتحقق الربا (٩٩٠) ولا يجوز بيع الجيد بالردىء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل ل

تشریح :اس ساری تفصیل کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ کیلی اوروزنی چیزوں کو برابر سرابر بیچا تو جواز کی شرط پائے جانے کی وجہ سے بیچ جائز ہوگی ، کیونکہ حدیث میں مثلا بمثل کے ساتھ کیلا بمیل موجود ہے ، جس کا مطلب ہے کہ کیلی چیز ہونا علت ہے ، اور سونے کے بارے میں حدیث میں ہے وزنا بوزن ، جس کا مطلب ہے کہ وزنی چیز ہونا سود کی علت ہے۔

وجه : صاحب برایک ولیل اس مدیث میں ہے۔ عن ابی اشعث الصنعانی انه شاهد خطبة عبادة یحدث عن النبی علیلی النبی علیل اس مدیث میں ہے۔ عن ابی اشعث الصنعانی انه شاهد خطبة عبادة یحدث عن النبی علیلی النبی علیلی الله قال الذهب بالذهب و زنا بوزن و الفضة بالفضة و زنا بوزن و البر بالبر کیلا بکیل و الشعیر کیلا بکیل و التمر بالتمر و الملح بالملح فمن زاد واستزاد فقد اربی۔ (سنن بیمی ، باب الشعیر کالا بکیل و التمر بالتی علیلی بالوزن، الخ، ج فامس، ص۵۷، نمبر ۱۹۵۱) اس مدیث میں وزنا بوزن، الخ، ج فامس، ص۵۷، نمبر ۱۹۵۱) اس مدیث میں وزنا بوزن، الخ، ج فامس، ص۵۷، نمبر ۱۹۵۱) اس مدیث میں وزنا بوزن، الخ، ج فامس، ص۵۷، نمبر ۱۹۵۱) اس مدیث میں وزنا بوزن، الخ، ج فامس، ص۵۷، نمبر ۱۹۵۱) اس مدیث میں وزنا بوزن، الخرکیل بکیل، ہے

ترجمه: (۱۹۹) اورا گر کی بیش ہوئی تو سود تقق ہونے کی وجہ سے بع جائز نہیں ہے۔ تشری گزرگی ہے۔

ترجمه : (۲۰۰) اورنبیں ہے عدہ کی بیے ردی کے ساتھ جس میں ربواہے مگر برابر سرابر۔

قرجمه الصفين تفاوت كولغوقر اردين كى وجهد

تشریح : جن چیزوں میں ربوا جاری ہوتا ہے مثلا گیہوں تو جا ہے عمدہ گیہوں کو گھٹیا گیہوں کے بدلے میں بیچے پھر بھی برابر سرابر ہی بیچنا پڑے گاور نہ سود ہو جائے گا۔

وجسه :(۱)ان چیزوں میں عمدہ اور گھٹیا تو ہوتا ہی ہے۔ اس لئے تو تیج کرتا ہے۔ پس اگر کی بیشی جائز قرار دید ہے تو رہوا کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لئے ان میں صفت کے اعلی اورا دنی کا اعتبار نہیں ہے۔ برابر سرابر ہی بیچنا پڑے گا۔ اورا گر برابر سرابر نہیں بیچنا چا ہتا ہے تو یوں کرے کہ مثلا گھٹیا کھجورا یک درہم کے دوکیومشتری کے ہاتھ نی دے اوراسی مشتری سے ایک درہم کا ایک کیلوعمدہ کھجور خرید لے۔ اس صورت میں کھجور کھجور کے بدلے میں نہیں ہوا بلکہ دوکیوگھٹیا کھجور کے بدلے ایک درہم آیا اور ایک کیلوعمدہ کھجور نم کے بدلے لیا گیا۔ اس لئے درہم سے کھجور کی قیمت گی اس لئے جائز ہوجائے گی (۲) اس صدیث ایک کیلوعمدہ کھجور کو گھٹیا کھجور کے بدلے کی بیشی کر کے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور کھجور کو درہم کے بدلے بیچنے کی صورت بتلائی میں عمدہ کھجور کو گھٹیا کھجور کے بدلے کی بیشی کر کے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور کھجور کو درہم کے بدلے بیچنے کی صورت بتلائی ہے۔ عن ابی ہریو قان رسول اللہ آئل استعمل رجلا علی خیبر فجائہ بتمر جنیب فقال رسول اللہ آکل تصور خیبر ہکذا ؟قال لا و اللہ یا رسول اللہ انا لنا خذ الصاع من ہذا بالصاعین و الصاعین بالثلاث فقال تصور خیبر ہے دیبر ہے کہ من ہذا بالصاعین و الصاعین بالثلاث فقال

الإهدار التفاوت في الوصف (١٠٠) ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين لا لأن

ترجمه : (۲۰۱) اورایک لپکودولیوں کے بدلے اور ایک سیب دوسیبوں کے بدلے بچناجائزے۔

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ تھوڑی بہت چیز میں کمی زیادتی کرلی توبیسود کی حرمت میں نہیں آئے گا۔

**اصول** : دوسرااصول یہ کہ کیلی نہ اور وزنی ہوبلکہ عددی ہوتب بھی کمی زیادتی کر کے بیچناجائز ہے۔

تشریح : ایک لپ، اور دولپ کوئی اہم چیز نہیں ہے اس لئے اس میں کی زیادتی کرنے سے سود کی حرمت نہیں ہوگی ، ہاں آ دھاصاع ہوجائے تو بیدا یک اہم چیز ہے اس لئے اس میں کی زیادتی کرنا سود ہوگا ، اور دوسری مثال ہے کہ چیز کیلی اور وزنی نہ ہو بلکہ عددی ہو، جیسے ایک سیب کو دوسیب کے بدلے جائز ہے ، کیونکہ بیگن کرنے بیچ جاتے ہیں۔

وجه : (۱) اس مديث يس م كرصاع بوتو سود بوگايا ابن عباس الا تتقى الله حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك ان رسول الله عليه قال ذات يوم و هو عند زوجته ام سلمة ..... بعثت بصاعين من تمر عتيق الى منزل فلان فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد فألقى التمرة من يده و قال ردوه ردوه لا حاجة لى فيه التمر بالتمر و الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير و الذهب بالذهب و الفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة و الا نقصان فمن زاد او نقص فقد اربى و كل ما يكال او يوزن فقال ابن عباس ذكرتنى يا ابا سعيد امرا أنسيته أستغفر الله و اتوب اليه و كان ينهى بعد ذالك اشد النهى \_ (سنن بيهي ، باب من

لغت :هنة : ایک لپ ۔ تفاحة : سیب ۔ معیار: کیل کرنے کواوروزن کرنے کو,معیار، کہتے ہیں۔

ترجمه نا اس لئے کہ برابری وزن اور کیل سے ہوتی ہے اور یہ پائی نہیں گئی اس لئے سومتحقق نہیں ہوا۔ اس لئے ہلاک ہوتے وقت اس کی قیت لازم ہوتی ہے۔

قشراج : بیدلیل ہے۔ حدیث میں ہے کہ وزن اور کیل ہوتواس میں سود ہوگا ،اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جو چیز وزن کے درجے میں نہیں ہے یا کیل کے درجے میں ہے تواس میں کمی بیشی جائز ہوگی۔اس کی ایک دلیل میں نہیں ہے یا کیل کے درجے میں ہے تواس میں کمی بیشی جائز ہوگی۔اس کی ایک دلیل دیتے ہیں کہ ثلی چیز کے ہلاک ہوتے وقت اس کی مثل لازم ہوتی ہے، کیکن ایک لپ، دولپ مثلی چیز کے ہلاک ہوجائے تو اس کی قیت لازم ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کیل کے اندر داخل نہیں ہے۔

ترجمه برابری ہے جو یہاں نہیں ہاس کے حرام کے خرد یک علت طعم اور ثمنیت ہے اور چھ کارے کی چیز برابری ہے جو یہاں نہیں ہے اس لئے حرام

الصاع فهو في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه م ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس. في وعنده

تشريح : امام شافعیؓ كنز ديك سود كی علت كھانا ہونا اورثمن بنا ہے، اورا يك لپ اور دولپ بھی كھانا ہے، اوريہال مبيع اور ثمن برابر سرابرنہيں ہے اس لئے حرام ہوگا۔

قرجمہ: سے اورآ دھاصاع سے کم وہ لپ کے تکم میں ہے کیونکہ آ دھاصاع سے کم میں شریعت میں کوئی مقداری پیانہیں ہے تشسر بیح : شریعت میں جو کم سے کم واجب ہوتا ہے وہ آ دھاصاع گیہوں صدقۃ الفطر ہے، اس لئے آ دھاصاع گویا کہ ایک کیل ہے اس سے کم لی کے تکم میں ہوگا، یعنی کی بیشی کر کے بیخنا جائز ہوگا۔

وجه: اس حدیث میں مدکا تذکرہ ہے، اور ایک مد چوتھائی صاع ہوتا ہے اس کئے چوتھائی صاع سے کم میں سونہیں ہونا چاہئے مصنف اس سے آگے بڑھ کر آ دھا صاع کو معتار بنایا ہے۔ عن قتادہ باسنادہ ان رسول الله علیہ علیہ بالذھب بالذھب تبرھا و عینها و الفضة بالفضة تبرها و عینها و البر بالبر مدی بمدی و الشعیر بالشعیر مدی بمدی و التمر بالتمر مدی بمدی و الملح بالملح مدی بمدی فمن زاد او از داد فقد اربی (سنن بہتی ، باب اعتبار التماثل فیما کان موز و ناعلی عہد النبی علیہ بالوزن، الخ، ج فامس، ص ۵ کے منہ برا ۱۰۵ اس حدیث میں مدکاذ کر ہے جس سے معلوم ہوا کہ ایک مد [چوتھائی صاع] تک سود ہوگا اس سے کم میں سود نہیں ہوگا، کین مصنف اسسے آگے بڑھ کر آ دھا صاع کو سود کا معیار مانتے ہیں

ترجمه بيج اگركيلى ياوزنى چيز ہواور كھانے كى نہ ہواوراس كى جنس كيماتھ ينچ جيسے چونا اور لو ہا تو ہمارے نزد يك جائز نہيں ہے، كيلى وزنى اور جنس يائے جانے كى وجہ سے۔

**اصے ل**: بیمسئلہاں اصول پر ہے کہ کھانے کی چیز نہ ہو،اورثمنیت کی چیز بھی نہ ہو،کیکن کیلی ہو یاوز نی ہوتب بھی کمی بیشی میں سود ہوگا

تشریح: اگرکوئی چیز کھانے یا ثمنیت کی نہیں ہے کیکن کیلی ہے، یاوزنی ہے، جیسے چونا کھانے کی نہیں ہے، کیکن کیلی ہے، اورلو ہاوزنی ہے، پس اگر لوہے کولوہے کے بدلے میں کمی بیشی کر کے بیچ تو ناجائز ہے، اور سود ہے

**وجمہ** :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مبیع اور ثمن کی جنس ایک ہے، اور چونا کیلی ہے اور لو ہاوز نی ہے اس لئے کی بیشی میں سود ہوگا۔(۲) اس قول تا ابعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الزهری قال کل شی یو زن فھو مجری مجری الذهب و

يجوز لعدم الطعم والثمنية. (۲۰۲)قال وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء العدم العلة المحرمة ٢ والأصل فيه الإباحة وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء النفاضل والنساء وكل شئ يكلا فهو يجرى مجرى البر و الشعير - (مصنف عبدالرزاق، باب الحديد بالنحاس، ح ثامن، ص ٢٩، نمبر ١٣٢٨) اس قول تا بعي مين به كه جو چيز وزن كي جاتى به وه سونے چإندى كورج مين وزنى به، اور جو چيز كيل كي جاتى به وه گيرون اور جو كررج مين كيلى به كيل كي جاتى به وه گيرون اور جو كررج مين كيلى به كيل كي جاتى به وه گيرون اور جو كور جين كيلى به كيل كي جاتى به وه گيرون اور جو كردرج مين كيلى به كيل كي جاتى به وه گيرون اور جو كردرج مين كيلى به يا

ترجمه : ﴿ امام شافعی کے نزدیک کی بیشی جائزہے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اور شمنیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تشریح : امام شافعی کے نزدیک سود کی علت کھانا ہونا، یا ثمن ہونا ہے، اور چونا اور لو ہا کھانا نہیں ہے اور نہ ثمن بن سکتا ہے اس لئے ان دونوں میں کمی بیشی جائزہے۔

ترجمه : (۲۰۲) اگر دونوں وصف نه ہوں لینی جنس اور وہ معنی جواس کے ساتھ ملائی گئی ہوتو کمی بیشی حلال ہے اور ادھار بھی حلال ہے۔

#### قرجمه المرفوالى علت نه مونى كى وجهد

تشریح: سود کی دوملتیں تھیں۔ یہ دونوں علتیں نہ ہوں تو کی بیشی بھی حلال ہوگی اورا دھار لینا بھی حلال ہوگا مجلس میں مبیع اور مشرور کی ہیں تھیں۔ یہ دونوں علی کے دونوں مبیع اور شن ایک ہی جینس کی چیز ہوں، مثلا دونوں گیہوں ہوں یا دونوں چا ور شن ایک ہوں ۔ اور دوسری علت تھی کہ دونوں کیلی ہوں یا دونوں وزنی ہوں ۔ پس اگر گیہوں کو جو کے بدلے بیچ تو کی دونوں چا در تی ہوں ۔ پس اگر گیہوں کو جو کے بدلے بیچ تو کی زیادتی کر کے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سونا کو جا ندی کے بدلے بیچ تو کی بیشی کر کے بچ سکتا ہے۔ لیکن ادھار نہیں بیچ سکتا اسلئے کہ ایک علت موجود ہے

وجه : (۱) صدیث میں ہے۔ عن ابی بکو قال نہی النبی عَلَیْ عَلَی الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نبتا عالمذهب بالفضة کیف شئنا والفضة فی الذهب کیف شئنا. (بخاری شریف، باب نیج الذهب بالورق یدابید، ۳۲۸، نبر ۲۱۸۲) مسلم شریف میں اسی صدیث میں یہ جملہ زیادہ ہے۔ فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید (مسلم شریف، باب الصرف و نیج الذهب بالورق نقدا، ۱۹۲۳، نمبر ۱۹۲۰، ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۳ میں ہے کہنس بدل نمبر ۱۹۸۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۳ میں ہے کہنس بدل جائے یعنی دونوں ایک ہی تیزنہ ہوں اور کیلی اوروزنی بھی نہوں تو ادھار بھی جائز ہے۔ (۲) دونوں ایک جنس کی چیز ہو لیکن کیلی یاوزنی نہ ہوتوادھار جماس کی دلیل یہ عدیث سے دسول الله عَلَیْ عن بیع الذهب بالورق لیکن کیلی یاوزنی نہ ہوتوادھار جماس کی دلیل یہ عدیث ہول الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَ

لوجود العلة. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما. Tوقال الشافعي

دین (بخاری شریف،باب نیج الورق بالذهب نسیة ص ۲۹۱ نمبر ۲۱۸) اس حدیث میں ہے کہ سونا اور چاندی دوجنس ہیں، کیکن دونوں وزنی ہے اس لئے ادھار حرام ہوگا۔ (۳) اس حدیث میں بھی ہے۔ عن سمو قبن جندب عن النبی عَلَیْتُ اللہ اللہ عن بیع المحیوان بالمحیوان نسیئة. (سنن لیسی کی باب ماجاء فی انھی عن بیع المحیوان بالمحیوان نسیئة. (سنن لیسی کا باب ماجاء فی انھی عن بیع المحیوان بالمحیوان نسیئة. (سنن کی جنس ایک ہوتو ادھار بیجناح ام قرار دیا۔

ترجمه : بی بینی اصل مباح ہونا ہے اورا گردونوں علتیں پائی جائیں تو کمی بیشی اورادھاردونوں حرام ہوں گے، حرام کی علت پائے جانے کی وجہ سے ، اورا گردوعلتوں میں سے ایک پائی جائے اور دوسری علت نہ ہوتو کمی بیشی حلال ہوگی ، اورادھار حرام ہوگا ، مثلا ہروی کیٹر اہروی کے بدلے میں بیچے ، یا گیہوں کو جو کے بدلے میں بیچے ۔ پس کمی زیادتی کا سود ہونا دونوں علتوں کی وجہ سے ہے ، اورادھار کاحرام ہونا دونوں میں سے ایک علت سے ہے۔

تشریح: یہاں چارصورتیں ہیں[ا] جنس ایک ہو،اور کیلی ہویاوزنی ہوتو کمی زیادتی بھی حرام ہے اورادھار بھی حرام ہے۔ [۲] .....جنس ایک ہولیکن کیلی اوروزنی چیز نہ ہوتو کمی بیشی حلال ہے، لیکن ادھار حرام ہوگا نقد پیچ کرنی ہوگی، جیسے ہروی کپڑا ہروی کپڑ سے کیسے میں میں کیٹر ایک کیٹر ادیکر دو کپڑ سے لیسکتا ہے،البتہ نقد لینا ہوگا

[۳] ..... دونوں چیزیں کیلی ہوں اکین جنس ایک نہ ہوتو بھی کی بیشی کر کے بیچنا حلال ہے اکین ادھار بیچنا جائز نہیں ہے ، جیسے گیہوں کو جو کے بدلے بیچے تو جنس دو ہیں لیکن دونوں کیلی ہیں اسلئے کی بیشی جائز ہے الیکن ادھار نا جائز ہے۔

[ ۴] ..... یا دوجنس ہوں کیکن دونوں وزنی ہوں جیسے بیتل کولو ہے کے بدلے بیچے تو کمی بیشی حلال ہے کیکن ادھار نا جائز ہوگا۔

وجه : (۱) مدیث میں ہے۔ عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله عَلَیْ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید (مسلم شریف، باب الصرف و تیجالذهب بالورق نقدا، ص۱۹۲۰، نمبر ۱۹۲۰، نمبر ۱۳۸۰ مرتز مذی شریف، باب ماجاءان الحطة مثلا بمثل مص۲۰۰، نمبر ۱۲۲۰) اس مدیث میس ہے کہ شن بدل جائے توادھار جائز نہیں ہے۔ (۲) بخاری شریف میں ہے نهی دسول الله عَلَیْ عن بیع الذهب بالورق دینا. (بخاری شریف، باب بیج الورق بالذهب نسیة ، ص ۲۲۸، نمبر ۱۲۸۰)

الجنس بانفراده لا يحرم النساء لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى. ثر ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو الجنس والنقدية أو جبت فضلا في المالية فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة في الا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وإن جمعهما الوزن لأنهما لا يتفقان في صفة الا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وإن جمعهما الوزن لأنهما لا يتفقان في صفة توجهه على المثاني أن أنه إذا أسلم ثانعي أن في أن المثاني المثاني المثاني أن المثاني المثان

تشریح : امام شافعی فرماتے ہیں کہ نس ایک ہولیکن وہ چیز کھانے کی ، یا ثمن کی نہ ہوجیسے ہروی کیڑا ہروی کیڑے کے بدلے بیجے تواس میں کمی بیشی بھی جائز ہے، اورادھار بھی جائز ہے۔

وجه : (۱) اکل دلیل عقلی پیش کی ہے۔ جو چیز نقلا ہے شہہ ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہوئی اور جو چیز ادھار ہے شبہ ہے کہ اس کی قیمت کم ہوئی ایکن جو چیز کھانے کی نہیں ہے اور ثمنیت بھی نہیں ہے تو اس کو کم بیش کر کے بیچنا جا کڑ ہے جو حقیقی ربو ہے تو شبہ ربوابدرجہ اولی جا کڑ ہونا چا ہے (۲) اس قول تا بعی میں اس کی صراحت ہے۔ عن ابن المسیب فی قبطیة بقبطیتین نسیئة کان لا یوی به بأسا ، و قال انما الربا فیما یکال او یوزن ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب البر بالبر ، ح ثامن ، صرح کے ادھار جا کڑ ہے۔ دس ن سی تھی ہے ادھار جا کڑ ہے۔ عسن ابر اھیم کان لا یوی بأسا بالثوبین نسئیة اذا اختلفا ، و یکر هه من شیء و احد (مصنف عبد الرزاق ، باب البر ، ج ثامن ، صرح ۲ ، نمبر ۲۵ میں ہی جادھار کا بی بی بالبر ، ج ثامن ، صرح ۲ ، نمبر ۲۵ میں بالبر ، ج ثامن ، صرح ۲ ، نمبر ۲۵ میں ہی کہ بر ۱۳۲۵ البر بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر بالبر بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر بالبر بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر ، بیالبر ، بالبر بالبر ، بالبر ، بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر بالبر ، بالبر ، بالبر بالبر

ترجمه بیج ہماری دلیل بیہ کہ من وجہر بوا کامال ہے نظر کرتے ہوئے کیل اوروزن کی طرف، یا ایک جنس ہونے کی طرف، اورنقد ہونا مالیت میں زیادتی کرتی ہے اس لئے سود کا شبہ تقتل ہوگیا ، اوربید حقیقت سود کی طرح ممنوع ہوگا۔

تشریح: ہماری دلیل میہ ہے کہ نقتر کی قیت زیادہ ہے اورادھار کی قیت کم ہموتی ہے،اس لئے مالیت میں کمی زیادتی ہوئی،
اور مید حقیقت سودنہیں ہے،لیکن سود کا شبہ ہوا، اور ربوا میں سود کے شبہ سے بھی بچنا ضروری ہے ۔اس لئے ادھار ممنوع ہوگا ۔ دوسری دلیل میہ ہے کہ سود کی علت دو ہیں [۱] ایک جنس ہونا [۲] کیل ہونا، یا وزن ہونا، اب دوعلتوں میں سے ایک پائی گئی تو سود کا شیضر ور ہوگیا اس لئے ادھار نا جا کر ہوگا۔

قرجمه : ه مراگرزعفران میں نقد کے بدلے بیے سلم کیا توجائز ہاگر چدونوں ہی کووزن کیاجاتا ہے،اس کئے کہوزن

الوزن فإن الزعفران يوزن بالأمناء وهو مثمن يتعين بالتعيين والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا يتعين بالتعيين. لا ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف فيها قبل الوزن وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل

کرنے کے طریقے میں فرق ہے،اس لئے کہ زعفران من کے ذریعہ وزن کیا جاتا ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ زعفران مثمن ہے متعین متعین کرنے سے متعین ہوتا ہے۔اور درہم دینار سنجات،اور باٹ سے وزن کیا جاتا ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ وہ ثمن ہے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔

**اصول**: میمسکداس اصول پرہے کہ دونوں کووزن کیاجا تا ہولیکن وزن کرنے کا طریقہ الگ الگ ہواور دونوں کی حقیقت بھی الگ الگ ہوتو کمی بیشی بھی جائز ہے اورادھار بھی جائز ہے۔

العنت: یہاں یہ بھی بتانا چاہئے ہیں کہ زعفران حقیقت میں کیلی چیز ہے لیکن پیداوار میں بہت کم ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے اس لئے اس کو وزن سے ناپتے تھے۔ نوٹ زعفران ایک درخت کا پھول ہے جسکو سکھا کر بادشاہ لوگ دوائی میں استعمال کرتے ہیں۔

تشریح :کسی نے زعفران میں یاروئی وغیرہ میں بھی سلم کیا کہ ایک ماہ کے بعد زعفران دینا،اور درہم ابھی دے دیا تو یہ ادھار جائز ہے، حالانکہ دونوں وزنی ہے۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چہ زعفران اور درہم دونوں وزنی ہیں اس لئے کم سے کم ادھار ناجائز ہونا چاہئے ، لیکن ادھار بھی جائز اس لئے ہے کہ (۱) دونوں کے وزن کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، زعفران من سے وزن کیا جاتا ہے، اور درہم اور دینار سنجات سے وزن کئے جاتے ہیں اس لئے دونوں کے وزن بھی الگ الگ ہیں (۲) دوسرا فرق بیہ ہے کہ زعفران ثمن نہیں ہے مثمن ہے، اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ، اس لئے دونوں کو اور درہم اور دینار ثمن ہیں اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ، اس لئے دونوں کو اور اور اور اور اور اور اور کی حقیقت الگ الگ ہیں اس لئے دونوں کو اور اور اور اور اور اور کی حقیقت الگ الگ ہیں اس لئے دونوں کو اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی حقیقت الگ الگ ہیں اور اور کی حقیقت الگ الگ ہیں اس لئے دونوں کو اور اور کی دونوں کو دونوں کو

اغت المن عرب میں پہلے بدوزن کرنے کا آلہ تھا۔ سنجات : باٹ ، سونا اور جاندی ناپنے کا آلہ مثمن : ثمن سے جو چیز خریدی جاتی ہواس کو مثمن ، کہتے ہیں ، جیسے زعفران وغیرہ ۔

ترجمه : اگرزعفران کودرہم سے بیچا اوراس پر قبضہ کرلیا تواس درہم کووزن کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے، اور زعفران اور اس کے مشابہ میں وزن کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ پس جب زعفران اور درہم صورت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں تو ہراعتبار سے دونوں ایک قسم کی وزنی نہیں ہیں ، اس لئے اس میں

الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة. (٢٠٣)قال وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا وإن ترك النساس الوزن فيه مثل الذهب والفضة للأن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك شبه الشبه كاطرف نزول كرايا اوراس كاعتبارنبيس بهم شبهة الشبه كاطرف نزول كرايا اوراس كاعتبارنبيس بهد

تشریح: زعفران اور درہم کے درمیان یہ تیسرافرق ہے۔ زعفران پر مشتری نے قبضہ کیا تو بچیلی مدیث کے اعتبار سے جب تک دوباراس کو وزن نہ کرے اس کو بیچنا، ہدیہ کرنا، یا کھانا جا کزنہیں ہے۔ لیکن بائع درہم پر قبضہ کرنے تو دوبارہ وزن کئے بغیراس سے کوئی چیز خرید سکتا ہے، اس کو ہدیہ کرسکتا ہے، کیونکہ یہ تعین کرنے سے تعین نہیں ہوتا۔ اس لئے حکمی اعتبار سے بھی زعفران اور درہم الگ الگ چیز ہیں، اس لئے ایک کو دوسرے کے بدلے میں بیچا تو سود کا شبہ بھی نہیں رہا بلکہ شبہۃ الشبہ ہوگیا، اور شریعت میں حقیقت سود سے بیچنے کی تاکید ہے، آگے بڑھ کر سود کے شبہ سے نیچنے کی تاکید ہے، لیکن شبہۃ الشبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لئے اس کو ادھار بیچنا بھی جا کڑنے۔

ترجمه : (۲۰۳) ہروہ چیز جس میں حضور عظی ہے نصری کی کمی بیشی کے حرام ہونے پر کیل کے اعتبار سے وہ چیز ہمیشہ کیلی ہے اگر چہلوگ اس کو کیل کرنا چھوڑ دے۔ مثلا گیہوں، جو، تھجور اور نمک۔ اور ہروہ چیز کہ تصریح کی اس میں کمی بیشی کے حرام ہونے پروزن کے اعتبار سے تو وہ ہمیشہ وزنی ہے اگر چہلوگ اس کووزن کرنا چھوڑ دے۔ جیسے سونا اور چاندی۔

ترجمه الاسك كه مديث عرف سے زيادہ قوى ہے، اورادنی كذريعه سے قوى كوئيس چھوڑ اجاسكتا ہے۔

تشریح : حضور کے زمانے میں جو چیزیں کیلی تھیں وہ قیامت تک کیلی ہیں رہیں گی۔اور کمی بیثی کا اعتبار کیل کے اعتبار سے ہوگا۔ چاہے بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کو کیل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ مثلا گیہوں ، جو بھجور اور نمک وغیرہ حضور کے زمانے میں کیل سے بیچ جاتے تھے اور حضور گنے تصریح کی ہے کہ یہ کیلی ہیں اس لئے وہ ہمیشہ کیلی ہی رہیں گی۔ چاہے آج کل لوگوں نے ان چیزوں کووزن کر کے بیچنا شروع کر دیا ہے۔اور جو چیزیں حضور کے زمانے میں وزنی تھیں اور آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ وزنی ہیں تو وہ قیامت تک وزنی ہی کے اعتبار سے سود کا اعتبار ہوگا۔ مثلا سونا اور چاندی حضور کے زمانے میں وزنی تھے اور آپ ئے تے اور تی میں اس لئے قیامت تک وزنی رہیں گے

**9 جسم** :(۱) آپ کی صدیث قیامت تک کے لئے ہے اور آپ کا دین قیامت تک کے لئے ہے اس لئے آپ کی تصریح کا اعتبار بھی قیامت تک رہے گا (۲) صدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْنَا الوزن

بالأدنى [الف] (۲۰۴) وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس ل لأنها دالة. ٢ وعن أبي يوسف أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور إليها وقد تبدلت على فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا أو وزن اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينه. (ابوداؤد شريف، باب في قول النجي الله الممايل الميال المدينة عمل الماره على المارة على

قرجمه: (الف) (۲۰۴۷) اورجس پرتصری نہیں ہے تو وہ لوگوں کی عادت برمحمول ہے۔

ترجمه الاس لئے كه لوگوں كى عادتيں ہى كيلى اوروزنى پر دلالت كرنے والى ہــ

تشریع : جن چیزوں کے بارے میں شریعت کی تصریح نہیں ہے کہ وہ کیلی ہیں یاوزنی ہیں تووہ لوگوں کی عادت پرمحمول ہونگے۔وہ اس کو کیلی طور پراستعال کرتے ہیں تووزنی ہوگی۔

ترجمه : ٢ حضرت امام ابو یوسف ﷺ سے ایک روایت ہے کہ چاہے نصم موجود ہواس کے خلاف وہ عرف کا اعتبار کرتے ہیں۔اس لئے کہ اس زمانے کی عادت کی وجہ سے نص وار دہوئی تھی اس لئے عادت ہی منظور نظر ہوئی ،اوراب عادت بدل گئی [ تو تھم بھی بدل جائے گا]

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ عادت بدل کئی ہوتواب عادت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مثلا لوگ اب گیہوں کو کیل کے بجائے کیلوسے بیچنے لگے ہیں تواب سود کا مدار کیلو پر اور وزن پر ہوگا کیل پرنہیں ہوگا۔

**9 جه**:حضور کے زمانے میں لوگوں کی عادت کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا۔اس لئے اب عادت بدل گئ تو فیصلہ بدل جائے گا۔

ترجمه : على اس قاعدے پرا گرگیہوں کو گیہوں کے بدلے میں وزن کر کے برابر سرابر بیچا۔ یاسونے کوسونے بدلے میں

کیل کر کے برابر سرابر بیچا تو امام ابوحنیفہ اور امام محر کے نزدیک جائز نہیں ہے چاہے لوگوں کے اس میں رواج پھیل گیا ہو،

ناپنے کا جومعیار پہلے تھااس کے اعتبار سے کمی زیادتی کے وہم کی وجہ سے، جیسے اٹکل سے بیچیا تو جائز نہیں ہوتا۔

تشریح :حضور کے زمانے میں گیہوں کیلی ہے ہیکن وزن کر کے برابرسرابر بیچا۔سوناوزنی تھالیکن کیل کر کے برابرسرابر بیچا تو امام ابوحنیفہ اُورامام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ چاہے بیعرف بن گیا ہو کہ گیہوں وزن کر کے بیچنے لگے ہیں اورسونا چاندی کیل کر کے بیچنے لگے ہیں۔

وجسه : (۱) یہ بہت ممکن ہے کہ اس گیہوں کو حضور زمانے کے اعتبار سے کیل کر کے ناپے تو کمی زیادتی ہوجائے ، یا سونے کو

الذهب بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كما إذا باع مجازفة م إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الإسلام في معلوم. [ب](٢٠٢) قال وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني لمعناه ما يباع بالأواقي لأنها وزن كركنا يتوكي زيادتي موجائ اورسود موجائ الله كناجائزر م كار(٢) جيساندازه كرك يتجتو كي زيادتي كا شبه الله كناجائزر م كار(٢) جيساندازه كرك يتجتو كي زيادتي كا شبه الله كناجائز م كار الله كناجائز م كار كالله كناجائز م كار كالله كناجائز م كار كالله كالله

قرجمہ : یکی مگر گیہوں اور اس کے مثل میں وزن کر کے بی سلم کرنا جائز ہے، معلوم مقدار میں سلم کے جائز ہونے کی وجہ سے اصول : بیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ کیلی چیز وزن کر کے بیچ سلم کیا تو جائز ہے، اور اس طرح ادھار بھی جائز ہے۔

تشریح: گیہوں کووزن کر کے بیچ سلم کیا، قیمت ابھی دے دی اورایک ماہ کے بعد گیہوں لینے کا وعدہ لیا تو پی جائز ہے۔ وجسہ: (۱) بیچ سلم میں مقدار کامعلوم ہونا ضروری ہے چاہے وزن سے ہو، اور یہاں مقدار معلوم ہوگئی اس لئے بیچ سلم جائز ہوجائے گی۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ گیہوں حقیقت میں کیلی ہے، وزن کر کے بعد میں بیچاہے اس لئے درہم کا وزنی ہونا اور ہے اور گیہوں کا وزنی ہونا دوسری چیز ہے اس لئے ادھار بھی بیچنا جائز ہوگا۔

ترجمه : (ب) (۲۰۴۷) ہروہ چیز جورطل سے پیچی جائے وہ وزنی ہوتی ہے،اس کامعنی ہے کہ جواو قیہ سے پیچی جائے،اس لئے کہ رطل وزن کے اعتبار سے متعین کیا گیا ہے، یہال تک کہ جو چیز رطل سے پیچی جائے اس میں اس کے وزن کا حساب ہوتا ہے، بخلاف اور کیلی برتن کے۔

تشریح : اس عبارت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رطل کا جو برتن ہے وہ وزن کے حساب سے بنایا گیا ہے اس لئے اس میں بھر کر جو گیہوں چاول دیا جائے گا وہ کیلی نہیں ہوگا بلکہ وزنی ہوجائے گا۔اور عام برتن جو وزن کے حساب سے نہ بنایا گیا ہو اس میں ڈال کرنا پا جائے گا تو وہ کیلی رہے گا، کیونکہ وہ وزن کے حساب سے نہیں بنایا گیا ہے۔

نسوت : گیہوں، چاول کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، اور برتن میں بھرنے سے خلابا قی نہیں رہتا، اس لئے ایک ہی برتن میں دومر تبہ بھرے تو دونوں برابر ہوں گے، اور بیچ جائز ہوگی۔

لغت: رطل: عرب میں ایک برتن ہوتا تھا جسکور طل کہتے تھے، اس سے کیلی چیزیں اور غلمانی ہواتی تھیں۔ اس میں بھر کرنا پا جائے تو وہ وزنی ہوجائے گا۔ 8 رطل کا ایک صاع ہوتا ہے ۔ ایک رطل کا وزن 442.25 گرام ہوتا ہے۔ اور ایک صاع کا وزن 3538 گرام ہوتا ہے۔ بیر حساب احسن الفتاوی از مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحبؓ سے لیا گیا ہے۔

اوقیہ: عرب میں ایک باٹ ہوتا تھا جس سے درہم اور دینار ناپا جاتا تھا۔ 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے۔ایک اوقیہ کا وزن

قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنا بخلاف سائر المكاييل ٢ وإذا كان موزونا فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة.

(٥ • ٢)قال وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ل لقوله

عليه الصلاة والسلام والفضة بالفضة هاء وهاء معناه يدا بيد وسنبين الفقه في الصرف إن شاء

2564 گرام ہوتا ہے۔12 اوقیہ کا ایک رطل ہوتا ہے۔

ترجمه : اورا گروزنی چیز ہواورایسے برتن میں جرکر بیجی جائے جسکاوزن معلوم نہ ہواسی کے مثل برتن سے قوجا ئزنہیں ہے ہے کیونکہ وزن میں کمی زیادتی کا وہم ہے، جیسے اٹکل سے بیچے تو جا ئزنہیں ہے

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ درہم اور دینار جووزنی ہیں اور تخت چیزیں ہیں انکوبرتن میں بھریں تو بھی میں خلارہ جاتا ہے، اس لئے ایک ہی برتن میں دومر تبہ سونا چاندی بھریں تو گیہوں چاول کی طرح دونوں برابرنہیں ہوں گے، اس لئے کمی زیادتی کا خطرہ ہے اور سود ہے اس لئے بیچنا جائز نہیں۔

تشریح : وزنی چیز ہومثلا درہم، یادینار ہواوراس کوکسی برتن میں جرکریچے اوراس برتن کاوزن معلوم نہ ہو، مشتری بھی اس برتن میں جرکر درہم دے دے، یااسی طرح کے دوسرے برتن میں جرکر درہم دے دے، اور مشتری کے برتن کا بھی وزن معلوم نہیں تو یہ بچ جائز نہیں ہوگی۔

**وجم** : کیونکہ درہم دینار سخت ہوتے ہیں اس لئے برتن میں جرنے سے خلاباقی رہ جاتا ہے ایک ہی برتن میں دومر تبہ جرنے سے دونوں برابرنہیں ہول گے اس لئے سود کا خطرہ ہے اس لئے نج جائز نہیں ہوگی۔ جیسے اٹکل سے بیچ تو کمی بیشی کے خطرہ ہے اس لئے جائز نہیں ہوگ جیسے اٹکل سے بیچ تو کمی بیشی کے خطرہ ہے اس لئے جائز نہیں ہوگ ۔ جیسے اٹکل سے بیچ تو کمی بیشی کے خطرہ ہے۔

ا علیال: کیل کرنے کا برتن مجاز جفۃ : اٹکل سے ناپنا۔

ترجمه : (۲۰۵) عقد صرف جوش کے جنس پرواقع ہوتواس میں اعتبار ہے جلس میں دونوں عوض کے قبضے کا۔

ترجمه الله حضورً کے قول کی وجہ سے جاندی جاندی کے بدلے نقد ہو یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو،اوراس کی وجہ کتاب الصرف میں بیان کریں گءان شاءاللہ۔

ا صول : يمسكه اس اصول پر ہے كه اثمان يعنى درجم اور دنا نير تعين كرنے سے تعين نہيں ہوتے جب تك كه قبضه نه كركئے جائيں (٢) غله جات اور سامان متعين كرنے سے تعين ہوجاتے ہيں۔

تشریح : جن جن صورتوں میں سود ہوتا ہے ان صورتوں میں دونوں طرف سونا ہویا جا ندی ہویا ایک طرف سونا ہوا ور دوسری

الله تعالى. (٢٠٠١)قال وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض إخلافا

طرف چاندی ہوتو مسئلہ گزرا کہادھار جائز نہیں ہے۔نفد ضروری ہے۔اور نفذ میں بھی بیہ ہے کہ مجلس میں دونوں پر قبضہ کر لے ،صرف تعین کرنا کافی نہیں ہے۔

وجه : (۱) يونكم ثمن يعنى سونا چاندى متعين كرنے سے تعين نہيں ہوتے ہيں جب تك كه قبضه نه كرليا جائے ـ اس كئے سود اور ادھار سے نجخ كے لئے ان دونوں پر قبضه كرنا ضرورى ہوگا ـ (۲) صاحب ہداييكى حديث بيہ ہے ـ ف ق ـ ال عه مر بن المخطاب ..... فان رسول الله علي الله على الله

قرجمه (۲۰۲) اور جواس کے علاوہ ہے جن میں ربوا ہے ان میں اعتبار کیا جائے گانتین کا اور نہیں اعتبار کیا جائے گا قبضے کا اصول پر ہے کہ، درہم اور دینار پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ وہ تعیین ہوجائے۔ اور غلہ جات اور کیلی چیزیں متعین کرنے سے متعین ہوجا تیں ہیں اس لئے ان پر بیع کی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ کر لے تو بہتر ہے کہ ہمتر ہے

قشر الله : ان كى علاوه جوغله جات بين جن مين سود هوتا ہے ادھار سے بيخ كيكے ان پر قبضه كرنا ضرورى نہيں ہے مجلس مين صرف متعين هوجائے كه يد كيهوں يا يہ مجور دينا ہے ، يا اتنا كيلو كيهوں دينا ہے اتنا ہى كافى ہے ، بيع ہوجائے كى ، البتہ قبضه كرلة و بہتر ہے

وجه: (۱) غلمجات متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں۔ اور نقلہ بیچنے کے لئے اتنا کافی ہے۔ مثلا گیہوں کے بدلے میں گیہوں بیچنے ورابر سرابر کے ساتھ میں متعین کرلے کہ یہ گیہوں وینا ہے اور یہ گیہوں لینا ہے۔ بس اتنا کافی ہے باضابطہ قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ (۲) حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ فبلغ عبادة بن صامت فقام فقال انی سمعت رسول اللہ ینھی عن بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح باللہ ینھی عن بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالسواء بسواء عین بعین . (مسلم شریف، باب الصرف و سے الذھب بالورق نقدا، ص ۱۹۲، نمبر کے سالم ملک اللہ بید کے بجائے عینا بعین ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز متعین ہوجائے اور عین شی ہوجائے اس کے حفیہ اس حدیث کوغلہ جات پرمجمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غلہ جات میں صرف تعین ہوجائے تو ادھار سے نکھنے کے لئے کافی ہے۔ اور بیدا بید، کوئن پرمجمول کرتے ہیں۔

للشافعي في بيع الطعام بالطعام. له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية فتثبت شبهة الربا. لل ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ترجمه إلى كماناك برليم كمانا يجاس باركيس الم شافعي كاختلاف من اكر كمانا كرا كمانا كرا بي ك

**تشریح**: امام شافعی غلہ جات میں بھی ادھار سے بیخے کے لئے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔

لغت: يتعاقب القبض: قبضه آك يجهيه وكار مزية: فضيلت، ابميت

ترجمه : آ ہماری دلیل یہ ہے کہ کھانا بھی ہی ہے اور تعین ہے اس لئے اس پر قبضے کی شرط نہیں ہے جیسے کہ کیڑا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قبضے کا فائدہ تصرف کی قدرت ہے اور وہ تعین کرنے پر مرتب ہوجا تا ہے [اس لئے متعین ہوجا نا کا فی ہے]

تشریح : گیہوں پر قبضہ نہ کرنے کی ہماری دلیل ہے ہے کہ کیلی چیزیں ہی ہے اور تعین ہے تو جس طرح کیڑے پر مجلس میں قبضہ کرنے کی شرط نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہو ہے ہیں میں قبضہ کرنے کی شرط نہیں ہے اس طرح گیہوں وغیرہ پر بھی مجلس میں قبضہ کرنے کی شرط نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہو ہے ہیں کہ قبضہ کرنے کی شرط نہیں ہے کہ اس پر تصرف کرسکے، مثلا اس کونے سکے ہدید دے سکے، اور بیافائدہ ہی کے متعین کرنے سے ہی ہوجا تا ہے اس لئے اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں کرلے واچھا ہے۔

ويترتب ذلك على التعيين على بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به على ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد عينا بعين وكذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه في و تعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجل. (٢٠٠)قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين للانعدام المعيار فلا يتحقق الربا. والشافعي يخالفنا فيه

ترجمه : ٣ بخلاف بيع صرف كاس لئ كاس قبض متعين كرنے كے لئے ہوتا ہے۔

تشریح: چاندی کوچاندی کے بدلے میں بیچ تو دونوں پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری اس لئے ہے کہ وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اس لئے اس پر قبضہ کر کے متعین کیا جاتا ہے۔

ترجمه اور قبضے کآگے پیچے ہونے سے تجار کے وف میں مالیت میں تفاوت نہیں سیجھتے ، بخلاف نقد کے اور ادھار کے سرجمه ا ترجمه : (۲۰۷) اور جائز ہے ایک انڈے کا دوانڈے کے بدلے ، اور ایک کھجور دو کھجور کے بدلے ، اور ایک اخروٹ کا دو اخروٹ کے بدلے۔

ترجمه الكيلى اوروزنى نه بونى كى وجهساس كيسود تقق نهيل بوگار

**ا صول** : بیمسکاس اصول پر ہے کہ کیلی نداوروزنی ہو بلکہ عددی ہوتب بھی کمی زیادتی کر کے بیچناجا ئز ہے۔

تشریح: بیسب چیزیں کیلی اوروزنی نہیں ہیں اس لئے کی زیادتی کر کے بیچناجا ئزہے۔

وجه :(۱) عددی چیز کوکی زیادتی کے ساتھ جی سکتے ہیں اس کے لئے بیصدیث ہے۔ عن جابر قال جاء عبد فبایع النبی عَلَیْ علی الهجرة و لم یشعر أنه عبد فجاء سیده یریده فقال له النبی عَلَیْ بعنیه فاشتراه بعبدین

### لوجود الطعم على ما مر. (٢٠٨) قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما إعند أبي حنيفة

اسودین. (مسلم شریف، باب جوازیج الحیوان بالحیوان من جنب متفاضلا می او کی نمبر ۱۲۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ بر تذی شریف، باب ما جاء فی شراء العبد بالعبد بن می ۱۳۳۱ نیم ۱۲۳۹) اس حدیث میں ایک غلام کودوغلاموں کے بدلے میں خریدا۔ (۲) کیلی وزنی کے علاوہ میں سوزئیس ہے اس کے لئے بیتول تابعی ہے۔ عن ابن المسیب فی قبطیة بقبطیتین نسیئة کان لا یوی به بأسا ، و قال انما الربا فیما یکال او یوزن ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب البز بالبز، ج نامن، ص ۲۲، نمبر ۲۷۲۱) اس قول تابعی میں ہے کہ سود صرف کیلی اوروزنی چیزوں میں ہے۔ قبطی کیڑے میں نہیں ہے۔

ترجمه : حضرت امام شافعی جماری خالفت کرتے ہیں اس کئے کدان میں طعم یایاجا تاہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔

تشریح : امام ثافعیؒ کے یہاں سود کی علت طعم ہونا ہے اور انڈ اوغیرہ کھانے کی چیز ہے چاہے عددی ہے اس لئے ایک انڈے کو دوانڈے کے ساتھ بیجنا جائز نہیں ہوگا۔

قرجمه :(۲۰۸) دونول پیے متعین کرلے توایک پیے کی بیج دوپییوں کے بدلے جائز ہے۔

قرجمه المام ابوهنيفة ورامام ابويوسف كنزيك

اصول : بیمسکاس اصول پر ہے کہ ایک چیز پیدائش طور پر شمن نہیں ہے عوام نے شمن بنادیا ہے، اوروزنی کے بجائے عددی کر دیا ہے، اب بائع اور مشتری اس کی شمنیت ختم کر کے اخروٹ کی طرح عددی طور پر کی بیشی کر کے بیچے تو جائز ہے۔

اصول: شخین کااصول میہ کہ جو چیز پیدائش ثمن نہیں ہے عوام نے ثمن بنایا ہے تو بائع اور مشتری اس کی ثمنیت ختم کر سکتے ہیں المعنت فلس: پیتل کا بیسہ اور دینار کی طرح ثمن نہیں ہے ، لیکن درہم سے کم مالیت اوا کرنے کے لئے پیتل کا بیسہ اوا کرتے تھے، پیتل وزنی چیز ہے ، لیکن بیسہ بیننے کے بعد بیعد دی ہوگیا۔

تشریح : امام ابوحنیفہ اورامام ابویوسف کے نزدیک ایک پییہ کودو پییوں کے بدلے بیچنا جائز ہے۔ لیکن شرط بیہ کہ دونوں جانب پییہ متعین ہوں ورنہ بیادھار ہوجائے گا،اورایک جنس کی چیز کوادھار بیچنا جائز نہیں ہے،اس کے لئے پہلے حدیث گزر چکی ہے

وجسه : (۱) پیسہ پیدائش عطور پرٹمن نہیں ہے، عوام کے ٹمن بنانے سے ٹمن بناتھا، اب بالع اور مشتری نے اس کی ٹمنیت ختم کردی تو لوٹ کر پیتل رہ گیا، یہ پیدائش طور پروزنی تھالیکن ابھی بیعددی طور پرمروج ہے اس لئے وزنی نہیں رہاعددی ہوگیا، اور عددی کے بارے میں صدیت ہے کہ ایک کودو کے بدلے میں بچ سکتے ہواسلئے ایک فلوس کودو کے بدلے بیچنا جائز ہوگا (۲) عددی چیز کوکی زیادتی کے ساتھ بھی اس کے لئے بیصدیث ہے۔ عن جابر قبال جاء عبد فبایع النبی عَلَیْتِ اللّٰہ

وأبي يوسف ٢ وقال محمد لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين. ٣ ولهما أن الشمنية في حقه ما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا على الشهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي عَلَيْهُ بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين. (مسلم شريف، باب جوازي الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، ص ٥-١، نمبر١٩٠٢ ار١١٣ الماس الم حديث عن ايك غلام كودو غلامول كريد لين تريد الله الله عن يواب عن النبي عَلَيْهُ انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (سنن ليسقى، باب ماجاء في الشيء عن النبي عَلَيْهُ انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (سنن ليسقى، باب ماجاء في الشيء عن النبي عَلَيْهُ انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (سنن ليسقى، باب ماجاء في الشيء عن تالنبي عَلَيْهُ انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (سنن ليسقى، باب موادهار بينا الشيء عن النبي عَلَيْهُ الله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (سنن ليسقى ، باب ماجاء في الشيء عن تلامور يواب المحدود ولي الله والنسيئة ، حام من من ١٤٥٨ الله والنسيئة ، حام من من ١٤٥٨ الله والله والله والله والنسيئة ، حام من من ١٤٥٨ الله والله و

ترجمه ۲: مام محمر فرمایا که جائز نہیں ہے اس لئے کشن ہونا تمام لوگوں کی اصطلاح سے ثابت ہوئی ہے اس لئے بائع اور مشتری کی اصطلاح سے باطل نہیں ہوگا اور جب ثمن باقی ہے جو متعین نہیں ہوسکتا ہے، تو ایسا ہوا کہ دونوں متعین ہی نہ ہوں ، اور جیسے ایک درہم کو دو درہم کے بدلے بیجنانا جائز ہے۔

اصول: امام مُرْكااصول بيه كه بائع اورمشترى فلوس كى ثمنيت ختم نهيس كرسكة \_

تشریح :امام محمد نے فرمایا کہ ایک فلوس کو دوفلوس کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے،اس کی تین دلیلیں دے رہے ہیں[ا]
لوگوں نے اس کوشن قرار دیا ہے اس لئے بائع اور مشتری کے ساقط کرنے سے شمنیت ساقط نہیں ہوگی [۲] پس جس طرح ایک
درہم کو دو درہم کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے اس طرح ایک فلوس کو دوفلوس کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے۔[۳] تیسری بات یہ
ہوں توادھار کی بیٹر نے جو متعین کرنے کے باوجو دمتعین نہیں ہوئے،اور آ گے خود بیان کررہے ہیں کہ تعین نہ ہوں توادھار کی بیچ
ادھار کے ساتھ ہوجائے گی [بیچ الکالی بالکالی] جوجائز نہیں ہے۔

ترجمه : ۳ امام ابوطنیفهٔ اورامام ابو یوسف کی دلیل بیه که فلوس کی ثمنیت با نع اور شتری کے تن میں ان دونوں کے ماننے سے ہموگی کیوکہ لوگوں کا ان دونوں پرولایت نہیں ہے ، اس لئے دونوں کے نہ ماننے سے ثمنت باطل ہوجائے گی اور متعین کرنے سے متعین ہوجائے گا ، اور دوبارہ وزنی نہیں ہوگا ، کیونکہ عددی ہونے کی اصطلاح باقی ہے ، اس لئے عددی کوتوڑنے میں عقد کا فساد ہے تو ایسا ہوگیا کہ ایک اخروٹ کو دواخروٹ کے بدلے میں بیجا۔

تشریح : شیخین کی دلیل میہ کے کہ اور لوگوں کا بائع اور مشتری پرولایت نہیں ہے اس لئے میدونوں فلوس کی ثمنیت ختم کرے

بطلت الثمنية تتعين بالتعيين و لا يعود و زنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين ع بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة ه وبخلاف ما إذا كانا بغير عينه لأن كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن المجنس بانفراده يحرم النساء. ( ٢٠٩) قال و لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق و لا بالسويق ل لأن المجانسة باقية من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة والمعيار فيهما الكيل لكن الكيل غير مسو كاتوختم بوجائ كا، اورثمنية تم بوكئ توغلى طرح متعين كرنے سے يمتعين بوجائ كا، اور يجو پيدائش وزنى ہوہ كا والين نهيں آئى اورثمنية تم بوگئ توغلى طرح متعين كرنے سے يمتعين بوجائ كا، اور جبعدى رہا توا يك اخروك و واخروث كي بدلے جس طرح بيخاجائز ہے اس طرح بيخى جائز ہوگا۔

ترجمه : ع بخلاف درجم دینار کے اس کئے کہوہ پیدائش مین کے۔

تشریح: درہم اور دینار پیدائش ثمن ہیں اس کئے بائع اور مشتری اس کی ثمنت ختم کرناچا ہیں تو نہیں کر سکتے اور نہا یک درہم کودودر ہم کے بدلے بچ سکتے ہیں۔

ترجمه : ه بخلاف اگردونوں فلوس متعین نه ہوں [تو بیچنا جائز نہیں ہے] اس لئے کہ بیج الکالی ادھار کی بیج ادھار سے ہو جائز نہیں ] کیونکہ اکیل جنس سے ہوجائے گی ، حالانکہ حضور نے اس سے روکا ہے ، بخلاف دونوں فلوس میں سے ایک متعین ہو [تو جائز نہیں] کیونکہ اکیل جنس ایک ایک ہوتو ادھار حرام ہے۔

تشریح : دونوں جانب کے فلوس اگر متعین نہیں ہیں تو بیع جائز نہیں ہوگ ۔ کیونکہ بیادھار کی بیج ادھار سے ہوجائے گی جو ممنوع ہے۔اورا گرایک جانب فلوس متعین ہواور دوسری جانب متعین نہ ہوتب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جوفلوس متعین نہیں ہے وہ ادھار ہوگا،اور پہلے گزر چکاہے کہ جنس ایک ہوتو ادھار بھی جائز نہیں ہے۔

ترجمه :(۲۰۹)اورنہیں جائزے گیہوں کی بیج آٹے سے اور نہ ستو سے۔

قرجمه الاسك ككسى نكسى اعتبار سے جنسیت باقی ہے،اس كئے كد دونوں گيہوں كے اجزاسے بيں اور دونوں كونا پنے

بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل (١٠٠) ويجوز بيع الدقيق بالسويق لا المحوز عند أبي حنيفة متفاضلا ولا متساويا لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا بيع السويق كلمعياركيل مي المحين المحوز عند أبي حنيفة متفاضلا ولا متساويا لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا بيع السويق كامعياركيل مي المحين المحاور المحاور

**اصول**: بیمسکاه اس اصول پر ہے کہ جنس ایک ہوا وروزن یا کیل میں برابری نہ ہو پاتی ہوتب بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ مثلا بمثل نہیں ہوا۔

تشريح : گيهول كو گيهول كآ الے ك بدلے ميں يہے ياس كستوكے بدل ميں يہے تو جائز نہيں ہے۔

وجه : (۱) ایک برتن میں گیہوں اور آٹایا اس کا ستوڈالے گاتو حقیقت کے اعتبار سے دونوں برابرنہیں ہوں گے کونکہ گیہوں کا دانہ بڑا ہے اس لئے اس میں خلارہ جائے گا اس لئے وہ کم آئے گا، اور آٹاباریک ہونے کی وجہ سے زیادہ آئے گا اس لئے دونوں میں برابری نہیں ہوگی اس لئے بیچنا جائز نہیں ہے، اگر لینا ہی ہوتو آٹا کو در ہم سے خرید لے پھر اس در ہم سے گیہوں خرید لے بھراس در ہم سے گیہوں خرید لے۔ (۲) صدیث میں الیی تیج سے منع فرمایا ہے۔ قبال سعمد انی سمعت رسول الله عُلَیْتِ سِمنی فرمایا ہے۔ قبال سعمد انی سمعت رسول الله عُلِیْتِ ہمائی ہوتو آٹا کو در ہم ہوتو آٹا کو در ہم سنو اور الدور ورشر نیف، باب تھے الرطب بالتم ، ص ۱۲۲۸ ہم نمبر ۱۹۵۹ میں کہور اور مُن النمر بالتم ، ص ۱۳۸۸ ہم نمبر ۱۹۵۹ میں کہور اور طب ایک کیل سے بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ (۳) اس قول صحابی میں ہے مطب ایک ایک کیل سے بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ (۳) اس قول صحابی میں ہے معن سعید بن مسیب فی البو بالدقیق قال ہو رہا۔ (مصنف ابن ابی شیبت ، باب فی البویق بالحطة واشباھ من اجازہ میں بینا سود ہے۔ میں مسیب فی البو بالدقیق قال ہو رہا۔ (مصنف ابن ابی شیبت ، باب فی البویق بالحظة واشباھ من اجازہ می رابع ، میں ۲۹ بیک میں بینا سود ہے۔

الغت : الحطة: گيهول ـ الدقيق: آثا ـ السويق: ستو ـ مسو: سوى سيمشتق ہے، برابر كرنے والا ـ اكتناز: كنز سيمشتق ہے، كھرا ہونا ـ خلا ہونا ـ خلا ہونا ـ

قرجمه : (۲۱۰) اورجائز ہےآئے کی نیع آئے کے ساتھ برابرسرابرکیل کرک۔

ترجمه البراري كشرط كمتحقق مونى كاوجه،

تشریح :ایک طرف گیہوں کا آٹا ہواور دوسری طرف بھی گیہوں کا آٹا ہواور ایک کیل میں دونوں کو برابر کر کے بیچے تو جائز ہے، کیونکہ دونوں میں برابری ہوگئ۔ بالحنطة فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه. ٣ وعندهما يجوز لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود. ٣ قلنا معظم المقصود وهو التغذي يشملهما فلا يبالي بفوات البعض

ترجمه ن آ آ گوستو کے ساتھ بیخناام ابوطنیفہ کے زدیک جائز نہیں ہے، نہ برابر کر کے اور نہ کی بیشی کے ساتھ، اس لئے کہ آ ٹے کو بھنے ہوئے گیہوں کے ساتھ بیخنا جائز نہیں ہے، اور نہ ستوکو گیہوں کے ساتھ بیخنا جائز ہے، اسی طرح اس کے اجزاء کو بھی بیخنا جائز نہیں ہے کونکہ من وجہ مجانست قائم ہے۔

تشریح: آٹے کوستو کے بدلے میں برابر کر کے بھی بیچنا جائز نہیں اور کمی بیشی کر کے بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔صاحب کتاب نے یہ دلیل دی ہے کہ آٹے کو بھنے گیہوں کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ستو جو بھنا ہوا ہوتا ہے کچے گیہوں کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے تو بھنے ہوئے گیہوں کا جز ستو کو کچے گیہوں کے جز آٹے کے بدلے بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔۔ الدقیق المقلیمة: بھنا ہوا گیہوں۔

**9 جسه**: (۱) ستو بھننے کے بعد ہلکا ہوجا تا ہے وہ برتن میں کم آئے گا اور آٹا بھونا ہوانہیں ہوتا ہے اس لئے اس میں دباؤ ہوتا ہے اور وزنی ہوتا ہے اس لئے اس لئے کی بیشی جائز اور وزنی ہوتا ہے اس لئے کی بیشی جائز نہیں ہوگی ، اور جنس ایک ہے ، اور جنس ایک ہے اس لئے کی بیشی جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه الله الك الك بين كنز ديك ستوى بيع آئے كے ساتھ جائز ہے اس لئے كه دونوں الگ الك جنس ہيں ، كيونكه دونوں كامقصدالگ الگ ہے۔

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کرصاحبین کے یہاں گیہوں کا آٹااوراس کاستودوجنس ہیں۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ ستوکوآئے کے بدلے بیچنا جائز ہے کیونکہ آئے کا مقصدروٹی بنانا ہے،اورستو کا مقصد پانی میں گھول کر کھانا ہے اس لئے دونوں کا مقصدالگ الگ ہے اس لئے دونوں دوجنس ہیں اس لئے کی بیشی کر کے بھی بیچنا جائز ہوگا۔

ترجمه بهم بهم کہتے ہیں کہ بڑا مقصد غذا حاصل کرنا ہے جودونوں میں موجود ہے،اوربعض مقصد کے فوت ہونے کا اعتبار نہیں ہے، جیسے بھنا ہوا گیہوں بغیر بھنے ہوئے گیہوں کے بدلے، یاا چھے گیہوں کو گھن لگے ہوئے گیہوں کے بدلے۔

تشریح : پیصاحبین کوجواب ہے کہ آٹے اور ستو کی جنس ایک ہے، یعنی گیہوں، باقی مقصد الگ الگ ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا اس کئے کہ ان دونوں کا بڑا مقصد کھانا کھانا ہے جو دونوں کوشامل ہے۔ اس کی دومثالیں دے رہے ہیں کہ بھنا ہوا کا مقصد اور سے ایس کی مقصد اور سے اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے سے دونوں کی جنس ایک شار کی جاتی ہے ، اور کیل میں ڈالنے ہے ، اور کیل میں ہے ، اور کیل میں ڈالنے ہے ، اور کیل میں ہے ، اور کیل

کالمقلیة مع غیر المقلیة والعلکة بالمسوسة. (۱۱) قال ویجوز بیع اللحم بالحیوان و عند أبي حنیفة و أبي یوسف. ۲ و قال محمد إذا باعه بلحم من جنسه لا یجوز إلا إذا کان اللحم المفرز أکثر لیکون اللحم بمقابلة ما فیه من اللحم و الباقي بمقابلة السقط إذ لو لم یکن کذلک یتحقق الربا من حیث زیادة السقط أو من حیث زیادة اللحم فصار کالخل بالسمسم. ۳ و لهما أنه باع برابری نہیں ہو گئی اس لئے دونوں کی نیج ناجائز ہے، اور یکی حال ایتھے گیہوں اور گئن لگے ہوئے گیہوں کی ہے۔ کدونوں کی جدونوں کی اللہ جنس ایک ہوئی سے مشتق ہے، محنا ہوا۔ العلمة: اچھا گیہوں، گوند موسة: سوس سے مشتق ہے، گئن لگا ہوا۔

العت : المقلیة: قلی بقلی سے مشتق ہے، بھنا ہوا۔ العلمة: اچھا گیہوں، گوند موسة: سوس سے مشتق ہے، گئن لگا ہوا۔

ترجمه : (۱۲۱) جائز ہے گوشت کی نیج حیوان کے بدلے الله ما بوحنیفہ اورامام ابولیسف کے نزد یک حیوان اوراس کا گوشت دوجنس ہیں۔ اورامام ابولیسف کے نزد یک حیوان اوراس کا گوشت دوجنس ہیں۔ اورامام ابولیسف کے نزد یک حیوان اوراس کا گوشت دوجنس ہیں۔

تشریح : مثلا گائے کا گوشت ہواور زندہ گائے کے بدلے میں بیچناچا ہتا ہے توشیخین کے نزدیک جائز ہے جا ہے گائے میں گوشت ساٹھ کیلو ہواور کٹا ہوا گوشت تمیں کیلو ہو۔

**9 جه**: گوشت وزنی ہے اس کووزن سے ناپتے ہیں اور گائے عددی ہے اس کووزن سے نہیں ناپتے ہیں بلکہ عدد سے بیچتے ہیں ۔ تو بید د جنس ہوئے ایک جنس نہیں ہوئے اس لئے کی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔

ترجمه نی امام گر نفر مایا که اگر جانورکواس کے ہم جنس گوشت سے بیچ تو جائز نہیں ہے مگرید که الگ کیا ہوا گوشت جانور کے اندر کے گوشت سے زیادہ ہو، تا کہ گوشت کا ایک حصہ اس کے مقابلے میں ہوجائے جو جانور میں ہے اور باقی گوشت جانور کے اجزا کے بدلے میں ہوجائے ، اسلئے کہ ایسانہیں ہوا تو سود تحقق ہوگا جانور کے اجزا کی زیادتی کی وجہ سے، اور گوشت کی رہے ہے

تشریح : امام محمر قرماتے ہیں کہ جوکٹا ہوا گوشت ہے وہ اس گوشت سے زیادہ ہونا چاہئے جوزندہ گائے میں ہے تب بیچنا جائز ہوگا۔ مثلا زندہ گائے میں گوشت ساٹھ کیلو ہے تو کٹا ہوا گوشت ستر کیلو ہونا چاہئے ۔ تا کہ ساٹھ کیلو ساٹھ کیلو کے برابر ہو جائز ہوگا۔ مثلا زندہ گائے میں گوشت ساٹھ کیلو ہے تو کٹا ہوا گوشت ستر کیلو ہونا چاہئے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے تل جائے اور دس کیلوکٹا ہوا گوشت اس سے زیادہ ہونا چاہئے جتنا تل کے اندر تیل ہے۔ ایسے ہی یہاں کٹا ہوا گوشت اس سے زیادہ ہونا چاہئے جتنا تال کے اندر تیل ہے۔ ایسے ہی یہاں کٹا ہوا گوشت اس سے زیادہ ہونا چاہئے جتنا جانور میں گوشت ہے۔

الموزون بما ليس بموزون لأن الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى م بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن الثجير. (٢١٢) قال ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل

وجه : (۱) وه فرماتے ہیں کہ گائے کا کٹا ہوا گوشت اور زندہ گائے دونوں ایک جنس ہیں اس لئے مساوات اور برابری ضروری ہے (۲) ان کی دلیل بیصد بیث ہے۔ عن سہل بن سعید قال نھی دسول الله عَلَیْ عن بیع اللحم بالحیوان . (دارقطنی ، کتاب الدیوع ، ج ثالث ، ص ۵۹ ، نمبر ۲۸۳ سنن المبیعتی ، باب بیج اللحم بالحیوان ، ج خامس ، ص ۸۸۳ ، نمبر ۲۸۹۵ (دارقطنی ، کتاب الدیوع ، ج ثالث ، ص ۵۹ ، نمبر ۲۸۳ سنن المبیعتی منع فرمایا گیا ہے۔

الحت : المفرز: فرز سے مشتق ہے، کاٹا ہوا۔السقط: ناکارہ چیز جیسے ہڈی اور سینگ وغیرہ۔الحکّ: تل کا تیل۔ استمسم: تِل۔ توجہ بعد ہے ہوئی کی دلیل میہ ہے کہ وزنی چیز کو ایسی چیز کے بدلے میں بیچا جووزنی نہیں ہے،اس لئے کہ جانور کوعادة وزن نہیں کیا جاتا ہے، اور وزن کے ذریعہ سے اس کی بھاری بین کو پہچانا ناممکن ہے اس لئے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ہاکا کر لیتا ہے اور جھی بھاری کر لیتا ہے۔

تشریح : شخین کی دلیل بیہ ہے کہ یہاں جانورا لگ جنس ہےاور گوشت الگ جنس ہے، کیونکہ گوشت کووزن کیا جاتا ہے،اور جانور کو عادۃ وزن نہیں کرتے ، بلکہ جانور کو وزن کرنا مشکل ہے، کیونکہ بھی وہ کھا کراپنے آپ کو بھاری کر لیتا ہے اور بھی بھوکا ہوتا ہے تو ہلکا ہوتا ہے،اور جب دوجنس ہے تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔

ترجمه بی بخلاف تل کے تیل کوتل کے بدلے میں پیچنے والے مسئلے کے،اس لئے کہوزن کرنے سے فی الحال تیل کی مقدار معلوم کی جاسمتی ہے جبکہ تیل کواور کھلی کوا لگ کردیا جائے،اور کھلی کووزن کیا جائے۔

تشریح : بیام محمدگوجواب ہے، تل کے اندر کتنا تیل ہے اس کو معلوم کیا جاسکتا ہے، پہلے ل کووزن کرلو، اس کے بعد تل کو پیس کر تیل نکال لیس، پہلے تل کووزن کرلو، اس کے بعد تل کو پیس کر تیل نکال لیس، پھر کھلی اور تیل کوالگ الگ وزن کرلیں تو معلوم ہوجائے گا کہ تل کے اندر کتنا تیل ہے۔ تل اور اس کا تیل ایک جنس ہے اور دونوں کووزن کیا جاسکتا ہے اس لئے نکالا ہوا تیل زیادہ ہونا چاہئے تا کہ تیل تیل کے برابر ہوجائے اور مزید تیل کھلی کے بدلے میں ہوجائے اور اس طرح دونوں برابر سرابر ہوجائے۔

الغت : يخفف: بإكاكر ليتابي يثقل : ثقل فقل عيم شتق م، بهارى كر ليتاب دالثجير : كلي د

ترجمه : (۲۱۲) جائز ہے تر کھور کی بیج خشک کھور کے بدلے برابرسرابرامام ابوصنیفہ کے نزدیک۔

تشریح: تر کھجور کوخشک کے بدلے بیخا جائز ہے بشر طیکہ دونوں کوصاع کے اعتبار سے برابر سرابر بیجے۔

عند أبي حنيفة اوقالا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف؟ فقيل نعم فقال عليه الصلاة والسلام لا إذا ٢ له أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا. وبيع التمر بمثله جائز لما روينا ٣ ولأنه لو هجه :(١) دونون بي مجور بين اس لئے ايك بن بين اس كئے برتن بين بحركر دونون كو برابر كركے ينج توكوئى حن كي بات نبين ہے حديث گزر چى ہے مثلا بمثل - (٢) اورا گر دوجنن مان لين توكى بيثى كرك بھى بيجنا جائز ہوگا۔اس كے لئے مديث گزر چى ہے فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد (مسلم شريف، باب العرف و بي الذهب بالورق نقدا، ١٩٣٣ ، بمبر ١٩٨٥ ، بمبر ١٩٨٥ عن بيغا سياستم ليا بيا مالك ہے كوفتر بي سكا ہے۔ المرف و بي الن حديث بين ہے كوفتر بين سكا ہے كوفتر بي سكتا ہے كوفتر بي سكا ہے۔ المرف و بي الن مورث بي الله عالم الله عالم بن ابى و قاص يقول نهى رسول الله عالم الله عالم بين ابى و قاص يقول نهى رسول الله عالم بين بيع الرطب بالتمر نسيئة (ابوداودشر يف، باب في الثمر بالتمر بين الم بالتمر نسيئة (ابوداودشر يف، باب في الثمر بالتمر بالت

ترجمه الما صاحبينٌ فرمات بين كه تر مجور كوختك مجود كساته بي ناجائز نهين ب، حضور كقول كى وجه بي جب آپ سے بوچها گيا كه اگرختك بوتا ہے تو كم بوجاتا ہے توجواب ديا گيا كه بال توحضور فرمايا كه تب نه بيچو۔

تشریح : صاحبین اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ تر تھجور کوخشک کے بدلے بیجنا جائز نہیں۔

وجه: (۱) وه فرماتے ہیں کہ دونوں کی جنس ایک ہے اور برتن میں جرکر بیجیں گے وابھی تو دونوں برابر ہوجا کیں گے لیکن بعد میں مرتز مجبود خلک ہوگا تو اس کی مقدار کم ہوجائے گی تو بعد میں مساوات باتی نہیں رہے گی۔ اس لئے یہ مثلا بمثل نہیں ہوئی۔ اس لئے تر مجبور کوخشک مجبور کے بدلے بیچناجا نزئیس (۲) صاحب ہدا یہ کی حدیث ہے ہے۔ قال سعد انی سمعت رسول الله عُلِیْ اینقض الرطب اذا یبس؟ قالوا نعم فنهاه عن عُلِی اللہ عُلِی اللہ عُلی اللہ علی اللہ عُلی اللہ عُلی اللہ عُلی اللہ عُلی اللہ عُلی اللہ علی اللہ عُلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عُلی اللہ علی اللہ عُلی اللہ عُلی اللہ علی اللہ عُلی اللہ عُلی اللہ عُلی اللہ علی اللہ عُلی اللہ علی اللہ علی

كان تـمرا جاز البيع بأول الحديث وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم م ومدار ما روياه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة. (٢١٣)قال وكذا العنب بالزبيب ليعني على الخلاف والوجه ما بيناه. ٢ وقيل لا يجوز بالاتفاق مرابركركي ييناجا زيد

ترجمه الله المراس كئے كما كردونوں تمر ہيں تو پہلى حديث سے برابركر كے بيچنا جائز ہوگا ،اورا كرتمز نہيں ہے تو دوسرى حديث سے بيجنا جائز ہوگا ،اورا كرتمز نہيں ہے كدوقتميں الگ الگ ہوجائيں تو كى بيشى كر كے جيسا جا ہو ہيچو۔

تشریح : بیدلیل عقلی ہے کہ اگر دونوں تمر ہیں توایک جنس ہوئے اس لئے برابر سرابر بیچنا جائز ہے اورا گر دونوں قسمیں الگ الگ ہیں تو دوسری حدیث کی بنا پر کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہوگا۔

وجه : صاحب ہدایہ کی حدیث یہ ہے۔ فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید مسلم شریف، باب الصرف و بیج الذهب بالورق نقذا، ص۲۹۲، نمبر ۲۹۲۷ (۳۰ ۱۳۸۵) اس حدیث میں ہے کہ بن بدل جائے توکی بیشی کر کے بیچنا جائز ہے۔

ترجمه المرادر ما حبین نے جوحدیث روایت کی اس کامدار زیدابا عیاش پر،اوروہ نا قلوں کے نزدیک کمزور ہیں [اس کے کا س لئے اس حدیث استدلال نہیں کر سکتے ]

وجه: عن عبد الله بن زيد أن زيد ابا عياش أخبره انه سأل سعد بن ابى وقاص....سمعت رسول الله عليه عن عبد الله بن زيد أن زيد ابا عياش أخبره انه سأل سعد بن ابى وقاص....سمعت رسول الله عليه المسئل عن شواء التمو بالرطب فقال رسول الله عليه أينقض الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهاه عن ذالك. (ابوداودشريف، باب في الثمر ،ص ٣٨٨، نمبر ٣٣٥٥، نمبر ٢٢٦٥) اس حديث كسندين زيداباعياش م جوكم وركن جات بين.

قرجمه : (۲۱۳) ایسے بی انگورکی بیع کشمش کے ساتھ۔

ترجمه العنى اس اختلاف يرب، اوروجه وه بعوجم في بيان كيا-

لغت: الرطب: تازه تحجور العنب: انگور الزبيب: تشمش سو كه بوئ انگوركوشمش كهتر بين \_

اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية عروالرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا لأنه بيع التمر بالتمر وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة أو التمر أو الزبيب المنقع بالمنقع بالمنطق بالمنطق بالمنطق بالمنطق بالمنطق بالمنقع بالمنقع بالمنقع بالمنقع بالمنقع بالمنطق بال

تشریح: یعنی امام ابوصنیفهٔ کے نزدیک انگور کی بیچ کشمش کے ساتھ برابر کر کے جائز ہے، کیونکہ انکے نزدیک دونوں ایک جنس ہے، اور صاحبینؓ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

ترجمه بل بعض حضرات نفر مایا که بالاتفاق جائز نہیں ہے، قیاس کرتے ہوئے بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں یہ۔

تشریح : بعض حضرات نے فر مایا کہ نتیوں اماموں کے نز دیک جائز نہیں ہے، وہ قیاس کرتے ہیں بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں کو بغیر بھونے ہوئے گیہوں کے بغیر بھونے ہوئے گیہوں کے بدلے بیچی تو جائز نہیں ہے،
کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے، اور دونوں کوکیل میں بھر کر برابر کرنا جا ہے تو برابز نہیں ہو سکتے۔

قرجمه بی تازه کھورکوتازه کھورکے بدلے برابرکرکے بیچناجائزہ، ہمارے بزدیک،اس کئے کہ کھورکا کھورکے بدلے بیچناہوا،اورایسے ہی ترکیہوں کے ساتھ بیچناہوا،اورایسے ہی ترکیہوں کے ساتھ بیچناہوا،اور بھیگے ہوئے انگورکو بغیر بھیگے ہوئے انگورکے بیچناہائزہے امام ابوصنیفہ اورامام ابویوسف کے نزد کی۔

**ا صول** : بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ دونوں جنس ایک ہو،اورا بھی کیل سے برابری کر دی جائے تو بیچنا جائز ہوگا ، چاہے بعد میں خشک ہونے کے بعد کم بیش ہوجائے۔

اصول :امام مُحرِّ كنزديك ييه كه خشك هونے كے بعد كم بيش هوجائے تب بھى بيخنا جائز نہيں ہے۔

تشریح: یہاں5مسّلے ہیں[ا] کھورکو کھورکے ساتھ بیچہ توجنس ایک ہے اس لئے برابرکر کے بیچنا جائز ہے[۲] ترو تازہ گیہوں کو تروتازہ گیہوں کے بدلے [۳] بھیگے ہوئے گیہوں کو بھیگے ہوئے گیہوں کے بدلے [۴] تروتازہ گیہوں اور بھیگ ہوئے گیہوں کوخٹک گیہوں کے بدلے بیچ [۵] بھیگے ہوئے کشمش کو بغیر بھیگے ہوئے کشمش کے ساتھ برابرکر کے بیچے تو جائز ہے۔۔اس عبارت میں ایک لفظ ،التم ، زائد ہے۔

وجه : ان سب صورتوں میں جنس ایک ہے، اور ابھی کیل میں کر کے برا ہر کر دے اتناہی کافی ہے، کیونکہ مثلا بمثل ہوگیا۔ افعت: مقلیة : قلی، یقلی ، بھنا ہوا۔ رطبۃ : تر، یاتر وتازہ مبلولۃ : بل سے مشتق ہے، بھیگا ہوا۔ یاب نہ : خشک رزبیب: شمش ، سو کھے ہوئے انگورکو شمش کہتے ہیں منقع: کشمش کو پانی میں بھگونے کے لئے دیتے ہیں اس کو منقع ، کہتے ہیں۔

تسرجمه بي امام محد فرمايا كمان تمام صورتون مين جائز نهين بهائن كئد كمناسب حالتون مين برابري كاعتبار

منهما متماثلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. ثم وقال محمد رحمه الله لا يجوز جميع ذلك لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المال في وأبو حنيفة رحمه الله يعتبره في الحال وكذا أبو يوسف رحمه الله عملا بإطلاق الحديث لل إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما. في ووجه الفرق لمحمد رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقدوفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه وفي الرطب

کرتے ہیں اور وہ بعد کی حالت ہے۔

تشریح : امام مُحرُّی رائے ہے کہ ان تمام صورتوں میں بیع جائز نہیں ہوگی، کیوں کہ اعدل الاحوال، یعنی بعد میں خشک ہونے کے بعد دونوں برابز نہیں رہیں گے اس لئے بیع جائز نہیں ہوگی۔

اعدل الاحوال: كامطلب يدي كه خشك مونے كے بعد برابرر ہے، مأل: انجام كار، بعد ميں۔

ترجمه : ه اورامام ابوصنیفهٔ فی الحال برابری کا عتبار کرتے ہیں، اور ایسے امام ابویوسف فی الحال برابری کا اعتبار کرتے ہیں عدیث مثلا بمثل کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔

تشریح : او پر کی تمام صورتوں میں جنس ایک ہے اس لئے اس وقت دونوں برابر ہوجا ئیں اتناہی کافی ہے، کیونکہ حدیث میں تھا کہ مثلا بمثل ، برابر کر کے پیچو، اس میں یہیں ہے کہ خشک ہونے کے بعد بھی برابری قائم رہے۔

ترجمه : ل مگریدکه امام ابو یوسف نے اس قاعدے کوتر کھجور کوخشک کھجورے بدلے میں بیچا جائے اس میں چھوڑ دیا، اس مدیث کی بنایر جو ہم نے صاحبین کے لئے بیان کیا۔

تشروی : تر کھورکوخشک کھور کے بدلے بیچ تواس وقت برابر کردینے کے قاعدے کواس حدیث کی بناپر چھوڑ دیا جو صاحبین کی دلیل میں پیش کیا تھا، وہ حدیث بی تھی۔ قال سعد انی سمعت رسول الله عَلَیْ سئل عن شراء التمر بالوطب فقال رسول الله عَلَیْ اُنفض الرطب اذا یبس؟ قالوا نعم فنهاه عن ذالک۔ (ابوداودشریف، باب فی الثمر بالتمر، ص ۲۲۸، نمبر ۳۲۸ میں ہے کہ بعد میں کم بوجا تا ہوتو مت ہیجو۔

ترجمه : ے رطب کورطب کے بدلے میں بیچنو جائز ہاور باقی تمام میں جائز نہیں ہام محراً کے زد یک فرق کی وجہ

#### بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر. ٨ ولو باع

یہ ہے کہ دونوں بدل [مبیع اور ثمن] آسی نام پر رہیں گے جس پر عقد ہوا تھا، اور رطب کوتمر کے بدلے میں بیچ تو ایک [یعنی تمر] اس نام پر رہے گا جس پر عقد ہوا ہے، تو گویا کہ عین معقو دعلیہ میں تفاوت ہو گیا، اور رطب کو رطب کے بدلے میں بیچ تو اس میں تفاوت ہوگا اس نام کے ختم ہوجانے کے بعد ، تو معقو دعلیہ میں تفاوت نہیں ہوا اس لئے اس کا اعتبار نہیں ہوگا [اور بیچ جائز ہوجائے گی۔

تشریح: بیعبارت پیچیدہ ہے۔ حاشینمبر میں ,الرطب بالرطب بعدوز متماثلا کیلا عندنا، آچکی ہے، لیخی امام محر کے نزد یک بھی بیصورت جائز ہے، اس کے فرق بیان کررہے ہیں کہ باقی صورتیں ایکے یہاں جائز نہیں ،تورطب بالرطب والی صورت جائز ہونے کی وجہ کیا ہے۔

وجه ہو کتی ہیں اور طب کورطب کے ساتھ بیچنا جائز ہے، اس کی دوجہ ہو کتی ہیں [ا] .....رطب کورطب کے بدلے بیچ تو بعد میں دونوں ہی ختک ہونے کے بعد بھی دونوں برابر رہیں، اس دونوں ہی ختک ہوں گے اس لئے بہت ممکن ہے کہ ابھی بھی کیل میں برابر ہوا ورخشک ہونے کے بعد بھی دونوں برابر رہیں، اس لئے بیچ جائز ہوگی، اور جو حدیث میں منع فرمایا ہے وہ رطب کورطب کے بارے میں ہے ، اور بید طے ہے کہ رطب خشک ہوگا ، اور کم ہوجائے گا، تمر خشک ہوگا اور نہ کم ہوگا اس لئے بعد میں برابری باقی نہیں رہے گی اس لئے منع فرمایا ۔ [۲] ..... دوسری وجہ صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے، ابھی دونوں رطب ہیں، اور دونوں برابر ہیں اس لئے عقد جائز ہوگیا، اور بعد میں خشک ہوکر دونوں کا نام بدل کر تمر ہوجائے گا، پس جس نام پر عقد ہوا تھا وہ باقی ہی نہیں رہا اس لئے اس حال میں برابری کا ذمہ دار نہیں ہے۔

اور باقی چارصورتوں میں عقد کے وقت جونام ہے، خشک ہونے کے بعد بھی وہی نام رہتا ہے اس لئے خشک ہونے کے بعد بھی برابری ہونی چاہئے ، مثلا[ا] تر وتازہ گیہوں کوخشک گیہوں کے بدلے بیچے ، تو تر وتازہ گیہوں خشک ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام گیہوں ہی ہے اس لئے خشک ہونے کے بعد بھی برابری ہونی چاہئے ، کیونکہ گیہوں ہی کے نام پر عقد ہوا ہے [۲] تر وتازہ گیہوں ہی ہوئے گیہوں ہی ہوئے گیہوں ہے ۔[۳] سب بھیگے ہوئے گیہوں بھیگے ہوئے گیہوں کے بدلے میں بیچ تو خشک ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام گیہوں ہے ۔[۳] سب بھیگے ہوئے شمش بغیر گیہوں کے بدلے میں بیچ تو خشک ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام گیہوں ہے ۔[۴] سب بھیگے ہوئے شمش بغیر گیہوں کے بدلے میں بیچ تو خشک ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام شمش ہے اس لئے بعد میں بھی برابری ہونی جوائے شمش کے بدلے میں بیچ تو خشک ہونے کے بعد بھی دونوں کا نام شمش ہے اس لئے بعد میں بھی برابری ہونی چاہئے ۔[۵] سب رطب کو تمر کے بدلے میں بیچ تو تمر کا نام عقد کے وقت بھی تمر تھا اور بعد میں بھی تمر ہواں لئے بعد میں ہوگ ۔

قرجمه : ٨ اگرگدر کھجور کوسو کھے کھجور کے بدلے میں بیچا کی بیشی کر کے تو جائز نہیں ہے،اس لئے کہ گدر بھی کھجور ہی ہے۔ قشریح : کھجور بن چکا ہو،لیکن ابھی چھوٹا چھوٹا ہواس کو بسر کھجور کہتے ہیں، چونکہ یہ بھی کھجور ہے اس لئے ایک جنس ہونے کی وجہ سے خشک کھجور کے ساتھ کی بیشی کر کے بیچنا جائز نہیں ہوگا

ترجمه المجانب المنافر المنافر

ترجمه : الفرى عددى ہے اور چھوٹا بڑا ہوتا ہے، يہى وجہ ہے كہ مجور كے بدلے ميں كفرى ادھار خريدے، توجهالت كى وجہ سے جائز نہيں ہے۔

تشریح : گفر کی[کھانی] گن کر بیچا جاتا ہے اور چھوٹا بڑا ہوتا ہے، چنا نچے کھجور کے بدلے میں کھانی ادھار خریدے اور بیج سلم کرے قوجا کر نہیں ہے۔

**وجسه**: کھانی چھوٹی بڑی ہوتی ہے، بعد میں کیسادیگاوہ ابھی طنہیں کیا جاسکتا ہے اسکئے اس جہالت کی وجہ سے ادھار جائز نہیں ہوگا

ترجمه : (۲۱۴) اورنہیں جائز ہے زیتون کی بیج زیتون کے تیل کے ساتھ اور تل کی بیج تل کے تیل کے ساتھ یہاں تک کہ زیتون کا تیل اور تل کا تیل اور تا کہ تیل اس کے شل کے بدلے ہوجائے اور زیادہ تیل

# الأن ما فيه لو كان أكثر أو مساويا له فالثجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل ٢ ولو لم يعلم

کھلی کے بدلے میں ہوجائے۔

ترجمه ن اس لئے اس صورت میں سود سے خالی ہوگا۔ اس لئے کہ تل میں جو تیل ہے وہ وزنی ہے، اور زیاد تی کی شرطاس لئے کہ تو میں جو تیل ہے وہ وزنی ہے، اور زیاد کی شرطاس لئے ہے کہ جو تیل تل کے اندر ہے وہ زیادہ ہوجائے، یا نکالے ہوئے تیل کے برابر ہوجائے، تو کھلی اور تیل کا بعض حصہ زیادہ ہوجائے گا، یاصر ف کھلی زیادہ ہوجائے گا۔

اصول: يدمسكهاس اصول يربي كه، ايك جنس مول توميج اورشن كابرابرسرابر موناضر ورى بورندر بواموجائ گا-

تشریح : مثلا دوکیلوزیون کاخالص تیل ہےاس کو چھ کیلوزیون کھل کے بدلے میں بیچنا چاہتا ہے۔اور چھ کیلوزیون میں ڈیڑھ کیلوتیل موجود ہے تو بیچ جائز ہوگی۔

الغت: الزيت: زيتون كاتيل - السمسم: تل - الشيرج: تل كاتيل - الدهن: تيل - الثير: كهل - الشيرة على - الشيرة على - الشيرة على الشيرة الشيرة على الشيرة الشيرة

تشویج: تل کے اندرکتنا تیل ہے، یاز یون کے اندرکتنا تیل ہے، نکالے ہوئے تیل سے زیادہ ہے یا کم ہے، یابرابر ہے یہ معلوم نہیں ہے تو بچے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی ایک بھی زیادہ ہوجائے تو سود ہوجائے گا،اوریہاں سود کا شبہ بھی حقیقت کی طرح ہے اس لئے جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه بس اخرواس كيل كيدل، دودهاس كي كل كيدل، الكوركواس كرس كيدل، هجوركواس ك

مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا والشبهة فيه كالحقيقة عوالجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه على هذا الاعتبار. عواختلفوا في القطن بغزله ووالكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع (٢١٥)قال ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده لحم الإبل والبقر والغنم فأما البقر والجواميس جنس واحد وكذا المعز مع

رس کے بدلے، بیچنااس اعتبار پرہے۔

تشریح : نکالا ہوا تیل اس تیل سے زیادہ ہوجواخروٹ، یازیون میں ہے یا نکالا ہوا تھی اس تھی سے زیادہ ہوجودودھ میں ہے، یا نکالا ہوارس اس رس سے زیادہ ہوجوانگور میں یا تھجور میں ہے، تا کہ تیل تیل کے بدلے میں ہوجائے اور زیادہ تیل تھلی کے بدلے میں

لغت :جوز:اخروٹ من بھی عصر :انگورکارس دبس: کھجورکارس غزل: دھا گارکر ہاس: سوتی کپڑا۔

قرجمه بم روئی کودھا گے کے بدلے میں پیچاس بارے میں اختلاف ہے۔

روئی اوراس کا دھا گا ایک جنس ہے، کین دھا گا بننے کے بعدروئی کم ہوجاتی ہے اس لئے برابر سرابر ہونامشکل ہے اس لئے بیچنا جائز نہیں ہے، جس طرح گیہوں کواس کے آٹے کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے فر مایا کہ دونوں کی جنس ایک ہے، اور دونوں وزنی ہیں اس لئے ابھی برابر کر کے بیچنا جائز ہے۔

قرجمه : ٥ كير كورونى ك بدل بيخاجائز ب، جيسا بهي موبالا تفاق -

تشریح: سوتی کیڑاہاتھ سے ناپاجاتا ہے،اس لئے بیزراعی ہے،اورروئی وزن سے ناپی جاتی ہے اس لئے دونوں دوجنس ہوئے اس لئے کی بیشی کر کے بیخنابالا تفاق جائز ہے۔

ترجمه : (۲۱۵) جائزے نج مختلف گوشت کی بعض کوبعض کے ساتھ کی بیشی کر کے۔

ترجمه الماس كى مراد ب اونك كا كوشت، كائ كا كوشت، اور بكرى كا كوشت ـ

**اصول**: یدمسکداس اصول پر ہے کہ مختلف جنس ہوں تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔

تشريح : مثلا بكرى كا گوشت گائے كے گوشت كے بدلے بيچتو كمى بيشى كركے بيخا بھى جائز ہے۔

**9 جب** :(1) بکری الگ جنس ہے اور گائے الگ جنس ہے۔ اور بکری کا گوشت بکری کی جنس سے ہوگا اس طرح گائے کا گوشت گائے کی جنس سے ہوگا۔ اس لئے بکری کا گوشت گائے کے گوشت کے ساتھ کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہوگا۔ کیونکہ دوالگ الگ جنس ہوئے (۲) اس قول تابعی میں ہے۔ قال مالک و لا بأس بلحم الحیتان بلحم الابل والبقر والعنم و ما

الضأن وكذا العراب مع البخاتي . (٢١٦)قال وكذلك ألبان البقر والغنم وعن الشافعي رحمه الله لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود. ٢ ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل

اشبه ذلک من الوحوش کلها اثنین بواحد واکثر من ذلک یدا بید فان دخل فی ذلک الاجل فلا خیر فی۔ الله فی الاجل فلا خیر فیست و موطاامام ما لک، باب بیجاللحم س۵۹۳) اس اثر میں مجھلی کے گوشت کو بکری گائے کے گوشت کے ساتھ کی بیشی کر کے بیجنا جائز قرار دیا بشرطیکہ نفتہ ہوا دھار نہ ہواس لئے کہ دونوں وزنی ہیں۔

ا بنت اللحمان: کم کی جمع ہے گوشت۔جوامیس: بھینس۔معز: بکری۔ضان: بھیڑ۔ بخاتی: بخت نصر نے عربی اونٹ اور عجمی اونٹ دونوں ملاکرا یک تیسرااونٹ پیدا کروایا تھا جسکو بختی اونٹ کہتے ہیں۔

ترجمه: ٢ بهرحال گائے اور بھینس ایک جنس ہے ایسے ہی بکری اور بھیڑ ایک جنس ہے، ایسے ہی عربی اور بختی اونٹ ایک جنس ہے

تشریح: گائے اور بھینس ایک جنس شار کی جاتی ہے، چنانچہ گائے کا گوشت بکری کے گوشت کے بدلے برابر سرابر کر کے بیچنا ہوگا ، اسی طرح بکری اور بھیڑا کی جنس شار کی جاتی ہے، اور عربی اونٹ اور بختی اونٹ ایک جنس شار کی جاتی ہے اس لئے برابر سرابر بیچنا ہوگا

ترجمه : (۲۱۲)ایسے ہی گائے کا دودھاور بکری کا دودھ [بعض کا لبعض کے ساتھ کی بیشی کر کے بیچناجائز ہے ]

تشریح : گائے کا دودھ گائے کی جنس ہے اور بکری کا دودھ بکری کی جنس سے ہاس لئے گائے کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہے۔

**وجه:**(۱)اوپرموطاامام مالک کااثر گزر چکا۔(۲)اس حدیث میں ہے۔ عن عبادة بن صامت .....وبیعوا الشعیر بالتمر کیف شئتم یدا بید. (تر مذی شریف، باب ماجاءان الحطة بالحطة مثلا بمثل وکرامیة النفاضل فیہ ، الشعیر بالتمر کیف شئتم یدا بید. (تر مذی شریف، باب ماجاءان الحطة بالحطة مثلا بمثل وکرامیة النفاضل فیہ ، خبر ۱۲۴۰) اس حدیث میں ہے کہ دوجنس ہوں توکی بیثی کر کے جیسے جا ہو بیجو۔

تشریح: گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ سب دودھ ہے، اور سب کا مقصد دودھ بینا ہے اس لئے ایک جنس ہوا اس لئے کی بیشی کر کے بیچنا جا تر نہیں ہے۔

ترجمه بن جاری دلیل بیه که اصول مختلف ب، یهی وجه به که زکوة مین دونوں میں سے ایک دوسرے کا نصاب پورا

نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة. (١٥) قال وكذا خل الدقل بخل العنب للاختلاف بين أصليهما فكذا بين ماء يهما ولهذا كان عصيراهما جنسين. لم وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد. (١٨) قال وكذا شحم البطن بالألية أو اللحم للأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا.

نہیں ہوتا، پس ایسے ہی اس کے اجز امختلف ہوں گے اگر کسی کاریگری سے حقیقت نہ بدلی جائے

تشریح :ہماری دلیل میہ کہ اس دودھ کا اصل گائے اور بکری ہے جوالگ الگنسل ہے یہاں تک کہ زکوۃ میں گائے سے بکری کا نصاب پورانہیں ہوتا اس لئے دودھ بھی ایک جنس کا نہیں ہوگا ، ہاں سب دودھ کو ملا کر پنیر بنادیا جائے تو اب ایک تیسری چیز بن گئی اس لئے اب پنیرا یک جنس ہوجائے گی۔

قرجمه : (۲۱۷) اور جائزے کھجور کا سرکدانگور کے سرکد کے ساتھ کی بیشی کر کے۔

ترجمه الدونوں کے اصل کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، پس ایسے ہی دونوں کے پانی ہوں گے، اسی لئے دونوں کے رس دوجنس ہیں۔ رس دوجنس ہیں۔

**وجه** : کھجور کا سرکہ الگ جنس ہے اور انگور کا سرکہ الگ جنس ہے۔ کیونکہ دونوں الگ الگ جنس سے نکلے ہیں اس لئے کی بیشی کے ساتھ بیجنا جائز ہے۔ اگر چہ دونوں کا نام سرکہ ہے۔

لغت خل: سركه \_ دقل: گهٹيا تھجور خل العنب: انگور كاسركه

ترجمه ن بكرى كابال اور بھيڑ كا اون دوجنس ہيں دونوں كے مقاصد كے الگ الگ ہونے كى وجہ سے۔

**ا صے ل** : یہ مسئلہاس اصول پر ہے کہ اصل جا ہے ایک جنس مانی جاتی ہولیکن فرع کا مقصد بالکل الگ الگ ہوتو دوجنس شار ہوں گے

تشریح : بھیڑاور بکری زکوۃ کے باب میں ایک جنس مانے جاتے ہیں کیکن ایکے بال بالکل الگ ہوتے ہیں ،اوران کا مقصد بھی الگ الگ ہوتے ہیں ،اوران کا مقصد بھی الگ الگ ہے اس لئے یہ دونوں دوجنس ہیں اس لئے کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہے۔

ترجمه: (۲۱۸) پیكى چربى چكتى كى بدلىيى يا گوشت كى بدلىيى آكى بيشى كركى بچناجا ئز ہے۔

ترجمه الله الله الكالك الك الكبن مين، صورت، معانى، اور منافع كے بہت الك الك بونے كى وجب،

اصول : یہ مسکداس اصول پر ہے کہ چاہے سب کا اصل ایک ہی ہو اکیکن نام میں اور منافع میں فرق ہوتو اس کو الگ الگ جنس مانی جائے گی ، اور کمی بیشی کر کے بیجنا جائز ہوگا۔

(١٩)قال ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً لأن الخبز صار عدديا أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة. ٢ وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا خير فيه والفتوى على الأول عروهذا إذا كانا نقدين فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضام وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى في وكذا السلم في الخبز جائز في تشریح: پیٹ کی چربی خالص چربی ہوتی ہے اور اس کا استعال گوشت سے الگ ہے۔ الیہ: بید نبے کے دم کے نیچے چربی اور گوشت کا مجموعہ ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے جسکو دینے کی چکتی کہتے ہیں ،،اس کا استعمال بھی بالکل الگ ہے اس لئے بیتنیوں مقصد کے اعتبار سے الگ الگ جنس ہیں ،اگر چہ اس کا اصل بنیا دصرف دنبہ ہے اس لئے کی بیثی کر کے بیجنا جائز ہے۔

ترجمه : (۲۱۹) اور جائز ہے روٹی کی تیج گیہوں سے اور آئے سے کی بیشی کر کے۔

ترجمه الاس لئے کدروٹی عددی ہے، یاوزنی ہے اس لئے ہراعتبار سے کیلی ہونے سے نکل گئی،اور گیہوں کیلی ہے۔ وجه : روٹی اگرچہ گیہوں کے آٹے کی ہو پھر بھی اس کوا لگ جنس قر اردیا گیا ہے۔ کیونکہ روٹی عدد سے گن کر بکتی ہے اور گیہوں اورآٹا کیلی ہیں۔اسی طرح روٹی کامصرف الگ ہےاور گیہوں کامصرف الگ ہے۔اس لئے دونوں دوجنس ہو گئے۔اس لئے کی بیشی کے ساتھ بیچناجائز ہوگیا۔

ترجمه ٢ امام ابوحنيفة سروايت بكريج كرفي ميل وئي بهلائي نبين بالكين فتوى يهلي قول يرب تشریح : امام ابوصنیفہ خ سے ایک روایت بیہ ہے کہ روٹی کو گیہوں کے بدلے میں یا آٹے کے بدلے میں بیجنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہی ہے، یعنی گیہوں ،اورروٹی کو گیہوں کے برابر کرنا ناممکن ہےاس لئے کی بیشی کر کے ، یا برابر کر کے بیخاکسی طرح بھی جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه اس بهاختلاف اس وقت ہے جبکہ نقد ہو، کین اگر گیہوں ادھار ہوتو تو بھی جائز ہے۔

**تشریح**:روٹی نقد دے دیاجائے اور گیہوں کے بارے میں بیچسلم کرےاورا یک مہینے کے بعد دینے کاوعدہ کرے تو جائز ہے **ہے۔۔** :روٹی کوعد دی مانیں یاوزنی وہ ابھی دے دی گئی اس لئے اس کے تنعین کرنے کا مسّلۂ ہیں رہااور گیہوں کیلی ہے اس کو متعین کردیا گیاتو بیچ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه بي اوراگرروئي كوادهاركريتوامام ابويوسف كنزديك جائز باوراس يرفتوي بــ تشریح :روٹی امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک وزنی ہے اس لئے وزن کر کے متعین کرناممکن ہے اس لئے بعد میں دینے میں جھگڑانہیں ہوگااس لئے جائز ہوگی۔ الصحيح Y و Y خير في استقراضه عددا أو وزنا عند أبي حنيفة رحمه الله Y الخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر. Y وعند محمد رحمه الله يجوز بهما للتعامل Y وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز وزنا و Y يجوز عددا للتفاوت في آحاده. (۲۲۰)قال Y و المولى

قرجمه : ٥ ایسے بی روئی میں بع سلم کیا توضیح روایت میں جائز ہے، امام ابو یوسف کے نزد یک۔

تشریح: درہم ابھی دیااورروٹی بعد میں دے گااوراس میں نیے سلم کیا توامام ابو یوسف کے مزدیک جائز ہے۔

**وجه** : امام ابو یوسف کے نز دیک روٹی وزنی ہے اس لئے بعد میں وزن کر کے دے دے گا،اورکوئی جھگڑ انہیں ہوگا اس لئے ہیج سلم جائز ہوجائے گی۔

ترجمه نل عدد کے اعتبار سے ہویاوزن کے اعتبار سے ہوامام ابوطنیفہ کے نزد کیک اس کو قرض پرلینا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ روٹی میں فرق ہوتا ہے، روٹی بنانے والے کی وجہ سے فرق ہوتا ہے، تنور سے، آگے، پیچھے ہونے سے بھی روٹی میں فرق آتا ہے۔

تشریح : گن کرروٹی کورض پر لے تب بھی جائز نہیں کیونکہ کوئی روٹی چھوٹی ہوگی اور کوئی بڑی ہوگی اس لئے متعین کرنا مشکل ہے، کین وزن کر کے لینا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ پکانے والا اچھا ہوتو روٹی اچھی ہوگی ، اور خراب ہوتو خراب ہوگی ، خود تنور اچھا ہوتو اچھی ہوگی اور خراب ہوتو خراب ہوگی ، تنور جلائے تو شروع کی روٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ، جبکہ بعد کی روٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اس لئے وزن کے اعتبار سے متعین کرنا کافی نہیں خودروٹی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے اس لئے اس کا قرض لینا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ ادائیگی کے وقت جھگڑا ہوگا۔

قرجمه : ع امام مُدّ كنزديك تعامل كي وجد دونون طريقون سقرض جائز ب-

تشریح : لوگوں کاعمل ہے کہ روٹی کووزن کر کے،اور گن کر قرض لیتے ہیںاور پھرواپس کردیتے ہیں،تھوڑی بہت کی بیشی ہوتی ہے توبڑوس اور دشتہ داراس کونظرانداز کرتے ہیں اس لئے اس تعامل کی وجہ سے بیجائز ہے۔

وجه : اس حدیث میں ہے کہ اونٹ قرض پرلیا تو تعامل کی وجہ سے روٹی بھی قرض پرلی جاسکتی ہے. عن ابسی هر یو قال استقرض رسول الله علیہ استقراض البعیر اوالثیء من الحیوان ، من الحیوان

ترجمه : ٨ امام ابو يوسف كنز ديك وزن كي طور پرجائز بعدد كي طور پرنهيں، كيونكه اس كافراد ميں فرق ہوتا ہے۔ تشريح : امام ابو يوسف كنز ديك رو في كووزن كي طور پرقرض لي قوجائز ہے، كن كرقرض لي قوجائز بيں ہے، كيونكه ہر وعبده الأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الرباع وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين فإن كان عليه دين لا يجوز لأن ما في يده ليس ملك المولى عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الرباكما يتحقق بينه وبين مكاتبه.

روٹی الگ الگ انداز کی ہوتی ہے اس لئے واپس کرنے میں جھکڑا ہوگا۔

ترجمه : (۲۲۰)مولی اوراس کے غلام کے درمیان ربوانہیں ہے۔

ترجمه الاس لئے كمفلام اور جواس كے ہاتھ ميں ہسب آقا كا ہے۔اس لئے سود تحقق نہيں ہوگا۔

ا صول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ سی نہ کسی انداز میں اپناہی مال ہوتو سوڈ تحقق نہیں ہوتا۔

تشریح : مولی اپنے غلام سے سود لے ایک درہم کے بدلے دو درہم لے توبیسو ذہیں ہے۔ لیسکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے شرط بیہ ہے کہ غلام پر قرض نہ ہو۔ کیونکہ غلام پر قرض ہوگا تو غلام کا روپیوسرف غلام کا نہیں ہے بلکہ قرض دینے والے کا ہے۔

وجه : (۱) غلام کے پاس جورو پیہ ہے وہ سب مولی کا ہے۔ اس لئے ایک درہم دیکر دودرہم لے تو گویا کہ مولی نے اپناہی رو پیرلیا اس لئے بیسودہی نہیں ہوا (۲) اس قول صحابی میں اس کا ثبوت ہے۔ کان ابن عباس یبیع عبدا له الشمرة قبل ان یبدو صلاحها و کان یقول لیس بین العبد و سیدہ ربا (مصنف عبدالرزاق، باب لیس بین عبدوسیدہ والمکا تب وسیدہ ربا، ج نامن ، ص ۲۰، نمبر ۱۲۲۸ مصنف ابن ابی شیبة ۸من قال لیس بین العبد وسیدہ ربا ، ج رابع، صحابی سے معلوم ہوا کہ مولی اور اس کے غلام کے درمیان سونہیں ہوتا۔

ترجمه نل بیسودنه موناس وقت ہے کہ غلام کوتجارت کی اجازت ہوا وراس پرقرض نہ ہو، اورا گراس پرقرض ہوتو بالا تفاق جائز نہیں ہے اس لئے کہ جو کچھاس کے ہاتھ میں ہے امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک آقا کا نہیں ہے، اورصاحبین ؓ کے نزدیک اس مال کے ساتھ قرض خوا ہوں حق متعلق ہو چکا ہے تو غلام اجنبی کی طرح ہو گیا اس لئے سود تقق ہوگا جیسے آقا اور مکا تب کے درمیان سود تقق ہوتا ہے

تشریح: آ قااوراس کے غلام کے درمیان اس وقت سود تحقق نہیں ہوگا جب کہ غلام پر قرض نہ ہو، کیونکہ اگر غلام کو تجارت کی اجازت ہواوراس پراتنا قرض ہو کہ پوراغلام بک جائے تو جو مال غلام کے پاس ہے وہ آ قاکا ہے ہی نہیں اس لئے سود تحقق ہوجائے گا ، اور صاحبین کے نزد یک وہ مال آ قاکا ہے لین اس کے ساتھ قرض دینے والوں کا حق متعلق ہو چکا ہے ، اس لئے غلام اجنبی کی طرح ہوگیا اس لئے سود تحقق ہوتا ہے ۔ غرماء : غریم کی جمع ہے ، قرض دینے والے

#### (٢٢١) قال ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب إخلافا لأبي يوسف والشافعي رحمهما

ترجمه : (۲۲۱) اورنہیں ہے سود مسلمان اور حربی کے درمیاں دارالحرب میں۔

اصول: بیمسکداس اصول پرہے کہ مباح مال سود کے طور پر لے لے تو سود کا گناہ نہیں ہوگا، یا وہ سوذ ہیں ہے۔

تشریح : دارالحرب میں جو ربی ہیں مسلمان اس کے مال کوسودی کاروبار کر کے لیلے تو یہ سوذہیں ہے۔

وجه : (۱) حربی کامال مال غنیمت کے درجہ میں ہے۔ اور مال غنیمت کالینا جائز ہے۔ اس لئے حربی کامال اس کی رضامندی سے لینا بدرجہ اولی جائز ہوگا (۲) اس کے لئے ایک حدیث مرسل بھی ہے۔ عن محصول ان رسول الله علیہ قال لا ربوا بین اهل الحرب و اظنه قال و بین اهل الاسلام. (نصب الرابة ، باب الربا، جرائع ، سم المرعلاء السنن ، باب فی دار الحرب بین المسلم والحربی ، جرائع عشر ، س ۲۸۸ ، نمبر ۲۸۸ می ) اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ حربی اور مسلمان کے درمیان سودنہیں ہے۔ امام ابو حذیفہ کا مسلک یہی ہے۔

نوت بحصے بیرحدیث تلاش بسیار کے بعد کہیں نہیں ملی۔

ترجمه ن خلاف امام ابو یوسف اورامام شافعی کے ، اندونوں کی دلیل میہ ہے۔کوئی حربی دارالاسلام میں امن کیکر داخل ہوتو سودتو ہم سے سوزہیں لے سکتا ، اس پر قیاس کیا ہے۔

تشریح : امام ابو یوسف اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حربی اور مسلمان کے درمیان بھی سود جائز نہیں ہے۔ انکی دلیل یہ ہے کہ کوئی حربی دار الاسلام میں امن کیکر داخل ہواوروہ ہم سے سود کا کاروبار کر ہے تو حرام ہے اسی طرح ہم دار الحرب میں داخل ہوں اور سود کا کاروبار کریں تو حرام ہوگا۔

وجه: (۱) قرآن مین علی الاطلاق سود کوترام قرار دیا گیا ہے۔ آیت ہے۔ یہا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربوا ان کنتم مؤمنین. (آیت ۲۵۸ سورة البقرة ۲) اس آیت مین فرمایا کہ جوسود باقی رہ گیا ہواس کوچھوڑ دواور بیلی من الاطلاق ہے۔ اس کے حربی سے سود لینا حرام ہوگ (۲) ججة الوداع کے موقع پرآپ نے سود ختم کرنے کا اعلان فرمایا تھا اور حضرت عباس کا سود جولوگوں پر تھا اس کومعاف کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔ حالا نکہ وہ سودکا فروں پر بھی تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ سود حربی سے بھی لینا حرام ہے۔ قال دخلنا علی جابر بن عبد الله فسأل عن القوم ... وربا الجاهلية موضوع وأول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع کله. (مسلم شریف، باب ججة النبی می ۱۵۵ ، نمبر وأول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع کله. (مسلم شریف، باب ججة النبی می ۱۵۵ ، نمبر ۱۲۱۸ می ۱۹۵ میلی وربا البحاهلیة موضوع، فرمایا جس کر بیوں کے سود بھی سود لینا حرام ہوگا۔

الله. لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا. ٢ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر ٣ بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان

نوت : فتوى امام بوسف كے مسلك پر ہے \_خصوصا دار الامن ميں سود لينا بالكل جائز نہيں ہے۔

ترجمه بن ہماری دلیل حضورگا قول ہے، دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان سوز ہیں ہے، اوراس کئے کہان کا مال دارالحرب میں مباح ہے، پس مسلمان جس طریقے ہے بھی لے اس نے مباح مال لیا، بشرطیکہ دھوکہ سے نہ ہو۔

تشریح : امام ابوحنیفه گی دلیل ایک تو او پروالی حدیث ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں سودنیں ہے، دوسری دلیل ہیہ کے درمیان دار الحرب میں حربیوں کا مال مباح ہے اس لئے مسلمان جس طریقے سے بھی اس کو حاصل کرے وہ مباح ہے بشر طیکہ دھو کہ سے نہ لیا ہو۔

ترجمه : جلاف وه ہمارے یہاں امن کیرآئیں [تو سود طلال نہیں] اس لئے کہ امن لینے کی وجہ سے اس کا مال محفوظ ہوگیا۔

تشریح : بیام شافعی گوجواب ہے، کہ وہ امن کیکر دارالاسلام آئے تواس کا مال محفوظ ہو گیااس لئے ہم اس سے سوز نہیں لے سکتے ،کیان ہم دارالحرب امن کیکر گئے تو اس کا مال ہمارے لئے محفوظ نہیں ہے مباح ہی ہے اس لئے ہم اس سے سود لے سکتے ہیں ،حرام نہیں ہوگا۔

#### ﴿باب الحقوق

#### (٢٢٢) ومن اشترى منز لا فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه

## ﴿باب الحقوق ﴾

ضروری نوٹ: حقوق کا مطلب یہ ہے کہ مکان خریداتو کون کون سی چیز نیج میں داخل ہوگی، اور کون سی چیز داخل نہیں ہوگی ا لغت : بیت: سسبیت کامعنی ہے رات گزار نا، جس کمرے میں چہارد یواری ہو، چھت ہوا ور دروازہ ہواس کو بیت کہتے ہیں، اردومیں اس کو کمرہ، حجرہ، اور کو گھری کہتے ہیں، بیت میں دوسرا کمرہ داخل نہیں ہے۔

منزل: ..... بیت سے بڑا ہوتا ہے، اس میں چند کمرے ہوں، باور چی خانہ ہواور پاخانہ ہو اس کومنزل کہتے ہیں، اس میں صحن اوراویر کی منزل داخل نہیں ہوتی۔

داد:.....دار کامعنی ہے، گھومنا، کوٹھی کے جاروں طرف چہاردیواری ہوتی ہے اس کے اندر جتنے منزل ہوں، یامکانات ہوں دار سب کوشامل ہیں۔

یہاں چارالفاظ ہیں،جنگی تشریح ضروری ہے۔

[1] بكل حق هو له ....اس گفر كے جتنے حقوق بين ان كے ساتھ خريد تا مول ـ

[۲] بکل مر افقه .....اس گر کی جتنی مدد کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ خرید تا ہوں۔

[س] بكل قليل و كثير هو فيه ....اس گر كساته جتنى تقورى بهت چيز ہےاس كساته خريدتا مول ـ

[۴] بکل قلیل و کثیر هو منه ....اس گھر کے ساتھ جنتنی تھوڑی بہت چیز ہے اس کے ساتھ خرید تا ہوں۔

ان چارون الفاظ کا مطلب بیہ ہے کہ وہ چیز گھر میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے متعلقات میں سے ہے، اس لئے بیالفاظ بول کر خریدا تو وہ چیز ہے میں شامل ہوجائے گا، مثلا منزل میں راستہ داخل نہیں ہے لیکن بمرافقہ، کہا تو راستہ بچے میں داخل ہوجائے گا۔

ترجمه : (۲۲۲) کسی نے منزل خریدی اور اس کے اوپر ایک منزل ہے تو مشتری کو اوپر والی منزل نہیں ملے گی ، مگر منزل کو بھو منہ ، کہہ کر بکل حق ہو بمرافقہ ۔ یاب کیل قلیل و کثیر ہو فیہ ، یا بہ کیل قلیل و کثیر ہو منہ ، کہہ کر خریدے تو اوپر کی منزل بچے میں داخل ہوجائے گی۔

تشریح: اوپر بتایا که منزل میں نیچ کے کمرے، باور چی خانداور پاخاندداخل ہوں گےاوپر کی منزل تواسی کی مثل ہےاس کئے داخل نہیں ہوگی ، کیکن اوپر کی منزل نیچ کی منزل کے تابع ہے، کیونکداس کی بنیادینچ کی منزل پر ہےاس لئے، اگر منزل کو

أو بكل قليل و كثير هو فيه أو منه. • (٢٢٣) ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق هو له لم يكن له الأعلى ومن اشترى دارا بحدودها فله العلو والكنيف ل جمع بين المنزل والبيت والدار فاسم

ترجمه : (۲۲۳) کسی نے بکل حق هوله، که کربیت خریدی، اوراس کے اوپر دوسری بیت ہے تو مشتری کے لئے اوپر کی بیت نہیں ہوگا ۔ اور کسی نے داراس کے حدود کے ساتھ خریدا تو اوپر کی منزل بھی داخل ہوگا ، اور پاخانہ گھر بھی نیچ میں داخل ہوگا اصول : یہ سئلہ اس اصول پر ہے کہ منزل کی نیچ کی تو مزید ہولت کی چیز بکل حق هو له۔ بولے بغیر نیچ میں داخل نہیں ہوگی تشریح : یہاں دوستا میں دوسرا کم وداخل نہیں ہوتا اس لئے بکل حق هوله، یابا تی تین الفاظ کے ساتھ خریدے تب بھی اوپر کا کمرہ نیچ میں داخل نہیں ہوگا۔

وجه : (۱) اس حدیث میں اس کا شارہ ہے۔ عن ابن عصر ان رسول الله عَلَیْ قال من باع نخلا قد ابرت فشمر ها للبائع الا ان یشتر ط المبتاع. (بخاری شریف، باب من باع نخلاقد ابرت اوارضام زروعة اوباجارة ، سام ۲۲۰ مسلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمر ، ص ۲۷۰ ، نمبر ۱۵۳۳ مسلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمر ، ص ۲۷۰ ، نمبر ۱۵۳۳ مسلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمر ، ص ۲۵۰ ، نمبر ۱۵۳۳ مسلم شریف باس کے بکل حق هوله کهه کر بعد درخت کی بیج میں داخل نہیں ہوگی ، اس طرح اوپر کی بیت نیچ کے بیت میں شامل نہیں ہے اس کئے بکل حق هوله کهه کر خرید کا تب بھی بیج میں داخل نہیں ہوگی۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَلْ الل

[۲] دوسرامسکه پیه سے که, دار، کو بحدودها، کے ساتھ خریدا تواوپر کی منزل بھی داخل ہوگی ،اورپا خانہ گھر بھی داخل ہوگا،

وجه :اس کی وجہ بیہ ہے کہ داریوری کوٹھی کو کہتے ہیں،اس لئے اویر کی منزل اوریا خانہ گھر بھی داخل ہوگا۔

لغت علو: بلندى، او يركى منزل - كنيف: بيت الخلاء، يا خانه -

ترجمه نا مصنف نے منزل، بیت اور دار کوجمع کر دیا، پس دار کالفظاو پر کی منزل کوشامل ہے کیونکہ داراس کو کہتے ہیں جسکے چاروں طرف حدود گھوم جائے ، اور او پر کی منزل اصل کے تابع ہے اور اس کے اجزامیں سے ہے اس لئے دار کی تیج میں او پر کی منزل داخل ہوگی۔

الدار ينتظم العلو لأنه اسم لما أدير عليه الحدود والعلو من توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه. ٢ والبيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله والشيء لا يكون تبعا لمثله فلا يدخل فيه إلا بالتنصيص عليه عليه والمنزل بين الدار والبيت لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى مع ضرب قصور إذ لا يكون فيه منزل الدواب فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه. ع وقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك لأن كل مسكن يسمى بالفارسية خانه ولا بدونه. ع وقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك لأن كل مسكن يسمى بالفارسية خانه ولا تشريح : داراس كوهي كو بين جمل كي واراس كوهي كوراد يوارى بواس لي اس كي بي بين منزل داخل بوگي، يونكه منزل اس كا برايس سي مناوراس كتابع هـ

ترجمه نیج اوربیت نام ہے اس کمرے کاجس میں رات گزاری جائے ،اوراو پر کی منزل بھی اس بیت کی طرح ہے،اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی چیزا پینے مثل کے تابع نہیں ہوتی اس لئے او پر کی منزل بیت کی بچ میں داخل نہیں ہوگی ، جب تک کہ منزل بیت کی بچ کی صراحت نہ کی جائے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : اورمنزل کالفظ, داراور بیت کے درمیان میں ہے، اس لئے کہ اس میں رہنے کی سب سہولتیں ہوتیں ہیں تھوڑی کی کے ساتھ، اس لئے کہ اس میں جانور کا گوہال نہیں ہوتا، پس وہ دار کے مشابہ ہے اس لئے اس میں تابع ہوکراو پر کی منزل شامل ہوگی تو ابع کے ذکر کرتے وقت، اور بیت کے مشابہ ہے اس لئے بغیر تو ابع کے ذکر کئے او پر کی منزل داخل نہیں ہوگ ۔

تشریح : یہاں تو ابع سے مراد بیچارالفاظ ہیں۔ بک ل حق ہولہ ۔ یا بک ل حق ہو بمر افقہ ۔ یابکل قلیل و کثیر ہو منہ ۔ منزل کالفظ داراور بیت کے درمیان کے لئے آتا ہے، اس لئے اس میں قیام کرنے کی ساری سہولتیں ہوتیں ہیں، لیکن جانورر کھنے کی جگہ نہیں ہوتی، چونکہ منزل داراور بیت کے درمیان کالفظ ہے اس لئے ،

بکل حق ہولہ ، کالفظ ذکر کرے گا تو او پر کی منزل ہیچ میں داخل ہوگی ، اور نہیں کرے گا تو داخل نہیں ہوگی ۔

بکل حق ہولہ ، کالفظ ذکر کرے گا تو او پر کی منزل ہیچ میں داخل ہوگی ، اور نہیں کرے گا تو داخل نہیں ہوگی ۔

ترجمه به بعض حضرات نے فرمایا کہ ہمارے مرغینان کے عرف میں بیت، منزل، اور دار سبحی میں اوپر کی منزل بھے میں داخل ہے، اس کئے کہ ہر مسکن کوفارس میں خانہ کہتے ہیں اور اس میں اوپر کی منزل ہوتی ہی ہے۔

تشریح :عرب کے عرف میں بیت ،منزل ،اور دار میں فرق ہے ،لیکن مرغینان کے عرف میں سب کوخانہ کہتے ہیں اور اس میں اوپر کی منزل ہوتی ہی ہے اس لئے بغیر ذکر کئے بھی اوپر کی منزل خانہ کی بچ میں داخل ہوجائے گی۔

قرجمه : واركنام يسجس طرح او يركى منزل داخل ب ياخان بهى داخل بوگاس لئے كداركتو بع يس سے ب

يخلو عن علو في وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخل الكنيف لأنه من توابعه ولا تدخل الظلة إلا بذكر ما ذكرنا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه مبني على هواء الطريق فأخذ حكمه. لا وعندهما إن كان مفتحه في الدار يدخل من غير ذكر شيء مما ذكرنا لأنه من توابعه فشابه الكنيف. (٢٢٣)قال ومن اشترى بيتا في دار أو منز لا أو مسكنا لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لأنه خارج الحدود إلا اورسائبان داخل نبين بوكا مراو يركالفاظ ذكركر في يعدامام ابوعنيفة كنزد يك اس لئ وه راسة كي مضا يربى بوق عاس لئراسة كي من بوق المسال المناهدة والمسال المناه المناهدة الم

تشریح: سائبان: کی دوقتمیں ہیں[ا] بارش وغیرہ سے بچنے کے لئے دروازے کے سامنے سائبان بنایا جائے، یدار کی بیع میں ۔ بکل حق هو له، کے بغیرداخل ہے[۲]اور دوسری قتم وہ ہے کہ کوٹھی کی چوہدی سے باہر راستے پر بنایا جائے، یہ چونکہ دارسے باہر ہے اس کا تکم راستے کا تکم ہے، اور۔ بکل حق هو له، کے بغیرداخل نہیں ہوگا۔

ترجمه : ل صاحبین کے نزدیک اگرسائبان کا دروازہ دار کے اندر کھلتا ہے تو بکل حق ہوالہ، کے بغیر نیج میں داخل ہوگا اس لئے کہ وہ دار کے تو ابع میں سے ہے اس لئے یا خانہ کے مشابہ ہوگیا۔

### تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : (۲۲۲) کسی نے دار کے اندر بیت خریدا، یا منزل خریدا، یا مسکن خریدا تواس کوراستہ نہیں ملے گا، گریہ کہ بکل حق هو له ۔ یا بکل حق هو بمر افقه ۔ یابکل قلیل و کثیر هو فیه، که کرخرید ہے [توراسته داخل ہوگا ] یہی حال ہے یانی کے حق کا، اور نالی کا۔

ترجمه السلك كه بيحدود سے خارج ب، مگريكه بيت كو الع ميں سے ب،اس كے توالع كى ذكر سے داخل موجائے گا

تشریح :بیت، منزل اور قیام گاہ میں راستہ داخل نہیں ہوتا ،اس لئے بکل حق هوله، کے بغیر راستہ داخل نہیں ہوگا، کین چونکه راستہ بیت کے توابع میں سے ہاس لئے بکل حق هوله، کہنے سے راستہ داخل ہوجائے گا۔اس طرح کھیت خریدا تو پانی پلانے کاحق اور نالی بچ میں داخل نہیں ہوگا، کین میکھیت کے توابع میں سے ہاس لئے, بکل حق هوله، وغیرہ الفاط کہنے سے داخل ہوجائے گا۔

لغت : مسكن بسكن سيمشتق ہے، قيام كرنے كى جگهدشرب: بينا، كھيت ميں يانى پلانے كاحق مسل: بيل سيمشتق

أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ٢ بخلاف الإجارة لأنها تعقد للانتفاع فلا يتحقق إلا به إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستأجره فيدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منه ٣ أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه لأن المشتري عادة يشتريه وقد يتجر فيه فيبيعه من غيره فحصلت الفائدة.

ہے، پانی بہنے کی جگہ، پانی آنے کی نالی۔

ترجمه تل بخلاف اجرت کے اس لئے کہ وہ فائدہ اٹھانے کے لئے ہی منعقد ہوتی ہے اور بغیررائے کے فائدہ تحقق نہیں ہوگا، اس لئے کہ اجرت پر لینا ہے اس لئے مطلوبہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے راستہ اجرت میں داخل ہوگا۔

تشریح : اگر بیت، منزل، اور مسکن اجرت پر لی تواس کاراسته خود بخو داجرت میں داخل ہوجائے گی، چاہے بکل حق هوله، بولے بانه بولے۔

**9 جسه** : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ اجرت فوری فائدہ حاصل کرنے کے لئے لی جاتی ہے، پس اگر راستہ اجرت میں داخل نہ ہوتو فائدہ کیسے حاصل کرے گا! اس لئے راستہ خود بخو د داخل ہوگا۔ (۲) عام طور پر راستہ اجرت پڑنہیں لیتا، کیونکہ وہ خود بخو د داخل ہوجا تا ہے اس لئے داخل ہوجائے گا۔

ترجمه بین بهرحال مبیع سے فائدہ اٹھانا تو بغیررائے کے بھی ممکن ہے، اس لئے مشتری عادۃ اس کو بیچنے کے لئے خرید تا ہے، اور دوسرے سے بچ دیتا ہے اور نفع کمالیتا ہے۔

تشریح : مکان کے خرید نے کا بعض مرتبہ مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس کونی دوں گا، اس میں رہوں گانہیں، چنانچہ نی کرنفع کمالیتا ہے اس لئے اس کوراستے کی ضرورت نہیں پڑتی ،اس لئے راستہ بیت کی بیج میں داخل نہیں ہوگا۔

#### ﴿باب الاستحقاق ﴾

(٢٢٥) ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها وإدها وإن أقر بها ملكه

## ﴿باب الاستحقاق﴾

ترجمه : (۲۲۵) کسی نے باندی خریدی پھر مشتری کے پاس باندی نے بچددیا، پھرکوئی آدمی گواہ کے ذریعہ باندی کامستحق ہوا تو وہ آدمی باندی کو بھی لیگا اور اس کے بچے کو بھی لیگا ، اور اگر مشتری نے باندی کا کسی کے لئے اقر ارکیا تو بچہ باندی کے ساتھ نہیں جائے گا۔

**اصول**: ید مسئلهاس اصول پر ہے کہ قاضی کا فیصلہ جمت مطلقہ ہے اس لئے بنیاد سے ملکیت ثابت ہوگی ، اور اقر ارکرنا جمت قاصرہ ہے اس لئے اقر ار کے وقت سے کسی کی ملکیت ثابت ہوگی۔

تشریح : مثلازید نے عمر کے ہاتھ میں باندی بیچی، باندی نے عمر مشتری کے یہاں بچد دیا، اس کے بعد خالد نے گواہ کے ذریعہ ثابت کردیا کہ یہ باندی میری ہے تو باندی کے ساتھ اس کا بچہ بھی خالد کو ملے گا۔ اور اگر مشتری نے اقرار کیا کہ یہ باندی خالد کی ہے تو باندی کا بچہ خالد کو نہیں ملے گا۔

وجه : (۱) یہاں بنیادی فرق بیہ کہ خالد نے جب گواہ کے ذریعہ ثابت کیا کہ یہ باندی میری ہے تو یقین یہ کیا جائے گا کہ بائع کے یہاں سے ہی یہ باندی خالد کی ہے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ خالد کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے، اس لئے باندی کے ساتھ بچہ بھی خالد کو ملے گا، کیونکہ گواہ کو پیش کرنا اور قاضی کا فیصلہ کرنا جمت کا ملہ ہے۔ اور عمر مشتری نے خالد کے لئے اقر ارکیا تو پول سمجھا جائے گا کہ اب تک باندی خالد کی ہے اور خالد کی ملکیت میں بچہ پیدا ہوا ہے، اب اقر ارکے بعد باندی خالد کو ملے گی اس لئے بچہ باندی کے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ باندی سے الگ ہو چکا ہے، کیونکہ اقر ارکر نا ججت قاصرہ ہے۔۔ ہاں عمر اس بات کا اقر ارکرے کہ بچہ بھی خالد کا ہے تو اب اس اقر ارکی بنیاد پر بچہ خالد کو ملے گا، باندی کے تابع ہو کر نہیں۔

ترجمه نام کی طرح واضح کرنے والا ہے،اس کئے کہ لفظ بیندا پنام کی طرح واضح کرنے والا ہے،اس کئے بیند کے ذریعہ سے متحق کی ملک بنیاد سے ہی ظاہر ہوگی،اور بچہ مال کے ساتھ پہلے سے متصل تھا اس کئے ہوگا۔ بینہ کے ذریعہ سے متحق کی ملک بنیاد سے ہی ظاہر ہوگی،اور بچہ مال کے ساتھ پہلے سے متصل تھا اس کئے اس کو جوت مطلقہ، کہتے ہیں، اسی کو ججت کا ملہ کہتے ہیں۔ ججۃ قاصر ۃ:اقر ارکرنے کی وجہ سے صرف اقر ارکرنے والے پراس کا حکم نافذ ہوتا ہے اس کئے اس کو کاس کو من الأصل والولد كان متصلابها فيكون له ٢ أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له. ٣ ثم قيل يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا وقيل يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد. قال محمد رحمه الله لا تدخل الزوائد في الحكم فكذا الولد إذا كان في يد غيره

حجت قاصرہ، کہتے ہیں

مبینة : بینة سے شتق ہے، واضح کرنا، گواہ چونکہ حقیقت کوواضح کرتا ہے اس لئے اس کو بینة کہتے ہیں۔من الاصل: بنیا دسے، اصل سے۔بعد الانفصال: جدا ہونے کے بعد، یہاں مراد ہے پیدا ہونے کے بعد۔

تشریح: گواہ کے ذریعہ ثابت کرنے میں اور اقر ارکرنے میں فرق یہ ہے کہ گواہ ججت مطلقہ ہے اس لئے جب مستحق نے گواہ اور قاضی کے ذریعہ فیصلہ کروایا تو پہتہ چلا کہ باندی پراس کی ملکیت اصل ہی سے ہے، یعنی بائع کے پاس سے ہی ہے اس لئے باندی کے ساتھ بچہ بھی مستحق کا ہوگا۔

ترجمه نی بہر حال اقرار تو جت قاصرہ ہے اس لئے خبر کوئیج کرنے کے لئے جس چیزی خبر دی ہے صرف اس ملکیت ثابت ہوگی اور بیچ کے پیدا ہونے کے بعد باندی میں بیضرورت پوری ہوگئی اس لئے بچہ جسکے لئے اقرار کیا ہے اس کے لئے نہیں ہوگا۔

تشریح : اقرار جحت قاصرہ ہے اس لئے جسکے بارے میں اقرار کیا صرف وہی چیز مستحق کو ملے گی ،اور بچہ باندی سے جدا ہو چکا ہے اور اس کے لئے اقرار نہیں کیا ہے اس لئے بچہ مستحق کونہیں ملے گا۔

قرجمه بین پرکہا گہا کہ ماں کے فیصلے میں بچہ تابع ہوکر داخل ہوجائے گا،اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ بیچ کی الگ سے فیصلے کی شرط لگائی جائے،اور مبسوط میں اس طرف اشارہ ہے۔اس لئے کہ قاضی کوزوائد کاعلم نہ ہوتوا مام محمدؓ نے فرمایا کہزوائد فیصلے میں داخل نہیں ہوگا۔ داخل نہیں ہوگا۔

تشریح: قاضی نے باندی کا فیصلہ ستحق کے لئے کیا توایک روایت ہے کہ بچبھی اس کے تابع ہوکر ستحق کول جائے گا،

لیکن دوسری روایت ہے کہ بچ کا بھی مستحق کے لئے الگ سے فیصلہ کرنا ہوگا تب وہ ستحق کو ملے گا، اس کی دومثال دیتے ہیں

[1] قاضی نے مستحق کے لئے مثلا گائے کا فیصلہ کیا، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا زوائد [مثلا بچہ ] بھی ہے تو امام محمد نے فرمایا

کہ زوائد تھم میں داخل نہیں ہوگا۔[۲] دوسری مثال ہے ہے کہ باندی کا فیصلہ ستحق کے لئے کیا،کین بچہ مشتری کے قبضے میں نہیں

ہے کسی اور قبضے میں ہے تو بچہ باندی کے فیصلے میں داخل نہیں ہوگا،ان دونوں مثالوں سے معلوم ہوا کہ جب تک قاضی الگ سے

ترجمه : (۲۲۱) کسی نے غلام خریدا حالانکہ وہ آزاد تھا، اور غلام نے مشتری سے بیکہا تھا کہ بمجھے خریدلو میں غلام ہوں ، پس اگر بائع حاضر ہے ، یا ایساغائب ہے جو معلوم ہے تو غلام سے کچھ نہیں لیا جائے گا، اور اگر پیتنہیں ہے کہ بائع کہاں ہوت مشتری غلام سے وصول کرے گا، اور غلام بائع سے وصول کرے گا۔ اور اگر رہن پر رکھا حالانکہ غلام نے اقر ارکیا تھا کہ میں غلام ہوں ، پھروہ آزاد نکلا تو رہن پر رکھنے والا کا پیتہ ہویا نہ ہوغلام سے کچھ نہیں لے سکتا۔

ا صول : اگر بیج ہے اور کہا کہ میں غلام ہوں تو وہ اپنی قیمت کا گفیل بن جائے گا۔ اور اگرر ہن صورت ہے اور کہا کہ میں غلام ہوں تو وہ اپنی قیمت کا گفیل نہیں بنے گا۔

تشریح :یہاں دوسکے ہیں اور دونوں میں موازنہ کیا جار ہا ہے اور دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا جار ہا ہے۔[ا] غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں مجھے خریدلو، اور بعد میں پتہ چلا کہ بیآ زاد ہے ہیں اگر بائع حاضر ہو، یا ایس جگہ ہوکہ اس سے غلام کی قیمت وصول کرسکتا ہوتو اس سے وصول کرسکتا ہوتو اس سے وصول کرسکتا ہوتو اس سے وصول کر ے، اور بائع ایسا غائب ہوکہ اس سے وصول کرنا ناممکن ہوتو خود غلام سے قیمت وصول کرے چرغلام بائع سے وصول کرے گا۔ اور اگر غلام کور ہن پر رکھ رہا ہوا ورغلام نے کہا کہ میں غلام ہوں اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آزاد ہے تو چا ہے رہن رکھنے والے سے قرض وصول نہیں کرسکتا ہے۔

**9 جسله** : فرق یہ ہے کہ بنج میں غلام کی قیت ہی مشتری کے پاس ہے اس لئے جب کہا کہ میں غلام ہوں مجھے خریدلوتو اس سے وہ اپنی قیمت کا کفیل بن گیا اس لئے بائع سے وصول نہ ہوسکتا ہوتو غلام سے وصول کرے گا۔اور رہن میں غلام کی قیمت قرض نہیں ہے، غلام کوقرض وصول کرنے کا ایک و ثیقہ بنایا ہے اس لئے جب غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں مجھے رہن پر رکھ لوتو اس سے وہ اپنی قیمت کا کفیل نہیں بنے گا اس لئے غلام سے قرض وصول نہیں کرسکتا۔

ترجمه نا امام ابولیسف سے روایت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں غلام سے وصول نہیں کرے گااس لئے کہ رجوع کرنا معاوضے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کفالت کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہاں غلام نے صرف جھوٹی خبر دی ہے [کہ میں غلام ہوں] ، توالیا ہوگیا کہ اجنبی نے یہ بات کہی ہوکہ [یہ غلام ہے اسے خریدلو] یا غلام نے یہ کہی ہوکہ میں غلام ہوں مجھے رہن پر رکھاو، جومتن میں يرجع فيهما لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة والموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال العبد ارتهني فإني عبد وهي المسألة الثانية. ٢ ولهما أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على ما أمره وإقراره أني عبد إذ القول له في الحرية فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبه ٣ دوم امتلك

تشریح : امام ابو یوسف کی روایت بیہ کہ چا ہے تیج کی صورت میں غلام نے کہا ہویار ہن کی صورت میں کہا ہوغلام سے قیمت نہیں لے سکتے ، کیونکہ قیمت دوہی وجہ سے لے سکتے ہیں یا تواس نے اس کا معاوضہ لیا ہو، یا قیمت ادا کرنے کا گفیل بنا ہو اور یہاں دونوں میں سے کچھ نہیں ہے ، اس نے صرف جھوٹی خبر دی ہے کہ میں غلام ہوں اس سے گفیل نہیں بنتا ، اس کی دو مثالیں دی ہیں [۱] اجنبی کے کہ بیغلام ہاس کوخر یدلوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا ہی طرح ہج کی صورت میں کی صورت میں غلام کے کہ میں غلام ہوں جھے رہن پررکھ لوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا اس طرح ہج کی صورت میں بہتا ہی طرح ہج کی صورت میں بنتا ہی طرح ہے کہ میں غلام ہوں جھے رہن پررکھ لوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا اس طرح ہج کی صورت میں بنتا ہی طرح ہے کہ میں غلام ہوں جھے رہن پررکھ لوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا ہے کہ میں غلام ہوں جھے رہن پررکھ لوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا ہے کہ میں غلام ہوں جھے رہن پر کھ لوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا ہے کہ میں غلام ہوں جھے رہن پر کھ لوتو اس سے وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا ہے کہ میں غلام ہوں جھے رہن پر کھورت میں جھی وہ قیمت کا ذمہ دار نہیں بنتا ہے کہ کہ میں غلام ہوں جھے کہ کھورت میں بنتا ہے کہ کہ میں غلام ہوں جھے کہ کھورت میں بنتا ہے کہ کہ کھورت میں بنتا ہے کہ کہ کھورت کی میں بنتا ہے کہ کور کیں بنتا ہے کہ کہ کھورت کے کہ کھورٹ کے کہ کی کھورت کیں بنتا ہے کہ کہ کھورٹ کیں بنتا ہے کہ کہ کور کیا کہ کور کی کھورٹ کیں بنتا ہے کہ کہ کور کی کھورٹ کیں کھورٹ کے کہ کور کے کہ کھورٹ کیا کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کھورٹ کی کھورٹ کے کہ کور کھورٹ کے کہ کھورٹ کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کے کہ کے کہ کور کے کور کے کہ ک

ترجمه نی امام ابوحنیفهٔ اورامام محمدگی دلیل بیہ کمشتری نے غلام کے تکم پراعتماد کرتے ہوئے خرید ناشروع کیا،اور
اس کے اقرار پرخرید ناشروع کیا کہ میں غلام ہوں،اور آزاد ہونے کے بارے میں اس کے قول کا اعتبار ہے اس لئے خرید نے
کے تکم دینے کی وجہ سے اس کوشن کا ضامن بنایا جائے گا بائع سے رجوع کرنا ناممکن ہونے کی صورت میں دھو کہ اور نقصان کو
دور کرنے کے لئے، اور جب بائع کی جگہ معلوم ہوتو قیت وصول کرنا متعد زنہیں ہے، اور بیج معاوضے کا عقد ہے اس لئے ممکن
ہے کہ جس نے تکم دیا قیمت سلامت رکھنے کی وجہ سے اس کوضامن قرار دیا جائے جیسا کہ بیج کا موجب ہے۔

وجه: (۱) طرفین کی دلیل میہ کہ آزاد ہونے کے بارے میں غلام کی بات مانی جاتی ہے تو غلام ہونے کے بارے میں بھی اس کی بات مانی جاتی ہوئے مشتری نے خریدا ہے، اس کی بات مانی جائے گی، (۲) غلام نے تھم دیا ہے کہ مجھے خریدلواس لئے اس پراعتاد کرتے ہوئے مشتری نے خریدا ہے، اس لئے جب اس کی قیمت ڈوب رہی ہوتو خرید نے کے تھم دینے والے کوضامن بنایا جاسکتا ہے، تا کہ مشتری کو نقصان اور ضرر سے بچایا جائے۔ کیونکہ بھی کہی ہے کہ اس کی قیمت محفوظ رہے۔

ترجمه بی بخلاف رہن کے اس لئے کہ وہ معاوضہ ہیں ہے بلکہ اپناحق وصول کرنے کا وثیقہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف

بخلاف الرهن لأنه ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا يجعل الأمر به ضمانا للسلامة مع وبخلاف الأجنبي لأنه لا يعبأ بقوله فلا يتحقق الغرور. ﴿ ونظير مسألتنا قول المولى بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق فإنهم يرجعون عليه بقيمته لا ثم في وضع المسألة ضرب إشكال كي بدل، اورمسلم فيه كي بدل ورئين ركانا جائز عالانكه قبض كر في على بدلنا حرام عاس لئ كم والكوسلامت كاضامن قرار نهين ويا جاس لئ كم والكوسلامت كاضامن قرار نهين ويا جاسكا ويوبين ويا جاسكا ويا جاسكا ويا جاسكا ويربين ويا جاسكا ويوبين ويوبين ويا جاسكا ويوبين ويا جاسكان ويوبين ويا جاسكان ويوبين ويا جاسكان ويوبين ويا جاسكان ويوبين ويوبين ويوبين ويا جاسكان ويوبين ويا جاسكان ويوبين ويا جاسكان ويوبين ويوبيا ويوبين ويوبين ويوبين ويوبين ويوبي ويوب

تشریح : یاام ابو یوسف وجواب ہے۔ انہوں نے فر مایا تھا کہ رہن میں غلام ضام نہیں ہوتا ہے تو بیج میں بھی ضام ن نہیں ہوگا۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ رہن میں غلام کی قیمت قرض پرنہیں ہے قرض تو پہلے دے چکا ہے، یہ تو اس کو وصول کرنے کے لئے اعتماد کی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف کے بدلے میں جو درہم آئے گا اس پر قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو خرید نا جا برنہیں ہے، کیکن اس درہم کورہن پر رکھنا جا بڑنہ ہے، کیونکہ یے عقد معاوضہ ہیں ہے۔ دوسری مثال میہ ہے کہ زید نے ابھی درہم دیا اور بعد میں دس من گیہوں دینے کا وعدہ لیا، جسکو مسلم فیہ، کہتے ہیں، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جا برنہیں ، کیکن اس کو رہن پر رکھنا جا بڑنہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ معاوضہ نہیں ہے بلکہ وثیقہ ہے، اور وثیقہ کے بارے میں کوئی کے کہ رہن رکھلوتو اس سے وہ قیت کا ذمہ دارنہیں سے گا۔

الغت : وثیقة : را ہن قرض پہلے دے چکا ہے، اب بیاعماد دلانے کے لئے کہ قرض واپس مل جائے گا، اور نہیں ملے گا تواس غلام کو پی کر وصول کر لینا اس کے لئے غلام کو رہن پر رکھ رہا ہے خود غلام کی قیمت قرض پرنہیں ہے، اس کو ,وثیقہ، کہتے ہیں۔ بیع : بیع میں خود غلام کی قیمت بائع کے پاس ہے، اس لئے یہاں معاوضہ ہے۔

ترجمه بي بخلاف اجنبي كاس كئ كداس كقول كاعتبار نهيس باس ك دهوكة تقق نهيس بوگا۔

تشریح : بیامام ابو یوسف کوجواب ہے، اجنبی میہ کے کہ بیغلام ہے اس کوخر بدلو بیا بیک تغیبی بات ہے اس کئے اس کے قول کا اعتبار نہیں ہے اس کئے دھو کہ بھی نہیں ہوگا۔

ترجمه : همارے مسئلے کی مثال میہ ہے کہ آقا کے کہ میرے اس غلام سے خرید وفروخت کرومیں نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے، بعد میں غلام کسی اور کا نکل گیا تو قرض دینے والا آقا سے تمام رقم وصول کریں گے۔[اسی طرح بیج کی صورت میں غلام نے کہا کہ مجھے خرید و میں غلام ہوں، تو ثمن ڈو سے وقت غلام سے وصول کیا جائے گا]

تشریح :واضح ہے۔

على قول أبي حنيفة رحمه الله لأن الدعوى شرط في حرية العبد عنده والتناقض يفسد الدعوى. كي وقيل إذا كان الوضع في حرية الأصل فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم. أر وقيل هو شرط لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق وإن كان الوضع في تحريم فرج الأم. أر وقيل هو شرط لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق وإن كان الوضع في تحريم فرج الأم. أر مسلم كن الناقض المونية من المام الوصيفة من المام المولية والمركزة المام المركزة المركزة

تشریح : متن میں جومسکاری صورت بنائی ہے اس میں تھوڑ ااشکال ہے، وہ یہ کہ غلام نے پہلے مشتری سے کہا کہ میں غلام ہوں ، بعد میں اسی مشتری کے سامنے دعوی کیا کہ میں آزاد ہوں تو اس کی بات میں تناقض ہو گیا جسکی وجہ سے وہ آزاد نہیں شار ہوگا تو پھر مسکلے کی صورت کیسے بنے گی؟۔

ترجمه : ے اس کا جواب بیدیا گیاہے کہ اگر مسکلے کی صورت ہو کہ غلام اصلا آزاد ہے تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس میں دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مال کے فرض کو حرام کرنے کو شامل ہے۔۔بیسب جواب کا فی لمباہے۔

الغت : لتضمنه تحریم فرج الام: غلام اصلا آزاد بوتواس کامطلب بینکلا که اس کی مال کسی کی مملوکتهیس رہی ہے، اور جو آدمی بید بوی کرتا ہے کہ غلام کی مال اس کی مملوکہ ہے اس پراس عورت کا فرج حرام ہے، اور فرج اور شرمگاہ کا حرام ہونا حقوق الله میں سے ہے اس لئے اس کو ثابت کرنے کے لئے دعوی کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے غلام اصلا آزاد ہونے کا ہے تواس کو دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کی بات میں تناقض نہیں ہوگا۔ حریۃ الاصل: اصل میں آزاد ہو، پیدائش آزاد ہو۔ تشمیر سے جا گرغلام بیدعوی کرتا ہے کہ میں اصلا آزدا ہوں تواس کے لئے امام ابو صنیفہ کے نزد یک غلام کو دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دعوی میں تناقض ضرورت نہیں ہے، گواہ کی گواہی میں کرہی آزاد شار کردیا جائے گا، اور جب دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دعوی میں تناقض ہوئی نہیں ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ غلام کونسلا آزاد ماننے کی صورت میں اس کی ماں کا فرج مملو کہ ہونے پر دعوی کرنے والے پرحرام ہوجا تاہے، جوحقوق اللہ ہے، اوراس کو ثابت کرنے کے لئے دعوی کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: ٨ بعض حضرات نے فرمایا كەحرىية الاصل میں بھی دعوی شرط ہے، کین یہاں تناقض مانع نہیں ہے كيونكة مل تشہر نا مخفی كام ہے۔

تشریح : خفاءالعلوق:علوق کاتر جمہ ہے حمل گھر نا، یہاں عبارت کا مطلب بیہ، یمکن ہے کہ غلام کے ماں باپ دار الحرب میں ہواوراس کو بیپ پنتہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ آزاد تھاس کئے اس نے غلامیت کا اقرار کرلیا، بعد میں پنتہ چلا کہ وہ

الإعتىاق فالتناقض لا يمنع لاستبداد المولى به فصار كالمختلعة تقيم البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. (٢٢٧)قال ومن ادعى حقا في دار معناه حقا مجهولا فصالحه الذي في يده على مائة درهم فاستحقت الدار إلا ذراعا منها لم يرجع بشيء لأن للمدعي أن يقول دعواي في هذا الباقي . (٢٢٨) قال وإن ادعاها كلها فصالحه على آزاد بين اوريس بحى نسلا آزاد بول، اس لئے بعد مين آزادگي كا دعوى كيا، پس اس كے دعوى مين تأفض تو بي كين علم نه بوخ كى وجه سے يتناقض معاف ہے۔

ترجمه الله اورا گرمسکے کی وضع آزاد کرنے میں ہے تو دعوی میں تناقض مانع نہیں ہے اس کئے کہ آقا خود آزاد کرسکتا ہے، تو ایسا ہوگیا کہ خلع کرنے والی خلع سے پہلے تین طلاق دینے پر گواہ قائم کرے، یام کا تب غلام کتابت سے پہلے آزاد ہونے پر بینہ قائم کرے

تشریح : صورت مسئلہ یوں رکھا جائے کہ غلام نے دعوی کیا کہ میں غلام تھالیکن آقانے مجھے آزاد کیا ہے، تو دعوی میں تناقش نہیں ہے کیونکہ آقا جب چا ہے غلام کو بتائے بغیر آزاد کر سکتا ہے، اس لئے جب غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں مجھے خریدلو تو اس کے بعد میں آزدگی کا دعوی کیا اس لئے اس کو یہی معلوم تھا بعد میں پتہ چلا کہ اس سے پہلے ہی آقانے مجھے آزاد کیا ہے، اس لئے بعد میں آزدگی کا دعوی کیا اس لئے اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ اس کی دومثالیں دی ہیں [۱] عورت نے خلع کرایا، بعد میں دعوی کیا کہ خلع سے پہلے ہی شوہر نے میں طلاقیں دی ہیں، اس میں تناقض نہیں ہے کیونکہ خلع کے وقت اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کو تین طلاق دی ہیں۔ [۲] دوسری مثال ہے ہے کہ غلام نے کتابت سے پہلے ہی مجھے آزاد کیا تو اس میں تناقض نہیں ہے، کیونکہ اس کو پیغہ ہی نہیں تھا کہ مجھے آزاد کیا ہے اس لئے اس کے اس نے کہد یا کہ میں غلام ہوں بعد میں پیٹہ چلا کہ مجھے آزاد کیا ہے اس لئے آزاد ہونے کا دعوی کیا۔

ترجمه : (۲۲۷) کسی نے کسی گھر میں مجہول حق ہونے کا دعوی کیا، پس جسکے قبضے میں وہ گھر تھااس سے سودر ہم کے بدلے سلح کرلیا، پھروہ گھر کسی اور کا نکل گیا، مگرا یک ہاتھ تو یہ دعوی کرنے والے سے پچھ بیس لے سکے گا۔

ترجمه الداس لئے كمدى كے لئے يدكم كى تنجائش ہے كميرادعوى اسى باقى ايك ہاتھ ميں تھا۔

تشریح : مثلازید کے قبضے میں ایک گھر تھا عمر نے کہا کہ اس میں پھے میر ابھی حصہ ہے، یہ تعین نہیں کیا کہ کتنا حصہ اس کا ہے۔ زید نے سودرہم دیر عمر سے سلح کرلی، بعد میں خالد نے ثابت کردیا کہ بیگھر میرا ہے، مگر ایک گز میر انہیں ہے توزید عمر سے کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے کہ میراحق صرف ایک گز تھا اور اسی کے بدلے میں ایک سودرہم لیا تھا۔

مائة درهم فاستحق منها شيء رجع بحسابه للأن التوفيق غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة المبدل ودلت المسألة على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة.

ترجمه : (۲۲۸) اوراگر پورے گھر کا دعوی کیا اور سودرہم پرسلح کیا پھراس میں سے پچھستی نکل گیا تواس کے حساب سے رجوع کرے گا۔

ترجمه نا اس لئے کہ تو فیق ممکن نہیں ہے اس لئے اس کے بدل کار جوع کرے گااس کے بدل کے فوت ہوتے وقت۔ تشریح : زید کے قبضے میں گھر تھا عمر نے کہا کہ پورا گھر میرا ہے، پھر سودر ہم دیکر شکح کرلیا، بعد میں خالد نے گواہ کے ذریعہ ثابت کر کے آدھا گھر لے لیا تو عمر کو آدھی رقم بچپاس در ہم واپس دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے پورے گھر کا دعوی کیا تھا اور آدھا گھر خالد کا نکل گیا ہے۔

ترجمه : جمال سکے سے پتہ چلا کہ مجبول کے بدلے میں معلوم سے سلح جائز ہے اس کئے کہ جو چیز ساقط ہوتی ہے اس میں جہالت جھگڑے کی طرف پہونچانے والانہیں ہے۔

تشریح : عمر نے گھر میں مجہول کا دعوی کیا اور ایک سودر ہم معلوم پرضلے کیا جس سے معلوم ہوا کہ چیز معلوم نہ ہوتو بھی اس پر صلح کرسکتا ہے، کیونکہ یہ جھگڑے کی طرف لیجانے والانہیں ہے۔

### ﴿فصل في بيع الفضولي ﴾

(٢٢٩)قال ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ له وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن

# ﴿ فَصَلَ فِي بِيعِ الفَصْوِ لِي ﴾

ضروری نوت: ما لک کی اجازت کے بغیراس کی چیز چودے اس کو بیع فضولی کہتے ہیں۔

قرجمه : (۲۲۹) کسی نے دوسرے کی ملکیت بغیراس کی اجازت کے بیچا تو مالک کواختیار ہے جیا ہے تو بیچ جائز قرار دے اور چاہے تو فنخ کر دے۔

**اصول** : يەسئلەا ساصول پر بے كەدلالة اجازت موتب بھى بىغ كرسكتا ہے۔

تشریح: مثلازید نے عمر کا گھر بغیراس کی اجازت کے بچے دیا تو ما لک یعنی عمر کواختیار ہے کہ اس بچے کو باقی ر کھے اور چاہے تو منخ کردے۔

وجه : (۱) اس مدیث میں ہے کہ بغیرا جازت کے مال تو ما لک نے بعد میں اس کو جائز قرار دیا۔ عن ابن عمر شعن النب عموی النب الله مان کنت تعلم انی استاجوت اجیوا بفوق من ذرة فأعطیته و ابی ذالک ان یا خذ فعمدت الی ذالک الفوق فزرعته حتی اشتریت منه بقرا و راعیها ... فقلت انطلق الی تلک البقرة و راعیها فانها لک فقال أتستهزی بی ؟ (بخاری شریف، باب اذااشتری شیالغیر ہ بغیراذنه فرض ، س ۲۵۳ من باب اذااشتری شیالغیر ہ بغیرا نه فرض ، س ۲۵۳ من باب از ۱۳۵۱ ) اس میں ہے کہ بغیر مالک کی اجازت کے نیج اور شراء کی ہے۔ (۲) ہماری دلیل ہے کہ عاقل بالغ آدمی نے ایجاب اور قبول کیا ہے ، اور اس میں بائع اور مشتری دونوں کا فائدہ ہے ، اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ نقصان دیکھا تو نیج کے انکار کاحق ہے اس لئے مزیج حائز ہوگی۔

ترجمه : امام ثافعی فی نے فرمایا کہ بھی منعقد نہیں ہوگی اس لئے کہ ولایت شرعیہ سے صادر نہیں ہوئی ہے،اس لئے کہ ولایت شرعیہ یا ملک کی وجہ سے ہوتی ہے، یا مالک کی اجازت سے ہوتی ہے اور یہاں دونوں نہیں ہیں،اس لئے قدرت شرعیہ کے بغیر بھے کا انعقاد نہیں ہوگا۔

تشریح : امام ثافعی ؒ نے فرمایا کہ بیج دوطریقے سے منعقد ہوتی ہے، یاما لک خود بیج کرے، یا دوسرے کو بیج کی اجازت دے، اوریہال دونوں میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے بیچ منعقد نہیں ہوگی۔

ترجمه : آ ہماری دلیل ہے ہے کہ مالک بنانے کا تصرف ہے اور اہل سے صادر ہوا ہے کل میں اس لئے بیج منعقد کرنا واجب ہے اور اس میں مالک کو تقصان نہیں ہے ، کیونکہ اس میں اختیار ہے ، بلکہ اس میں نفع ہے کیونکہ مشتری کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور شن وغیرہ بھی متعین ہے ، اور اس میں عقد کرنے والے کا بھی نفع ہے کیونکہ اس کے کلام کو لغو ہونے سے بچانا ہے ، اور اس میں مشتری کا بھی نفع ہے [ کم مجیع مل گئ] اس لئے بیسب وجہ سے قدرت شرعیہ حاصل ہوگئ ، اور دلالة فضولی کو اجازت حاصل ہے ، کیونکہ تقلمند آ دمی نفع بخش تصرف کی اجازت دے گا۔

الغت : صدر من اہلہ فی محلّہ: یہ فقہ کا محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد کرنے والا عاقل اور بالغ ہے، اور اپنے کل یعنی مبیع بننے کی چیز میں بیچ کی ہے۔

وجه : فضولی کی بچ صحیح ہونے کے لئے چاردلیلیں دی ہیں(۱) عاقل بالغ نے بیج کی ہے،اس لئے اس کی بات کو لغو ہونے سے بچائی جائے۔(۲) اس میں بالغ اور مشتری کو اختیار ہے، نفع دیکھیں گے تو نافذا کریں گے اور نقصان دیکھیں گے تو فشخ کردیں گے اور نقصان دیکھیں گے تو فشخ کردیں گے اور نقصان دیکھیں گے تو فشخ کردیں گے کہ مشتری کا فائدہ ہیں ہے، اور شن بھی متعین کیا ہوا ہے (۲) مشتری کا فائدہ بیہ کہ اس کو مبیع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان وجو ہات سے فضولی کو قدرت شرعیہ حاصل ہے، کیونکہ عاقل آ دمی نفع بخش تصرف کی اجازت دے گاس کے فضولی کو دلالہ بیج کی اجازت ہے۔

ترجمه: (۲۳۰) ما لك اجازت د يسكتا ب جبكه بيع موجود جواور بائع اورمشترى اپني حالت يربو

ترجمه الماسكة كاجازت دينائي مين تصرف كرنا ہے اس كئے اس كاموجود ہونا ضرورى ہے، اور بياس صورت ميں

الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه. ٢وإذا أجاز الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه. ٢وإذا أجاز الممالك كان الثمن مملوكا له أمانة في يده بمنزلة الوكيل لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ٣وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة دفعا للحقوق عن نفسه بخلاف الفضولي في النكاح السابقة معبر محض ٣ هذا إذا كان الشمن دينا فإن كان عرضا معينا إنما تصح الإجازة إذا كان عرك بالع اورميع بحى موجود ووووو

تشریح: نیج فضولی میں مالک اجازت اس وقت تک نیج کی اجازت دے سکتا ہے جب تک[ا] مبیع موجود ہو ہلاک نہیں ہوئی ہے،[۲] اصل بائع موجود ہواور اس میں بیج کرنے کی اہلیت ہو مجنون وغیرہ نہ ہوا[۳] مشتری موجود ہواور اس میں خریدنے کی اہلیت موجود ہو،اور اگر مینوں میں سے ایک ختم ہوگیا ہوتو اب بیج کی اجازت نہیں دے سکتا، فضولی کی بیج خود بخو دختم ہو جوائے گی۔

**9 جه**: نیخ کی اجازت دینے کا مطلب سے ہے کہ گویا کہ ابھی نیخ کررہا ہے اس لئے اس وقت نتیوں چیزیں موجود ہوں۔ قرجمہ نے اگر مالک نے بیچنے کی اجازت دے دی توشن فضولی کے ہاتھ میں مالک کامملوک ہوگا اور امانت رہے گا، وکیل کے درجے میں اس لئے کہ اگلی اجازت بیچھلے زمانے میں وکیل بنانے کی طرح ہے۔

تشریح : مالک نے بیج نافذ کرنے کی اجازت دے دی تو فضولی کے پاس جوشن آئے گاوہ بیج کے مالک کا ہوگا، اور فضولی کے ہاتھ میں امانت کے طور پر محفوظ رہے گا۔

وجه : کیونکہ جب بعد میں بیچ کی اجازت دی تو گویا کہ پہلے ہی بیچنے کاوکیل بنایا،اور پہلے وکیل بنا تا تو ثمن اس کے ہاتھ میں امانت کا ہوتا اور مالک کامملوک ہوتا،ایسے ہی یہاں ہوگا۔

ترجمه بین فضولی کے لئے جائز ہے کہ مالک کی اجازت سے پہلے بیج فنخ کردے اپنے آپ سے حقوق کودور کرنے کے لئے ، بخلاففصالی کے نکاح کے اس لئے کہ وہ صرف تعبیر کرنے والا ہے۔

تشریح: مالک نے ابھی تک بیج کی اجازت نہیں دی ہے اس دوران نضولی بیج کوتوڑ ناچا ہے تو توڑسکتا ہے تا کہ بیج کے حقوق سے جان چھوٹے ، کیونکہ بیج کے سارے حقوق فضولی ہی پرعائد ہوں گے، اس کے برخلاف فضولی نے زکاح کرا دیا، دلہا یا دلہن کے حقوق کے اس کے برخلاف فضولی نے زکاح کرا دیا، دلہا یا دلہن کے حقوق کے اس کے کہ ذکاح میں حقوق زکاح کرانے والے کی طرف نہیں آتے، وہ تو صرف تعبیر کرنے والا ہے ذکاح کے تمام حقوق دلہا اور دلہن ادا کریں گے۔

ترجمه بي بائع، مشترى، اورمبيع كاموجود بونااس وقت ہے كمنن درہم يادينار بو، پس اگر معين سامان بوتوا جازت اس

العرض باقيا أيضا. في شم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد حتى يكون العرض الثمن مملوكا للفضولي وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا لأنه شراء من وجه والشراء لا وقت درست بوگى كنود بسامان باقى بو-

تشریج اوپر بتایا کہ بائع ہشتری، اور مبیع آتین چیزیں آموجود ہوں تو مالک نیج کی اجازت دے سکتا ہے، یہاں وقت ہے کہ خمن درہم یاد بنار ہوجسکودین کہتے ہیں، لیکن اگر خمن کوئی متعین سامان ہوجیسے گیہوں، چاول تو چوشی شرط بھی ہوگی کہ خمن بھی موجود ہو تب مالک نیج کی اجازت دے سکتا ہے، اور اگر خمن ہلاک ہوگیا تو بیج کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اب کیا چیز دے گا تسر جمعه : ۵ پھر یہ اجازت سامان دے دینے کی اجازت ہے، شروع سے عقد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تا کہ سامان جو خمن ہے وہ فضولی کامملوک ہوجائے ، اور فضولی پر مبیع کامثل لازم ہوجائے اگر مثلی ہو، یا اس کی قیت لازم ہوجائے اگر مثلی نہ ہو، اس لئے کہ من وجواصل بائع سے خرید نا ثابت ہوگا، اور خرید نا اجازت پر موقوف نہیں ہے۔

تشریح : یعبارت پیچیدہ ہے۔۔ چونکہ پیچ بھی سامان ہے [مثلا باجرہ ہے ] اور شن بھی گیہوں یا چاول ہے جوسامان ہے اس لئے یہاں دونوں کے اس لئے یہاں دونوں کے اس لئے یہاں دونوں کے کتا کو بھی ناضرہ ہے ،اس لئے یہاں دونوں کے کتا کو بھی ناضرہ دری ہے۔ پس بالکع نے فضولی سے کہا کہ اس بیچ پر راضی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میر اباجرہ مشتری کونفلہ دے دو ،اس کا پیمطلب نہیں ہوگا کہ میر اباجرہ ابھی ہیچو، یہی مطلب ہے ,اجازۃ نفتد لا اجازۃ عقد ،کی ۔

یہاں دوبا تیں مجھی جائے گی[ا] فضولی بائع کا باجرہ دیکر ثمن گیہوں، کا خود مالک بنا، اور گویا کہ فضولی نے مشتری سے اپنے لئے باجرہ خرید ان اور کوئی خود اپنے لئے خرید ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ، خرید نا نافذ ہوجا تا ہے۔

[7] دوسری بات میمجی جائے گی کہ فضولی نے بائع سے باجرہ خریدا، اور اس باجرے کومشتری کو گیہوں کے بدلے میں دیا، اور الرہ وضولی پر قرض رہا، پس اگر بیمثلی ہے تو فضولی باجرے کی مثل بائع کی طرف واپس کرے گا، اور اگر ذوا قالا مثال ہے، مثلا بائع کی جانب سے باندی ہے اور باندی مشتری کودی ہے تو فضولی پر بیہ ہے کہ باندی کی قیمت بائع کی طرف واپس کرے۔ مثلا بائع کی جانب سے باندی ہے مقائضہ ہے اس لئے بیاصول مانا گیا ہے کہ فضولی نے بائع سے بھی چیز خریدی، اور مشتری سے بھی چیز خریدی۔ خریدی۔ خریدی۔ خریدی۔

لغت: اجازة نقد لا اجازة عقد: بالع نے جب کہا کہ اس بیج سے راضی ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ میر امال مشتری کو نفرد رے دو، بیم طلب نہیں ہے کہ شروع سے بیع کرو حتی یکون العرض الثمن مملوکاللفضولی مشتری کی جانب سے جو ثمن ہوہ فضولی کی ملکیت ہوجائے گی ۔ علیه مثل المبیع ان کان مثلیا او قیمته ان لم یکن مثلیا۔ اس عبارت کا مطلب بی

يتوقف على الإجازة. لا ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين لأنه توقف على الجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره. كو ولو أجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المهيع جاز البيع في قول أبي يوسف رحمه الله أو لا وهو قول محمد رحمه الله لأن الأصل بقاؤه شم رجع أبو يوسف رحمه الله وقال لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقع في عهم رجع أبو يوسف رحمه الله وقال لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقع في عهم به كم بائع سے جوہی لی، گویا که فضولی نے اس کورض لیا، پس اگروه مثلی چیز ہم مثلا با جره بائع کی طرف واپس کرے۔ لا نه شراء من وجه: اس کی طرف واپس کرے اور مثلی نہیں ہے، مثلا با ندی ہے تو اس کی قیمت بائع کی طرف واپس کرے۔ لا نه شراء من وجه: اس عبارت کا مطلب بہ ہے کہ، گویا که فضولی نے بائع سے باجره خریدا۔ والشرء لا يتوقف علی الا جازة: به ایک قاعده بیان کررہے ہیں کہ خرید نے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : آیا اگر مالک مرگیا تو وارث کی اجازت سے بیخ نافذ نہیں ہوگی دونوں صورتوں میں [چاہے ثمن درہم دینار ہوچاہے چاول گیہوں ہو ]اس لئے کہ بیچ خود مورث کی اجازت پرموقوف تھی اس لئے دوسرے کی اجازت سے جائز نہیں ہوگی۔
تشدر بیح : اوپر قاعدہ گزرا کہ بائع اور مشتری کی اہلیت موجود ہوتب اجازت جائز ہوگی ،اسی پریہ تبصرہ ہے کہ بائع کا انتقال موگی اس برائع کی اہلیت موجود ہوتب اجازت جائز ہوگی ، اسی پریہ تبصرہ ہے کہ بائع کا انتقال موگیاں سے بیجا فاؤن نہیں ہوگی جا سرخین درہم میا دینار ہوں جا سرعض ہولینی

ہوگیا اب اس کا دارث اجازت دیے تو اس سے بیچ نافذ نہیں ہوگی چاہے ثمن دین ہو یعنی درہم یا دینار ہو، چاہے عرض ہو یعنی چاول، گیہوں ہو، کیونکہ جسکی اجازت پرموقوف تھی اس کی اجازت نہیں ہوسکی۔

ترجمه : کے اوراگر مالک نے اپنی زندگی میں بیچ کی اجازت دی کیکن اس کو پیچ کا حال معلوم نہیں تھا تو حضرت امام ابو یوسٹ کے پہلے قول میں بیچ جائز ہے، اور وہی قول امام محمد کا ہے اس لئے اصل بیہ ہے کہ بیچ باقی ہوگی ، پھراس سے رجوع کر گئے اور فر مایا کہ اجازت کے وقت جب تک کہ بیچ کے موجود ہونے کاعلم نہ ہوتو صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اجازت کی شرط میں شک واقع ہوگیا، اس لئے شک کے ساتھ اجازت ثابت نہیں ہوگی۔

تشریح: اوپریة قاعده گزرا که اجازت کے دفت بہتے موجود ہواس پریہ تبصرہ ہے، کہ اجازت کے دفت مالک کواس کاعلم نہیں تفاکہ بنج موجود ہوا سے بنج موجود ہے یا نہیں تو امام ابو یوسف فر ماتے تھے کہ نیچ جائز ہوجائے گی ، اور یہی قول امام محرکا ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ بنچ موجود ہوگی ، لیکن بعد میں اس سے رجوع کر گئے ، اور فر مایا کہ اجازت کے دفت شک ہوگیا اس لئے شک سے اجازت نابت نہیں ہوگی ، نقینی معلوم ہونا جائے۔

ترجمه: (۲۳۱) کسی نے غلام غصب کیااوراس کونی دیا، مشتری نے اس کوآزادکر دیا بعد میں آقانے اجازت دی تو آزاد کرنا جائز ہے۔ شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك. (٢٣١)قال ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ٢ وقال محمد رحمهم الله لا يجوز لأنه لا عتق بدون الملك قال عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن آدم والموقوف لا يفيد الملك ولو ثبت في الآخرة يثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون ترجمه نا استحانا، يهام ابومنيفة ورامام ابولوسف كنزد يك ب-

ا صحیق : بیمسکداس اصول پر ہے کہ بعد میں بھی آزاد کرنے والے کی ملکیت ہوجائے تو آزاد کرنا اتنا ہم ہے کہ آزاد ہوجائے گا۔

قشریج: جس نے آزاد کیااس کانام مشتری من الغاصب ہے۔ مثلازید نے خالد کے غلام کوغصب کیا، پھراس نے عمر کے ہاتھ ﷺ دیا، اس دوران عمر نے آزاد کر دیا، بعد میں خالد نے اس بیج کی اجازت دی تو عمر غلام کا مالک ہوگا، اور غلام آزاد شار کیا جائے گا۔

**وجه** : کیونکہ یہ بیچ خالد کی اجازت پر موقوف تھی ، جب اس نے اجازت دی تو عمراس کا مالک بنا اور مالک بننے کے بعد آزاد شار کیا جائے گا۔

ترجمه : ۲ امام محر فرمایا که که جائز نہیں ہوگی اس کئے کہ بغیر ملکیت کے آزاز نہیں کرسکتے ،حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم جس کا مالک نہ ہواس کے لئے آزاد کرنانہیں ہے۔

اصول: امام محر گااصول مدے کہ آزاد کرتے وقت کامل ملکیت ہونی جا ہے

وجه : صاحب ہدایہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ بغیر ما لک بنے آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ عن عمر و بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان النبی عَلَیْ قال لا طلاق الا فیما تملک و لا عتق الا فیما تملک و لا بیع الا فیما تملک ۔ (ابوداود شریف، باب فی الطلاق ابل النکاح، ص ۱۳۵۸ ، نمبر ۱۹۵۸ ، نمبر ۱۸۵۱) اس حدیث میں ہے کہ ما لک بننے سے پہلے آزاد کرنا صحیح نہیں ہے۔

ترجمه بس اورموقوف بی ملک کافائده نہیں دیتی، اور اگر آخیر میں ملک ثابت بھی ہوتو وہ غاصب کی طرف نسبت کر کے ثابت ہوگی، جو من وجہ ثابت ہے اور آزادگی کو ثابت کرنے والی ملک کامل ہوتی ہے، اس حدیث کی بنا پر جور وایت کی۔

تشریح : یہام محمد کی دلیل ہے کہ جس وقت مشتری من الغاصب آزاد کر رہا تھا اس وقت مالک کی اجازت نہیں تھی، اس کی اجازت نہیں تھی، اس کی اجازت پر ملکیت موقوف تھی، دوسری بات ہے کہ آخیر میں مشتری کی ملکیت ثابت بھی ہوگی تو وہ غاصب کی بیچ کی طرف

وجه والمصحح للإعتاق الملک الکامل لما روینا آل ولهذا لا یصح أن یعتق الغاصب ثم یؤ دي الصمان في ولا أن یعتق المشتري والخیار للبائع ثم یجیز البائع ذلک آل و کذا لا یصح بیع المشتري من الغاصب فیما نحن فیه مع أنه أسرع نفاذا حتى نفذ من الغاصب إذا أدى الضمان في و کذا لا یصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان . في ولهما أن الملک ثبت منسوب موكرثابت موكى اس لئمن وجملكيت ثابت موكى ، اور آزاد كرنے كے لئكامل ملكيت چا بئے جسيا كه تم نے حدیث سے ثابت كياس لئے آزاد نہيں موكا۔

ترجمه بم اس لئے سیح نہیں ہے کہ فاصب آزاد کرے پھر ضان ادا کرے۔

تشریح : یہاں سے چارمثالیں دے رہے ہیں کہ ان میں مشتری من الغاصب کا آزاد کرناضیح نہیں اس لئے ہمارے مسئلے میں بھی آزاد کرناضیح نہیں ہوگا[۱] پہلی مثال ہے ہے کہ غاصب خود پہلے آزاد کرے بعد میں اس کا ضان دے دیواس کا آزاد کرناضیح نہیں ہوگا کے وقت غلام کا مالک نہیں تھا ، اسی طرح یہاں مشتری کا آزاد کرناضیح نہیں ہوگا کے وقت غلام کا مالک نہیں تھا ، اسی طرح یہاں مشتری کا آزاد کرناضیح نہیں ہوگا کے وقت غلام کا مالک نہیں تھا۔

ترجمه : ه اوریه بھی جائز نہیں ہے مشتری آزاد کرے اور اختیار بائع کا ہو پھر بائع بھے کی اجازت دے دے۔ تشریع : [۲] پیدوسری مثال ہے۔ بھی میں بائع نے خیار شرط کی تھی اس دوران غلام کو مشتری نے آزاد کر دیا بعد میں بائع نے بھے کی اجازت دی تو آزاد کرنا صحیح نہیں ہے ، کیونکہ آزاد کرتے وقت مشتری غلام کا مالک نہیں تھا۔

ترجمه : ل ایسے ہی مشتری من الغاصب کا بیچنا دوسرے سے سیجے نہیں ہے، حالانکہ بیج بہت جلدی نافذ ہوتی ہے یہاں تک کہ غاصب کی بیج درست ہوجاتی ہے اگر غاصب ضان اداکر دے۔

تشریح: [۳] یہ تیسری مثال ہے۔ غاصب سے مشتری نے خریدا، پھراس مشتری نے کسی اور کے ہاتھ میں بیچا پھر غاصب نے ضان ادا کیا، پھر بھی بید دوسری نیچ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ مشتری کے بیچے وقت نہ غاصب کی ملکیت تھی اور نہ مشتری کی ملکیت تھی ۔ حالانکہ نیچ آزاد کرنے سے بھی جلدی نافذ ہوتی ہے، چنانچہ اگر غاصب نے غلام بیچا پھراس کا ضان ادا کر دیا تو غاصب کی نیچ جائز ہوجاتی ہے، اس کے باوجود یہاں مشتری من الغاصب کی نیچ جائز نہیں ہوگی، تو مشتری من الغاصب کا آزاد کرنا کیسے جائز ہوگا۔

ترجمه : ہے اس طرح مشتری من الغاصب کا آزاد کرناضی نہیں ہے اگر بعد میں غاصب ن صنان ادا کردے[اسی طرح بعد میں ما لک اجازت دے دے تب بھی مشتری کا آزاد کرناضی نہیں ہوگا]

موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ولا ضرر فيه على ما مر فتوقف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه في وصار كإعتاق المشتري من الراهن و لي وكإعتاق الوارث عبدا من التركة وهي مستغرقة بالديون يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك ال بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه

تشریح [۴] یہ چوتھی مثال ہے۔غاصب نے بیچا ،مشتری نے خرید نے کے بعداسکوآ زادکر دیا ،بعد میں غاصب نے مالک کوضان اداکر دیا پھر بھی مشتری کا آزاد کرناضیح کوضان اداکر دیا پھر بھی مشتری کا آزاد کرناضیح نہیں

ترجمه : ٨ امام ابوصنیفه اورامام ابو یوسف کی دلیل بیه که مطلق عقد سے ملک موتوف ثابت ہوئی ہے جوملک کے فائدہ دینے کے لئے وضع کیا گیا ہے اوراس میں کسی کو نقصان نہیں ہے [جیسا کہ گزر گیا] اس لئے اس ملک پر مرتب ہونے کی وجہ سے آزاد کرناموتوف ہوگا اس لئے مالک کے نافذ کرنے سے آزاد گی نافذ ہوجائے گی۔

ا خت : تصرف مطلق: پیچ میں بائع یامشتری کا خیار شرط ہویہ تصرف مطلق نہیں ہے، اس کئے پہلے گزرا کہ بائع کا خیار شرط ہو اور مشتری آزاد کر دیتو آزاد نہیں ہوگا،اور کسی کا خیار شرط نہ ہوتو اس کو تصرف مطلق، یا بیچ مطلق کہتے ہیں۔

تشریح: یشخین کی دلیل ہے، یہاں جو بچے ہوئی وہ خیار شرط والی نہیں بلکہ مطلق بچے ہوئی ہے جس سے ملک کافا کدہ ہوتا ہے، البتہ یہ ما لک کی اجازت پر موقوف ہے اس لئے جیسے ہی ما لک اجازت دے گامشتری غلام کا ما لک ہوجائے گا، اور ما لک ہونے پر آزادگی مرتب ہوگی ، اس لئے مشتری کے ما لک ہونے کے بعد غلام آزاد ہوگا ، اور اس میں ما لک کا نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی مرضی سے یہ ہوگا اور اس کوغلام کی قیت بھی مل جائے گی۔

ترجمه : و رائن سخريد فوالے كة زادكر فى طرح ہوگيا۔

تشریح: یہاں سے شخین کی طرف سے دومثالیں دے رہے ہیں۔[ا] مثلا زید نے عمر سے ہزار درہم قرض لیا تھا اور ایک غلام رہن پر رکھا تھا پھر زید نے اس غلام کو خالد سے نے دیا اور خالد نے اس کو آزاد کر دیا، بعد میں زید را بهن نے عمر مرتبن کو ہزار درہم ادا کر دیا تو غلام آزاد ہوجائے گا، یا عمر مرتبن نے آزاد کرنے کی اجازت دے دی تو غلام آزاد ہوجائے گا، اس طرح یہاں بھی مالک کی اجازت دیے سے غلام آزاد ہوجائے گا۔

ترجمه : ول یادارث این ترکے کے غلام کوآزاد کردے حالانکہ وہ قرض میں گھر اہوا ہے تو دارث کا آزاد کرنا سی ہے ، اور جب قرض ادا کردے گا تواس کے بعد آزادگی نافذ ہوجائے گی۔

تشریح : شیخین کی طرف سے دوسری مثال ہے۔غلام قرض سے گھر اہوا ہے، وارث نے اس کوآ زاد کر دیا تو بیا بھی آزاد

ترجمه : ال بخلاف خود غاصب آزاد کرے قوصی نہیں ہے اس لئے کہ خصب ملک کے فائدے کے لئے وضع نہیں کیا ہے۔
تشعریح : بیامام محرکو جواب ہے۔ غاصب خود آزاد کرے اور بعد میں صفان اداکرے تو آزاد نہیں ہوگا، اس کی وجہ بیہ ہے
کہ خصب مالک بننے کا سبب نہیں ہے ، اس لئے جس وقت آزاد کیا تو غاصب غلام کا مالک ہی نہیں تھا اور نہ مالک بننے کا سبب
اختیار کیا تھا، یہ تو بعد میں جب ضان اداکیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ مالک نے ضان کے بدلے میں اب غلام غاصب کو دیا ہے ،
چونکہ آزاد کرتے وقت کسی طرح بھی مالک نہیں تھا اس لئے آزاد نہیں ہوگا۔

ترجمه : ۱۲ بخلاف جبکہ تع میں بائع کوخیار شرط ہو [تو مشتری مالک نہیں ہوگا ] اس کئے کہ یہ طلق بھے نہیں ہے اس کے ساتھ شرط کا ملنا تھم کے حق میں بیچ کے منعقد ہونے کو بالکل روکتا ہے۔

تشریح: یام محرگوجواب ہے۔انہوں نے استدلال کیا تھا کہ تج میں بائع کوخیار شرط ہواور مشتری آزاد کردی و جائز نہیں ،اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ۔ نیچ میں بائع کی خیار شرط ہوتو گویا کہ مشتری کی ملکیت ہوتی ہی نہیں ہے اس لئے اس دوران آزاد کرنے سے بغیر ملکیت کے آزاد کرنا ہوااس لئے آزاد نہیں ہوگا۔

الغت المشترى من الغاصب: جس نے غصب كيا ہے اس سے خريد نے والے كو مشترى من الغاصب، كہتے ہيں۔

ترجمه : الله بخلاف مشتری من الغاصب کے جبکہ بیج کی [توضیح نہیں ہوگی ] اس کئے کہ مالک کی اجازت سے بائع اول کے لئے ملک قطعی ثابت ہوگی ایس جب بیملک قطعی ملک موقوف پرطاری ہوگی تواس کو باطل کردے گی۔

تشریح : بیام محمر گوجواب ہے۔ انہوں نے استدلال کیاتھا کہ شتری من الغاصب کسی دوسرے کے ہاتھ میں غلام بیچے تواس کی بیچ درست نہیں ہے، اس کا جواب دیا جار ہاہے۔

نوٹ : یہاں یہ مانا ہے کہ [ا] غلام کا مالک زید ہے۔ [۲] غصب کرنے والاعمر ہے۔ [۳] عمر سے خریدنے والا خالد ہے، جسکو شتری من الغاصب، کہتے ہیں [۴] خالد نے ساجد سے بیجا ہے۔

ما لک زید جب اجازت دے گا تو غاصب عمر ، اور مشتری من الغاصب خالد کے درمیان کی بیچ درست ہوجائے گی اور خالد کی

الم وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق المشتري منه كذا ذكره هلال رحمه الله وهو الأصح. (۲۳۲)قال فإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز المولى البيع فالأرش للمشتري للأن المملك قد تم له من وقت الشراء فتبين أن القطع حصل على ملكه على وهذه حجة على ملكت قطعي موجائ كي، اورغالد نے جو ساجد كو يچا ہے، تو ساجد كي ملكيت موقوف ہے، اورقطعي ملكيت جب موقوف ملكيت پر طارى موقی ہے تواس كؤتم كرديت ہے، كيونكدا يك بى چيز پر ملك قطعي اور ملك موقوف جع نہيں ہوتى ، اس لئے غالد اور ساجد كے درميان والى بجے درست نہيں موئى۔ داس كے محصف كے لئے ينقشد ديكھيں۔

| خالدسے ساجدنے خریدا | مشترى من الغاصب خالد                | غاصب عمر                      | ما لك زيد       |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                     | خالداورسا جد کے درمیان بید وسری بیع | عمراورخالد کے درمیان پہلی ہیے | بیع کی اجازت دی |
|                     | یہ بیچ موقوف ہے،جو باجو باطل ہوگی   | یہ بیغ قطعی ہوجائے گی         |                 |

ترجمه بال بهرمال اگر عاصب نے صان اداکر دیا تو مشتری من الغاصب کا آزادکرنانا فذ ہوجائے گا ھلال نے ایساہی ذکر کیا ہے، اور وہی صحح ہے۔

تشریح: یکھی امام محمد گوجواب ہے، انہوں نے استدلال کیا تھا کہ غاصب ضان ادا کرد ہے قومشتری من الغاصب کا آزاد کرنا سیحے نہیں ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ ہلال ؓ نے فرمایا کہ آزاد ہوجائے گا سیحے یہی ہے اس لئے اس سے استدلال نہیں کرسکتے۔

قرجمه: (۲۳۲) اگرغلام کا ہاتھ کا ٹاگیا پھراس کا تاوان لیا پھر مالک نے بیج کی اجازت دی تب بھی تاوان مشتری کو ملے گا قرجمه الله اس لئے که مشتری کی ملکیت خرید نے کے وقت سے پوری ہوئی اس لئے ظاہر ہوا کہ ہاتھ کا کا ٹاجانا مشتری کی ملکیت میں ہوا۔

**اصول**: یدمسکداس اصول پرہے کہ مشتری کی ملکیت ہی کے وقت سے ثابت ہوگا۔

**اصول** : دوسرااصول: یہ ہے کہ جسکی ملکیت میں ہاتھ کا ٹا گیا، تاوان کی رقم اس کو ملے گی۔

تشریح: یہاں یہ مانا ہے کہ [۱] غلام کا مالک زید ہے۔[۲] غصب کرنے والاعمر ہے۔[۳] عمر سے خرید نے والا خالد ہے، جسکو مشتری من الغاصب، کہتے ہیں [۴] خالد کے خرید نے کے بعد غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا، اور تا وان لیا گیا[۵] تا وان کے بعد زید مالک نے بیع کی اجازت دی۔[۲] تا وان خالد مشتری کو ملے گا۔

محمد سے والعذر له أن الملک من وجه يكفي لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده وأخذ الأرش تم رد في الرق يكون الأرش للمولى سے فكذا إذا قطعت يد المشترى في يد صورت مسلم يہ ہے كه: عمر في زيد كا غلام فصب كيا اور خالد سے نيج ديا، اس كے بعد غلام كا ہاتھ كا ثا اور مشترى في اس كا تاوان لے ليا اس كے بعد زير ما لك في بيج كي اجازت دى تو بہتا وان مشترى كو طع گا۔

**9 جه** : کیونکہ جس وقت سے بیچ ہوئی ہے اس وقت سے مشتری کی ملکیت مانی جائے گی، [اگر چہاس کا اظہار مالک کی اجازت کے بعد ہوا ہے ] اس لئے تاوان مشتری کو ملے گا۔

اسمسکلہ کو بیجھنے کے لئے اس نقشہ کودیکھیں۔

| 6          | 5         | 4                | 3             | 2          | 1            |
|------------|-----------|------------------|---------------|------------|--------------|
| تاوان خالد | اب بیع کی | ہاتھ کا ٹا گیا   | خالد مشترى من | عمرغاصب ہے | زید ما لک ہے |
| كو ملےگا   | اجازت دی  | اورتاوان ليا گيا | الغاصب ہے     |            |              |

قرجمه : ٢ اوربيمسكهام محرر يرجت ب-

تشریح : اوپر کے مسلے میں مشتری من الغاصب کی ملکیت مالک کی اجازت کے بعد ہوئی اور بیچ کے وقت سے من وجہ ملکیت تھی پھر بھی امام محد کے یہاں غلام آزاد نہیں ہوا، اور یہاں بھی یہی صورت ہے پھر بھی مشتری کو تا وان مل گیا، اس لئے یہ مسلم امام محد گر جہت ہے۔

ترجمه : س انکی جانب سے بیعذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ تاوان کے استحقاق کے لئے من وجہ ملک کافی ہے، جیسے مکا تب کا ہاتھ کا ٹاجائے اور تاوان لے لیا جائے پھر غلامیت کی طرف لوٹ جائے تو تاوان آقا کوماتا ہے۔

تشریح : یہاں امام محمد کی جانب سے بیعذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ مشتری کے تاوان لینے کے لئے من وجہ ملک کافی ہے، اور بھے کے وقت سے مشتری کی موقوف ملکیت ہوتی ہے اس لئے اس کو تاوان مل جائے گا، اور آزاد ہونے کے لئے کامل ملکیت چاہئے اور مشتری کو وہ نہیں ہوگا ، اس کی جانب سے آزاد نہیں ہوگا ، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مکا تب کا ہا تھے کا ٹاگیا، اور اس کا تاوان لے لیا گیا بعد میں مکا تب غلامیت کی طرف لوٹ آیا تو بیتا وان آقا کا ملے گا۔ حالانکہ اس وقت ما لک کی ملکیت من وج تھی۔

ترجمه : سم ایسے ہی اگر مشتری کے قبضے میں مشتری [غلام] کا ہاتھ کا ٹاگیا اور خیار شرط بائع کا تھا پھر بائع نے اجازت دی تو تا وان مشتری کو ملے گا۔ بخلاف آزاد کرنے کے [اس کے لئے کا مل ملکیت ہونی چاہئے ] جبیبا کہ گزرا۔ المشتري والخيار للبائع ثم أجيز البيع فالأرش للمشتري بخلاف الإعتاق على ما مر. (٢٣٣) ويتصدق بما زاد على نصف الثمن للأنه لم يدخل في ضمانه أو فيه شبهة عدم المملك. (٢٣٣) قال فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع الأول لم يجز البيع الثاني للما ذكرنا ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول والبيع يفسد

تشریح : امام محری جانب سے بید دوسری مثال ہے کہ، بائع نے خیار شرط لیاجسکی وجہ سے مشتری کی ملک موقوف ہے، اس دوران مشتری ، یعنی خرید ہوئے غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا، اور تاوان بھی لیا گیا اس کے بعد بائع نے بیچ کی اجازت دی تو تاوان مشتری کو ملے گا، حالا نکہ تاوان کے وقت مشتری کی ملک کامل نہیں تھی۔

قرجمه : (۲۳۳) اورجوآ دهی قیت سے زیادہ ہواس کوصدقہ کرے۔

قرجمه ال اس كي كم غلام اس كي ضان مين داخل نبين مواتها، ياما لك نه مون كاشبه-

تشریح: جس وقت تاوان لیا گیااس وقت غلام پورے طور پر مشتری کی ملکیت میں نہیں تھا، کیونکہ بیجے موقوف تھی، اس لئے غلام یا تواس کے ذمہ داری میں نہیں ہے، یا مشتری کی ملکیت میں شبہ ہے اس لئے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، اور ہاتھ کی قیمت پورے جان کی آ دھی شار کی جاتی ہے، اس لئے آ دھی قیمت سے زیادہ مشتری کے لئے نفع ہے، جسکو صدقہ کردینا چاہئے۔

وجه: ذمہ داری نہ ہواور نفع اٹھا لے تواس کو صدقہ کرنا چاہئے اس کے لئے یہ قول تابعی ہے۔ عن ابر اهیم فی الو دیعة لا ضمان علیه . فان هو غیرها عن موضعها فکان فیه ربح فانه یتصدق به و لیس لواحد منهما۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی الرجل کون عندہ الودیعة تھمل بھا، کمن کیون ربھا، جرابع ،ص کوم، نمبر ۲۱۳۹ ) اس میں ہے کہ صدقہ کردینا چاہئے

ترجمه : (۲۳۲) اگرمشتری من الغاصب نے دوسرے آدمی سے پچھ دیا پھر آقانے پہلی بیع کی اجازت دی تو دوسری بیع جائز نہیں ہوگی۔۔جبیبا کہ ہم نے ذکر کیا۔

تشریح : یدمسکله گزرچکا ہے کہ زید مالک سے عمر نے غلام غصب کیا پھر عمر نے خالد کے ہاتھ نے دیا،اس لئے خالد مشتری من الغاصب ہوا، پھر خالد نے غلام کوسا جد کے ہاتھ نے دیااس کے بعد زید نے پہلی بچے کی اجازت دی تو دوسری بچے جائز نہیں

به بخلاف الإعتاق عندهما لأنه لا يؤثر فيه الغرر . (٢٣٥) قال فإن لم يبعه المشتري فمات في يده أو قتل ثم أجاز البيع لم يجز ل لما ذكرنا أن الإجازة من شروطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت ٢ وكذا بالقتل إذ لا يمكن إيجاب البدل للمشتري بالقتل حتى يعد باقيا ببقاء البدل لأنه

وجه : کیونکه آقااگر پہلی بیچ کی اجازت نه دی تو دوسری بیچ کے نسخ ہونے کا خطرہ ہے، جسکو بخرر انفساخ ، کہتے ہیں اس کئے غررانفساخ کی بنیاد پر دوسری بیع جائز ہی نہیں ہوگی۔ امام ابوحنیفہ اورامام ابویوسف ؓ کے نز دیک غررانفساخ کے باوجودآ زاد کرنا ثابت ہوجا تا ہے، کیونکہ ایک آ دمی کو آزاد کرنے کی جیسی نعمت سے نواز نا ہے۔۔اس کے پیچھنے کے لئے یہ نقشہ دیکھیں۔

| خالدسے ساجدنے خریدا | مشترى من الغاصب خالد               | غاصب عمر                      | ما لك زيد       |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                     | خالداورساجد کے درمیان بید وسری بیچ | عمراورخالد کے درمیان پہلی ہیے | بیع کی اجازت دی |
|                     | یہ بیچ موقوف ہے،جو باجو باطل ہوگی  | یہ بی قطعی ہوجائے گی          |                 |

ترجمه : (۲۳۵) پس اگر مشتری من الغاصب نے بیانہیں بلکہ اس کے قبضے میں رہتے ہوئے مرگیا، یا قبل کر دیا گیا پھر ما لک نے بیچ کی اجازت دی تو غاصب کی بیچ جائز نہیں ہے۔

ترجمه الله جسیا که پہلے ذکر کیا کہ اجازت کی شرط میں سے بیہے کہ بیج موجود ہو، اور بیج موت کی وجہ سے فوت ہو چکی ہے -[اس لئے بیع کی اجازت جائز نہیں ہے]

تشريح : مشترى من الغاصب نے بي نہيں بلكه اس كے قبض ميں رہتے ہوئے غلام مركبيا يقل كرديا اس كے بعد مالك نے غاصب کوئیچ کی اجازت دی توبیزیچ جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ پہلے گز را کہ اجازت کے وقت غلام پیچ موجودر ہنا جا ہے ، اوروہ فوت ہو چکا ہے اس لئے بیے نہیں ہوگی۔

ت جمعه :۲ ایسے ہی قتل کی وجہ ہے بیع فوت ہوگئی اس لئے کفتل کی وجہ ہے مشتری کے لئے بدل کا واجب کرناممکن نہیں ، ہے تا کہ بدل کے باقی رہنے کی وجہ سے اصل کو باقی مان لیا جائے ،اس لئے کہ آل کے وقت مشتری کی ایسی ملکیت نہیں ہے جو بدل کے مقابل ہواس لئے فوت متحقق ہوجائے گی۔ بخلاف نیع صحیح کے اس لئے کہ مشتری کی ملک ثابت ہے اس لئے غلام کا بدل كاواجب كرناممكن ہے،اس كئے خليفہ كے قائم رہنے كى وجہ سے بينے كا قائم رہنا سمجھا جائے گا۔

**اصول** : پیمسکلهاس اصول پر ہے کہ پامبیع موجود ہویااس کا خلیفہ موجود ہوتب بیچ کی اجازت سے بیچ منعقد ہوگی ،اور دونوں

لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل فتحقق الفوات بخلاف البيع الصحيح لأن ملك المشتري ثابت فأمكن إيجاب البدل له فيكون المبيع قائما بقيام خلفه. (٢٣٦) قال ومن بناع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد المبيع لم تقبل بينته لل للتناقض في الدعوى إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته مين كوئي نهوتو بيح منعقر نيس مولى.

تشریح: اگریج صحیح ہواور مشتری کے قبضے میں غلام آل کیا جائے تو غلام کا تاوان مشتری کے قبضے میں مانا جاتا ہے تو گویا کہ غلام کا بدل موجود ہے اس لئے بیچ کی اجازت دے تو بیچ جائز ہوجاتی ہے، یہاں تو مشتری من الغاصب کی ملکیت موقوف ہے اس لئے غلام کا تاوان بھی اس کے ہاتھ میں نہیں مان سکتے اس لئے نہ غلام موجود ہے اور نہ غلام کا خلیفہ موجود ہے اس لئے اس لئے نہ غلام کا خلیفہ موجود ہے اس لئے اس لئے اس کے نہ غلام کا خلیفہ موجود ہے اس لئے اس کے اجازت سے بیچ جائز نہیں ہوگی۔

قرجمه : (۲۳۲) کسی نے دوسرے کے غلام کو بغیراس کی اجازت کے نیچ دیا، پھر مشتری نے بائع کے اقرار پربینہ قائم کیا، یا غلام کے مالک کے اقرار پربینہ قائم کیا کہ اس نے بیچنے کا حکم نہیں دیا تھا اور بیچ کو واپس کرنا چاہتا ہے تو مشتری کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا

ترجمه الدوي مين تناقض كى وجهال كئ كرخريد في براقدام كرنا التي كصيح موفى كا اقرار به اوربينه كامدارد عوى على المرادعوى كالقرار بينه كامدارد عوى على المرادعوى كالقرار بينه كامدارد عوى على المرادعوى المرادعون المرادعون المرادعون المرادع المرادع المرادعون المرادع ا

ا صول : یہ مسکداس اصول پر ہے کہ دعوی میں تناقض ہوتو نہ بینہ قبول کیا جائے گا اور نہاس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تشعر بیح : مثلا عمر نے زید مالک کی اجازت کے بغیراس کا غلام بیچا اور خالد نے خریدا، پھر خالد مشتری نے دعوی کیا کہ عمر بائع نے اقرار کیا ہے کہ بغیر مالک کی اجازت کے غلام بیچا ہے، یا خود زید مالک کے بارے میں مشتری نے دعوی کیا کہ اس نے بیچنے کی اجازت نہیں دی تھی ، اور اس پر گواہ قائم کر کے بیچ کو ختم کرنا جا ہتا ہے تو اس کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا۔

**وجه** :اس کی وجہ ہیہ ہے کہ شتری نے جب خرید نے کا اقدام کیا تواس کا مطلب ہیہوا کہ وہ اس بیچے کوچی سمجھ رہا ہے،اور بعد میں اس کو غلط ثابت کرنا چا ہتا ہے تواس کے اقدام اور دعوی میں تناقض ہو گیااس لئے اس کا گواہ قبول نہیں کیا جائے گا اور بیچے رد نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۲۳۷) اگر بائع نے قاضی کے پاس اجازت نہ دینے کا قرار کرلیا تو ہے ختم ہوجائے گی۔ ترجمه نا اگرمشتری نے بھی ہیج ختم ہونے کوطلب کیا ،اسلئے کہ تناقض اقرار کے جھے ہونے کونہیں روکتا،لیکن مشتری کیلئے بھی والبينة مبنية على صحة الدعوى (٢٣٧) وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك لي التناقض لا يمنع صحة الإقرار وللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينه ما فلهذا شرط طلب المشتري . ٢ قال رضى الله عنه، وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل. وفرقوا أن العبد في ضرورى به كما قرار كي مردكرت كم بائع اور مشترى كورميان انفاق م وجائر ، الى كم عشرى كي طلب كرنى كم شرط لكائي به وجائر ، الى المناقل من المناقل من الله المناقل من المناقل المناقل المناقل من المناقل المناقل

ا صول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ تنہا بائع کے اقر ارسے کا منہیں چلے گامشتری کو بھی بیج ختم کرنے کا مطالبہ کرنا ہوگا ، کیونکہ اس کے قبضے سے غلام جائے گا اور اس کا نقصان بھی ہوگا۔

تشریح: مشتری کے دعوی میں تناقض کے باوجود بائع نے قاضی کے پاس اقر ارکرلیا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر غلام بیچا تھا تو وہ ایسا کرسکتا ہے، کیونکہ اس کا ذاتی حق ہے، مشتری کے دعوی کے تناقض سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ مشتری کومطالبہ کرنا پڑے گا کہ بیچ ختم کردی جائے، کیونکہ بیچ ختم ہونے سے مشتری کے ہاتھ سے غلام چلا جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا اس کے مطالبے پر برقر ارز ہنا ضروری ہے۔

ترجمه : ازیادات میں ذکر کیا کہ اگر مشتری مدعی کی تصدیق کرے پھر بائع کے اقرار پر بینہ قائم کرے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ بیچ مستحق کا ہے تو اس کا بینہ قبول کیا جائے گا ، اور فرق یہ بیان کیا کہ غلام اس مسئلے میں مشتری کے قبضے میں ہے ، اور زیادات کے مسئلے میں مستحق کے قبضے میں ہے ، اور ثمن لینے کی شرط یہ ہے کہ عین شی ء مشتری کے لئے سالم نہ ہو۔

تشریح : او پرمسکه آیا که مشتری نے خریدا جسکا مطلب بیہ ہوا کہ بین جائز ہے، پھر دعوی کیا کہ بائع نے اجازت بغیر بیچا ہے ، جس کا مطلب ہوا کہ بین جائو ہے ہوا کہ بین جائے گا، کین اس کے قریب زیادات میں ہے کہ مشتری نے خریدا جس کا مطلب بیہ ہوا کہ بین جائز ہے، پھر دعوی کیا کہ بیغلام بائع کانہیں ہے بلکہ فلاں مستحق کا ہے، بائع نے اس کا اقرار کیا ہے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ بیئ جائز نہیں ہے، اور اس کے ممل اور اس کی بات میں تناقض ہوگیا، پھر بھی اس کا گواہ قبول کیا جائے گا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟

اس کے لئے بیاصول بیان کئے ہیں کہ اگر غلام مشتری کے قبضے میں ہوتو اس کا مال محفوظ ہے ، الی صورت میں تناقض کے وقت اس کا گواہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر غلام مشتری کے قبضے میں نہ ہوستحق کے قبضے میں ہوتو اس کا مال محفوظ نہیں ہے اس لئے تناقض کے وقت اس کا گواہ قبول کیا جائے گا تا کہ اس کا مال مل جائے ، زیادات کے مسئلے میں غلام مستحق کے قبضے میں ہے

هذه المسألة في يد المشتري. وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالما للمشتري. (٢٣٨)قال ومن باع دار الرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع إعند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخرا وكان يقول أولا يضمن البائع وهو قول محمد رحمه الله وهي مسألة غصب العقار وسنبينه إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب.

اس لئے اس کا مال محفوظ نہیں ہے اس لئے مال واپس لینے کے لئے اس کا گواہ قبول کیا گیا تا کہ اس کوغلام کی قیمت مل جائے۔ اور اوپر کے مسئلے میں غلام خود مشتری کے قبضے میں ہے اس لئے تناقض کی وجہ سے اس کا گواہ قبول نہیں کیا گیا کیونکہ اس کوغلام کی قیمت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۳۸) کسی نے دوسرے کا گھر بیچا ورمشتری نے اس کواپنی عمارت میں شامل کرلیا توبائع گھر کی قیمت کا ضامن نہیں ہے گا

ترجمه المام ابوصنیفہ کے نزدیک، اوریہی قول ہے امام ابویوسف گا۔ پہلے فرمایا کرتے تھے بائع کا ضامن سنے گا، اور یہی قول ہے امام محرکا۔ بیز مین کے غصب کا مسلہ ہے جسکوان شاء اللہ باب الغصب میں ہم بیان کریں گے۔

**اصول** : امام ابوصنیفه اورامام ابویوسف کا اصول یہ ہے کہ زمیں کا غصب نہیں ہوتا۔

اصول: امام مُرْكا اصول سے كرز مين يرغصب كرے تو غصب شاركيا جاتا ہے۔

تشریح: مثلا عمر نے زید کی زمین غصب کی اور خالد کے ہاتھ میں چے دی، خالد نے اس کواپنی عمارت میں شامل کر لیا توامام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ عمر زید کی زمین کا ضامن نہیں ہے گا۔

وجه : عمر نے زید کی زمین پر جوغصب کیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے کسی وقت بھی مالک اپنی زمین مشتری سے لے سکتا ہے اس لئے عمر بالغ اس کا ضامن نہیں بنے گا۔ امام محمدؓ نے فر مایا کہ زمین کا غصب ہوتا ہے اس لئے عمر غاصب نے غصب کر کے خالد کے ہاتھ میں بیچا تو زید کا نقصان کیا اس لئے عمر اس کا ضامن بنے گا۔ تفصیل باب الغصب میں آئے گا ان شاء اللہ، واللہ اعلم بالصواب۔

### ﴿باب السلم

(٢٣٩) السلم عقد مشروع بالكتاب وهو آية المداينة فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون إو أنزل فيها أطول آية في كتابه وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. وبالسنة وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم والقياس وإن كان يأباه ولكنا

# ﴿ بابالسلم ﴾

ضروری نوٹ: بی سلم کا مطلب یہ ہے کہ قیمت ابھی لے اور مبیع کچھ دنوں کے بعدد ہے۔ اس بیع کو بیع سلم کہتے ہیں۔ قسر جمعه : (۲۳۹) بیع سلم مشروع عقد ہے قرآن پاک کی آیت سے اور وہ دین کرنے کی آیت ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سلف مضمون کو حلال کیا ہے اور

كرابية بيح اليس عنده، ص ١٢٣٠، نمبر ١٢٣١) (٣) عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله ان ابيع ما ليس

تر کناه بسما رویناه. ووجه القیاس أنه بیع المعدوم إذ المبیع هو المسلم فیه. (۲۴۰)قال وهو جائز فی المکیلات والموزونات الے لقوله علیه الصلاة والسلام من أسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم إلی أجل معلوم ی والسمراد بالموزونات غیر الدراهم والدنانیر الأنهما أثمان عندی. (ترفری شریف باب ماجاء فی کرامیة تیمالیس عنده، ص۰۳۰، نبر۱۲۳۲) ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ جوچز آپ کے پاس موجود نہ ہواس کی تیج جائز نہ ہو آپ کے پاس موجود نہ ہواس کی تیج جائز نہ ہو اور مسلم فیدین موجود نہ ہواس کی تیج جائز نہ ہو اور مسلم فیدین موجود نہیں ہوتی ہے اس لئے بی جائز نہیں ہونی چا ہے لیکن اوپر کی حدیث کی بنا پر اور آیت کی بنا پر تیج سلم جائز قراردی گئی ہے۔

لغت: باب السلم ميں بائع كوسلم اليه مشترى كورب السلم ، مبيح كوسلم فيها ورثمن كوراُس المال كہتے ہيں۔

ترجمه : (۲۴۰) بیج سلم جائز ہے کیلی چیزیوں،وزنی چیزیوں میں۔

ترجمه الله حضورعليه السلام ك قول كى وجهس كه جوتم مين سے بي سلم كرے وہ معلوم كيل، معلوم وزن، اور مدت معلوم مين سلم كرے۔

تشریح : جوچیز کیلی ہویعنی کیل سے ناپ کربیچی جاتی ہوجیسے گیہوں۔ چاول تواس میں بیچ سلم جائز ہے۔اس طرح جو چیزیں وزنی ہوں جیسے لو ہاوغیرہ تواس کو مسلم فیہ بنا کر بیچ سلم کرنا جائز ہے۔

وجه : (۱) کیلی، وزنی، عددی اور ذراعی میں تج سلم کرنااس لئے جائز ہے کہ ان کی صفات اور وزن متعین کردیئے جائیں تو کافی حد تک تعین ہوجا تا ہے اور جھڑ انہیں ہوگا اس لئے انہیں چیز وں میں سلم جائز ہے۔ اور جن چیز وں کوصفات کے ذریعہ متعین کرناناممکن ہوان کی تج سلم جائز نہیں ہے۔ (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کی ہے۔ عسن ابین عباس قال قدم النہی علاق المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین و الثلاث فقال من اسلف فی شیء ابین عباس قال قدم النہی علاق المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین و الثلاث فقال من اسلف فی شیء فی کیل معلوم و و زن معلوم الی اجل معلوم۔ (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم، ص ۲۲۸۷ نمسلم شریف، باب اسلم می ا کے نہر ۱۲۲۸ مسلم شریف، باب اسلم می ا کے نہر کا ۱۲۸ میں اس حدیث میں کیل معلوم سے پتہ چلا کہ چیز کیلی ہو، اور وزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز کیلی ہو، اور وزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز کیلی ہو، اور وزن معلوم سے پتہ چلا کہ چیز وزنی ہو۔

ترجمه بن وزنی سے مراد درہم اور دینار کے علاوہ ہے اس لئے کہ بید دونوں ثمن ہیں ، اور مسلم فیہ کے لئے ضروری ہے کہ مثمن ہواس لئے ان دونوں میں سلم سیح نہیں ہے۔

تشريح بمتن ميں جوبيآيا كمسلم فيه وزني چيز ہوتو درہم اور دينار بھي وزني ہيں اليكن الكوسلم فيه بنا كرئيسلم كرنا جائز نہيں ہے

والمسلم فيه لا بدأن يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما T ثم قيل يكون باطلا وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان والعبرة في العقود للمعاني T والأول أصح لأن التصحيح إنما يجب في محل أو جبا العقد فيه ولا يمكن ذلك. (٢٣١)قال وكذا في المذروعات لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ولا بد منها لترتفع الجهالة

**وجه** بمسلم فیهالیی چیز ہونی چاہئے جو متعین کرنے سے متعین ہوجائے ،اور مثمن ہو یعنی ثمن سے خریدا جاسکتا ہو،اور درہم اور دینار تو خود ثمن ہیں،اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اس لئے درہم اور دینار میں بیچ سلم جائز نہیں ہے۔

ترجمه : س پرکہا گیا کہ بیج باطل ہوگی ،اوربعض حضرات نے فرمایا کیٹن موخر کہہ کر بیج منعقد ہوجائے گی حتی الامکان عقد کرنے والے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اور عقد میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے۔

تشریح : بعض حضرات [عیسی بن ابان ً] نے فرمایا کہ یہ نظام بالکل باطل ہے، کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوگی ۔ بعض دوسرے حضرات [ابو بکر اعمش ؓ ] نے فرمایا کہ اس کی یوں تھیجے کی جاسکتی ہے کہ جو جاول، گیہوں راس المال [ثمن ] ہے اس کوئیج قرار دی جائے اور جو درہم دینار مسلم فیہ ہے اور بعد میں اداکرنا ہے، اس کوئمن موخر قرار دیا جائے ، اور یوں کہا جائے کہ ابھی جاول دیکرا دھاراس کی قیت کی ہے اور اس طرح اس نیچ کو جائز قرار دی جائے۔

وجسه: جملها گرچہ بی سلم کا بولا ہے، کین معانی کے اعتبار سے ثن مؤجل کے ساتھ بیچ بیچنا ہے اس لئے دونوں عقد کرنے والوں کے مقصد کا اعتبار کیا جائے ، اور حتی الا مکان بیچ کو جائز قرار دیا جائے۔

ترجمه بہی پہلی روایت [کہ تیج باطل ہے] سے جہاں لئے کہ سے اس صورت میں واجب ہوتی ہے جہاں جہاں عقد بنانا ممکن ہو،اور یہاں اس کا امکان نہیں ہے۔

تشسرایج : پہلی روایت صحیح کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ درہم اور دینارکو یہاں مبیع بنایا، جوکسی حال میں نہیں بن سکتا کیونکہ وہ تو پیدائشی ثمن ہےاس لئے بیچ درست ہی نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۲۲۱) اورايسى، باتھ سے نائى جانے والى چيز ول ميں بيسلم جائز ہے۔

ترجمه الله الله الله كالمراكب كالمرى كالمرى كالمرى كالمرائم كالمبط كرنام كان به اوربيسب ضرورى بتاكه جهالت ختم موجائ اورسلم يح مون كي شرط تحقق موجائ -

تشريح : كيرُ اوغيره جو ہاتھ سے ناپاجا تا ہواس كى ئيے سلم جائز ہے۔

وجه : (۱) گز کے ذریعے، اور صفت بیان کرنے کے ذریعے، اور کس فیکٹری کا ہے اس کے ذریعے اس کو متعین کرناممکن ہے

قرجمه : (۲۴۲) ایسی عددی چیزجس میں زیاده فرق نه هوتا هو، جیسے اخروط اور اندا۔

ترجمه نے اس کئے کہ یہ عددی ہیں اور قریب ہیں مقدار معلوم ہے اور اس کا وصف بیان سے منضبط ہوسکتا ہے، اور انکوسپر دکرنا بھی ممکن ہے، اس کئے اس میں سلم جائز ہیلوگوں کی اصطلاح سے چھوٹا بڑا برابر ہے، کیونکہ تفاوت کا اعتبار نہیں ہے، بخلاف خر بوزے اور انارے اس کئے کہ اس کے افراد میں بہت تفاوت ہوتا ہے، اور افراد میں مالیت کے تفاوت سے عددی چیز کا تفاوت بیجانا جاتا ہے۔

اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ صفات متعین کرنے کے ذریعہ جو چیزیں متعین کی جاتی ہواس کی بھے سلم جائز ہے۔
تشریع : وہ چیزیں جو گن کر بیچے ہیں اور آپس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ، اور تھوڑ ابہت ہوتا ہت تو لوگ اس کا اعتبار نہیں
کرتے ، اور اس کی صفت بھی معلوم کی جاسکتی ہے اور سپر دکرنا بھی ممکن ہے ، جیسے انڈ ااور اخروٹ ، ایسی چیزوں کوسلم کے طور پر بیچنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ کوئی بہت بڑا ہوتا ہے اور کوئی بہت چھوٹا ہے اور اس کی قیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔

وجه : كان ابن مسعود لا يوى بالسلم في كل شي بأسا الى اجل ما خلا الحيوان \_(مصنف ابن الى شيبة ساك أن البن مسعود لا يوى بالسلم في كل شي بأسا الى اجل ما خلا الحيوان \_(مصنف ابن الى شيبة ساك الى السلم بالثياب، جرابع من ١٩٩٩م، نمبر ٢١٨٠٨) اس قول صحابي سيمعلوم مواكه جانور كعلاوه ميس بيسلم جائز هيد المخت الجوز: اخروط \_البيض: انداء المذروعات: ذراع سيمشتق هي، جو چيز ما تحد سينا في جاتي مويا گزستاني جاتي

رحمه الله أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده في المالية ٣ ثم كما يجوز السلم فيها عددا يجوز كيلا. ٣ وقال زفر رحمه الله لا يجوز كيلا لأنه عددي وليس بمكيل. وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت. ﴿ ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل وإنما صار معدودا بالاصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحهما لا وكذا في الفلوس عددا. وقيل هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وعند محمد رحمه الله لا يجوز لأنها أثمان. ولهما أن الثمنية في حقهما موجيك كرا مضبوط الوصف: ﴿ كَلُ عَنْ مَا يَنْ مَا يَنْ مَا يَنْ مَا يَنْ مَا يَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : س عددی چیز میں بی سلم جس طرح گن کرجا زنے اس طرح کیل کر کے بھی جا تزہے۔

تشریح: جن چیزوں کی تعظم گن کرجائز ہےان کوکیل کر کے تعظم کرے تب بھی جائز ہے۔

**ہ جسہ**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ لوگوں کی اصطلاح سے وہ عددی تھی تو لوگوں کی اصطلاح سے وہ کیلی بھی بن جائے گا،اوراس کی مقدار جس طرح گن کرمعلوم کی جاتی ہے۔ مقدار جس طرح گن کرمعلوم کی جاتی ہے۔

ترجمه بی اورامام زفر نفر مایا که کیل کر کے جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ عددی ہے کیلی نہیں ہے، اور انہیں سے ایک روایت یہ ہے کہ تفاوت کی وجہ سے گن کر بھی جائز نہیں ہے۔

تشریح: امام زفر سے دوروایتی ہیں[ا] ایک روایت یہ ہے کہ وہ عددی ہے اس کئے اس کوکیل کر کے بیچنا جائز نہیں ہے ، اور دوسری روایت یہ ہے کہ گن کر بھی بیچ سلم جائز نہیں ہے ، کیونکہ اس کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے۔

ترجمه : هے ہماری دلیل بیہ کہ مقدار بھی معلوم ہوتی ہے گن کر کے اور بھی کیل کر کے ، اور چیز اصطلاح کی وجہ سے عددی ہوتی ہے، تو دونوں کی اصطلاح سے کیلی ہوجائے گی۔

تشریح : یہ ہاری دلیل ہے کہ لوگوں کی اصطلاح سے عددی تھی توبائع اور مشتری کی اصطلاح سے کیلی ہوجائے گی اس کئے کیلی کر کے بیچ سلم جائز ہوگی۔

ترجمه : ایسے ہی فلوس کو گن کر ہیے سلم کرنا جائز ہے،اور بعض حضرات نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف کی

باصطلاحهما فتبطل باصطلاحهما ولا تعود وزنیا وقد ذکرناه من قبل (۲۳۳) ولا یجوز السلم فی الحیوان اوقال الشافعی رحمه الله یجوز لأنه یصیر معلوما ببیان الجنس والسن والنوع رائے ہے۔اورامام محمرؓ کے نزدیک اس کی بچسلم ہی جائز نہیں ہے اس کئے کہ یشن ہے۔شخین کی دلیل یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے ماننے سے دونوں کے ق میں شمنیت تھی اس لئے دونوں کے اصطلاح سے اس کی شمنیت باطل ہوجائے گی ،اور دوبارہ وزنی نہیں بنے گی جسکومیں نے پہلے ذکر کیا ہے۔

تشریح: پیتل وغیرہ کے پیے کوفلوں کہتے ہیں، پیتل اصل میں وزنی ہے، کین اس کا پییہ بنادیا جائے تو وہ عددی بن جاتی ہے، اس لئے اب گن کر بچے سلم کرنا جائز ہے، باقی رہاتھا کہ وہ ثمن تھا اس لئے اس کوئیجے بنانا جائز نہیں ہے تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اس کی ثمنیت پیدائشی نہیں ہے یہ تو لوگوں کے اصطلاح سے ثمن بنا ہے اس لئے بائع اور مشتری کے اتفاق کر لینے عام نہیں ہے بی اور دوبارہ وزنی اس لئے نہیں ہے گی کہ ان دونوں نے وزنیت کے سے ثمنیت ختم ہوجائے گی اور بچے سلم میں مبیع بن جائے گی۔ اور دوبارہ وزنی اس لئے نہیں ہے گی کہ ان دونوں نے وزنیت کے ختم ہونے پر اتفاق نہیں کیا ہے۔

امام محمدٌ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اتفاق سے فلوں اب ثمن بن گیا ہے اس لئے اس کو بیچ سلم میں مبیع بنانا جائز نہیں ہے اس لئے اس کی بیچ سلم ہی جائز نہیں ہے۔

قرجمه : (۲۴۳) اورنبین جائز ہے سلم حیوان میں۔

اصول : بیمسکاه اس اصول پر ہے کہ ، جن چیز وں کوصفات کے ذریعہ تعین نہیں کرسکتے ان کی تیج سلم جائز نہیں ہے۔

تشریح : قیمت ابھی ادا کر بے اور حیوان کی ساری صفات متعین کر کے اس کومثلا مہینہ بعد میں لے اور اس میں تیج سلم کر بھر سے : (1) دو حیوانوں کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ظاہری طور پر دوگائے ایک جیسی ہوجائے گی لیکن ایک گائے زیادہ دودھ دے گی اور دوسری کم ، اس اعتبار سے معنوی طور پر دوگا یوں میں بہت گائے زیادہ دودھ دے گی اور دوسری کم ، ایک زیادہ نیچ دے گی اور دوسری کم ، اس اعتبار سے معنوی طور پر دوگا یوں میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی تیج سلم کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن سمرة ان النبی علیہ السلم بالی اجل الحیوان بالحیوان اس کے تیج سلم حیوان میں جائز نہیں ہے۔ (۳) کے دیث میں حیوان کوادھار بیچ سے منع فر مایا ہے۔ اور تیج سلم ادھار ہوتی ہے اس لئے تیج سلم حیوان میں جائز نہیں ہے۔ (س) کے دن ابس مسعو د لا یوی بالسلم فی کل شی باسا الی اجل ما خلا الحیوان۔ (مصنف ابن الی شیبہ سے کا فرانس مسعو د لا یوی بالسلم فی کل شی باسا الی اجل ما خلا الحیوان۔ (مصنف ابن الی شیبہ سے کا فرانس میں تیج سلم جائز ہے۔ اور تیج سلم موان سے معلوم ہوا کہ جانور کے علاوہ میں تیج سلم جائز ہے۔ اسلم بالثیا ہے، جرائع میں 1949ء کی اس قول صحالی سے معلوم ہوا کہ جانور کے علاوہ میں تیج سلم جائز ہے۔ اسلم بالثیا ہے، جرائع میں 1949ء کی اس کی سے معلوم ہوا کہ جانور کے علاوہ میں تیج سلم جائز ہے۔ اسلم بالثیا ہے، جرائع میں 1949ء کی اس کو کور کی جانور کے علاوہ میں تیج سلم جوان میں تیج سلم جوانہ میں تیج سلم کی سلم حیوانہ میں تیج سلم جوانہ میں تیج سلم کی سلم حیوانہ میں تیج سلم کی سلم ک

والصفة والتفاوت بعد ذلک یسیر فأشبه الثیاب. ۲ ولنا أنه بعد ذكر ما ذكر یبقی فیه تفاوت فاحش فی المالیة باعتبار المعانی الباطنة فیفضی إلی المنازعة بخلاف الثیاب لأنه مصنوع للعباد فقل ما یتفاوت الثوبان إذا نسجا علی منوال واحد. ۳ وقد صح أن النبی علیه الصلاة والسلام فقلما یتفاوت الثوبان إذا نسجا علی منوال واحد. ۳ وقد صح أن النبی علیه الصلاة والسلام تحرجه نا الم شافعی نفر مایا كه جانوركی نیم ما جائز ہے۔ اس لئے کہنس بیان كردے، عمر بیان كردے، تو جانور معلوم ہوجائے گا، اور اس كے بعد فرق كم ره جاتا ہے اس لئے يہ كپڑے كى طرح ہوگیا۔

وجه (۱) وه فرماتے ہیں کہ جانور کی تمام صفات اور عمر وغیر ہ تعین کردی جائیں تو کافی حد تک متعین ہوجاتا ہے۔ اس کئے جانور، کی نیچ سلم جائز ہے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله امره ان یجھز جیشا فنفدت الابل فامره ان یا خذفی قلاص الصدقة فکان یا خذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقة ۔ (ابو داور شریف، باب فی الرخصة فی ذلک [ای فی نیچ الحوان بالحوان النسینة] ص ۸۸۸، نمبر ۱۳۳۵ رابوداور، باب فی حسن القضاء، ص ۸۸۸، نمبر ۱۳۳۵ راس حدیث میں آپ نے ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دیکرادھار خریرا ہے جو نیچ سلم کی شکل ہے اس کئے امام شافعی کے نزدیک حیوان میں نیچ سلم جائز ہے۔

ترجمه نے ہماری دلیل میہ کمان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد بھی باطنی معانی کے اعتبار سے مالیت میں بہت فرق باقی رہ جا تا ہے جو جھڑے تک پہنچائے گا۔ بخلاف کپڑے کے اس لئے کہ وہ بندے کی بناوٹ ہے اس لئے دو کپڑوں میں کم فرق رہتا ہے اگرایک ہی آلہ پر بناجائے۔

تشریح: دوجانوروں کے کتنے ہی صفت بیان کردئے جائیں پھر بھی دونوں میں فرق باقی رہ جاتا ہے، اوراس کی مالیت میں فرق رہاتا ہے، مثلا ایک گائے زیادہ دودھ دیتی ہے اور دوسری کم دیتی ہے، ایک بیل ہل میں اچھا چاتا ہے دوسرا کم چلتا ہے اس لئے اس کی بیچسلم جائز نہیں ہوگی ، اس کے برخلاف کپڑا انسان کی بناوٹ ہے اس لئے ایک ہی آلے پر بنا جائے تو دو کپڑوں میں بہت کم فرق رہے گا اس کی بیچسلم جائز ہوگی۔

الغت البحنة كيرُ ابنا منوال: نال سے شتق ہے۔ دینا منوال كيرُ ابنے والے وہ لکڑی جس پر كيرُ البيتے ہیں۔ يہاں مراد ہے آلہ۔

ترجمه بین صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے جانور میں بھی سلم کرنے سے منع فر مایا ہے،اوراس میں جانور کی تمام جنسیں شامل ہیں، یہاں تک کہ چڑیوں میں بھی بھی سلم کرنا جائز نہیں ہے۔

نهى عن السلم في الحيوان ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير. (٢٣٣) قال ولا في أطرافه كالرء وس والأكارع إللتفاوت فيها إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها. (٢٣٥)قال ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزال للتفاوت فيها إلا إذا عرف ذلك بأن بين له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا

تشریح: صاحب ہدایہ کی حدیث یہ ہے۔ (۱) عن ابن عباس ان رسول الله علیہ عن السلف فی السل

ترجمه : (۲۲۴) جانور كاعضاء مين جيسير، اورياؤن كي بيج سلم جائز نهين ہے۔

ترجمه الاسمين تفاوت كى وجرسے، اس لئے كه وه عددى ہے متفاوت ہے، اس كے واسطى كو كى انداز ونہيں ہے۔

**نشریج** :جانورکاسراوریاؤں کی بیسلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ی*ی عد*دی ہے،اوراس میں نفاوت ہوتا ہے۔

**ترجمه** :(۲۲۵)اورکھالوں کی بیچسلم گن کراورلکڑیوں کی بیچ گٹھری سےاور گھاس کی بیچسلم یو لی سے جائز نہیں ہے۔

ترجمه ال تفاوت كي وجهسـ

ا صول : بیسب مسئلے اس اصول پر ہیں کہ جن چیز وں کوصفات کے ذریعہ تعین نہیں کر سکتے ان کی بیچ سلم جائز نہیں ہے۔ تشسریع : کھال کو گن کرینچے ، لکڑی کو گھری بنا کرینچے ، یا گھاس کو پولی بنا کر بیچ سلم کرے تو جائز نہیں ہے ، کیونکہ اس میں تفاوت ہوتا ہے۔

المغت : اطراف : طرف کی جمع ہے اعضاء۔ جلود : جلد کی جمع ہے کھال۔ عددا : گن کر۔ اکارع: کراع کی جمع ہے، جانور کا پاؤں ۔ حطب : اندھن کی ککڑی ۔ حزما: گھاس ۔ جزرا: گھاس کا گھر، گھاس کی پولی ۔ شبر: بالشت ۔ ذراع: ہاتھ۔

ترجمه بن گرجبکه معلوم ہواس طرح کہ اس چیز کی لمبائی ایک بالشت ہے یا ایک ہاتھ ہے بیان کر دے جس سے گٹھا باندھا جائے گا تواس وقت بیج سلم جائز ہوگی اگر اس طرح ہو کہ تفاوت نہ ہو۔ يتفاوت (۲۳۲) قال ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى للمحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين خلك لا يجوز إوقال الشافعي رحمه الله يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة فلك لا يجوز إوقال الشافعي رحمه الله يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة فلك عن الربيع على المبائي چور ائى اس طرح بيان كرديا جائك كرنياده تفاوت ندر بمثلاا تنا باته لم ابر بوجائى المحلم و بائز بوجائى الله يعرف بوراً ابوگا بيان كرديا و بائز بوجائى گ

قرجمه : (۲۴۲) اورنہیں جائز ہے کم یہاں تک کہ سلم فیہ موجود ہوعقد کے وقت سے دینے کے وقت تک یہاں تک کہ اگر عقد کے وقت موجود نہ ہوتو نیج سلم جائز اگر عقد کے وقت موجود نہ ہوتو نیج سلم جائز نہیں ہے ۔ رمیان موجود نہ ہوتو نیج سلم جائز نہیں ہے

تشریح: یہاں سے بیج سلم سے جھ ہونے کے لئے اس کے شرائطا کا بیان ہے۔ اس میں ایک شرط میہ ہے کہ ایسی چیز کی بیج سلم جائز ہے جوعقد کے وقت سے جس دن مبیع مشتری کو دینا ہے اس وقت تک بازار میں موجود ہواور ملتی ہو۔اگروہ چیز بازار میں بھی نہیں ماتی ہو تو بیج سلم جائز نہیں ہے۔ یا دینے کے دنوں ملے گی لیکن ابھی بازار میں نہیں ہے۔ درمیان میں بازر سے غائب ہونے کا قوی امکان ہے تب بھی بیج سلم جائز نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) جوچیز بازار میں ملتی نہیں ہے اس کی بیج سلم کرلیں تو وقت آنے پر شتری کو کیا چیز دیں گے۔ اور کیے اس کے روپے حلال کریں گے۔ اس لئے منع فر مایا (۲) حدیث میں ایسی چیز کی بیج سلم سے منع فر مایا جو ابھی بازار میں نہیں ملتی ہو۔ اس حدیث کی طرف صاحب ہداید نے اشارہ کیا ہے۔ عن ابن عمر ان رجلا اسلف رجلا فی نخل فلم تخرج تلک السنة شیئا فاختصما الی النبی عُلَیْ الله فقال بما تستحل ماله ار دد علیه ماله ثم قال لا تسلفوا فی النخل حتی بسدو صلاحه . (ابوداوَدشریف، باب فی السلم فی ثمرۃ بعینها میں ۱۰۵، نمبر ۲۲۸۳ ریخاری شریف، باب السلم فی النخل میں بھی اصل موجود نہ ہوتو کیسے بیچ کرو گے؟ اور کیسے شتری کے مال کو طال کرو گے؟ اس لئے مال کا بازار میں ہونا ضروری ہے میں بھی اصل موجود نہ ہوتو کیسے بیچ کرو گے؟ اور کیسے شتری کے مال کو طال کرو گے؟ اس لئے مال کا بازار میں ہونا ضروری ہے میں بھی اصل موجود نہ ہوتو کیسے بیچ کرو گے؟ اور کیسے شتری کے مال کو طال کرو گے؟ اس لئے مال کا بازار میں ماتا ہوتو توچ سلم جائز ہوگی۔

ا خت: المسلم فيه: مبيع ما المحل: مت حلول مونے كاونت مبيع دينے كاونت م

ترجمه الله المثافع في في الكوريز كوقت مي موجود بوت بهى جائز ہے واجب بونے كوقت دين پر قدرت يائے جانے كى وجہ سے۔ على التسليم حال وجوبه. ٢ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها ٣ ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل. (٢٣٤) ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجود الله فد صح والعجز الطارء على شرف الزوال فصار كإباق المبيع وقب دين كوقت مجيع موجود باتنابى كافى به كيونكه الى وقت مجيع كي ضرورت برس كي ،الى وقت خريد كرد دياً توجمه ٢٠ مارى دليل حضور كاقول به كيل من من كرويهال تك كمالى كالل علام موجود على تشويح والعجز الطارة على من كرويهال تك كمالى كالم موجود على من من كرويهال تك كمالى كالم موجود على من من كرويهال تك كمالى كالم موجود كياً تشويح يوحد يشاوير كرد كري المن كمالى على الموجود كله من كرويهال تك كمالى كالمال خلام موجود كري تهديث الوير كرد كي من من كرويهال تك كمالى كالمالى خلام من كرويها كمالى ك

ترجمه اوراس کے کہ سپر دکرنے پر قدرت بار بارحاصل کرنے پر ہے اجل کی مدت میں ہمیشہ موجودر ہنا ضروری ہے۔ تا کہ حاصل کر سکے۔

تشریح : یدلیل عقل ہے، کہ بی سلم غریبوں کی بی ہے اس لئے اس کو بار بارخرید کر حاصل کرے گا تا کہ وقت پرا دا کر سکے، اس لئے عقد سے وقت سے دینے کے وقت بازار میں موجود ہونا چاہئے۔

الغت بخصیل: حصل ہے شتق ہے، حاصل کرنا، یہاں مراد ہے بیجے کو بار بارخرید وفروخت کر کے اس کو بچے سلم کے لئے جمع کرنا۔ مدة الاجل: دینے کی مدت میں۔

ترجمه : (۲۴۷)اوراگروقت مقرر کے بعد بیع منقطع ہوئی تو مشتری کواختیار ہے چاہے تو بیج سلم کوفنح کردے،اور چاہے تو مبیع کے یائے جانے کا انتظار کرے۔

ترجمه السرائے کہ بیج سلم توضیح ہے اور عاجزی طاری ہے جو ختم ہو سکتی ہے، تو ایسا ہوا کہ قبضہ سے پہلے غلام بھاگ گیا۔
تشریح : ببیج بازار میں موجود تھی لیکن جس وقت دینا تھا اس مدت کے بعد ببیج ختم ہوئی ہے، اس لئے بیج سلم تو جائز ہوگئ ہے،
کیونکہ بیج سلم جائز ہونے کے لئے یہی شرط ہے کہ عقد کے وقت سے دینے کے وقت تک مبیج بازار میں موجود ہواس لئے بیج سلم جائز ہوگئ ، البتہ اب بازار میں نہیں مل رہی ہے تو مشتری [رب السلم] کو اختیار ہے کہ اب بیج فنح کردے یا مبیع ملنے تک کا انتظار کر لے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بیج طے ہونے کے بعد غلام بھاگ گیا تو بیج ہوگئ ، اس لئے یا اب بیج فنح کردے یا غلام کے ملنے کا انتظار کرلے۔

**وجه**: بیچ موجود ہونے کی وجہ ہے عاجزی مدت پوری ہونے کے بعد آئی ہے، اور میکن ہے کہ بیچ جلد ہی ملنے لگ جائے اور یہ مجبوری ختم ہوجائے۔

قبل القبض. (٢٣٨)قال ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما لأنه معلوما وضربا معلوما لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم إذ هو غير منقطع ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت. (٢٣٩) قال ولا خير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما لأنه ينقطع في زمان الشتاء حتى لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا وإنما يجوز وزنا لا عددا لما ذكرنا. ٢ وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع توجمه : (٢٣٨) مُمكين مُحِلى كي نَع ملم جائز بوزن معلوم مواور شمعلوم موو

ترجمه الله الله كئه كم مقدار بھى معلوم ہے اور وصف بھى ضبط كے قابل ہے اور سپر دكرنا بھى قدرت ميں ہے اس كئے كہوہ بازار سے منقطع نہيں ہوتی ليكن گن كر كے بيے سلم جائز نہيں ہے كيونكه اس ميں تفاوت ہوتی ہے۔

تشریح : جو مجھلی نمک ڈال کر سکھا دیتے ہیں اور بازار میں ہمیشہ ملتی ہے اس میں بیتین صفت پائی جاتی ہے [۱] اس کا وزن معلوم ہوتی ہے [۳] چونکہ ہروقت بازار میں موجود رہتی ہے اس لئے کسی معلوم ہوتی ہے [۳] چونکہ ہروقت بازار میں موجود رہتی ہے اس لئے کسی وقت بھی سپر دکرنا آسان ہے اس لئے وزن کے طور پر ہیے سلم کرنا جائز ہے ، لیکن گن کر ہیے سلم کرنا جائز ہیں ہے ، کیونکہ اس لئے کہ اس کے افراد میں فرق ہوتا ہے جو مفضی الی المنازعة ہے۔

قرجمه : (۲۲۹) تازی مچھا کی بچ سلم میں کوئی خیرنہیں ہے گراس کے زمانے میں جبکہ وزن معلوم ہواور شم معلوم ہو۔

قرجمه : اس لئے سردی کے زمانے میں مجھلیال منقطع ہوجا تیں ہیں، چنانچہ کی ملک میں بھی بھی منقطع نہ ہوتی ہوتو جائز ہے، اوروزن کر کے جائز ہے، گن کر جائز نہیں ہے اس کی وجہ ذکر کردی ہے [کہ اس کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے ]

قشریع : تازی مچھا سردی میں نہیں ملتی ہے اس لئے جس زمانے میں ملتی ہوائی زمانے میں بیج سلم جائز ہوگی اور جس زمانے میں نہیں ملتی اس میں جائز ہوگی ، دوسری بات زمانے میں نہیں ملتی اس میں جائز ہوگی ، دوسری بات یہ کہ وزن کر کے جائز ہوگی ، گن کر جائز نہیں ہے ، ہاں اگر اس ملک میں ہرزمانے میں ملتی ہوتا ہے جس سے بھگڑا ہوگا۔

یہ ہے کہ وزن کر کے جائز ہوگی ، گن کر جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ اس کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے جس سے بھگڑا ہوگا۔

قرجمه : ی امام ابو حذیقہ گی ایک روایت یہ ہے کہ بڑی مچھلی کے گوشت میں نبی سلم جائز نہیں ہے ، جس مچھلی کوکاٹ کر بیچ ہوں ، گوشت یر قیاس کرتے ہوئے ، انگیز دیک۔

تشریح: جانور کے گوشت میں بیج سلم جائز نہیں ہے چربی ہویا نہ ہواس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے، اسی طرح بوڑ ھے جانور اور جوان جانور کے گوشت میں نیج سلم جائز نہیں اسی پر قیاس کر کے وہ جوان جانور کے گوشت میں نیج سلم جائز نہیں اسی پر قیاس کر کے وہ مجھلی جو بڑی ہوا ورکاٹ کر بچی جاتی ہواس کے گوشت میں نیج سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں بھی فرق ہوگا۔

اعتبارا بالسلم في اللحم عنده . (٢٥٠)قال ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لأنه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل. ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل ٢ بخلاف لحم الطيور لأنه لا يمكن وصف موضع منه. ٣ وله أنه مجهول للتفاوت في قلة العظم وكثرته أو في سمنه وهزاله

قرجمه : (۲۵۰) امام ابوحنیفه یخزد یک گوشت مین سلم کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

وجه : گوشت گوشت میں تفاوت ہوتا ہے اس لئے گوشت میں بیے سلم کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه نا صاحبین نفر مایا که اگر گوشت کے متعین جگه کا وصف بیان کردیا جائے معلوم صفت کے ساتھ توسلم جائز ہے، اس کئے کہ وہ وزنی ہے صفت منضبط کی جاستی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا ضان مثل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وزن کر کے اس کا قرض لینا جائز ہے، اور زیادہ ہوجائے تو سود جاری ہوتا ہے۔

تشریح: صاحبین گیرائے ہے کہ جسم کے جس حصے کا گوشت لینا ہے اس کو تعین کردیا جائے اوراس کی صفت بیان کردی جائے اوروزن معلوم ہوجائے تو اس کی بھے سلم جائز ہے، کیونکہ گوشت وزنی ہے اوراس کی صفت ضبط کی جاسکتی ہے، اس لئے اس کی بھے سلم جائز ہے۔ آ گے اس کے لئے چارمثالیس دی ہیں [ا] اگر گوشت ہلاک ہوجائے تو گوشت ہی لازم ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ مثلی ہے [۲] اس کو وزن کر کے قرض دینا جائز ہے۔ [۳] اگر گوشت کے بدلے میں گوشت ہے اور کمی زیادتی ہوجائے تو سود ہوگا، یہ چاروں مثالیس اس بات کی دلیل ہے کہ گوشت وزنی ہے اور معلوم الصفت ہے اس کئے اس کی بھے سلم جائز ہے۔

ا خت : ربوالفضل: گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچاور کی زیادتی ہوجائے تواس کور بوالفضل، کہتے ہیں۔ ترجمہ : ۲ بخلاف پرندے کے گوشت کے اس لئے کہ اس کے سی ایک جگہ کا وصف بیان کرناممکن نہیں ہے۔

تشریح : پرندہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کے اس کی گردن، یاٹا نگ کومتعین کرکے گوشت نہیں لیا جا سکتا ہے، وہ تو پوراہی بیچا جاتا ہے،اس لئے اس میں بیچ سلم جائز نہیں ہے۔

ترجمه بین ہونے میں موٹے اور دیل ہے کہ گوشت مجہول ہے تفاوت کی وجہ سے ہڑی کے کم بیش ہونے میں موٹے اور دیلے ہونے میں مال کے موسموں کے اختلاف ہونے میں ، اور یہ جہالت جھگڑے تک پہونچانے والے ہیں۔

تشریح : ہماری دلیل بیہ کسی گوشت میں ہڑی زیادہ ملاتے ہیں کسی میں کم جس سے قیمت میں فرق ہوتا ہے، جوان جانور کا گوشت اچھا ہوتا ہے، جبکہ بوڑھا کا گوشت اتنا اچھا نہیں ہوتا، موٹے جانور میں چربی ہوتی ہے اور دیلے میں نہیں ہوتی

على اختلاف فصول السنة وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة. ٣ وفي مخلوع العظم لا يجوز على اختلاف فصول السنة وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة. ٣ وكذا الاستقراض وبعد التسليم على الوجه الثاني وهو الأصح و والتضمين بالمثل ممنوع. وكذا الاستقراض وبعد التسليم ، مرمى كموسم مين وهو الأصح ومنظم كرنا ناممكن مرمى كموسم مين وه بات نهين موقى اس لئ وشت كي صفت كومنظم كرنا ناممكن هي الله المنافق المنافق

الغت بهمن:موٹا ہونا۔ ہزال: دبلا پتلا ہونا۔ فصول السنة: سال میں تین موسم ہوتے ہیں[ا] سردی، [۲] گرمی[۳] بارش کا موسم اس کوفصول السنة کہتے ہیں۔

ترجمه بم بدى كونكالي بوئ كوشت كى بيسلم جائز نهيس بدوسرى وجدساوروبى سيح بـ

تشریح : ہڑی نکال کرخالص گوشت کی بیج سلم بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں ہڑی کی بیشی نہیں ہوگی ، لیکن چربی، اور غیر چربی کی کمی بیشی ہوگی ، یا موسم کے فرق سے گوشت میں فرق آئے گاجسکی وجہ سے بیج سلم جائز نہیں ہوگی۔ یہاں دوسری وجہ سے مراد چربی اور غیر چربی ہے ، یا دبلا اور موٹا ہونا ہے۔ مخلوع : خلع سے شتق ہے ، نکالنا ، ہڑی سے گوشت نکالنا۔

ترجمه : في اورشل كے ساتھ صان ديناممنوع ہے، ايسے ہى قرض لينا بھى ممنوع ہے۔ اور سليم كرنے كے بعد تومش دينا قيمت ہے بھى زيادہ بہتر ہے۔ اور اس كئے كہ قبضه كرتے وقت ديكھا جائے گا، اس كئے قبضه كرنے كے مثل ابھى پہچانا جائے گا، بہر حال صفت بيان كرنا تو اس پراكتفانېيس كيا جائے گا

تشریح: عبارت پیچیدہ ہے۔۔یہام صاحبین گوجواب ہے،انہوں نے استدلال کیاتھا کہ گوشت ہلاک ہوجائے تواس کا مثل دینا پڑتا ہے، دوسرااستدلال تھا کہ گوشت کوقرض پر لیتے ہیں،اس لئے اس کی بیج سلم بھی جائز ہونی چاہئے۔اس کا مثل دینا پڑتا ہے، دوسرااستدلال تھا کہ گوشت کوقرض پر لیتے ہیں،اس لئے اس کی بیج سلم بھی جائز ہونی چاہئے۔اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ گوشت ہلاک ہوجائے تو اس کا ضمان گوشت لازم ہوالیا نہیں ہے، بلکہ قیمت کا ازم ہوتی ہے،اورا گر سلیم کرلیا جائے کہ گوشت ہی لازم ہوتو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اصل تو قیمت ہی لازم کرنی تھی ایکن میصرف معنوی مثل ہے،اور گوشت معنوی طور پر بھی مثل ہے اور ظاہری طور بھی مثل ہے اس لئے بیزیادہ اعدل اور بہتر ہے۔

یہ دوسرااستدلال قرض لینے یا کا جواب ہے۔۔اسی طرح گوشت کووزن کر کے قرضہ لینا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے اس لئے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے،اوراگر تسلیم کرلیا جائے تو فرق بیہ ہے کہ گوشت کوقرضہ لیتے وقت دیکھے گااس لئے اس کے تمام صفات سامنے آ جائیں گے،اور جب گوشت واپس دیں گے تواسی صفت کے ساتھ واپس لینے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور نہیں کے تعدلیا جائے گا تو تمام صفت متعین نہیں ہو تکیں گے اور نہیں گوشت کی صرف صفت بیان کی جائے گی،اور مہینے کے بعدلیا جائے گا تو تمام صفت متعین نہیں ہو تکیں گے اس لئے قرض لینا تو جائز ہوگا،اس کی نیے سلم کرنا جائز نہیں ہوگا۔۔

فالمشل أعدل من القيمة و لأن القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته أما الوصف فلا يكتفى به. ( ٢٥١)قال ولا يجوز السلم إلا مؤجلاً وقال الشافعي رحمه الله يجوز حالا لإطلاق المحديث ورخص في السلم. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم فيما روينا لل ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه فيسلم لل ولو كان المغت التحميل المثل: وشت كيد له يمل وشت بي مثابر عن مثابر عن يعرف مثل المقبوض به في وقته وقته وشت كورض ليت وقت جن صفات كساته الى يزيم جونظر آتى به مثابر به يعوف مثل المقبوض به في وقته وقته وشت كورض ليت وقت جن صفات كساته قيمن كيا تاسي المثل وقت يمعلوم كيا جاسكتا به كي وشت كي طرح به يأبين بي السلالي الكي بي جوسا من نهين بين السلالي الكي السي الكي السي الكي السي الكي السي المثان بين كيا جارئي المؤنيين بين السلالي الكي السي الكي السي الكي السي المثان بين كيا جارئي المؤنيين بين السلالي الكي السي الكي السي الكي السي المثان بين كيا المؤني ا

قرجمه : (۲۵۱) اوز نبیل جائز بسلم مرموز کر کے ساتھ۔

تشریح : بی سلم کہتے ہی ہیں اس کوجس میں میچ بعد میں دی جائے۔اورا گرمبیع فوری دینے کی بات ہوتو اس کو بیج سلم نہیں کہیں گے۔اس کوعام بیچ اور بیچ عین کہیں گے۔

**وجه** : اس آیت میں ہے کہ بیج سلم کروایک مرت تک تواس کولکھ لیا کرو، جس سے معلوم ہوا کہ بیج سلم میں مدت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه . (آیت ۲۸۲، سورة البقرة ۲)

ترجمه نه امام شافعيُّ نے فرمایا كه بيج سلم في الفور بھي جائز ہے، كيونكه حديث ميں مطلقا , رخص في السلم ، ہے۔

تشریح : امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیج سلم کرے اور مبیع فوری طور پر دینے کی بات طے کرے تب بھی بیج سلم ہوگی ، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بیج سلم کرواس کے فوری بیج بھی ہوسکتی ہے۔۔ نوٹ: پہلے گزر چکا ہے کہ رخص فی السلم والی حدیث نہیں ہے ، بیحد بیث کامفہوم ہے۔

ترجمه : ٢ جارى دليل حضور كاقول الى اجل معلوم ہے۔

وجه : حدیث میں ہے اجل معلوم ، جس کا مطلب ہے کہ تی سلم کہتے ہی اس کو جس کی مدت ہو، صاحب ہدایہ کی حدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس قال قدم النبی عَلَیْ المدینة و هم یسلفون بالشمر السنتین و الثلاث فقال من اسلف فی شدی و فقی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم ۔ ( بخاری شریف ، باب اسلم فی وزن معلوم ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۲۲۴۰ مسلم شریف ، باب اسلم ، ص ۲۰۰۱ ، نمبر ۲۲۴۰ (۱۱۸)

قادرا على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي . (٢٥٢) قال ولا يجوز إلا بأجل معلوم للما روينا ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع لل والأجل أدناه شهر وقيل ثلاثة لما روينا ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع للله والأجل أدناه شهر وقيل ثلاثة توجمه على الراس لئ كري المنازعة على مقلول كي ضرورت يورى كرنے كي كئمشر وع موئى ہاس لئے كوئى مت موئى وابئے تا كه خريد وفر وخت كركاس ميں مبيع عاصل كر سكا اور مشترى كوسپر دكر سكے، اس لئے اگر مبيع سپر دكر نے پرقدرت موئى تورخصت كى بنيا ذہيں يائى گئى اس لئے في بر باقى رہے گى۔

تشریح: نظیم میں مدت ہونے کی بید لیل عقلی ہے۔۔حدیث میں بیتھا کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کی نظی نہ کرو لیکن غریوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے بیچ سلم جائز رکھا تا کہ مشتری سے ابھی سے قیمت لے لے اور خرید وفر وخت کرتا رہے اور مبیع حاصل کرلے اور مدت متعینہ پر مشتری کو دے دے ۔لیکن اگر وہ ابھی مبیع دینے پر قادر ہے تو بیچ سلم کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بیتواس کے لئے ہے جسکے پاس ابھی مبیع نہیں ہے، اس لئے فوری مبیع سپر دکرنے کی شرط لگائے گا تو بیج سلم نہیں ہوگی، فوری نیج ہوجائے گی۔

المعت: لم یوجدالمرخص: جسکے پاس مبیع نہیں ہے اس کے لئے بیج سلم ہے، اور جسکے پاس ابھی دینے کے لئے مبیع ہے اس کے لئے معت کی بناپر رخصت نہیں ہے۔ فبقی علی النافی: اس عبارت کا مطلب سیہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہواس کی بیچ مت کرو، اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

ترجمه : (۲۵۲) اورنیس جائز ہے مرمعلوم مرت کے

قرجمه نا اس حدیث کی بناپر جوہم نے روایت کی۔اوراس کئے کہ جہالت اس میں جھگڑے تک پہونچانے والی ہے۔ وجمہ (۱)اگر مدت متعین نہ ہوتو مشتر کی پہلے لینا چاہے گا اور بائع بعد میں دینا چاہے گا۔اور جھگڑا ہوگا اس کئے بیج دینے کی تاریخ طے ہونا ضرور کی ہے (۲) حدیث میں گزرا ،المی اجل معلوم (بخاری شریف نمبر ۲۲۴۰ مسلم شریف نمبر ۱۱۰۴) اس کئے مدت متعین ہونا ضرور کی ہے۔

ترجمه بن بن المرابعض الوگول نے کہا تین دن ہے، اور بعض الوگول نے کہا تین دن ہے، اور بعض الوگول نے کہا آدھے دن سے زیادہ ہو، کین پہلی روایت سیجے ہے۔

تشريح: ايك مهينه مت موييزياده بهتر معلوم موتاب - كيونكه غريب ايك ماه تك خريد وفروخت كركم بيع جمع كرسكاً الوجه الي مهينه مدت موالي العصير، و والعصير، و العصير، و العطاء ان يسلف اليه و لكن يسمى شهر ال (مصنف عبدالرزاق، باب لاسلف الاالى اجل معلوم، ج ثامن بص هم بنبر

أيام وقيل أكثر من نصف يوم. والأول أصح (٢٥٣) ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه أمعناه إذا لم يعرف مقداره لأنه تأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة وقد مر من قبل ع ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا فإن المنازعة وقد مر من قبل ع ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا فإن

ترجمه: (۲۵۳) کس آ دمی کے متعین مکیال سے نیج سلم جائز نہیں اور نہ کسی متعین آ دمی کے ہاتھ سے۔

ترجمه الله السكامعنى يه به كداس برتن كى مقدار معلوم نه ہو، كيونكم بيع بعد ميں سپر د كى جائے گى اس لئے ہوسكتا ہے كه ضائع ہوجائے اور جھڑ سے تك پہنچ كا تو بيع فاسد ہوگى ]

تشریح : ایک آدمی کامتعین برتن ہے اور اس کی مقد ارمعلوم نہیں ہے کہ کتنا کیلواس میں آتا ہے۔ اب اس برتن کی ناپ سے بیج سلم کرنا جائز نہیں ہے۔۔ مکیال: کیل سے مشتق ہے، کیل کرنے کی چیز۔

وجه : (۱) مبیح مهینوں بعداداکرنا ہے اس لئے اگروہ برتن کم ہوجائے توکس برتن سے ناپیں گے۔ اس کی مقدارتو معلوم نہیں ہے اس لئے کسی آ دمی کے متعین برتن سے بچ سلم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح متعین آ دمی کے ہاتھ سے بچ سلم کی اوروہ آ دمی مرگیایا کہیں چلا گیا توکس آ دمی کے ہاتھ سے بچ سلم کرنا جائز نہیں ہے۔ مرگیایا کہیں چلا گیا توکس آ دمی کے ہاتھ سے بچ سلم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کسی متعین آ دمی کے ہاتھ سے بچ سلم کرنا جائز نہیں ہے تو خاص برتن سے کیسے ہوگا، اس کے لئے حدیث بیہ ہے۔ عبن اب ن عصر ان رجلا اسلف رجلا فی نخل فلم تخرج تلک السنة شیئا فاختصما الی النبی علیہ فقال بما تست حل ماللہ ار دد علیہ ماللہ ثم قال لا تسلفو فی النخل حتی یبدو صلاحہ ۔ (ابوداؤو شریف، باب فی السلم فی تخر بعین عامل میں ۲۲۸ منبر ۲۲۸ ۲۸ ابن ماج شریف، باب اذا اسلم فی تخل بعینہ لم یطلع میں ۲۲۸ منبر ۲۲۸ ۲۸ ابن ماج شریف، باب اذا اسلم فی تخل بعینہ لم یطلع میں ۲۲۸ ۲۲۸ اب

ترجمه م اورضروری ہے کہ ناپ کابرتن نہ سکڑتا ہواور نہ پھیلتا ہو جیسے کا سہ، پس اگر جھینچنے سے سکڑ جاتا ہوتو جیسے زبیل اور تخطیر سے کہ اور کے کہ اور کی اور میں کیونکہ اس میں لوگوں کاعمل جاری ہے ایسا ہی امام ابو یوسف ؓ سے مروی ہے

تشریح : جس برتن سے سلم کی مبیع دین ہے وہ سکڑ تانہ ہو کہ کم جائے ،اور پھیاتا نہ ہو کہ زیادہ جائے اور جھ گڑا ہوجائے۔ ہاں پانی کامشکیزہ سکڑ تا اور پھیاتا ہے لیکن بیلوگوں کے تعامل کی وجہ سے جائز ہے ، دوسری وجہ بیہ ہے کہ پانی کی اتنی قیمت نہیں ہے اس لئے بھی جائز ہے۔

**لىغت** : ينقبض قبض سے شتق ہے، سکڑ جانا۔ ينبسط: بسط سے شتق ہے، پھيلنا۔ قصاع: كاسه، پيالہ جس مين فقيرلوگ

كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روي عن أبي يوسف رحمه الله. (٢٥٣) قال ولا في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة بعينها للأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال أرأيت لو بحيك ما نكتح بين ينكبس عشتق هي بحينج جانا ، سكر جانا - زنبيل : تحيلا ، جمولى - جراب : چرك كا برتن - قرب : مشكيزه ، چرك كا تحسيل إنى مجركرلات بين -

ترجمه: (۲۵۴)اورنہیں جائز ہے تیج سلم سی متعین گاؤں کے کھانے میں اور نہ تعین درخت کے کھل میں۔

اصول: بيمسكهاس اصول پر ہے كه، جس مبيع كے نه طنے كا خطرہ مواس كى بيع سلم جائز نهيں۔

وجه (۱) اگراس گاؤں میں گیہوں کی پیداوار نہ ہوتو کون سا گیہوں دے گا؟ اوراس قسم کے گیہوں کہاں سے لائے گا؟ اس طرح متعین درخت میں پھل نہیں آئے تو کون سا پھل دے گا؟ اس لئے متعین گاؤں یا متعین درخت کے پھل میں تیج سلم جائز نہیں ہے۔ ہاں کہیں کا بھی گیہوں ہوتو جائز ہے (۲) حدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن ابن عمو ان رجلا اسلف رجلا فی نخل فلم تخوج تلک السنة شیئا فاختصما الی النبی علیہ اس کا جوہ اسلم فی تمرۃ بعینها ، سالمه ار دد علیه ماله ثم قال لا تسلفو فی النخل حتی یبدو صلاحه. (ابوداؤدشریف، باب فی اسلم فی تمرۃ بعینها ، سام کہ نہر ۲۲۸۳ / ابن ما تسلفو فی النخل حتی یبدو صلاحه. (ابوداؤدشریف، باب فی اسلم فی تمرۃ بعینها ، سام کہ نیک بعینه لم یطلع ، سر ۲۲۸۳ / اس حدیث میں ہے کہ ایک خاص درخت کے پھل میں تئ ملم کی اوراس میں اس سال پھل نہیں آئے تو آئے نے فرما یا اس حدیث میں ہے کہ ایک خاص درخت کے پھل میں تئ میں ہے۔ قبال عبد الله بن سلام ... فقال زید بن سعنه یا محمد هل لک ان تبیعنی تموا معلوما الی اجل و لا میں ہے۔ قبال عبد الله بن سلام ... فقال زید بن سعنه یا محمد هل لک ان تبیعنی تموا معلوما الی اجل و لا معلوما الی الله علی فلان فقلت نعم . (سنن بیسی ، باب لا یجوز السلف حتی یکون اصفہ معلومۃ لا تعلق بعین، باب لا یجوز السلف حتی یکون اصفہ معلومۃ لا تعلق بعین، باب لا یکوز السلف حتی یکون اصفہ معلومۃ لا تعلق بعین، باب لا یکوز السلف حتی یکون اس نے فلان فقلت نعم . (سنن بیسی میں زیر بن سعنه نے خاص فلاں کے باغ کے گھور کی تیج سلم نہیں کرتا جس سے معلوم ہوا انکار فرمایا اور فرمایا کی باغ کے گھور کی تیج سلم نہیں کرتا جس سے معلوم ہوا انکار فرمایا اور فرمایا کی باغ کے گھور کی تیج سلم نہیں کرتا جائے کے گھور کی تیج سلم نہیں کرتا جائے کے گھور کی تیج سلم نہیں کرتا جس سے معلوم ہوا انکار فرمایا اور فرمایا کی باغ کے گھور کی تیج کروں گا۔ خاص بی فلاں کے باغ کے گھور کی تیج سلم نہیں کرتا جس سے معلوم ہوا

أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ٢ ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى والبساخي بفرغانة. (٢٥٥) قال ولا يصح السلم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط جنس معلوم كقولنا حنطة أو شعير ] ونوع معلوم كقولنا سقية أو بخسية ] وصفة معلومة [كقولنا جيد أو ردىء ] ومقدار معلوم [كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف وكذا وزنا ] وأجل معلوم [والأصل فيه ما روينا والفقه فيه ما بينا ] ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره [كالمكيل والموزون والمعدود ] وتسمية المكان كماص بأغياغاص ورخت كيمل كي تيم علم جائز تيس.

ترجمه بن اگرگاؤں کی طرف نسبت صفت کے بیان کے لئے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے کہا، جیسے بخارا میں خشمرانی ،اور فرغانہ میں بساخی گیہوں۔

تشریح : اگر کسی گاؤں کا نام اس لئے بیان کیا تا کہ بیع کی صفت بیان کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بخارامین حشمرانی گیہوں ہوتا تھا اور اس کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے کہ اس طرح کا گیہوں کہیں سے لاؤ تو بیج سلم جائز ہے، کیونکہ کسی متعین گاؤں کا نہیں ہوا۔

ترجمه : (۲۵۵) اورنہیں صحیح ہے سلم امام ابوصنیفہ کے نزدیک مگرسات شرطوں کے ساتھ جوذکر کی جائے عقد میں

- (۱)....جنس معلوم ہو
- (۲).....نوع معلوم ہو
- (۳).....صفت معلوم ہو
- (۴)..... مبيع كى مقدار معلوم ہو
  - (۵)..... مدت معلوم ہو
- (۲).....ثمن کی مقدار معلوم ہوا گرثمن اس میں ہے ہو کہا گرتعلق رکھتا ہواس کی مقدار پر جیسے کیلی ہویاوزنی ہویاعد دی ہو
  - (۷).....اوراس جگه کامتعین کرناجس میں مبیع سپر دکرے گا اگر مبیع کواٹھانے کی زحمت ہواورا جرت گئی ہو۔

تشريح : امام ابوطنيفه كنز ديك بيسات شرطين پائي جائين تو تيسلم درست موگي ورنهين \_

اصول: يمسكاس اصول يربين كديبيع سامنے نه بوتواتی شرطيس لگائی جائيں كمبيع كافی حد تك موجود كے درج ميں ہو

## الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة

-2-4

**وجسه** بسلم میں مبیع بعد میں دیگاس لئے یہ چیزیں ابھی سے تعین ہوجائے تو نزاع نہیں ہوگا۔اور مبیع کافی حد تک متعین ہو جائے گی۔

ہرشرط کی تفصیل اس طرح ہے۔

شرط .....(۱) جنس معلوم ہو: یعنی یہ معلوم ہوکہ س چیز کی بیج کررہا ہے۔ گیہوں کی ، چاول کی یا تھجور کی۔ اس سے چیز کا پہتے چاکا کہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ فقال (ابن ابی او فی) انا کنا نسلف علی عہد رسول الله علی اس کا اشارہ ہے۔ فقال (ابن ابی او فی) انا کنا نسلف علی عہد رسول الله علی اس کا اشارہ ہوں اللہ والتمر وسألت ابن ابزی فقال مثل ذلک. (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم ، س ۲۲۲۲ ) اس حدیث میں گیہوں ، جو ، شمش اور کھجورا لگ الگ جنس کا نام لیا ہے کہ ہم لوگ ان میں تیج سلم کرتے تھے۔ اس لئے جنس معلوم ہونا ضروری ہے۔

شرط .....(۲) نوع معلوم ہو: کیونکہ گیہوں بھی گئتم کے ہوتے ہیں۔اس لئے بیطے کرنا ہوگا کہ سوتم کے گیہوں چاہئے یا کس قتم کے چاہوں چاہئے یا کس قتم کے چاہوں جاہئے یا کس قتم کے چاول چاہئے۔اس کونوع معلوم کہتے ہیں۔اس کا ثبوت اس قول تا بعی میں ہے۔عن عامر قال اذا اسلم فی شوب یعرف ذرعہ ورقعہ فیلا بائس. (مصنف ابن الی شیبۃ ۲۱۲۳) اس قول تا بعی میں ہو وقعۃ لیکن کس قتم کا کیڑا ہو۔ یہ ععلوم ہوتو کیڑے میں نیے سلم جائز ہے۔
شرط .....(۳) صفت معلوم ہو: لین میں ہو کہ عمد قتم کے گیہوں ہویاردی قتم کے۔ورنہ شتری عمدہ لینا چاہ گا

## اوقالا لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع

اور بائع ردی دینا چاہے گا اور جھکڑا ہوگا۔اس لئے صفت کا طے ہونا ضروری ہے۔

**شرط** .....(۴) مبیح کی مقدار معلوم ہو: لیمی مبیع کتنے کیلو ہوگی یا کتنے صاع ہوگی۔ تاکہ بینہ ہوکہ بیس کیلو پر بات طے ہوئی تھی یا تیس کیلو پر؟ حدیث گزر چکی ہے ففی کیل معلوم ووزن معلوم۔

شرط .....(۵) مدت معلوم ہو: لین کب بیج دو گے۔ تا کہ بینہ ہوکہ بائع دیر کر کے دے اور مشتری جلدی مانگے جس سے نزاع ہو۔ حدیث گزرچکی ہے المی اجل معلوم (بخاری شریف، نمبر ۲۲۴۱)

شرط .....(٢) رأس المال يعني ثمن كي مقد ارمعلوم هو: ليعني وه كتف كيلويا كتف صاع يا كتف عدد بين \_

ال الموصوف بسعر معلوم الى الجاراس المال ثمن كى مقدار معلوم بهيں ہے تو كيسے لوٹائے گا۔ يا مثلاثمن ميں كوٹا بن ہے اوراس كولوٹانے كى ضرورت بڑى تو كيسے لوٹائے گا۔ اس لئے اگر ثمن كيلى ہويا وزنى ہويا عددى ہوتو مثلاثمن ميں كوٹا بن ہونا ضرورى ہے۔ جا ہے ثمن كى مقدار معلوم ہونا ضرورى ہے۔ جا ہے ثمن كى طرف اشارہ كر كے تيج سلم طے كى ہو۔ ہاں اگر ثمن ذراعى ہو مثلا كپڑا ہوتو كئنا كپڑوں ميں ذراع صفت ہے اور صفت كے مقابلے ميں كوئى قيمت نہيں ہوتى اس لئے ذراعى كی شكل ميں كپڑا سامنے ہوتو كتنا كر ہے اس كومعلوم كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ امام ابو حنيفة كى دليل بيا ثرہے وقال ابن عدر الاباس فى الطعام اللہ موصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم . (بخارى شريف، باب السلم الى اجل معلوم بھر ٣٥٨ ، نمبر ٣٥٨ ) اس اثر ميں ہے كہ بھاؤ معلوم ہو ليجنى راس المال ثمن كى مقدار معلوم ہو۔

شرط .....(۷) سپر دکرنے کی جگه معلوم ہو: مسلم فیہ یعنی پینچ کواٹھا کرلے جانے کا کرایدلگنا ہوتو ہیجے کو کس مقام پر مشتری کودے گااس جگه کا تعین بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر جگه متعین نہ ہوتو بائع اپنے قریب پینچ دینا چاہے گااور مشتری اپنے قریب لینا چاہے گااور جھگڑا ہوگا۔ اس لئے بیچے دینے کی جگہ کا متعین ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر مبیجے کے اٹھانے کا کرایہ نہ ہوتو کسی جگہ بھی دیگا توضیح ہوجائے گا۔ اس صورت میں جگہ کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔

لغت: حمل ومؤنة : الهانااوراس كي اجرت.

ترجمه: اورامام ابو بوسف اورامام محمد نے فرمایا که رأس المال کے تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگروہ معین ہوا ور نہ سپر دکرنے کی جگہ تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میچ کو سپر دکرے گاعقد کی جگہ میں ۔ پس ان دومسکوں میں اختلاف ہے۔ تشریح : شرط نمبر ۱۲ اور شرط نمبر ۷ کے بارے میں اختلاف ہے اس لئے یہاں سے اس اختلاف کا ذکر ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ رأس المال یعنی ثمن سامنے ہے تو عام بیوع میں اس کی مقدار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف العقد فهاتان مسألتان. ٢ ولهـ ما في الأولى أن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والأجرة وصار كالثوب. ٣ ولأبي حنيفة أنه ربما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل في المجلس فلو لم اشاره كرنے عين متعين موجات كا اسكى اشاره كرنے عين متعين موجات كا اسكى تعداد يعنى كتن كيلو بين يا كتنے صاع بين معلوم كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ اسى طرح مبيح ادا كرنے كى جگه تعين كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ اسى طرح مبيح ادا كرنے كى جگه تعين كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔

**وجه**: کیونکہ جس جگہ بیچ کی بات ہوئی وہی جگہ بیچ دینے کے لئے خود بخو د تعین ہوجائے گی۔اس لئے الگ سے جگہ تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ کرلے تواحیھا ہے۔

لغت: موضع العقد: عقد كرنے كى جگه۔

ترجمه : ج صاحبین کی دلیل پہلے مسئلے میں بیہے کہ راس المال[ثمن] کی طرف اشارے سے مقصد حاصل ہوجاتا ہے، اس لئے وہ ثمن اور اجرت کی طرح ہوگیا۔

لغت :رأس المال: بع سلم میں جو قیت ہوتی ہے اس کو رأس المال، کہتے ہیں۔اور عام بیج میں جو قیت طے ہوتی ہے اس کو بثن، کہتے ہیں۔ کو بثن، کہتے ہیں۔

تشریح: صاحبین کی دلیل میہ کہ جوراً سالمال ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے تواس سے وہ تعین ہوجائے گااس لئے اس کی مقدار متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تین مثالیں دیتے ہیں [۱] جس طرح عام ہیج میں ثمن سامنے ہواور اشارہ کردیا جائے تو یہ کا فی ہوتا ہے، اس کی مقدار متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ [۲] یا اجرت سامنے ہوتو اس طرف اشارہ کردیا کا فی ہوتا ہے۔ [۳] یا رائس المال کیڑا ہوتو اس کی طرف اشارہ کرنا کا فی ہے، وہ کتنا گز ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں طرح رائس المال اگر درہم یا دینار ہوتو اس کی مقدار متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه : امام ابوصنیفه گی دلیل میه که که محصل درجم کهونا هوتا ہے اور مجلس میں تبدیل نہیں کرپایا پس اگراس کی مقدار معلوم نه ہوتو پینئہیں چلے گا کہ کتنے میں بیج سلم باقی رہی۔

تشریح : امام ابو حنیفه گی دلیل بیه به که بعض مرتبه ایسا هوتا به که بعض رأس المال کھوٹا ہوتا ہے اور مجلس میں واپس نہیں کر پاتا، اور راس المال بائع سے خرچ ہوگیا تو اگر مقدار معلوم نہ ہوتو یہی پیتہ نہیں چلے گا گئنے میں بیج ختم ہوئی اور کتنے میں باقی رہی ، اس لئے رأس المال کی مقدار جاننا ضروری ہے، تا کہ بیجان سکے کہ کتنے میں بیج باقی رہی اور کتنے میں ختم ہوگئی۔ ترجہ میں جب کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلم فیہ [مبیع یا حاصل کرنے پرقدرت نہیں ہوتی اس لئے رأس المال [شمن یا کو

يعلم قدره لا يدري في كم بقي  $\gamma_1$  أو رب ما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافي  $\alpha_2$  بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا لأن الذرع وصف فيه لا يتعلق العقد على مقداره. لا ومن فروعه إذا أسلم في جنسين ولم يبين رأس مال كل واحد منهما أو أسلم جنسين ولم يبين مقدار أحدهما.  $\beta_2$  ولهما في الثانية أن واليس كرنى خرورت يرقى مي [تواگر معلوم نه موكه راس المال كتى مي كنا واليس كرنى گا و اوراس عقد يس و ممى چيز حقيقت كي طرح مي اس لئك كمنافى كي با وجود يه بي مشروع كي گئي ہے۔

تشریح : یدوسری دلیل ہے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلم فیہ [یعن بنیع] نہیں ماتی اس لئے راس المال واپس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تواگر یہی معلوم نہ ہو کہ راس المال کتنا ہے تو کیا واپس کرے گا ،اس لئے بچے کے وقت راس المال کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ آ گے فرماتے ہیں کہ ،یہ با تیں اگر چہ وہمی ہیں کہ بھی بیہ بات پیش نہ بھی آئے لیکن بچے سلم منافی کے باوجود جائز قرار دی گئی ہے اس لئے وہمی چیز بھی حقیقت کی طرح ہے ،اس لئے مقدار کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

ترجمه : ﴿ بَخلاف الرّراس المال [ثمن] كبرُ ابو [تومقدار متعين كرنے كي ضرورت نہيں ہے] اس لئے كه گزاس ميں وصف ہے جسكى مقدار يرعقد متعلق نہيں ہوتا۔

تشریح : پیصاحبین گوجواب ہے۔ راس المال کپڑے کا تھان ہوتو یہ تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا گزہے،
کیونکہ کپڑے میں گزصفت ہے اور صفت سے عقد کا تعلق نہیں ہوتا اس لئے کپڑے میں مقدار متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے
توجمہ ندیا اس کے فروع میں سے بیہ ہے کہ اگر دوجنسوں میں بیج سلم کی اور ہرایک کا راس المال بیان نہیں کیا، یا دوجنسوں
کے راس المال سے سلم کیا، اور دومیں سے ایک جنس کی مقدار بیان نہیں کی [ تواختلاف رہے گا ]

تشریح : ان حفرات کے اصول پر یہ دومسکے متفرع ہوں گے [۱] ایک بیر کہ ایک سودرہم دے اور ایک من گیہوں ، اور ایک من چاول لینے کی بچ سلم کی اور یہ تعین نہیں کیا کہ گیہوں کی قیمت کیا ہوگی ، اور چاول کی قیمت کیا ہوگی ، تو صاحبین ؓ کے نزدیک نخ ہمیں ہوگی ، کو جائے گی ، کیونکہ انکے یہاں راس المال کی مقدار متعین کرنا ضروری نہیں ہے ، اور امام ابو حنیفہؓ کے نزدیک نخ نہیں ہوگی ، کیونکہ انکے یہاں ہر بیجے کے لئے الگ الگ من کی مقدار متعین کرنا ضروری ہے ۔ [۲] اور دوسر افروع یہ ہے کہ ایک من گیہوں کے بدلے میں درہم اور دینارد کے ، اور دونوں میں سے ایک کی مقدار متعین نہیں کی توصاحبینؓ کے یہاں بیج جائز ہوگی ، کیونکہ انکے یہاں راس المال کی مقدار معلوم کرنا ضروری نہیں ہے اور امام ابو حنیفہؓ کے یہاں جائز نہیں ہے کیونکہ ایک کی مقدار معلوم نہیں کی تو اس میں جہالت آگئی اور دونوں عقدا کہ بی ہے اس لئے پورے میں جہالت سرایت کرے گی اور پوری بیج ہی فاسد نہیں کی تو اس میں جہالت آگئی اور دونوں عقدا کہ بی ہے اس لئے پورے میں جہالت سرایت کرے گی اور پوری بیج ہی فاسد

## مكان العقد يتعين لوجود العقد الموجب للتسليم في ولأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه فيصير نظير موائكي - موائكي الموائد الموجب للتسليم في الموائد المو

الغت : اسلم فی جنسین: سے مراد ہے کہ بیچ دوسم کی چیزیں ہیں، مثلا گیہوں اور جا ول اور ثمن ایک شم کی ہے۔ اسلم جنسین: کا مطلب ہے کہ ثمن دوسم کی چیزیں ہیں، درہم اور دینار، اور مبیع ایک شم کی چیز ہے مثلا گیہوں۔

ترجمه: کے صاحبین کی دلیل دوسرے مسئے [مکان معین کرنے ] کے بارے میں بیہ کہ عقد کرنے کی جگہ ہی خود معین ہوجائے گی، کیونکہ سپر دکرنے کو جووا جب کرتا ہے وہ عقد وہاں یا یا گیا۔

تشریح : دوسرامسکہ یہ تھا کہ بچ سلم میں اگر مبیع ایسی ہے جسکے لیجانے کی اجرت گئی ہے توصاحبین کے یہاں الگ سے مبع دینے کی جگہ متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ پرعقد ہوا ہے وہی جگہ بیع دینے کے لئے خود بخو دمتعین ہوجائے گی اور بیج سلم سیح ہوجائے گی۔اور امام ابو حذیفہ کے نزدیک الگ سے جگہ متعین کرے گاتو بیج درست ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہاں سے صاحبین کی دلیل پیش کی جارہی ہے، کہ جس جگہ پر بیج سلم کی ہے بیع دینے کے لئے وہی جگہ خود بخو دمتعین ہوجائے گی ، ہاں اگر الگ سے متعین کرلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : ٨ اوراس كئے كماس كے مقابلے بركوئى اور جگہ نہيں ہے[اس كئے وہى جگہ تعين ہوجائے گى]عبادات ميں حتى الامكان اول وقت كى طرح ہوگيا، اور قرض اور غصب كى طرح ہوگيا۔

اول الاوقات فی الاوامر: مثلانماز کاحکم دیا تواس کے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہوگا، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا وقت نہیں ہے، اس طرح جج کاحکم ہوا تو پہلے سال ہی میں جج کرنا افضل ہوگا، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا وقت نہیں ہے اس طرح جس جگہ پر بچے کی وہی جگہ خود بخو وبیج دینے کے لئے متعین ہوجائے گی۔۔ یہاں اوا مرسے مرادا حکام ہیں۔

تشریح : صاحبین کی ید دوسری دلیل ہے کہ جس جگہ تئے سلم ہوا ہے اس کے مقابل دوسری جگہ نہیں ہے اس لئے مبیع دینے کے لئے وہی جگہ متعین ہوجائے گی۔ پھراس کی تین مثالیں دیتے ہیں [۱] نماز وغیرہ ادا کرنے میں اول وقت اول وقت افضل ہوتا ہے کیونکہ اس کے مقابلے پرکوئی دوسرا وقت نہیں ہوتا ۔ [۲] یا جہاں قرض لیا وہی جگہ قرض واپس کرنے کے لئے متعین ہوجاتی ہے۔ اسی طرح جہاں بیج متعین ہوجاتی ہے ، اسی طرح جہاں بیج سلم ہوئی ہے وہی جگہ مبیع دینے کے لئے متعین ہوجائے گی۔ اور بیع درست ہوجائے گی۔ البتہ دوسری جگہ متعین کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

أول أوقات الإمكان في الأوامر فصار كالقرض والغصب. في ولأبي حنيفة رحمه الله أن التسليم

غیر واجب فی الحال فلا یتعین بخلاف القرض والغصب وإذا لم یتعین فالجهالة فیه تفضی إلی الممنازعة لأن قیم الأشیاء تختلف باختلاف المكان فلا بد من البیان وصار كجهالة الصفة وعن هذا قال من قال من المشایخ رحمهم الله إن الاختلاف فیه عنده یو جب التخالف كما فی وعن هذا قال من المشایخ رحمهم الله إن الاختلاف فیه عنده یو جب التخالف كما فی ترجمه به الم ابوضیفی دلیل بیم کمیج ابھی دیناواجب نہیں ہاس کئے یہ جگہ تعین نہیں ہوگی ، بخلاف قرض اورغصب کے آکہ ابھی دینا ضروری ہاس کئے یہی جگہ متعین ہوجائے گی آاور جب متعین نہیں ہوئی تو اس میں جہالت بھڑے تک پہنچائے گی ،اس کئے کہ چیزوں کی قیمت مکان کے متاف ہونے سے متاف ہوتی ہاس کئے جگہ کا متعین کرنا ضروری ہے ،اور بہ صفت کی جہالت کی طرح ہوگیا۔

تشریح: امام ابوصنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ کم کی مجھے ابھی دینا ضروری نہیں ہے اس لئے بیع کرنے کی جگہ متعین نہیں ہوگی اور جگہ ہے کہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے قیمت مختلف ہوتی ہے، اور وہاں تک لیجانے کی بھی اجرت ہوتی ہے، اس لئے جھڑا ہوگا اس لئے دینے کی جگہ متعین کرنا ضروری ہے، اس کے برخلاف قرض کی چیز اور غصب کی چیز قاعدے کے اعتبار سے ابھی واپس کرنا ضروری ہے اس لئے جس جگہ قرض لیا ہے، یاغصب کیا ہے وہی جگہ واپس کرنے کے لئے متعین ہوجائے گی۔ آگے ایک مثال دی ہے کہ جس طرح گیہوں کی صفت متعین نہ کی ہوکہ وہ اعلی قسم کی ہے یا ادنی قسم کی تو بیج سلم فاسد ہوجاتی ہے اس طرح جگہ متعین نہ کی ہوتو بیچ فاسد ہوجاتی ہے اس طرح گیہوں کی صفت متعین نہ کی ہوکہ وہ اعلی قسم کی ہوتو بیچ فاسد ہوجائی ہے اس طرح گیہ

**9 جه** : اس قول تا بعی میں ہے کہ جگہ تعین نہ ہوتو تھ فاسد ہوگی۔ قال الثوری اذا سلفت سلفا فبینه الی اجل معلوم و فی مکان معلوم فان سمیت الاجل و لم تسم المکان فہو مردود حتی تسمی حیث یوفیک الطعام ۔ ( مصنف عبدالرزاق، باب لاسلف الا الی اجل معلوم، ج ثامن، ص ۵، نمبر ۱۳۱۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ مکان تعین ہونا حائے۔

ترجمه : ای اس اصول پرمشائخ نے فرمایا کہ جگہ کے بارے میں اختلاف سے امام ابو صنیفہ کے نزدیک قتم کھلوا نا ضروری ہے جیسے صفت میں قتم ضروری ہوتی ہے۔

تشریع : مشائخ نے بیفر مایا کہ امام ابوصنیفہ کے یہاں جگہ کا تھم صفت کی طرح ہے، اس لئے اگر بائع اور مشتری میں اختلاف ہوجائے مثلا بائع کیے کہ دینے کی جگہ متعین ہوئی تھی اور مشتری کیے کہ نہیں ہوئی تھی ، اور گواہ کسی کے پاس نہ ہوتو جس طرح مسلم فیہ کی صفت میں اختلاف ہوجائے اور گواہ نہ ہوتو دونوں کوشم کھلائی جاتی ہے اسی طرح یہاں بھی دونوں کوشم کھلائی

الصفة. ال وقيل على عكسه لأن تعين المكان قضية العقد عندهما الوعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة وصورتها إذا اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة.

جائے گی، اور دونوں کے تیم کھانے پر بیج فنخ کر دی جائے گی۔ اور صاحبینؓ کے نز دیک چونکہ جگہ متعین ہے اس لئے تیم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : ال كہا گيا كمعامله اسكا الله به اس كئے كه صاحبين كنزديك مكان كاتعين عقد كے قضيميں سے به [اس لئے كه صاحبين كنزديك فتم كھلوائى جائے گي]

تشریح : جن مشائخ نے فر مایا کہ مسلماس کا الٹا ہے لینی صاحبین کے یہاں قسم کھلوائی جائے گی اورامام ابوحنیفہ کے نزدیک نہیں کھلوائی جائے گی۔ انکی دلیل یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک مکان متعین ہونے کا معاملہ عقد کی طرح ہے، اورا گرعقد میں اختلاف ہوجائے ، مثلا ایک کہتا ہے کہ عقد ہوا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہوا تو دونوں کوشم کھلوائی جاتی ہوتی ہونی ہوتا ہے کہ اسی طرح مکان کے متعین ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہوجائے تو دونوں کوشم کھلوائی جائے گی۔ اورامام ابوحنیفہ کے نزدیک مکان کا معاملہ مدت کی طرح ہے، اور مدت میں بائع اور مشتری کا اختلاف ہوجائے تو قسم نہیں کھلوائی جاتی طرح یہاں بھی نہیں کھلوائی جائے گی۔

توجمه : ۱۲ اوراس اختلاف پرہے تمن، اوراجرت، اورتقسیم کرنے کا معاملہ۔ اورتقسیم کی صورت میہ ہے کہ اگر دونوں نے ایک گھرتقسیم کی اور دونوں میں سے ایک کے جصے میں ایسی چیز آئی جسکواٹھانے کی اجرت گئی ہے۔ [توامام ابوحنیفیہؓ کے نزدیک تقسیم فی اسر ہوگی اور صاحبین ؓ کے نزدیک تقسیم کی جگہ متعین ہوجائے گی۔

تشریح: پہلے اصول پر بہاں تین مسئے متفرع کررہے ہیں[ا] عام بیج کی۔اور مثلا دس من گیہوں کے بدلے وکی مکان خریدااور گیہوں ادھارر کھا تو امام ابو صنیفہ ؓ کے زد دیک دس من گیہوں کو دینے کی جگہ تعین ہونی چاہئے اور نہ بیج فاسد ہوجائے گی ،اورصاحبین ؓ کے زد کی جس جگہ تی ہوئی ہے وہی جگہ سپر دکرنے کے لئے متعین ہوجائے گی۔[۲] مثلا دس من گیہوں اجرت میں متعین کی توکس جگہ اجرت اداکرے گا؟ امام ابو صنیفہ ؓ کے زد کی اس کی جگہ تعین ہونا ضروری ہے،اورصاحبین ؓ کے زد کی وہی جگہ تعین ہوجائے گی جس جگہ پر اجرت کی بات طے ہوئی ۔[۳] وصورتھا النے سے صاحب ہدا ہے نے تیسر ہے مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ مثلا گھر تقسیم کیا اور ایک کے جھے میں دس من گیہوں آیا تو یہ گیہوں کس جگہ دے گا امام ابو صنیفہ ؓ کے زد یک اس کی جگہ متعین ہوجائے گی جہاں تقسیم ہوئی ہے۔ مورثہ اضروری ہے ور نہ تقسیم فاسد ہوجائے گی ،اور صاحبین ؓ کے زد یک وہی جگہ متعین ہوجائے گی جہاں تقسیم ہوئی ہے۔

"إ وقيل لا يشترط ذلك في الثمن. والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. "إ وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء. (٢٥٦) قال وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع [لأنه لا تختلف قيمته] ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه إقال رضي الله عنه وهذه رواية الجامع الصغير والبيوع. وذكر في الإجارات أنه يوفيه في أي مكان شاء وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء ولا لغت جمل: كاترجمه الحائا، اورموئة كاترجمه مخرج، نان فقه برداشت كرنا عمل وموئة: جمن چيز كودوسرى جگه ليجائي كاجرت كلي موئة على وموئة على ومؤنة على المرتبي المائي المائي الله عنه وهؤه الأماكن كلها سواء ولا المحتل ومؤنة على المرتبي المائي المائي المائي المائي المائية المائي المائي المائية الم

ترجمه : ۱۳ بعض حضرات نے فرمایا کٹمن میں جگہ متعین کرنے کی شرطنہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ثمن مؤخر ہے تو متعین کرنے کی شرط ہے، اس کوشس الائمہ سرحسی نے اختیار کیا ہے۔

تشریح : عام نیخ میں اگر ثمن ادھار ہوا وراس کو دوسری جگہ لیجانے کی اجرت گئی ہوتو ثمن دینے کی جگہ تعین کرنا بعض حضرات کے نزد یک ضرور کی نہیں ہے، لیکن دوسرے حضرات کے یہاں ضرور کی ہے، اس کو شمس الائمہ سرھی ؓ نے اختیار کیا ہے۔ قدر جمعه : ۱۲ صاحبین ؓ کے نزد یک گھر کی جگہ اور چوپائے سپر دکرنے کی جگہ اجرت دینے کے لئے متعین ہوجائے گی۔ تشکر یہ کے ساتھ ہے، کہ اگر جانو راجرت پر لیا توجس جگہ جانور واپس دے گا جرت اداکرنے کے لئے وہی جگہ متعین ہوجائے گی۔ اور جس جگہ گھر ہے جسکو قسیم کیا ہے وہی جگہ اس کے جھے واپس دے گا جرت اداکرنے کے لئے وہی جگہ تعین ہوجائے گی۔ اور جس جگہ گھر ہے جسکو قسیم کیا ہے وہی جگہ اس کے جھے کا گیہوں دینے لئے متعین ہوجائے گی۔

ترجمه : (۲۵۲) اورجیکے لیجانے کی اجرت نہ ہواس میں اداکرنے کے مکان بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالا جماع اس کے کہاس کی قیمت میں فرق نہیں پڑتا ہے ]۔اورجس جگہ بیع سلم کی ہے اس جگہ دےگا۔

تشریح: مبیع کے لیجانے کی کوئی اجرت نہیں ہے تو کہاں بیادا کرےگاس جگہ کو تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس جگہ ہوئی ہے اس جگر میں جس جگہ ہوئی ہے اس جگر میں جس جگہ ہوئی ہے اس جگر میں اس کے اس کے قیمت میں فرق نہیں پڑتا، بیمسکد بالا جماع ہے۔

قرجمه نا صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ بیروایت جامع صغیر میں کتاب البیوع کا ہے، اور مبسوط کے کتاب الاجارات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس جگہ جا ہے دے دے اور وہی صحیح ہے اس لئے کہ تمام جگیں برابر ہیں، اور ابھی اداکر نا تو واجب نہیں ہے۔ تشسر یع جامع صغیر کی عبارت میں بیہ ہے کہ جس جگہ بیج سلم کی ہے وہی جگہ بیج دینے کیلئے متعین ہوجائے گی ، کیکن مبسوط تشسر یع جامع صغیر کی عبارت میں بیہ ہے کہ جس جگہ بیج سلم کی ہے وہی جگہ بیج دینے کیلئے متعین ہوجائے گی ، کیکن مبسوط

وجوب في الحال. ٢ ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لأنه لا يفيد وقيل يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ٢ ولو عين المصر فيما له حمل ومؤنة يكتفى به لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا. (٢٥٧)قال ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه ل أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالء بالكالء

کے باب الا جارات میں بیہ ہے کہ کسی جگہ بھی دے تو کافی ہے اس لئے کہ جب کوئی جگہ تعین نہیں ہوئی تو دینے کے لئے تمام جگہیں برابر ہیں

وجه : جامع صغیری عبارت بیب، و کل شیء أسلم فیه له حمل و مؤنة و لم یشتر ط مکان الایفاء فهو فاسد و ما لم یکن له حمل و مؤنة فهو جائز و یوفیه فی المکان الذی اسلم فیه، و هذا قول ابو حنیفه و قال ابو یوسف و محمد و کذالک ماله حمل و مؤنة فهو جائز و ان یشتر ط مکان الایفاء ر جامع صغیر باب اسلم ، ۳۲۳ ) اس عبارت میں ہے کہ جس جگہ تے سلم ہوئی اس جگہ یے دےگا۔

ترجمه : ٢ اورکوئی جگه تعین کرے تو بعض حضرات نے فرمایا که تعین نہیں ہوگی اس لئے که اس کا کوئی فا کدہ نہیں ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا که تعین ہوجائے گی ، کیونکہ راستے کا خطرہ ٹل جانے کا فائدہ ہے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه اسل اوراگراداکرنے کے لئے کسی شہر کو تعین کیا جس تک لیجانے کی اجرت ہے تو شہر کا متعین کرنا ہی کافی ہے اس لئے کہ لمباچوڑا ہونے کے باوجودایک جگہ کی طرح ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہے۔

تشریح: دس من گیہوں دینے کے لئے ایسے شہر کا نام لیا جو کافی لمبا چوڑ اہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لیجانے کے لئے ایسے شہر کا نام لیا جو کافی لمبا چوڑ اہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لیجانے کے لئے بھی اجرت لگتی ہے، اس کے ہر محلے کو متعین کرنا ضروری ہیں ہے، کیونکہ لمبا چوڑ اہونے کے باوجو دایک جگہ شار کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شہرا گرایک فرسخ سے زیادہ لمباہوتو دینے کے محلے کو متعین کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دوسرے کنارے تک لیجانے کے لئے فافی خرج پڑجا تا ہے۔

لغت :اطراف: كنارے،بقعة :ايك جگه، زمين كائكرا۔

ترجمه :(٢٥٧) اورنہیں صحیح ہے ملم یہاں تک كدراً سالمال پر قبضه كرے جدا ہونے سے يہلے۔

ترجمه ن بہر حال اگرشن نقار ہے تواس لئے کہ ادھار کو ادھار کے بدلے کر کے جدا ہور ہے ہیں، حالا نکہ حضور نے ادھار کو ادھار کے بدلے بیے سے منع فرمایا ہے۔

ع وإن كان عينا فلأن السلم أخذ عاجل بآجل إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ع ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم تشويح: بَيْسُم طهون ك بعد بالع اور شرى ك جدا هون سے پہلے ثن پر قبضہ كرنا ضرورى ب اگر ثمن پر قبضہ بيس محيح نہيں ہوگا۔
کيا تو بي سلم سي تهري ہوگا۔

وجه: (۱) مبیخ اور ثمن دونوں ادھار ہوں اور تمن درہم یا دینار ہے تو عام ہیوع میں مجلس میں مبیغ پر قبضہ ہوجا تا ہے اس لئے ثمن پر قبضہ ہوجا تا ہے اس لئے ثمن پر قبضہ ہوتا جا سے گا۔ کی ترجہ میں دے گا اس لئے کم از کم ثمن پر قبضہ ضروری ہے۔ ور نہ تو مبیغ بھی ادھار ہوگی اور ثمن بھی ادھار ہوگا۔ حالا نکہ دونوں ہی شرطیہ طور پر ادھار ہوں تو حدیث میں اس سے منع فر مایا ہے (۲) مبرع بھی ادھار ہوگی اور ثمن بھی ادھار ہوگا۔ حالا نکہ دونوں ہی شرطیہ طور پر ادھار ہوں تو حدیث میں اس سے منع فر مایا ہے (۲) صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ عن ابن عمر عن النبی علی النبی علیہ النبی عن بیع الکالی قال اللغویون ھو النسیئة بالنسیئة بالنسیئة ۔ (دار قطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۲۰ نمبر ۲۲ مسرسنن للبیھی ، باب ماجاء عن بیج اللہ بین بالدین ، ج خامس ، ص ۲۷ کی نمبر ۲۳ ۱۹۵ ) اس حدیث میں ادھار کی بیج ادھار سے منع فر مایا ہے۔ اس لئے امام حفیہ کے نزد یک بیج سلم میں مجاس میں رائس المال پر قبضہ کر ناضر وری ہے۔

العفت : نقود: نقتر کی جمع ہے، درہم اور دینار۔ دین بدین: کاتر جمہ ہے قرض، یہاں مراد ہے ادھار کی بیج ادھار سے۔ عین: درہم، دینار کے علاوہ چاول گیہوں وغیرہ کوعین کہتے ہیں۔ عاجل: عجل سے شتق ہے، جلدی۔ آجل: اجل سے شتق ہے، دریسے، ادھار کرکے۔ کالی: ادھار۔

ترجمه بی اوراگرشن مینی چیز ہو [ جاول گیہوں وغیرہ ] توسلم کا ترجمہ ہے جلدی دیکرادھارلو،اس لئے کہ اسلام،اور اسلاف میں جلدی کامعنی ہے اس لئے دونوں عوضوں میں سے ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے نام کامعنی تحقق ہوجائے۔

تشریح : بیچسلم میں ثمن پر قبضہ کرنے کی بید دوسری دلیل ہے، اس میں اسلام اور اسلاف کے لغوی معنی سے استدلال کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سلم اور سلف کا ترجمہ ہے سپر دکر نا اور جلدی کرنا اس لئے اس لغوی معنی کی رعابیت کرتے ہوئے ثمن پر اس وقت قبضہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بیچ پر قبضہ ہوگا ہی نہیں اس لئے ثمن ہی رہ گیا جس پر قبضہ کیا جائے گا۔

قوجمه : ۳ اوراسلئے که رأس المال کوسپر دکر ناضر وری ہے تا کہ بالغ اس سے خرید وفر وخت کرے اور نبیج سپر دکرنے پر قادر

تشریح : ثمن پر قبضہ کرنے کی بیتیسری دلیل ہے، کہ نظام غریبوں کی بیچ ہے اس لئے ثمن اس کوابھی ادا کرے تا کہ اس سے خرید و فروخت کر کے مسلم فیہ [مبعی] خرید سکے اور اس کو مشتری کے حوالے کر سکے ۔ یتقلب: قلب سے مشتق ہے، الٹ

إليه فيه فيقدر على التسليم ٣ ولهذا قلنا لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض ٥ ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر وقد مر نظيره (٢٥٨) وجملة الشروط جمعوها في يحير كرنا بخرير وفروخت كرنا ـ

ترجمه بین اسی گئے ہم نے کہا کہ بیج سلم سی نہیں ہے اگراس میں دونوں کے لئے یااس میں سے ایک کے لئے خیارشرط ہواس گئے کہ وہ قبضے کے تمام ہونے کوروکتا ہے اس لئے کہ تکم کے قت میں انعقاد سے مانع ہے، اور ایسے ہی بیچ سلم میں خیار رویت ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ مفیز نہیں ہے، بخلاف خیار عیب کے اس لئے کہ اس لئے کہ وہ قبضے کے تمام ہونے کوئیس روکتا۔

تشریعی :چونکه ثمن پربائع کا پوراقبضه ہوتب ہی وہ تصرف کرسکتا ہے اور مسلم فیہ [مبیع] حاصل کرسکتا ہے۔ اس لئے بائع یا مشتری میں سے کسی ایک کوخیار شرط ہوتو ثمن پر پوراقبضہ ثارنہیں کیا جاتا اس لئے بچے سلم میں کسی کوخیار شرط نہیں ہونا چاہئے ، اسی طرح خیار رویت بھی نہیں ہونا چاہئے ، ہاں خیار عیب ہوتو کوئی حرج کے بارجود قبضہ پوراشار کیا جاتا ہے۔

کی بات نہیں ہے کیونکہ خیار عیب کے باوجود قبضہ پوراشار کیا جاتا ہے۔

ترجمه : @ اگرجدا ہونے سے پہلے خیار شرط ساقط کردی اور ثمن موجود ہے تو بیج سلم جائز ہوجائے گی۔خلاف امام زفر کے، اور اس کی مثال گزر چکی ہے۔

تشریح: ابھی گزرا کہ اگر بچسلم میں خیار شرط ہوئے سلم نہیں ہوگی الین اگر پہلے خیار شرط تھی اور بائع اور مشتری کے جدا ہونے سے پہلے اس کوسا قط کر دیا ، اور ثن ابھی موجود تھا تو امام ابوحنیفہ ؓ کے نزد کیک بچسلم بلٹ کر جائز بہوجائے گی ۔ لیکن اگر خرج کر دیا تو اب بلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، چاہے ثن موجود ہو۔ اس کے مثل مسئلہ بال بلٹ کر جائز نہیں ہوگی ، چاہے ثن موجود ہو۔ اس کے مثل مسئلہ بالیا الفاسد میں گزر دیا ہے۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ خرابی پیوست ہونے سے پہلے ختم کردی گئی اس لئے جائز ہوجائے گی۔اورامام زفر نے فر مایا کہ بیج فاسد منعقد ہوئی ہے اس لئے بلٹ کر جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۲۵۸) مصنف نے فرمایا کہ مشائخ نے بی سلم کے تمام شروط کواختصار کے ساتھ اپنے اس قول میں جمع کیا ہے، راس المال سے اگاہ کرنا، اور راس المال کوفی الحال دے دینا، اور مسلم فیہ سے آگاہ کرنا، اور مسلم فیہ کوادا کرنے کے لئے وقت

قولهم إعلام رأس المال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله (٢٥٩) فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل [لفوات القبض] ويجوز في حصة النقد ل لاستجماع شرائطه ولا

مقرر کرنا، اور مقام مقرر کرنا، اور مسلم فیه حاصل کرنے پر قادر ہونا۔

تشریح : اس کی تشریح بید با داس المال : لیخی رأس المال [شن] کی جنس ، نوع ، صفت ، اوروزن ، یا کیل کی مقدار ، یا عدد بیان کرے ۔ و تعجیله : راس المال کوفی الحال مجلس میں ادا کرے ۔ اعلام المسلم فیه : لیخی مسلم فیه آمیج ] کی کی جنس ، نوع ، صفت ، اوروزن ، یا کیل کی مقدار ، یا عدد بیان کرے ۔ ت أجیله : مسلم فید دینے کے لئے وقت مقرر کرے ۔ و بیان مكان الایفاء : ضرورت ، موتومسلم فید ادا کرنے کا مقام بیان کرے ۔ و القدرة علی تحصیله : یعنی عقد کے وقت سے کیکر ادا کرنے تک مبیع باز ارمیں ملتی ہوتا کہ اس کو حاصل کرنے پرقدرت ہو۔

ترجمه : (۲۵۹) پس اگر دوسودر ہم کے بدلے ایک کڑ گیہوں کی بچسلم کی ، پھرایک سودر ہم بائع [مسلم الیہ] پر قرض کے بدلے میں رکھا اور ایک سودر ہم نقذ دیا ، تو قرض کے جھے کی سلم باطل ہوگی [اس لئے کہ قبضہ فوت ہوگیا] اور نقذ کے جھے کی سلم جائز ہوگئی۔

ترجمه الله الله كئه كهاس مين سب شرطين جمع هو كئين، اور قبضه نه كرنے كا فساد نقد مين داخل نهين هو گااس كئے كه فساد بعد مين هواہے، اور اس كئے كه بيج سلم سيح واقع هو كي تقى۔

ا صول: بيد مسئله اس اصول پر ہے كه جتنے ثمن پر مجلس ميں قبضه ہوگا اتنے ہى كى بيع سلم صحيح ہوگا۔

اصول : دوسرااصول یہ ہے کہ جوقرض ہے وہ متعین نہیں ہوتااس لئے اس کا فساد نقد میں سرایت نہیں کرے گا۔

تشریح : کرایک پیانہ ہے جس سے چاول گیہوں ناپتے تھے۔دوسودرہم کے بدلے ایک کر گیہوں کی بجا تھا ہم کی ، بعد میں مشتری نے کہا کہ ایک سودرہم مجلس میں نقد دیتا ہوں اور باقی ایک سوجوآ پ پر قرض ہے اس کے بدلے میں کا ٹنا ہوں تو آ دھے کر گیہوں کی بیچ صحیح ہوگی ، اورآ دھے کی باطل ہوگی ، کیونکہ ثمن پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری تھا ، اورآ دھے ہی پر قبضہ کیا ہے اس لئے آ دھے کی بیچ درست ہوگی ۔ لیکن باقی آ دھا کرجسکی بیچ باطل ہوگئی اس کا فسادھیجے والے جھے میں سرایت نہیں کرے گا۔

**9 جه**: کیونکہ شروع میں بچسلم سیح ہوگئ ہے،اور قرض کاٹنے کی بات بعد میں ہوئی ہے اس لئے فساد سیح والے حصے میں سرایت نہیں کرےگا۔ باقی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

لغت: ولايشيع الفساد لان الفسادطاراذ السلم وقع صحيحا: بي سلم كرني كي دوصورتين بين [ا] شروع مين

يشيع الفساد لأن الفساد طارء إذ السلم وقع صحيحا على ولهذا لو نقد رأس المال قبل الافتراق صح إلا أنه يبطل بالافتراق لما بينا على وهذا لأن الدين لا يتعين في البيع ألا ترى أنهما لو تبايعا

مشتری نے کہا کہ میں دوسودرہم کے بدلے میں ایک کر گیہوں کی بچ سلم کرتا ہوں ،اور بچ ہوجانے کے بعد میں ایک سودرہم
بائع کے اوپر قرض کا کا ٹا۔اس صورت میں پہلے بچ مطلقا دوسودرہم کے بدلے میں کی ہے،اور بہت بعد میں قرض کا کا ٹاہے اس
لئے بچ سلم سیح ہوگئی۔[۲] دوسری صورت سے کہ نثر وع ہی میں مشتری نے کہا کہ ایک سونقذا ورایک سوقرض کے بدلے میں
ایک کر گیہوں خریدتا ہوں ،اس صورت میں قرض کے باوجوداس لئے بیچ درست ہوجائے گی کہ قرض متعین کرنے سے متعین
نہیں ہوتا وہ مطلق ہی رہتا ہے، یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ مطلق دوسودرہم کے بدلے میں بیچ سلم ہوجائے
گی۔اور بعد کا فساد پہلے میں سرایت نہیں کرے گا۔

ترجمه نل اس لئے اگرراُس المال جدا ہونے سے پہلے نقد دے دیا تو بھے ہوجائے گی لیکن اگر بغیر دئے جدا ہو گئے تو باطل ہوجائے گا،اس دلیل کی بنا پر جوہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

تشریح : یہ بی سلم سیح ہونے کا اصول ہے کہ اگر مشتری نے جدا ہونے سے پہلے من ادا کر دیا تو بیج درست ہوجائے گی ، اور اگر کچھ بھی نہیں دیا تو بیج سلم پوری باطل ہوجائے گی ، کیونکہ مجلس میں ثمن [ رأس المال] پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

ترجمه بس بحسلم باطلنہیں ہوگی اس لئے کہ بھے میں قرض متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کسی عینی چیز کوقرض کے بدلے میں بیچا پھر بائع اور مشتری نے تصدیق کرلی کہ بائع پر قرض نہیں تھا تب بھی بھے باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ بچے صنعقد ہوئی ہے۔

تشریح : مشتری [رب السلم] نے کہا کہ دوسودرہم میں ایک سونقد اور ایک سوقرض کے بدلے میں بھے سلم کرتا ہوں پھر بھی وہ تعین نہیں ہوتی ، مطلق ہی رہ ہوجائے گی ، اس کی دلیل بیان کررہے ہیں کہ بھے میں قرض کی رقم کو متعین کرے تب بھی وہ متعین نہیں ہوتی ، مطلق ہی رہ جاتی ہے ، اس کی دومثال دیتے ہیں [۱] ایک یہ کہ ایک سودرہم قرض کے بدلے میں مثلا غلام خریدا ، پھر بائع اور مشتری نے تھدین کرلی کہ بائع پرقرض نہیں تھا پھر بھی بھے درست رہتی ہے ، حالا نکہ قرض جب نہیں تھا تو غلام کا خمن ہی نہیں رہااس لئے بھے فاسد ہوجانی چا ہے ، ایکن چونکہ قرض متعین نہیں ہے اس لئے مشتری پرکوئی سا بھی ایک سودرہم لازم ہوگا اور بھے باتی رہے گی ، گئیک اسی طرح بھی میں شروع میں مطلق دوسودرہم کے بدلے بھے ہوئی اس لئے بھے باقی رہے گی ۔ [۲] دوسری دلیل ہے کہ سامنے درہم باد بنار ہواور یہ کہے کہ اس درہم کے بدلے بھے کرتا ہوں تب بھی وہی درہم متعین نہیں ہوتا ، اسی طرح درہم بائع پرقرض ہوتے ہیں اس لئے بھی سلم ہوجائے گی۔

عينا بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع فينعقد صحيحا. (٢٢٠)قال ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض  $\frac{1}{2}$  أما الأول فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد. وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز (٢٢١)  $\frac{1}{2}$  تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه  $\frac{1}{2}$  لأنه تصرف فيه (٢٢٢) فإن تقايلا السلم لم يكن له أن

العنت عینابدین: عین سے مراد ہے درہم اور دینار کے علاوہ کی چیز ، مثلا گیہوں چاول ، غلام ، اور دین سے مراد ہے درہم اور دینار جوقرض ہو۔ عین کو دین کے بدلے ، یعنی غلام کوقرض کے بدلے بیچے۔

ترجمه : (۲۲۰) اورنہیں جائز ہے راس المال میں تصرف کرنا اور نمسلم فیہ میں تصرف کرنا قبضہ کرنے سے پہلے۔

تشریح: بی سلم میں ثمن پر قبضه کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں۔اسی طرح اس کی مبیع پر قبضه کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔رأس المال سے مرادثمن اور مسلم فیہ سے مرادمیع ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں پہلے گرر چکا ہے کہ مینے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ مثلااس کو بیچنایا اس کو ہبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سلم میں را س المال مینے کے درجے میں ہے اس لئے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ، حدیث یہ سے معت ابن عباس یقول اما الذی نھی عنه النبی علیہ فھو الطعام ان یباع حتی جائز نہیں ، حدیث سے باس و لا احسب کل شیء الا مثله ۔ (بخاری شریف، باب بیچ الطعام بل ان یقبض و نیچ مالیس عندک ، صرح میں میں مربع فیل ان بیج المربع قبل القبض ، صرح میں مربع برقبضہ میں مربع برقبضہ میں مربع برقبضہ میں مربع برقبضہ کے اس میں مربع برقبضہ کرنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

ترجمه الميل يعنى رأس المال پر قبضه كرنا تواس كئه كهاس مين قبضے كوفوت كرنا ہے جوعقد كے ذريعہ سے مستحق ہوا ہے۔، اور دوسرا تواس كئے كمسلم فيمنيع ہے اور قبضے سے پہلے بين ميں تصرف كرنا جائز نہيں ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ پہلا، سے مرادراُس المال، ہے، کیونکہ پہلے گزرا کہ عقد کی وجہ سے راُس المال پر قبضہ ضروری ہے، اوراس پر قبضے سے پہلے تصرف کردیا توقبضہ فوت ہو گیا، اس لئے یہ جا ئرنہیں ہے۔۔اور دوسرے سے مراد سلم فیہ ہے، بچ سلم میں مسلم فیر بچ ہے اور ابھی حدیث گزری کہ بچے پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جا ئرنہیں ہے۔

قرجمه : (۲۲۱) اورنہیں جائز ہے شرکت اور نہ تولید مسلم فید میں اس کے قبضہ کرنے سے پہلے۔

ترجمه ال اس لئ كداس مين تصرف كرنا موار

تشريح: مسلم فيه يعن مبيع پراجهي قبضنهين كيا به اوراس مين بيع توليه كرنا چا بهنا به تونهين كرسكتا ـ اسي طرح اس مين كسي كو

يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله للقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذ الا سلمك أو رأس مالك أي عند الفسخ ٢ و لأنه أخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه وهذا لأن الإقالة بيع جديد في حق ثالث و لا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل شريك كرناجا بتا الموتنهين كرسكا -

**9 جسه**: نج تولید کرنایا کسی کوشریک کرنااس میں تصرف کرنا ہے۔اورا بھی گزر چکا ہے کہ بچے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جا کرنہیں ہے۔
تصرف کرنا جا کرنہیں ہے۔اس لئے مسلم فیہ پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں بچے تولید کرنایا کسی کوشریک کرنا جا کرنہیں ہے۔
توجمه : (۲۲۲) اگر بچے سلم کا قالہ کرلیا تو مشتری کے لئے جا کرنہیں ہے کہ بائع [مسلم الیہ] سے دائس المال کے بدلے کوئی چیز خریدے یہاں تک کہ پورے راس المال پر قبضہ کرلے۔

ترجمه المال العنى فنح كورت و المسلم فيدو، يا بناراس المال الويعن فنح كونت .

ا صول: یه سکداس اصول پرہے کہ نی سلم فنخ کے بعداس کے تمن سے قبضہ سے پہلے کوئی دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔

تشریح : بیج سلم فنخ کردے اور ثمن پرابھی قبضہ نہیں کیا ہے اور مشتری بیچا ہے کہ ثمن کے بدلے میں مسلم فیہ [بیج] کے بجائے کوئی اور چیز لے لیس توبیر جائز نہیں ہے، جب تک کہ پورے ثمن پر قبضہ نہ کر لے۔

وجه : (۱) اس حدیث میں ہے کدراُس المال کوکس اور چیز میں خرج نہ کرو۔ حدیث ہے۔ عن ابسی سعید الحدری قال قال دسول الله علیہ من أسلف فی شئ فلا یصو فه الی غیره ، (ابوداودشریف، باب السلف یحول، اسلام، نمبر ۲۲۸۳، نمبر ۱۰۵، فی الطعام فقال فی کودوسری چیز میں استعال نہ کرے۔ (۲) قول صحابی ہے۔ ان عبد الله بن عمر کان یسلف له فی الطعام فقال لیلذی کان یسلف له لا تأخذ بعض مالنا و بعض طعامنا ، و لکن خذ رأس مالنا کله او الطعام وافیا۔ (مصنف ابن ابی هیہ ، باب من کره ان یک خربعض سلم و بعض طعاما ، حرابع ، ص ۲۵، نمبر ۱۹۹۹/دارقطنی ، باب کتاب البوع ، حالث ، حرابی مالنا کے ۔ (۳) صاحب ہدایہ کا و طعاما کله ، حرابی میں ہے کہ یا مسلم فیہ یا پوراداس المال لے۔ (۳) صاحب ہدایہ کا و طعاما کله سے جس میں ہے یادائس المال لویا پورامسلم فیہ لوے عن الشعبی ..... فقال لا تأخذ الا رأس مالک او طعاما کله ۔ (مصنف ابن ابی هیم ، باب من کره ان یا خربعض سلم و بعضاطعاما ، حرابع ، ص ۲۵، نمبر ۱۹۹۹)

ترجمه : ۲ اوراس کئے کدراُس المال مبیع کے مشابہ ہو گیااس کئے کہ قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اور بیا اس کئے کہا قالہ کرنا تیسرے کے حق میں بیچ جدید ہے، اور مسلم فیہ کوپیچ نہیں بنا سکتے اس کئے کہ وہ ساقط ہو گیا توراس المال کوپیچ رأس المال مبيعا لأنه دين مثله ٣ إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس لأنه ليس في حكم الابتداء من كل وجه ٣ وفيه خلاف زفر رحمه الله والحجة عليه ما ذكرناه. [الف](٢٢٣)قال ومن أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز للأنه اجتمعت بنادياس لئ كده بحي مسلم في كل طرح بائع يرقرض به المادياس لئه كده بحي مسلم في كل طرح بائع يرقرض به المدين المسلم الله عنه الكتابة لله شم الكتابة لله شم الكتابة المناس الله المرابق المرابق الله المرابق ا

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ کدا قالہ کرنے کی وجہ ہے مسلم فید ساقط ہو گیا، اب راس المال بائع پر قرض رہ گیا تواس کو پہنے قرار دے دی جائے گی، اور پہلے گزر چکا ہے کہ پیغ پر قبضہ کرنے سے پہلے اس پر تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے اب راس المال کے بدلے وئی چیز بائع سے خرید نا جائز نہیں ہے۔

الغت الجعل رأس المال مبيعا، لا نه دين مثله: پہلے بائع پرمسلم في قرض تھااس كے ساقط ہونے كے بعداب راس المال قرض ہوگيا، اس لئے اس كومبيع قرار دے دى جائے گی۔

قرجمه سے گرید کمجلس میں اس شن پر قبضہ کرنا واجب نہیں ہے اس لئے کہ ہراعتبار سے ابتداء تھے سلم کے علم میں نہیں ہے قشسر ایسے: یہاں راس المال مسلم فیہ کے درجے میں ہوگیا ہے ابتدائی طور پر ہراعتبار سے یہ تھے سلم نہیں ہے اس لئے اس لئے اس لئے کس اس راس المال کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه بي اس مين امام زفر كااختلاف ب،اوران پر ججت وه دليل بيجسكوم ني ذكركيا-

تشریح : امام زفر فرماتے ہیں کہ تھ سلم ختم ہوگیا تو راس المال بائع پر قرض ہوگیا، پس جس طرح اور قرض کے بدلے کوئی چیز خرید سکتا ہے ، اور ان پر ہمارا جحت میہ کہ او پر حدیث میں گیز خرید سکتا ہے ، اور ان پر ہمارا جحت میہ کہ او پر حدیث میں گزری کہ یامسلم فیدلے یا راس المال لے ، اس لئے دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔

ترجمه :[الف] (۲۲۳) کس نے ایک کر گیہوں میں بچ سلم کیا پس جب وقت آیا تو بائع نے کسی آدی ہے کرخریدا اور مشتری کواپی ادائیگی کیلئے قبضہ کرنے کا حکم دیا تو بیادائیگی نہیں ہوگی۔اورا گرمشتری کو حکم دیا کہ پہلے بائع کے لئے قبضہ کرے پھر اپنے لئے کیل کیا توجائز ہوجائے گا پھراپنے لئے کیل کیا توجائز ہوجائے گا پھراپنے لئے کیل کیا توجائز ہوجائے گا تحر جمعه نے کیونکہ خضور نے روکا ہے تحر جمعه نے کیونکہ کیل کے شرط کے ساتھ دوصفتے جمع ہوگئے اس لئے دومر تبہیل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضور نے روکا ہے تیج سے یہاں تک کہ اس میں دومر تبہ صاع جاری ہوجائے ،اور یہی حدیث کا حمل ہے، جبیا کہ پہلے باب المرابحة والتولیة ، مسئلہ نمبر ۱۹۲، میں گزر چکا۔

الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان وهذا هو محمل الحديث على ما مر ع والسلم وإن كان سابقا لكن قبض السمسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ابتداء البيع لأن العين غير الدين حقيقة. ع وإن جعل عينه في حق السمسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ابتداء البيع لأن العين غير الدين حقيقة. ع وإن جعل عينه في حق الصول : يمسكه الساصول بها يكانونج محم موجا كين توحديث كاعتبار دومرتبه نا پنا پاياجائكاتونج محم موجا كين توحديث كاعتبار عدومرتبه نا پنا پاياجائكاتونج محمم موجا كين توحديث كاعتبار عدومرتبه نا پنا پاياجائكاتونج محمل المراحد من المراحد المحمد الم

تشریح : مثلازید مشتری نے عمر سے ایک کر گیہوں کی بچسلم کی ، دینے کا وقت آیا تو عمر بائع نے خالد سے ایک کر گیہوں خریدا اور زید مشتری کو کہا کہ جاکر گیہوں پر اپنے لئے قبضہ کر لوتو بچسلم درست نہیں ہوگی ، کیونکہ یہاں دو بچ ہیں اس لئے پہلے بائع کے لئے بطور وکیل کے قبضہ کرنا چاہئے ، پھر اپنے لئے بطور اصیل کے قبضہ کرنا چاہئے ، اور حدیث کے اعتبار سے دومر تبہ کیل کرنا چاہئے ، یہاں ایک مرتبہ کیل کیا اس لئے قبضہ کی تبیں ہے۔ اور اگر زید نے کہا پہلے میرے لئے قبضہ کر و پھر اپنے لئے کیل کیا بھر اپنے لئے کیل کیا تو قبضہ کیا ، اسی طرح پہلے بائع کے لئے کیل کیا پھر اپنے لئے کیل کیا تو قبضہ درست ہو جائے گا۔

وجه: (۱) حدیث بیرج جسکوصاحب ہدا بیر نے ذکر کیا ہے۔ عن جابر قال نہی رسول الله عَلَیْ عن بیع الطعام حتی یجری فیه الصاعان صاع البائع و صاع المشتری ۔ (ابن الجه شریف، باب انھی عن بیج الطعام قبل الم یقبض میں ۱۹۳۹، نمبر ۲۲۲۸) اس حدیث میں ہے کہ بائع کاصاع اور مشتری کا جاری ہونا چاہئے ۔ یعنی دونوں صاع سے وزن کرے۔ (۲) حدیث میں ہے کہ بیج اور خریدتے وقت کیل کرے۔ عن عشمان ان المنبی عَلَیْنِیْ قبال اذا بعت فکل واذا ابت عت فاکت ل (بخاری شریف، باب الکیل علی البائع والمعطی میں ۳۲۱ مسلم شریف، باب بطلان بیج المبیع قبل القبض میں ۲۱۲ مسلم شریف، باب بطلان بیج المبیع قبل القبض میں ۲۱۲ مسلم شریف، باب بطلان بیج المبیع قبل القبض میں ۲۱۲ مسلم شریف، باب بطلان کے المبی القبض میں ۲۱۲ مسلم شریف، باب بطلان کے المبی القبض میں ۲۱۳ مسلم شریف، باب بطلان کے المبی القبض میں ۲۱۳ مسلم شریف، باب بطلان کے المبین کا المبین کے المبین کی المبین کے المبین کی کی دولوں کی کی دولوں کی کی دولوں کی دولوں کی کی دولوں کی د

قرجمه : بع بع سلم بهت پہلے کیا ہے کین قبضہ ابھی کرر ہاہے اس لئے گویا کہ ابھی بع ہور ہی ہے اس لئے ابھی جوعین گیہوں پر قبضہ ہور ہاہے وہ اور ہے ، اور بائع پر مسلم فیہ جو قرض تھاوہ اور ہے۔

تشریح : یہال عبارت پیچیدہ ہے۔۔ بیعبارت ایک اشکال کا جواب ہے، وہ یہ کہ نظیم تو بہت پہلے ہو چکی تھی اور بائع نے جو خالد سے ایک کر خریدا ہے وہ بہت بعد میں ہے تو دوصفتے جمع کسے ہو گئے؟ اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ بائع [مسلم الیہ ] نے خالد سے گیہوں خریدا ہے اس کے بعد مشتری سے قبضہ کروا رہا ہے اس لئے گویا کہ ابھی بیچ ہوئی ، اس لئے دوصفتے جمع ہوگئے۔ حكم خاص وهو حرمة الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء ٢ وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض الكر جاز لأن القرض إعارة ولهذا ينعقد بلفظ الإعارة فكان المردود عين المأخوذ مطلقا حكما فلا تجتمع الصفقتان. [ب] (٢٦٣) قال ومن أسلم في كر فأمر رب السلم أن يكيله

**لغت** :لان العین غیرالدین:اس عبارت سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو گیہوں بائع [مسلم الیہ] پر قرض تھاوہ گویا کہ اور ہے،اور جس گیہوں برابھی قبضہ کروار ہاہےوہ گویا کہ اور چیز ہے،اس لئے دوصفتے ہوگئے۔

ترجمه بیس و ان جعل عینه فی حق حکم خاص هو حرمة الاستبدال بیمبارت بھی ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال سیسے کہ بھی جو گیہوں قرض تھا وہ اور ہو گیا تو مسلم فیہ کے بدلے اشکال بیہ ہے کہ ابھی جو گیہوں قرض تھا وہ اور ہو گیا تو مسلم فیہ کے بدلے میں دوسری چیز کالینا لازم آیا جوابھی گزرا کہ جائز نہیں ہے، اس کا جواب دیا جارہا کہ یہاں عین کوقرض کے بدلے میں لینالازم آیا جائے گااس لئے اس معاطع میں دونوں کو ایک کردیا گیا ہے۔

ترجمه به اورا گرئی سلم نہیں تھی بلکہ قرض تھااور قرض لینے والے نے قرض دینے والے کو کر پر قبضہ کرنے کا تھم دیا تو جائز ہے اس لئے کہ قرض عاریت کی چیز ہے، اس لئے عاریت کے لفظ سے قرض منعقد ہوتا ہے، اس لئے جو پچھ قرض لینے والے نے جو پچھ لیا تھا گویا کہ وہی والیس کیا، اس لئے دوصفتے جمع نہیں ہوئے۔

اصول : يەسئلەاس اصول پر ہے كەقرض لىنے اور قرض دىنے والے كەدرميان كوئى بىچىنىيى ہوتى ، يا كوئى صفقەنىيى ہوتا بلكە وەلىك مائكى موئى چىز موتى ہے۔

تشریح : زید نے عمر سے ایک کر گیہوں قرض لیا، بعد میں زید نے خالد سے ایک کر گیہوں خریدااور عمر کو کہا کہ اپنے لئے اس گیے ہوں پر قبضہ کرلو، اب یہاں زیداور عمر کے درمیان کوئی بیج نہیں ہے صرف عاریت اور مانگی ہوئی چیز ہے، اس لئے زیداور خالد کے درمیان جو بیج ہوئی ہے صرف وہی ایک بیج ہے اس لئے یہاں دوصفتے جمع نہیں ہوئے اس لئے دومر تبہ کیل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ عمر نے خالد سے جیسے ہی زید کا وکیل بن کر قبضہ کیا تو وہی چیز عمر کی بن گئی۔

لغت : فكان المردود عين الماخوذ: جو يهول قرض لينه والي نياتها لويا كه وبى يهول اس كوواليس لوثاديا-اس لئے كوئى بيچ نہيں موئى اور نه كوئى نياعقد مواہے-

ترجمه : [ب] (۲۲۳) کسی نے ایک کر گیہوں میں بچسلم کی ، پھر مشتری نے بائع کو تھم دیا کہ مشتری کے تھیلے میں گیہوں ڈال دے ، مشتری غائب تھا اس وقت بائع نے گیہوں ڈالاتو مشتری کوا داکر نانہیں ہوا۔ ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ، بائع کی چیز ہواور مشتری کے تھلے میں ڈال کراپنے پاس رکھ لیا تو ابھی مشتری کا قبضہ شار نہیں کیا جائے گا،اگر یہ گیہوں ضائع ہوا تو بائع کا ضائع ہوگا، کیونکہ چیز ابھی تک بائع ہی کی ہے۔

**اصول**: دوسرااصول میہ ہے۔ اگر مشتری کی متعین چیز ہواور مشتری کے حکم سے مشتری ہی کے تھیلے میں ڈال دی قو مشتری کا قبضہ شار ہوجا تا ہے، اگر ضائع ہوا تو مشتری کا ضائع ہوگا، کیونکہ اس کی چیز اس کے حکم سے اس کے تھیلے میں ڈالا ہے۔

تشریع : مثلازید نے عمر سے ایک کر گیہوں تھ سلم کے ماتحت بیچا، بعد میں عمر نے اپناتھیلازید کودیا اور کہا کہ اس میں گیہوں ڈال دو، زید نے ایسے وقت میں گیہوں ڈالا کہ عمر مشتری وہاں موجود نہیں تھا، اور اس کو اپنے ہی گھر میں رکھ دیا تو اس سے عمر کا قبضہ شاز نہیں کیا جائے گا، ہاں عمر وہاں موجود ہوتا تو قبضہ شار کیا جاتا۔

**وجسه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ سلم فیہ [مبیع] کا گیہوں متعین نہیں ہوتا کوئی گیہوں بھی عمر کود سسکتا ہے،اس لئے جب تک عمر کے ہاتھ میں نہ پکڑا دے بید گیہوں زید بائع ہی کا ہے،اس لئے ابھی ضائع ہوا تو بائع ہی کا ضائع ہوا،اور یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری کا تھیلاما نگا اور اپنا گیہوں اس میں ڈال کراینے گھر میں رکھ دیا۔

اس کے برخلاف اگر عمر نے زید سے عام بیچ کی اور متعین گیہوں خریدااور عمر نے اپنے تھیلے میں بھر دینے کے لئے کہااور زید نے عمر کا غائبانے میں بھر دیا تو عمر کا قبضہ ثار کیا جائے گا،اوریہ گیہوں ضائع ہوا تو عمر کا ضائع ہوا، کیونکہ یہ تعین گیہوں تو عمر کا مواد عمر کا خواد میں گیہوں تو عمر کا تحاد میں گیہوں قبضہ ہوگیا۔

اخت : دین: یہاں دین سے مراد ہے جومسلم الیہ پر گیہوں قرض ہے، اور کوئی گیہوں متعین نہیں ہے۔ اور عین سے مراد ہے وہ گیہوں جو متعین ہے اور مشتری نے خریدا ہے۔ یصادف: پانا، چپکنا، یہاں مراد ہے کہ غیر متعین گیہوں مشتری کے تھیلے میں نہیں گیا۔ مستعیر انها مگ کر نے اگر: غرارة کی جمع ہے، تھیلا۔

ترجمه : ت توالیا ہوگیا کہ مقروض پر درہم قرض تھا پس قرض دینے والے نے اپنی تھیلی دی کہ مقروض اس میں درہم وزن کرکے ڈال دے تواس سے قرض والے کا قبضہ نہیں ہوگا۔

منه وقد جعل ملك نفسه فيها فصار كما لو كان عليه دراهم دين فدفع إليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا. T ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها صار قابضا لأن الأمر قد صح حيث صادف ملكه لأنه ملك العين بالبيع T ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحين في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري لصحة الأمر وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ويتقرر الثمن عليه لما قلنا

تشریح : بیمثال پیش کی ہے کہ مقروض پر درہم قرض تھا قرض دینے والے نے اپنی تھیلی دی کہ اس میں درہم وزن کر کے ڈال دو، مقروض نے قرض دینے والے کے غائبانے میں درہم ڈال دیا تواس سے قرض دینے والے کا قبضہ نہیں شار کیا جائے گا،
کیونکہ بیدرہم متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اس لئے گویا کہ قرض لینے والے ہی کا درہم ہے جوقرض دینے والے کی تھیلی میں ڈال دیا۔ اسی طرح نیج سلم میں بائع ہی کا گیہوں ہے جومشتری کے تھیلے میں ڈال دیا۔

ترجمه : ٣ اگر گيهون خريدا ہوا ہوا ورمسکدا سی طرح ہوتو مشتری کا قبضہ ہوجائے گااس لئے کہ تھم دینا سیح ہے اس لئے کہ تھم مشتری کی ملک کے ساتھ ل گیا ،اس لئے کہ بیچ کرنے کی وجہ سے مین شیء کا مالک بن گیا۔

تشریح: مشتری نے عین گیہوں خریدااور بائع کو حکم دیا کہ میرے تھیلے میں ڈال دواوراس نے مشتری کے عائبانے میں گیہوں ڈال دیا تو مشتری کا قبضہ شار کیا جائے گا، کیونکہ یہ گیہوں متعین ہے اور مشتری کا ہو چکا ہے اس لئے جب مشتری کے حکم سے مشتری ہی کا ہوگا۔
سے مشتری ہی کے تھیلے میں ڈالا تو مشتری کا قبضہ ہوجائے گا، اور ضائع ہوگا تو مشتری ہی کا ہوگا۔

ترجمه بی کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ اگر گیہوں پینے کا حکم دیتو بیج سلم میں آٹابائع کا ہوگا، اور خریدنے کی صورت میں مشتری کا ہوگا حکم صحیح ہونے کی وجہ ہے، ایسے ہی اگر بائع کو حکم دے سمندر میں بہادینے کا تو توسلم میں مسلم الیہ کا ہلاک ہوگا، اور خریدنے کی شکل میں مشتری کا مال ہلاک ہوگا اور مشتری پرشن لازم ہوجائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے کہا۔

تشریح: مشتری نے گیہوں پیں دینے کا حکم دیا تو اگر تھے سلم ہے تو بدآ ٹابا کع ہی کا ہوگا ، کیونکہ بد گیہوں متعین نہیں ہے اس کئے مشتری کا قبضہ نہیں ہوا ، اور اگر متعین گیہوں کو خریدا ہوتو پینے کے حکم دینے سے اس کا قبضہ ہوگیا اس لئے آٹا مشتری کا موجائے گا۔ ایسے ہی اگر مشتری نے اس گیہوں کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیا تو بچ سلم میں بد گیہوں بائع کا ضائع ہوا کیونکہ ابھی تک اسی کا گیہوں ہے ، اور بھے کیا ہوتو یہ گیہوں مشتری کا ہوچ کا ہے اس لئے مشتری کا ضائع ہوگا ، اور مشتری پر گیہوں کی قیت لازم ہوگی۔

في ولهذا يكتفى بذلك الكيل في الشراء في الصحيح لأنه نائب عنه في الكيل والقبض بالوقوع في غرائر المشتري ل ولو أمره في الشراء أن يكيله في غرائر البائع ففعل لم يصر قابضا لأنه استعار غرائره ولم يقبضها فلا تصير الغرائر في يده فكذا ما يقع فيها وصار كما لو أمره أن يكيله ويعزله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يده فلم يصر المشتري قابضا. ك ولو اجتمع الدين والعين والغرائر للمشتري إن بدأ بالعين صار قابضا أما العين فلصحة الأمر فيه وأما لغت الحن المشتري: بهادينا-

ترجمه : @ اس لئے خرید نے کی شکل میں اس کیل پراکتفا کیا جائے گاشیح روایت میں ،اس لئے کہ بائع کیل کرنے میں مشتری کاوکیل ہے،اور مشتری کے تقیلے میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کا قبضہ بھی ہوگیا۔

تشریح: اس عبارت کا تعلق او پر کی عبارت کے ساتھ ہے، چونکہ عام نیج میں گیہوں مشتری کا ہو چکا ہے اس لئے بائع نے

کیل کر کے مشتری کے تھیلے میں دے دیا تو بہی کیل کرنا قبضہ کے لئے کافی ہے، کیونکہ بائع کیل کرنے میں مشتری کاوکیل ہے۔

ترجمه : لا بیج کی صورت میں مشتری نے تھم دیا کہ بائع ہی کی تھیلے میں کیل کر کے ڈالے اور اس نے ڈالا تو مشتری کا قبضہ نہیں ہوگا اس لئے کہ اس نے مشتری کے تھیلے کو عاریت پر لیا اور تھیلے پر قبضہ نہیں کیا اس لئے تھیلا مشتری کے ہاتھ میں نہیں ہوا۔ جیسے کہ بائع کو تھم دیا کہ کیل کر کے بائع کے گھر کے کو نے میں الگ رکھ دیا آتو قبضہ نہیں ہوتا یا اس لئے کہ گھر سب کو نے کے ساتھ بائع کے قبضے میں ہے اس لئے مشتری گیہوں پر قبضہ کرنے والا مہیں ہوا۔

اصول: يەسئلەاس اصول پر ہے كەمانگى موئى چىز پر جب تك باضابط قبضەنە كرلےاس كىنېيى موتى ـ

تشریح : یہاں بائع کی ضیلی مشتری نے ما مگ کر [عاریت پر] لی ہے اس لئے جب تک اس پر باضا بطہ قبضہ ہیں کرے گا اس پر قبضہ نہیں ہوا ، اس لئے جو گیہوں اس میں ڈالا اس پر بھی مشتری کا قبضہ ہیں ہوا ، اس لئے جو گیہوں اس میں ڈالا اس پر بھی مشتری کا قبضہ ہیں ہوا ۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مشتری نے بائع کو کہا کہ میراخریدا ہوا گیہوں کیل کر کے اپنے گھر کے کسی کو نے میں رکھ دواور اس نے ایسا کیا تو اس سے مشتری کا قبضہ شار نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ گھر بھی بائع کا ہے اور اس کا کونہ بھی بائع کا ہے اور اس کے مشتری کا قبضہ نہیں ہوگا۔

ترجمه : کے اگردین اور عین جمع ہوجائیں اور تھیلامشتری کا ہو، اگر عین سے شروع کیا تو قبضہ ہوجائے گا، بہر حال عین میں اس لئے کہ اس میں حکم دینا صحیح ہے، اور بہر حال دین میں تو اس لئے کہ وہ مشتری کی ملک کے ساتھ مل گیا، اور ملنے سے قبضہ

ہوجا تا ہے، جیسے گیہوں قرض لیا اور قرض دینے والے سے کہا کہ اس کو قرض لینے والے کی زمین میں بودے [اور بودیا تو یہ گیہوں قرض لینے والے کا ہوگیا]۔ یا سنار کوانگوٹھی دی اور اس کو حکم دیا کہ اس میں اپنے پاس سے آدھادینار کا سونازیادہ کردے [ اور اس نے کردیا توانگوٹھی والے کا قبضہ ہوگیا]

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ بائع کا مال مشتری کے مال کے ساتھ ال گیا تو مشتری کا قبضہ شار کیا جائے گا۔اورا گر مشتری کا مال بائع کے مال کے ساتھ ال گیا تو مشتری کا قبضہ شازئہیں کیا جائے گا۔

تشریح : یہاں دین سے مراد مسلم فیہ کی تھے [گیہوں] ہے جو غیر متعین ہے اور ابھی تک مشتری کا نہیں ہوا ہے۔ اور مین سے مراد کتے کی تھے [گیہوں] ہے جو متعین ہے ، اور مشتری کا ہمو چکا ہے۔۔ عین اور دیں [متعین گیہوں اور غیر متعین گیہوں] دونوں بر مشتری کا جمع ہیں اور تھیلا مشتری کا ہے ، ایس اگر پہلے تھیلا میں متعین گیہوں ڈالا ، اور غیر متعین گیہوں ابعد میں ڈالا تو دونوں پر مشتری کا جو اور تھیلا مشتری کا ہے ، اور دین گیہوں پر اس لئے کہ بید گیہوں پہلے سے مشتری کا ہے اور تھیلا بھی مشتری کا ہے ، اور دین گیہوں پر اس لئے تہوں ہوجائے گا ، عین گیہوں پر تو اس لئے کہ بید گیہوں کے ساتھ لگری اس کے لئے دومثالیں دی بیسی اور قبضہ ہوجائے گا ۔ اس کے لئے دومثالیں دی بیسی آوا آ پہلی مثال ہیہ ہے کہ کسی نے گیہوں قرض لیا اور قرض دینے والے سے کہا کہ میرے گیت میں بودواور اس نے بودیا تو قرض لینے والے کی زمین کے ساتھ گیہوں ل گیا اس لئے اس کا قبضہ ہوگیا۔ [۲] دوسری مثال ہی ہے کہ سنار کوا گوٹھی دی اور کہا ضائع ہوگا ۔ اس کے طاری بیا تو چونکہ آدھا دینار سونا انگوٹھی کے ساتھ ل گیا اس لئے اس کا قبضہ ہوگیا۔ اس کے اس میں تھری کو قبضہ ہوگیا۔ گیہوں مشتری کے گیہوں کے ساتھ ل گیا تو مشتری کا قبضہ ہوگیا۔ قبضہ ہوگیا۔ میں اور اگردین گیہوں کو پہلے ڈالا تو قبضہ نہیں ہوگا ، بہر حال دین گیہوں پر تو اس لئے کہ اس میں تھم دینا تھے نہیں کہوں تو اس کے کہا کہ میر دیا تھے نہیں کہ بہر حال دین گیہوں تو اس لئے کہ اس میں تھم دینا تھے نہیں گیہوں کو بہر حال عین گیہوں تو اس لئے کہ اس میں تھم دینا تھے نہیں کے ساتھ ملا لیا تو ابو حذیقہ آ کے نزد یک گیہوں کو بہر حال عین گیہوں تو بہر حال عین گیہوں تھی کہ دیا تھے نہیں کہ دینا تھے نہیں کے دردیک گیہوں کو بہر حال عین گیہوں تو بہر حال عین گیہوں تو اس کے کہ بہر دکر نے سے پہلے بائع نے اپنی ملکیت کے ساتھ ملا لیا تو ابو حذیقہ آ کے نزدیک گیہوں کے ساتھ ملا لیا تو ابو حذیقہ آ کے نزدیک گیہوں کو بیا تھے نہیں کہ کہ بہر دکر نے سے پہلے بائع نے اپنی ملکیت کے ساتھ ملا لیا تو ابو حذیقہ آ کے نزدیک گیہوں کے ساتھ ملا لیا تو ابو حذیقہ آ کے نزدیک گیہوں کو بیا تھے کہ دی گیہوں کو بیا تھے کہ ساتھ ملا لیا تو ابو کہ کو بھوں کو بیا تھے کو بھوں کو بھ

ہلاک کرنے والا ہوگا ،اس لئے نیع سلم ٹوٹ جائے گی۔ تشریح :اگرمشتری کے تھیلے میں بائع نے پہلے دین والا گیہوں ڈالا بعد میں عین والا گیہوں ڈالا تو کسی گیہوں پرمشتری کا قضہ نہیں ہوگا

وجه : دین والے گیہوں پراس کئے قبضہ ہوگا کہ یہ چیز ابھی تک مشتری کی نہیں ہوئی ہے اس کئے اسکے تھلے میں ڈالنے

أبي حنيفة رحمه الله فينتقض البيع ووهذا الخلط غير مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراده البداء ة بالعين و وعندهما هو بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء شاركه في المخلوط لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما . (٢٦٣) قال ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم البيه ثم تقايلاً فماتت في يد المشتري فعليه قيمتها يوم قبضها ولو تقايلاً بعد هلاك الجارية جاز المأن صحة الإقالة تعتمد بقاء العقد و ذلك بقيام المعقود عليه وفي السلم المعقود عليه إنما كاتم دينا بحي صحيح نبيل مهدا براس لئ تين براس لئ تين براس لئ تين موائل كال والكرارية وال

ترجمه الله الدراس ملانے میں مشتری کی جانب سے رضامندی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ مشتری کی مرادیہ ہو کہ پہلے میں گہوں ڈالے۔

تشریح : یه ایک اشکال کا جواب ہے کہ بائع نے جو گیہوں ملایا ہے وہ مشتری کے حکم سے ملایا ہے اس لئے نی نہیں ٹوٹنی حیات ، اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ مشتری کی مرضی میتھی کہ پہلے عین گیہوں تھلے میں ڈالو، اس کے بعددین گیہوں ڈالوتا کہ مبیع ہلاک نہ ہو، بائع نے الٹا کر دیا اس لئے ہلاک ہوگئی اور نیج ختم ہوگئی۔

ترجمه : ال صاحبين كنزديكمشرى كواختيار بها كرچا به توبي تورد در اور چا به توسل موئ كيهول مين شريك موجائ اس كن كرديك ملانے سے ملاكن ميں موتى -

تشریح :صاحبین ؒ کے زد یک دین گیہوں کو مین گیہوں کے ساتھ ملانے سے گویا کہ بیج ہلاک نہیں ہوتی ، بلکہ باقی رہتی ہے ،البتہ مشتری کا گیہوں بائع کے گیہوں کے ساتھ مل گیا ہے اسلئے چاہے تو بیچ توڑ دے،اور چاہے تو بیچ باقی رکھے اور بائع کے ساتھ شریک ہوجائے ، کیونکہ تھلے میں بائع کا بیچ سلم والا گیہوں ہے،اور مشتری کا بیچ والا متعین گیہوں بھی ہے،اسلئے دونوں شریک ہوجائے

ترجمه : (۲۲۳) کسی نے باندی کوشن بنا کرایک کر گیہوں کی بیج سلم کی ، پھر بائع نے باندی پر قبضہ بھی کرلیا، پھرا قالہ کیا اس کے بعد باندی بائع کے ہاتھ میں مرگئ تو بائع پر قبضے کے دن کی قیت لازم ہوگی ،اورا گر باندی کے مرنے کے بعدا قالہ کیا ہے بھی صحیح ہے۔

هو المسلم فيه فصحت الإقالة حال بقائه ٢ وإذا جاز ابتداء فأولى أن يبقى انتهاء لأن البقاء أسهل ٣ وإذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فيجب عليه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها (٢٦٥) ولو اشترى جارية بألف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري

سلم میں معقود علیہ سلم فیہ [گیہوں] ہے اس لئے گیہوں کے رہتے ہوئے اقالہ درست ہوجائے گا۔

اصول : يمسكداس اصول پر ہے كہ بي سلم ميں مسلم فيہ بي ہے اس لئے جب تك وہ موجود ہے اقالہ ہوسكتا ہے۔ ثمن [باندى] حاہے موجود ہویا نہ ہو۔

العنت : اقاله : بيع كوختم كر كے مبيع بائع كى طرف واپس كرنے كوا قاله كہتے ہيں، يہى وجہ ہے كہ بيع موجود ہوگى توا قاله ہوگا ،اوروه بلاك ہوگئى توا قالنہيں ہوسكے گا۔

تشریح: اس عبارت میں مشتری سے مراد مسلم الیہ [بائع] ہے۔ کسی نے باندی کو ثمن بنایا اور ایک کر گیہوں کو بیجی بنایا اور بیج سلم کی پھرا قالہ کیا اس کے بعد باندی بائع کے ہاتھ میں مرگئی تو اقالہ جائز ہے۔ [۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ باندی مرگئی اس کے بعد اقالہ کیا تب بھی جائز ہے۔

**وجه** :اس کئے کہایک کرگیہوں یہاں مبیع ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ بیع موجود ہوتوا قالہ ہوسکتا ہے اس کئے اقالہ ہوجائے گا۔اور باندی مرچکی ہے اس کئے مسلم الیہ [بائع] پر اس کی قیمت لازم ہوگی ،اور جس دن باندی پر قبضہ کیا تھا اس دن اس کی کیا قیمت تھی وہی لازم ہوگی

ترجمه: ٢ اگرابتداءا قاله جائز ہے تو بقاء بدرجہ اولی جائز ہوگاس کئے کہ بقاء زیادہ مہل ہے۔

تشریح : یہاں ابتداء سے مراد دوسری صورت ہے جس میں باندی مرنے کے بعدا قالہ درست ہوا۔ اور بقاء سے مراد پہلی صورت ہے جس میں باندی مرنے کے بعدا قالہ درست ہوا۔ اور بقاء سے مراد بھی قالہ صورت ہے جس میں باندی مرگئ ہواس کے بعد بھی اقالہ صحیح ہے توباندی زندہ ہوت توبدرجہ اولی اقالہ درست ہوگاس لئے کہ باندی باقی ہے تو اقالہ کرنازیادہ ہمل ہے۔

ترجمه بین عقد مسلم فیه میں فنخ ہوگیا تو تابع ہوکر باندی میں بھی فنخ ہوگیااس لئے باندی کوواپس کرناواجب ہوگیا،اور مرنے کی وجہ سے باندی کوواپس کرنے سے عاجز ہوگیااس لئے اس کی قیت واپس کرےگا۔

تشریح : یہ قیت واپس کرنے کی وجہ ہے کہ جب گیہوں میں نیے سلم ختم ہوگئ تو تابع ہوکر باندی میں بھی نیے ختم ہوگئ ہیکن وہم چکی اس لئے اس کی قیمت واپس کریگا۔

ترجمه :(۲۲۵)اگرمطلق بیچ کے ماتحت ایک ہزار میں باندی خریدی، پھرا قال کیا، پھر باندی مرگئی توا قالہ باطل ہو گیا۔

بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة ل لأن المعقود عليه في البيع إنما هو الجارية فلا يبقى العقد بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لانعدام محله ٢ وهذا بخلاف بيع المقايضة حيث تصح الإقالة وتبقى بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع فيه. (٢٢٦)قال ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شرطت رديئا وقال رب اوراگر باندی مرنے کے بعدا قالہ کیا تب بھی اقالہ باطل ہے۔

ترجمه الاسكے كريہاں بيع ميں معقود عليہ باندى ہے،اس لئے باندى كے ہلاك ہونے كے بعد عقد باقى نہيں رہے گا اس لئے ابتداء بھی اقالہ صحیح نہیں ہے اس لئے انہاء بھی اقالہ باقی نہیں رہے گا،اس لئے کہ اقالہ کامکل باقی نہیں رہا۔

اصول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ درہم کے بدلے باندی خریدی تو باندی ہی ہیج ہے درہم ہیج نہیں بن سکتا ،اس لئے اگر ا قالہ کرنے کے بعد باندی مرگئ توا قالہ باطل ہوجائے گا،اورا قالہ سے پہلے باندی مرگئ توا قالہ ہی نہیں ہوسکے گا۔

**تشسریج** : ہزار درہم کے بدلے باندی کی مطلق ہیج کی پھرا قالہ کیااس کے بعد باندی مرگئی تواب اقالہ باطل ہوجائے گا، کیونکہ یہاں درہم مبیع نہیں بن سکتاوہ تو ہر حال میں ثمن ہے،اور باندی مرچکی ہے اس لئے مبیع نہیں ہے اس لئے اقالہ میں بائع کی طرف کس چیز کوواپس کرے گا ،اس لئے کیا ہواا قالہ باطل ہوجائے گا۔اوراگر باندی مرگئی اس کے بعدا قالہ کرنا جا ہے تو ا قالہ ہوگا ہی نہیں کیونکہ باندی موجو ذنہیں ہے۔

ترجمه تي يبخلاف تع مقايضه كاس كئك كها قالت كي به اوردونون عوض ميس سايك كم الماك ك بعد بهي باقى رہتی ہے،اس کئے کہ دونوں میں سے ہرایک اس میں مبیع ہے۔

ے اس لئے اقالہ ہو سکے گا۔

تشریح: دونوں طرف مبیع ہوں، مثلا ایک طرف حاول ہے اور دوسری طرف گیہوں ہے تواس کوئیع مقایضہ کہتے ہیں۔اس میں چونکہ دونوں طرف ہی مبیع ہیںاس لئے اقالہ کرنے کے بعدایک ہلاک ہوجائے تب بھی اقالہ صحیح رہے گا۔اورایک ہلاک ہوگئی تب بھی اقالہ کرنا جائز ہے، کیونکہ ابھی بھی ایک مبیع باقی ہے۔

ترجمه : (۲۲۲)سی نے درہم کے بدل ایک کر گیہوں میں بع سلم کی ، پھر بائع نے کہا کر دی گیہوں کی شرط تھی ،اور مشتری نے کہا کہ کوئی شرط نہیں تھی ،اور گواہ نہیں ہے تو بائع کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه : اس لئے كمشترى بيع كے جونے كا الكاركرر ماہے،اوراس ميں متعنت ہے،اس لئے كه عام طور يرمبيع ثمن

السلم لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه للأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة آو في عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب السلم عن ياده فا كده مندشار كياما تابيد

الغت : متعنت: جوآ دمی این فائدے کا انکار کرے اس کو متعنت ، کہتے ہیں۔ لان المسلم فیہ یر ہو علی رأس المال فی العادة : ربا، ربو: مال کا زیادہ ہونا، بڑھنا۔عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ثمن دیکر مبیع لینے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ثمن سے زیادہ مبیع کارآ مدہ ، تب ہی تو ثمن دیکر مبیع لے رہا ہے، اب جو مبیع چھوڑ دی تو گویا کہ وہ متعنت ہے۔

ا صول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ جو تیج سلم کی شرائط کے مطابق دعوی کرے، گواہ نہ ہونے پراس کی بات مانی جائے گی۔ اصول : دوسرااصول میہ ہے کہ تیج سلم میں میچ کے وصف کو طے کرنا ضروری ہے کہ وہ ردی ہوگی یا اعلی درجے کی ہوگی ، تب تیج درست ہوگی۔

تشریح :کسی آ دمی نے ایک کرمیں نیچ سلم کی ، پھر بائع نے کہا کہ ردی گیہوں کی شرط تھی اور مشتری کہتا ہے کہ کوئی شرط نہیں تھی اور گواہ کسی کے پاس نہیں ہے تو بائع کی بات مانی جائے گی۔

**9 جسه** :(۱) پہلے قاعدہ گزرا کہ بچسلم اس وقت درست ہوگی جبکہ بینے کی صفت متعین ہو کہ ردی ہوگی یا اعلی، اور یہاں مشتری کہدرہا ہے کہ دردی کی صفت طخبیں تھی تو گویا کہ بی سلم ہی نہیں ہوئی ۔ اوراس میں نقصان مشتری ہی کا ہے کیونکہ اگر بیج نہیں ہوئی ۔ اوراس میں نقصان مشتری ہی کا ہے کیونکہ اگر بیج نہیں ہوئی تو اس کو ہمیج نہیں ملے گی ، حالا نکہ عمومی طور پر ہبیج ملنے کوئٹن کے مقابلے پر کار آمد بھی جاتی ہے تو مبیع نہ ملنے سے مشتری کا نقصان ہے، اس لئے وہ متعدت ہے، اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی ۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ بائع کا قول بیج سلم کی شرط کے موافق ہے اس لئے بھی اس کی بات مانی جائے گی ۔

ترجمه بن اوراس کے الٹے میں [یعنی مشتری کہتا ہے کہ ردی کی شرط تھی اور بائع کہتا ہے کہ کوئی شرط طے نہیں تھی علما فرماتے ہیں کہ شتری کی بات مانی جائے ، امام ابو حذیفہ کے نز دیک اس لئے کہ وہ بنچ کے تیجے ہونے کا دعوی کر رہا ہے۔ اگر چہ یہ مدعی ہے اور بائع منکر ہے [اس لئے گواہ نہ ہونے کی صورت میں منکر کی بات ماننی چاہئے ]

تشریح : اگراس کا الٹا ہے، یعنی مشتری کہتا ہے کہ ردی کی شرط تھی ، اور بائع کہتا ہے کہ کوئی شرط طخیبیں تھی تو اسی صورت میں امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد یک مشتری کی بات ہے سلم کی شرط کے مطابق ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ مشتری کی بات ہے سلم کی شرط کے مطابق ہے اس کئے گویا کہ وہ کہ رہا ہے کہ بھے سلم سلم تھے ہے ، اس کئے اس کی بات مانی جائے گی۔ اور بائع کی بات مانی جائے میں ہوتی ہے اس کے اس کی بات مانی جائے گا۔ یوں قاعدے کے اعتبار سے یہاں بائع کی بات مانی جائے گا۔ یوں قاعدے کے اعتبار سے یہاں بائع کی بات مانی جائے ، کیونکہ

عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرا. ٣ وعندهما القول للمسلم إليه إليه لأنه منكر وإن أنكر الصحة وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى (٢٢٧) ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم إلان المسلم إليه متعنت في إنكاره حقا له وهو الأجل والفساد لعدم الأجل غير متيقن لمكان الاجتهاد فلا يعتبر يهال مشترى بي صحيح هون كااور بي لين كامرى بها وربائع اس كامكر بهاس ليم مشركى بات مانى چا بي علم كى شرط كافاف هو

ترجمه اورصاحبین کے نزدیک بائع کی بات مانی جائے گی اس کئے کہوہ منکر ہے، چاہے تھے سلم کے تیج ہونے کا انکار کرتا ہو۔ بعد میں اس کی بحث کریں گے ان شاء اللہ۔

تشریح: صاحبین نے ظاہری قاعدے کودیکھا کہ سلم الیہ [بائع] یہاں منکر ہے اس لئے اس کی بات مانی جائے گ، علاج اس کے اس کی بات مانی جائے گا میں اس کے اس کی میں کے اس کی میں اس کے ا

ترجمه :(٢٧٧) اگرمسلم اليه [بائع] نے کہا كه مدت متعين نہيں تھى، اور مشترى نے کہا كه مدت متعين تھى تو مشترى كى بات مانى جائے گى۔

قرجمه السلع كمسلم اليه الياحق كا الكاركر في مستعنت ب، اوروه مرت ب-

تشریح: بی سلم میں مسلم الیہ [بائع] نے کہا کہ نے میں مدت متعین نہیں تھی، اور مشتری نے کہا کہ مدت متعین تھی تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔

**وجه** : مت متعین ہونے سے بائع کا فائدہ ہے ہیکن اس کا انکار کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے ، اس لئے وہ متعنت ہے اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ مدت متعین ہونا نیج سلم کی شرط میں سے ہے اور مشتری اس کا دعوی کر رہا ہے اس کے بات نیج سلم کے موافق ہے اس لئے اس کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی۔

نوف : نی سلم می ہونے کے لئے سات شرطوں میں سے ایک شرط صفت کا متعین ہونا ہے، اورا یک شرط مدت کا طے ہونا ہے ، ایکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ صفت کا طے ہونا تمام اماموں کے نزد یک ضروری ہے اس لئے اس کا انکار کرنے والا شدید متعدت ہے اور مدت طے ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، امام شافعیؓ کے نزد یک مدت طے ہونا ضروری نہیں ہے، اور حنفیہ کے نزد یک ضروری ہے، اس اختلاف کی بنا پر اس کا انکار کرنے والا شدید متعدت نہیں ہے، اس فرق کو بیان کرنے کے لئے مصنفؓ یہ دوسری بحث لائے ہیں۔

النفع في رد رأس المال بخلاف عدم الوصف على وفي عكسه القول لرب السلم عندهما لأنه ينكر حقا له عليه فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة على كرب المال إذا قال للمضارب شرطت ينكر حقا له عليه فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة على ترجمه على المنال المنال

تشریح : یہاں سے ایک نکتہ بیان کررہے ہیں کہ تیج سلم میں مدت متعین ہونے میں اختلاف ہے، امام ثافعی متعین کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی تیج سلم ہوجائے گی اس لئے مدت کا افکار کر کے بیچ رکھنے کا جونفع ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف وصف متعین کرنے میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔

تشریح : الٹاکامطلب یہ ہے کہ ۔ بائع کہتا ہے کہ مدت متعین تھی اور مشتری کہتا ہے کہ نہیں تھی ، تو صاحبین گے نزدیک مشتری کی بات مانی جائے گی ، کیونکہ بائع جب کہتا ہے کہ مدت متعین تھی تو وہ اپنے حق کا دعوی کرر ہاہے اور مشتری اس کا انکار کر رہاہے ، اور گواہ نہ ہوتو منکر کی بات مانی جاتی ہے ، اس لئے قتم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی ، چاہے وہ بھے سلم کے سیح ہونے کا انکار کرر ہا ہو۔

وجه : اس مدیث میں ہے کہ منکر کی بات مانی جائے گی ۔عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده ان النبی علی اللہ علی قال فی خطبته البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه ۔ (تر مَدی شریف، باب ماجاء فی ان البینة علی المدعی علیه میں ۳۲۳ ، نبر ۱۳۲۰ ) المدعی والیمین علی المدعی علیه میں ۳۲۳ ، نبر ۱۳۲۰ )

ترجمه بیم جیسے کہ مال والامضار بت کرنے والے سے کہے کہ میں نے تیرے لئے آ دھے نفع کی شرط کی تھی مگر دس درہم میرا ہوگا ،اورمضار ب نے کہا کہ شرط کی تھی کہ آ دھا نفع میرا ہوگا ،تو مال والے کی بات مانی جائے گی ،اس لئے کہ وہ مضارب کے لئے نفع کے مستحق ہونے کا بھی انکار کر تا ہے ،اگر چہ مضاربت کے حجے ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے۔

اس میں جس کا مال ہے اس کو روب المال، کہتے ہیں، اور جسکی محنت ہواور نفع میں آ دھا آ دھا ہوتو اس کو مضاربت، کہتے ہیں۔ اس میں جس کا مال ہے اس کو روب المال، کہتے ہیں، اور جسکی محنت ہے اس کو مضارب، کہتے ہیں۔ ان انکو الصحة: اگر مال والا، یا مضارب بیشر طلگا دے کہ نفع کے علاوہ دس درہم میرا ہوگا تو بیمضاربت میں شرط فاسد ہے اس کئے مضاربت ہی باطل لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة. @وعند أبي حنيفة رحمه الله القول للمسلم إليه لأنه يدعي الصحة Yوقد اتفقاعلى عقد واحد فكانا متفقين على الصحة ظاهرا بخلاف مسألة المضاربة Yو لأنه ليس بلازم فلا يعتبر الاختلاف فيه فيبقى مجرد دعوى استحقاق الربح أما

ہوجائے گی،اس مسکے میں مال والا اپنے لئے وس درہم خاص کرر ہاہے اس سے مضاربت فاسد ہوجائے گی۔

تشریح: بیصاحبین کی جانب سے مثال پیش کی ہے، مال والا کہدر ہاہے کہ آھے آدھے نفع کی شرط تھی ،کین بیشرط بھی تھی کہ اللہ سے دس درہم میرے لئے ہوگا، اوراس شرط سے مضاربت باطل ہوجائے گی، اور مضارب دعوی کررہاہے کہ آدھے آدھے نفع کی شرط تھی اس لئے مضاربت تھی ہوا اور مال والا اس کا مشرح اس لئے مضاربت فاسد ہوجاتی ہوا اور مال والا اس کا مشر ہاس لئے مال والے کی بات مانی جائے گی، حالانکہ اس کی بات مانے سے مضاربت فاسد ہوجاتی ہے۔ ایسے ہی اوپر کے مسئلے میں رب اسلم منکر ہے اس لئے اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ عدم صحت کا دعوی کر رہا ہو۔

ترجمه : هام ابوطنیفہ کے زدریک سلم الیہ [بائع] کی بات مانی جائے گی اس لئے کہوہ سلم کے جے ہونے کا دعوی کرتا ہے تشریح : واضح ہے۔

ترجمه ن بی بی انع اور مشتری ایک عقد پر منفق بی تو ظاہری طور پر بھی منفق بیں ، بخلاف مضاربت کے مسئلے کے [اس میں اختلاف کے بعد اجرت ہوجائے گی]

تشریع این کررہے ہیں۔[ا] مضاربت میں مال والا یہ کہے کہ الگ سے دس درہم میراہ تو مضاربت فاسدہ وکرا جرت بن جائے گی تو گویا کہ رب المال اجرت کا دعوی کررہا ہے اور مضاربت میں مدت کے تعین ہونے اور نہ ہونے کے اختلاف اجرت کا دعوی کررہا ہے اور ملم میں مدت کے تعین ہونے اور نہ ہونے کے اختلاف کے باوجودوہ ہے سلم ہی رہے گی ، دوسراعقد نہیں ہے گااس لئے گویا کہ دونوں ایک عقد پر شفق ہیں ، تو گویا کہ دونوں سلم کے سے ہونے پر بھی متفق ہیں ، اس لئے مسلم الیہ مدت ہونے کا دعوی کررہا تو گویا کہ وہ صحیح ہونے کا دعوی کررہا ہو تا کی بات مانی جائے گیا۔

ترجمہ: کے اوراس کئے کہ مضاربت لازم نہیں رہتی اس کئے اس میں اختلاف کا اعتبار نہیں ہے اس کئے صرف مضارب کے لئے نفع کا استحقاق کا دعوی رہ گیا، اور بیج سلم لا زم رہتی ہے۔

تشریح : بیدوسرافرق ہے، کہ نے ملم ایک آ دمی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا اس لئے وہ لازم ہے،اور مضاربت کوکوئی ایک

السلم فلازم فرفصار الأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة.

(٢٢٨)قال ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة ل لأنه أسلم في معلوم مقدور

بھی توڑسکتا ہے اس لئے وہ لازم نہیں ہے، اور مضاربت میں اختلاف کی وجہ سے مضاربت ختم ہوگئی اب صرف یہ بات باقی رہی کہ مضارب نفع لینے کا مدعی ہے اور مال والا اس کا منکر ہے اس لئے اس کی بات مان لی جائے گی۔

قرجمه : (٢٦٨) اور يح بيسلم كرنا كير عين جبكم تعين كى جائے لمبائى ـ چوڑ ائى اوراصل جو مر

ترجمه الاس لئے كەمقدارمعلوم ميں بيع سلم كى اورسپر دكرنا بھى ممكن ہے جبيبا كەہم نے ذكركيا ہے۔

تشریح: رقعۃ کے معنیٰ ہیں پیوند، کیڑے کا ٹکڑا، یہاں اس کا مطلب ہے کہ کیڑا سوتی ہے یاریشی اور اس کی حقیقت کیا ہے ،مطلب بین لکا کہ کیڑے کی لمبائی کہ کتنے گز ہیں اور چوڑائی کہ کتنا اپنچ چوڑا ہے اور کس قتم کا کیڑا ہے بیسب متعین ہوجائے تو کیڑے میں بھی بیچ سلم جائز ہے، کیونکہ مقدار بھی معلوم ہوگئی ہے اور سپر دکرنا بھی ممکن ہے۔

وجه: اس قول تابعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عامر قال اذا اسلم فی ثوب یعرف ذرعه ورقعه فلا بأس.

(مصنف ابن الی شیبة ۱۳۷ فی السلم بالثیاب، جرابع م ۱۳۹۸ سنن بیصقی، باب السلف فی الحطة والشعیر والزبیب والزیت والثیاب وجمیع مایضبط بالصفة ، جسادس، ۲۲۰ ، نمبر ۱۱۱۲۳) اس قول تابعی میں موجود ہے کہ کیڑے کی لمبائی چوڑ ائی اور کس قتم کا ہے وہ متعین ہوجائے تو بیج سلم جائز ہے۔

نوٹ : پچھے زمانے میں کپڑاہاتھ سے بنتے تھے اور ہرگز الگ الگ انداز کا ہوتا تھا اسلئے کپڑے کی صفات متعین کرنامشکل تھا اس لئے بچسلم کے جواز میں اندیشہ تھا۔ لیکن اس مشینی دور میں ایک طرح کا ہزاروں کپڑے بنتے ہیں اسلئے بچسلم جائز ہے ترجمه : ۲ اگر کپڑاریشم کا ہوتو اس کے وزن کا بیان کرنا بھی ضروری ہے اس لئے کہ اس میں وزن مقصود ہے۔ التسليم على ما ذكرنا ٢ إن كان ثوب حرير لا بد من بيان وزنه أيضا لأنه مقصود فيه. (٢٦٩)

ولا يـجـوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ل لأن آحـادهـا متـفاوتة تفاوتا فاحشا ٢وفي صغار

اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم لأنه مما يعلم بالوزن (٢٤٠) ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر

تشریح: ریشم کا کپڑ المبائی چوڑ ائی کی بنیاد پرنہیں بکتا بلکہ وزن کر کے بکتا ہے اس لئے اس میں وزن متعین ہونا ضروری ہے

ترجمه : (۲۲۹) اوزئيس جائز كلم جواهر ميس اورنه موتول ميس

ترجمه ال ال لئ كاس كافراديس بهتفرق بوتاب

**9 جه** :جواہراورموتی بڑےاورچھوٹے ہوتے ہیں۔اوران میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔اوروزن سے نہیں بکتے بلکہ گن کر بکتے ہیں۔اوران میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔اوروزن سے نہیں بکتے بلکہ گن کر بکتے ہیں۔اس کئے ان میں نبچ سلم جائز نہیں۔

**اصول**: جن چیزوں کے صفات منصبط نہیں کر سکتے ان کی بیے سلم جائز نہیں ہے۔

لغت: الجوابر : جمع ہے جوهری۔ الخرز : خزرة کی جمع ہے سوراخ دار چیز ،موتی۔

ترجمه: ٢ اورچيوڻي موتی جووزن سے بیچی جاتی ہے اسکی بھی سلم جائز ہے اس لئے کہوزن سے اس کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : (۲۷۰)اورکوئی حرج کی بات نہیں ہے ملم کرنے میں کچی اینٹ میں اور پکی اینٹ میں جبکہ تعین کیا جائے اس کا سانچہ

ترجمه نا اس لئے کہ بیعددی ہے اور وقریب قریب ہے خاص طور پر جبکہ اس کا فرمامتعین کر دیا جائے۔

تشروی در اینٹ بنانے کا سانچہ تعین ہوتواس سے اندازہ ہوجائے گا کہ کتنی بڑی اینٹ ہے۔اس سے اس کی مقدار کی

معلومات ہوجائے گی۔اس لئے سانچہ تعین ہوجائے جاہے بکی اینٹ ہویا کچی اینٹ ہوتوان کا بیج سلم کرناجائز ہے۔

النبن: کچی این ۔ الاجر: بکی این ۔ ملبنا: این بنانے کاسانچی، فرما، لبن سے اسم آلہ ہے۔

ترجمه (۱۲۱) ہروہ چیزجس کی صفت من طرک ناممکن ہواوراسکی مقدار معلوم کر ناممکن ہواس میں سلم جائز ہے۔[اسلئے کہ جھڑے تک نہیں پہنچائے گا] اور ہروہ چیزجس کی صفت ضبط کرناممکن نہ ہواوراس کی مقدار معلوم کرناممکن نہ ہواس میں نیج سلم حائز نہیں

ترجمه الماسك كرمبيع بعد ميں اداكرے كاس كئے بغير وصف بيان كئے ہوئے مجہول باقى رہے كا جوجھ كڑے تك

إذا سمى ملبنا معلوما للأنه عددي متقارب لا سيما إذا سمي الملبن. (١٢١) قال وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه لأنه لا يفضي إلى المنازعة وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه للأنه دين وبدون الوصف يبقى مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة (٢٢١) ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان يعرف المنازعة (٢٢٢) ولا بأس بالسلم وإن كان لا يعرف فلا خير فيه للأنه دين مجهول. (٢٢٣) قال وإن

تشریح: اس مسکه میں مصنف علیہ الرحمۃ نے نیج سلم کا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ جن چیزوں کوصفات متعین کرنے کے ذریعہ اور مقدار متعین کرنے کے ذریعہ کے ذریعہ مضبط کرسکتا ہوان کی نیچ سلم جائز ہے۔اور جن چیزوں کوصفات متعین کرنے کے ذریعہ اور مقدار متعین کرنے کے ذریعہ مضبط نہ کرسکتا ہوان کی نیچ سلم جائز نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۷۲) طست قمقہ اور موزے اور اس جیسی چیز میں بیج سلم جائز ہے اگر اس کی ساری صفات معلوم ہوں ،سلم کے تمام شرا لط جمع ہونے کی وجہ ہے ، اور اگر صفات معلوم نہ ہوں تو اس میں اچھائی نہیں ہے ، اس لئے کہ مجہول دین ہوگ ۔ تشریح : طست ، قمقہ ، اور موزے اور اس قسم کی چیز وں کی تمام صفات معلوم ہوں اور ان میں بیج سلم کریں تو جائز ہے کیونکہ بیج سلم کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں ، اور اس کی صفات معین نہ کی جاسکتی ہوں تو پھر مجہول دین ہونے کی وجہ سے اس کی بیج سلم جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے

ترجمه : (۲۷۳) اگرکس نے ان میں سے سی چیز کا بغیر مدت کے بیٹھ بنوایا توجائز ہے۔

ترجمه التحسانا اوراجماع كى وجهس جوتعامل سے ثابت ہے، اور قیاس كا تقاضه ہے كہ جائز نه ہواس كئے كمعدوم كى بيع ہے

استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جازل استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل. وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم ل والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما س والمعقود عليه العين دون العمل حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد

تشریح : مثلاً سنپل کے طور پرموزہ دیا اور کہا کہ اسی انداز کا ایک جوڑموزہ بنا دوتو اس کو استصناع کہتے ہیں ، اس میں مدت متعین ہوتب بھی جائز ہے۔ یہاں موزہ ابھی موجوز نہیں ہے اس لئے معدوم کی بیچ ہونے کی وجہ سے قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جائز نہ ہو، کیکن تعامل ، اور حدیث کی بنا پر جائز ہے۔

لغت: استصناع صنع ہے مشتق ہے کسی چیز کو تیار کرنے کا حکم دینا، بیٹھ بنوانا۔

ترجمه : ٢ صحيح يد ب كدوه يج ب وعده نهيس ب، اورمعدوم كوبهي حكما موجود ما ناجا تاب ـ

تشریح: یہاں مبیع موجو ذہیں ہے اس لئے یہ تیع ہوگی، یا وعدہ ہوگا، یا بیج سلم ہوگی، اس بارے میں وضاحت فر مارہے ہیں کہ یہ عقد تیع ہے، وعدہ نہیں ہے، اب اعتراض ہوتا ہے کہ چیز تو موجو ذہیں ہے تو تیع کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے مبیع کو حکما موجود مان لیا گیا ہے۔

ترجمه بی عقد کی چیز عین شیء ہے کامنہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ سی اور کا بنایا ہوالائے یا خوداس کانہیں۔ یا عقد سے پہلے کا اس کا بنایا ہوالا یا اور مشتری نے لے لیا تو جائز ہے۔

اصول : يمسئله اس اصول پر ہے کہ يهال عين چيز مجيع ہے، كام بي نہيں ہے۔

اصول :دوسرااصول یہ ہے کہ شتری کے قبول کرنے کے بعد پیج بنے گی اس سے پہلے ہیں۔

**تشریح** : یہاں سے بیوضاحت کررہے ہیں کہ کامبیع نہیں ہے، بلکہ موزہ جو تیار ہواوہ ہی ہے،

وجه : (۱) کیونکه کام کومبیع قرار دیں توبیا جرت بن جائے گی ، بیچ نہیں رہے گی ، (۲) دوسری بات بیہے کہ کاریگر نے کسی اور

فأخذه جاز ٢ ولا يتعين إلا بالاختيار حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز وهذا كله هو الصحيح. (٢٧٣) قال وهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه للأنه اشترى شيئا لم يره ولا خيار للصانع كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح لأنه باع ما لم يره. ٢ وعن أبي حنيفة سے بنواكر ديااور لينے والے نے اسكو قبول كرليا تو بچ ہوجائيكى، جس سے معلوم ہواكہ موزه اصل ميں مبيع ہے كام نہيں، كيونكه اس كاريكركا كيا ہوا كام نہيں ہے (٣) تيرى دليل ہے كہ اس كاريكركا كيا ہوا كام نہيں بات كى دليل ہے كہ موزه مبيع تبيل موزه بنايا تھا اس كو لينے والے نے ليندكرليا تب بھى بچے ہوجائے كى، حالانكہ عقد كے بعدا سكے لئے كام نہيں كيا ہے بيتو پہلے كاكيا ہوا ہے، بياس بات كى دليل ہے كہ موزه بنيع ہوجائے كى، حالانكہ عقد كے بعدا سكے لئے كام نہيں كيا ہے بيتو پہلے كاكيا ہوا ہے، بياس بات كى دليل ہے كہ موزه بنيع ہوجائے كى، حالانكہ عقد كے بعدا سكے لئے كام نہيں كيا ہے بيتو پہلے كاكيا ہوا ہے، بياس بات كى دليل ہے كہ موزه بنيع نہيں

لغت :مفروغاعنه:اس سے فارغ ہوکر، یعنی اس کو بنا کرلایا۔صنعۃ: کاریگری کرنا، بنانا۔

ترجمه بی اور چیز متعین نہیں ہوگی مگراس کواختیار کرنے کے بعد، یہی وجہ ہے کہ کاریگر نے بنوانے والے کود کھلانے سے پہلے بیچ دیا تو جائز ہے، اور پیسب تفصیل صحیح ہے۔

تشریح : بنوانے والا چیز کو فتخب کرلے گا تب یہ چیز ملیع بنے گی، یہی وجہ ہے کہ کاریگر نے اسی کے لئے بنایا تھا، کین بنوانے والے کو دکھلانے سے پہلے کسی اور کے ہاتھ نے دیا تو جائز ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز بنوانے والے کے لئے متعین نہیں ہے۔ اور یہ نفسیلات صحیح ہیں۔

ترجمه :(۲۷۴) اگرچاہے وادرچاہے و چھوڑ دے۔

ترجمه الماس كئك كداليى چيزخريدى جوديكھى نہيں ہے، اور بنانے والے كواختيار نہيں ہے، ايبا ہى مبسوط ميں ذكر كيا ہے، اوروہى صحیح ہے اس لئے كداليى چيز بيچى ہے جسكود يكھانہيں ہے۔

تشریح: بنوانے والے کو چیز و کیھنے کے بعدا ختیار ہوگا چا ہے تو لے اور چا ہے تو نہ لے، کیونکہ ایسی چیز خریدی جود کیھی نہیں ہے، البتہ بنانے والے کو خیار رویت نہیں ہے کیونکہ وہ تو و کیھر بی بنائے گا، اور صدیث میں بھی اس کو خیار رویت نہیں ملی ہے کو جہ : (ا) عن ابعی ہر یہ قال وسول اللہ من اشتری شیئا لم یوہ فہو بالخیار اذا راہ ۔ (دار قطنی مکاب البیوع ، ج خالث ، ص ۵، نمبر ۹ کے ۲۷ رسنی البیعت کی باب من قال کیوز بچ العین الغائبة ، ج خامس ، ص ۱۳۸۹، نمبر ۱۲۳۲۹) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بچ کونے دیکھا ہوتو د کیھنے کے بعداس کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ (۲) اس قول صحابی میں ہے کہ بیچنے والے کو خیار رویت نہیں ہوگا۔ عن ابن ابی ملیکة ان عثمان ابتاع من طلحة بن عبید اللہ ارضا بالمدینة ناقلہ بارض له بالکو فة فلما تباینا ندم عثمان ثم قال بایعت کے مالم ارہ فقال طلحة انما النظر لی

رحمه الله أن له الخيار أيضا لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بضرر وهو قطع الصرم وغيره. ٣ وعن أبي يوسف أنه لا خيار لهما. أما الصانع فلما ذكرنا. وأما المستصنع فلأن في إثبات الخيار له إضرارا بالصانع لأنه ربما لا يشتريه غيره بمثله ٢ ولا يجوز فيما لا تعامل فيه للناس كالثياب لعدم المجوز وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن

انسما ابتعت مغیبا و اما انت فقد رایت ما ابتعت فجعلا بینهما حکما فحکما جبیر ابن مطعم فقضی علی عشمان ان البیع جائز وان النظر لطلحة انه ابتاع مغیبا . (سنن بیمقی،بابمن قال یجوز بیج العین الغائبة، ح خامس، ص ۱۰۳۲، نمبر ۱۰۳۲۳) اس قول صحابی میں ہے کہ بیچنے والے کوخیار رویت نہیں ہے۔

ترجمه : امام ابوحنیفه سے روایت ہے کہ بنانے والے کوبھی اختیار ہوگا اس لئے کہ بغیر نقصان کے معقود علیہ کوسپر دکرنا ناممکن ہے اور وہ چمڑا کوکاٹنا وغیرہ ہے۔

تشریح: یہاں اختیار کا مطلب خیار رویت نہیں ہے، بلکہ بات ہونیکے بعد بھی بنانے اور نہ بنانے کا اختیار ہے، کیونکہ بغیر چڑا کاٹے نہیں بنے گااس لئے اس نقصان کی وجہ سے بنانے اور نہ بنانے کا اختیار ہوگا، ہاں بات ایسی طے ہوجائے کہ موزہ لے گاہی تواب اختیار نہیں ہوگا۔۔صرم: کاٹنا، یہاں مراد چڑے کوکاٹنا۔

ترجمه بسل امام ابو یوسف سے روایت بیہ کے بنانے والے اور لینے والے دونوں کوخیار رویت نہیں ہوگا۔ بنانے والے کی وجہ تو پہلے بیان کی ، اور بنوانے والے کی اس لئے کہ اس کواخیار ثابت کرنے میں بنانے والے کو نقصان ہے کیونکہ دوسرا آدمی اس طرح کی چیز نہیں خریدےگا۔

تشریح: واضح ہے۔

قرجمه بیج اورجس میں لوگوں کا تعامل نہ ہوجیسے کپڑااس میں بیٹھ بنوانا جائز نہیں ہے،اس لئے کہ جائز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے،اورجس میں تعامل ہے اس میں بھی اس وقت جائز ہے جبکہ وصف کے ذریعیاس کو بتلاناممکن ہو، تا کہ سپر دکرناممکن ہو سکے۔

تشریح: اس کے جائز ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں جسکو یہاں بیان کی جارہی ہے[ا] ایک بیر کہ جن چیز وں میں لوگوں کا تعامل ہے انہیں چیز وں جائز ہوگی ، کیونکہ مبیع ابھی موجو دنہیں ہے اس لئے حدیث کی بنا پر جائز نہیں ہونی چاہے ، لیکن تعامل کی وجہ سے جائز قرار دی گئی ہے۔[۲] دوسری بات ہے کہ جس میں لوگوں کا تعامل ہے اس کو بھی صفت بیان کر کے متعین کرنے کے لائق ہوتا کہ بنانے والا سپر دکر سکے۔

التسليم في وإنما قال بغير أجل لأنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبي حنيفة خلافا لهما أن اللفظ حقيقة للاستصناع خلافا لهما أن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته ويحمل الأجل على التعجيل بخلاف ما لا تعامل فيه لأنه استصناع فاسد

لغت: مجوز: جائز کرنے والی چیز ،مراد ہےلوگوں کا تعامل۔

ترجمہ : ہم متن میں بغیر اجل ،اس لئے کہا کہ جس چیز میں تعامل ہے اس میں مدت متعین کردی جائے توامام ابو صنیفہ کے نزدیک بھے سلم ہوجاتی ہے ،خلاف صاحبین گے ،اور جس میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے اس میں مدت متعین کی جائے تو بالا تفاق سلم ہوگی ۔صاحبین گی دلیل ہے ہے کہ لفظ حقیقت میں اسصناع کے لئے ہے اس لئے اس کی معانی کی حفاظت کی جائے گی اس لئے مدت کوجلدی بنانے پرحمل کیا جائے گا ، بخلاف جس میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے ،اس لئے کہ وہاں استصناع فاسد ہے اس لئے مدت کوجلدی بنانے پرحمل کیا جائے گا ، بخلاف جس میں لوگوں کا تعامل نہیں ہے ،اس لئے کہ وہاں استصناع فاسد ہے اس لئے کے حکم موزہ دین ہے بیے سلم کا بھی احمال رکھتا ہے [ اور بیٹھ بنوانے کا بھی احمال رکھتا ہے [ اور بیٹھ بنوانے کا بھی احمال رکھتا ہے اور بیٹھ بنوانے کا بھی احمال میں شبہ ہے اس لئے بیے سلم پرحمل کرنا زیادہ بہتر ہے جس میں شبہ بیں ہے ،اور بیٹھ بنوانے کے تعامل میں شبہ ہے اس لئے بیے سلم پرحمل کرنا زیادہ بہتر ہے

تشریح : یہاں دومسکے ہیں[ا] متن میں استصناع کے بارے میں کہاتھا کہ مدت نہ ہو،اس کی وضاحت فر مارہے ہیں کہ جن چیزوں میں لوگوں کے اندر بیڑے بنوا نے کا تعامل نہیں ہے اس میں مدت متین کردی جائے تو وہ بالا تفاق بیج سلم ہے، بیڑے بنوا نا نہیں ہے

**وجه** :جس چیز میں لوگوں کے بیٹھ بنوانے کا رواج نہیں ہے اس میں استصناع فاسد ہے، پس جب بیٹھ بنوا نانہیں ہوااور مدت بھی موجود ہے تو سب کے نز دیک بیچ سلم ہوجائے گی۔

[7] دوسری صورت بیہ ہے۔ کہ جن چیزوں میں بیٹھ بنوانے کا رواج ہے اس میں مدت متعین نہ ہوتو بیٹھ بنوانا ہے، اوراگر مدت متعین ہوتو صاحبینؓ کے نزد یک پھر بھی بیٹھ بنوانا ہے، اور جو مدت ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جلدی بنوانے کے لئے مدت کا تعین کیا ہے۔

**وجه**: صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ لفظ استصناع کا استعال کیا گیا ہے اس لئے جہاں تک ہوسکے اس لفظ کے معانی پر ہی حمل کیا جائے گا اس لئے استصناع پر حمل کر کے بیٹھ بنوانا مانا جائے گا، اور بیہ جومدت کا تعین ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جلدی بنوانے کے لئے مدت طے کی ہے۔

اورامام ابوحنیفه کے نز دیک به بیٹھ بنوا نانہیں رہے گا، بلکہ بیج سلم ہوجائے گی۔

فيحمل على السلم الصحيح. ولأبي حنيفة أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى والله أعلم.

وجه : انکی دلیل بیہ کہ چونکہ اس میں مدت متعین ہے اس کئے بیعقد ہے سلم ہونے کا بھی احمال رکھتا ہے اور استصناع کا بھی احمال رکھتا ہے ، اور ہونے سلم بھی احمال رکھتا ہے ، لیکن استصناع کے بارے میں شبہ ہے ، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک استصناع جائز نہیں ہے ، اور ہونے سلم پر کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ کی حدیث سے ثابت ہے ، اور اس کے جائز ہونے پرسب کا اتفاق ہے ، اس لئے ہے سلم پر ہی ممل کرنا بہتر ہے ۔ چونکہ بیٹے بنوانے میں اجل ہونے سے ائم کا اختلاف تھا اسلئے متن میں بغیر اجل ، کا جملہ استعمال کیا۔ و اللہ اعلم

## ﴿مسائل منثورة ﴾

(٢٧٥)قال ويبجوز بيع الكلب والفهد والسباع [المعلم وغير المعلم في ذلك سواء عن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به. على وقال الشافعي لا يجوز بيع

# ﴿مسائل منثورة ﴾

ضروری نوٹ: منثورة: نثر سے شتق ہے، پھیلا ہوا۔ جو مسائل چھوٹ گئے ہیں اور ضروری ہیں انکواس باب میں ذکر کریں گ قرجمه : (۲۷۵) اور جائز ہے کتے کی بچے اور چیتے کی بچے اور بھاڑ کھانے والے کی بچے۔

ترجمه ال كتاچياوغيره جائة شكاركرنے كے لئے سكھايا گيا ہويانة سكھايا گيا ہو۔

ا صول : بيمسكه اس اصول پر ہے، كه جو چيز نجس العين نه مواور فائده مند موتواس كى تج جائز ہے۔

تشریح: بیجانور پھاڑ کھانے والے ہیں۔ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ پھر بھی چاہے شکار کرنے کے لئے سکھایا گیا ہو یانہ سکھایا گیا ہودونوں صورتوں میں اس کا بیخنا جائز ہے۔

وجه ازا) یہ جانورکھانے کے لئے نہیں ہیں لیکن نجس العین نہیں ہیں اس لئے ان کی تیج جائز ہے۔ مثلا کا شکار کے کام کا ہے۔ چیتے کی کھال کام کی ہے۔ پھاڑ کھانے والے جانور کی کھال دباغت کے بعد کام آتی ہے اس لئے اس کی تیج جائز ہوگ (۲) صدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ نہی عن شمن الکلب الا کلب الصید. (تر فدی شریف، باب الرخصة فی شمن کلب الصید، ص ۵۹۸، فمبر ۱۲۸۰ رنسائی شریف، باب الرخصة فی شمن کلب الصید، ص ۵۹۸، فمبر ۱۲۸۰ رنسائی شریف، باب الرخصة فی شمن کلب الصید میں ۵۹۸، فمبر ۱۲۸۰ رنسائی تیج جائز کہ آپ نے کئے کے شمن کی اجازت دی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہیج جائز ہے۔ اس کے تواس کے شمن کی اجازت ہے۔ اس کے تواس کے شمن کی اجازت ہے۔ (مصنف ابن ابی میں ہے کہ شکاری کئے کی قیمت میں میں میں میں میں کہ شکاری کئے کی قیمت میں رخصت دی ہے۔

قرجمه : إمام ابو يوسف منتفع بنهيں ہے كہ چاڑكھانے والے كتے كى نيج جائز نهيں ہے اس كئے كہ وہ منتفع بنهيں ہے وجمه : كتے كى نيج اس كئے كہ وہ منتفع بنهيں ہے وجمہ : كتے كى نيج اس كئے جائز نتھى كہ وہ كسى كام ميں آئے اور چاڑ كھانے والا كتاكسى كام كانهيں ہے، ايسا كتا پا گل ہوتا ہے، اور آدى كوكا كھا تا ہے، اس كئے اس كى نيج جائز نہيں ہوگى۔

ترجمه بعلی امام شافعی فرمایا که کتے کی بیج جائز نہیں ہے، حضور کے قول کی وجہ سے کہ حرام میں سے زنا کی رقم ہے، اور

الكلب لقوله عليه الصلاة والسلام إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب و لأنه نجس العين والمنجاسة تشعر بهوان المحل و جواز البيع يشعر بإعزازه فكان منتفيا. ٣ ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية في و لأنه منتفع به حراسة و اصطيادا فكان ما كتى كي قيمت به حراس لئ كرينجس العين به اورنجس بونااس كي ذليل بوني كي دليل به اورزيج كي جائز بوني مي السي عن السي عن السي المناس المنا

تشریح : امام شافعی کزدیک کے کو بیچنا، خرید ناطلال نہیں ہے، موسوعہ میں عبارت یہ ہے۔ قال الشافعی و بھذا نقول لا یحل للکلب ثمن بحال ، واذا لم یحل ثمنه لم یحل ان یتخذه الا صاحب صید او حرث او ماشیة ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب بیج الکلاب وغیرهامن الحیوان غیرالماکول، جسادس، ۳۸، نمبر ۲۷۵۷) اس عبارت میں ہے کہ کتے کی قیمت حلال نہیں ہے۔

وجه : (۱) امام ثافعی کتے کی بیج ناجائز ہونے کی دودلیل دیتے ہیں ایک تو صدیث ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کی ہے۔
عن ابسی مسعود الانصاری ان رسول الله علیہ نظیم نہیں عن ثمن الکلب و مھر البغی و حلوان الکاھن۔
(بخاری شریف، باب ثمن الکلب، ص ۲۵۲۱ مسلم شریف، باب تحریم ثمن الکلب وطوان الکائن، ص نمبر ۱۵۲۷ مسلم شریف، باب تحریم ثمن الکلب وطوان الکائن، ص نمبر ۱۵۲۷ مسلم شریف، باب تحریم ثمن الکلب وطوان الکائن، ص نمبر ۱۵۲۷ مسلم شریف، باب تحریم ثمن الکلب وطوان الکائن، ص نمبر ۱۵۲۷ مسلم شریف، باب تحریم ثمن الکلب وطوان الکائن، ص نمبر کائن کے تریم نمبر کائن کے کے تحریم بیج جائز نہیں ہوگی (۲) ان کے کہاں کتا نہیں اللہ کا نمبر الکائن کے اکر نمبر الکائن کے کہاں کی جائز نہیں ہوگی کیا جائز نہیں ہے۔

لغت: الفهد: چتا - سباع: سبع كى جمع ہے - بھاڑ كھانے والے جانور -

ترجمه به ماری دلیل بیہ کہ حضور کتے کی بیج سے منع فرمایا ہے سواء شکاری کتے کے اور جانور کی حفاظت کیلئے کتے کی وجه : صاحب ہدایہ کی حدیث ان دوحدیثوں کا مجموعہ ہے(۱) نہی عن شمن السکلب الا کلب الصید. (ترفدی شریف، باب الرخصة فی ثمن کلب الصید ، ص۱۲۸ ) اس حدیث میں ماشیۃ کالفظ نہیں ہے(۲) اس دوسری حدیث میں شریف، باب الرخصة فی ثمن کلب النہی علیہ قال من اقتنی کلبا الا کلب صید او ماشیة نقص من اجره کل یوم قیر اطان رنسائی شریف، باب الرخصة فی امساک الکلب للصید ، ص ۵۹۷ ، نمبر ۲۹۲ ) اس کلب ماشیۃ کاذکر ہے۔ لکفت : مثن سے مشتق ہے، چانا، کلب ماشیۃ : وہ کتا جو چو پائے کی حفاظت کے لئے رکھاجا تا ہو۔

ترجمه : ه اوراس لئے كہ ها ظت كرنے كے لئے اور شكار كرنے كے لئے نفع بخش ہے اس لئے وہ مال ہو گيااس لئے اس كى تيج جائز ہوجائے گى ، بخاف تكليف دينے والے كيڑے كے اس لئے كہ اس سے فائد ہنييں ہوتا۔ لا يجوز بيعه بخلاف الهوام المؤذية لأنه لا ينتفع بها لل والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء ولا نسلم نجاسة العين ولو سلم فيحرم التناول دون البيع. (٢٧٦) وقال ولا يجوز

تشریح: یددیل عقلی ہے کہ کتا جانور کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے اور شکار کرنے کے لئے ہوتا ہے اس لئے وہ منتفع بہ ہوگیا اس لئے وہ مال کے درجے میں ہوگیا اس لئے اس کی بیج جائز ہوگی۔ اس کے برخلاف تکلیف دینے والے کیڑے یا جانور کے، اس لئے کہ وہ انسان کے لئے ضرر رسان ہیں اس لئے وہ مال نہیں ہے اس لئے اس کی بیچ بھی جائز نہیں ہے۔

الغت : هوام: كير الكور ا\_موذية : اذى سيمشتق هيء تكليف دين والى چيز ـ

قرجمه نل اورحديث ابتداء اسلام برمحمول بتاكدكتا يالني سياوكون كوروكا جاسك

تشریح : یامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ حدیث میں کتا پالنے سے روکا گیا ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اہل عرب کتے سے بہت محبت کرتے تھے اس کورو کئے کے لئے حضور کے شروع میں کتا مارنے کا تھم دیا بعد میں اس کی اجازت دے دی، اور اس وقت کتے کا بیچنا جائز ہوگیا، جیسے کی حدیث میں گزری۔

لغت : قلعا: قلع سے شتق ہے، جڑ سے اکھاڑنا۔ اقتناء: قناء سے شتق ہے، مال کی حفاظت کرنا۔

ترجمه : ع اورجم يسليم بيس كرت كه كتانجس العين ب،اورا كرسليم كربھى ليس تو يدھانے كے ق ميں بے بينے كے ق ميں نہيں

تشریح: بیاهام شافعی گوجواب ہے، کہ ہم بیزیں مانتے کہ کتا نجس العین ہے، بلکہ ہمارے یہاں وہ نجس العین نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیس تو کھانے کے حق میں نجس العین ہے، بیچنے کے حق میں نہیں وہ جائز ہے، کیونکہ مینگنی، اور گو برنجس العین ہے لیکن اس کا بیچنا جائز ہے، اسی طرح کتا کا کھانا نجس العین ہولیکن منتفع بہ ہونے کی وجہ سے اس کا بیچنا جائز ہو۔

ترجمه: (۲۷۱) اورنهیں جائز ہے شراب کی تے اورسور کی تے۔

بيع الخمر والخنزير لقوله عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ولأنه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه. (٢٢٧)قال وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين لو توجمه المعال في حقنا وقد ذكرناه والمراس كي المحال المائية على المائية على المائية على المائية المائة المائة

**9 جسه** :(۱) شراب اورسورنجس لعین ہیں اس لئے اس کی بیج جائز نہیں ہے نجس لعین ہونے کی دلیل بیآیت ہے۔انسما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان \_ (آيت ٩٠ سورة المائدة ٥) اس آيت مين ثمركو رجس اورنایا ک کہا گیا ہے(۲) حدیث میں شراب پیچنے کی ممانعت ہے۔عن عائشة مما نزلت آیات سورة البقرة ۲ آیت ٢١٩ عن آخرها خوج النبي عَلَيْكُ فقال حرمت التجارة في المحمور (بخاري شريف، بابتح يم التجارة في الخمر، ص۳۵۵، نمبر ۲۲۲۲ رسلم شریف، بابتحریم الخمر، ص ۲۹۰، نمبر و ۲۸۱۵۸ ۴۷ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شراب کی تجارت حرام ہے(۳) اس حدیث میں ہے کہ جس چیز کا کھانا حرام ہے تواس کا ثمن بھی حرام ہے اس کی طرف صاحب ہدا ہیے نے اشاره كيا ب-عن ابن عباس قال رايت رسول الله عَلَيْكُ جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا ان الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها وان الله تعالى اذا حيره على قيوم اكيل شبيء حرم عليهم ثمنه (ابودا أدثريف،باب في ثمن الخمروالميتة ،ص٥٠٨٪مبر ٣٢٨٨) اس حديث ميں ہے كہ كسى چيز كا كھانا حرام ہوتواس كى قيت بھى حرام ہے۔ (٣) اور خزير كے حرام ہونے كى دليل بيہ آيت ہے۔الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به (آيت ۱۳۵ سورة الانعام ۲) اس آیت میں لیم خزر کورجس اور نایاک کہا گیا ہے اس لئے اس کا بیجنا حرام ہے۔ (۵) حدیث میں السخد مر والميتة والمحنزير والاصنام (مسلم شريف، بابتح يم تي الخروالمية والخنز بروالاصنام، ١٩٠، نمبر ۲۰۲۸/۱۵۸۱) اس حدیث میں شراب،مرداراورسوراور بتوں کے بیچنے کو حرام قرار دیا ہے۔اس لئے سور کی بیچ بھی جائز نہیں ہے(۷) شراب اور سورمسلمانوں کے لئے مال ہی نہیں ہیں اس لئے اس کو بیجیں گے کسے؟

**ترجمه** :(۲۷۷) اہل ذمہ ہوع میں مسلمانوں کی طرح ہیں۔

ترجمه نے حضور کے قول کی وجہ سے اس حدیث میں ،ان ذمیوں کو بتلا دو کہ ان کو وہی فائدے ملیں گے جو مسلمانوں کے لئے ہیں ،اوران پر وہی ذمہ داریاں ہوں گیس جو مسلمانوں کے لئے ہیں ،اوراس لئے بھی کہ وہ مکلّف ہیں اور محتاج ہیں۔

لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين.

تشریع :وه کا فرجونیکس دے کر دارالاسلام میں رہتے ہیں ن کوذمی کہتے ہیں۔ان لوگوں کے حقوق مسلمانوں کی طرح ہیں۔اس لئے جس طرح مسلمان خرید وفروخت کرتے ہیں اسی طرح ذمی بھی خرید وفروخت کریں گے۔

وجه :(١) صاحب بدایر کااشاره اس قول صحالی کی طرف ہے۔ قال علی من کانت له ذمتنا فدمه کدمنا ـ (دار قطنی ، کتاب الحدود والدیات ، ج ثالث ،ص ۷-۱،نمبر ۳۲۶۷)اس قول صحابی میں ہے کہ ذمی کا خون ہمارے خون کی طرح ہے۔(۲) حضور یے خود کفار سے خرید و فروخت کیا ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی بکر قال کنا مع النبی عَلَیْكُ ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي عَلَيْكُ ابيعا ام عطية ؟ او قال ام هبة ؟ قال لا بل بيع فياشته ي منه شاة يه ( بخاري شريف، باب الشراء والبيج مع المشر كين وابل الحرب، ٣٥٣ ، نمبر ٢٢١٦ )اس حديث معلوم ہوا کہآ یا فیمشرک سے تیج کی ہے۔ (٣)عن عائشة ان النبی عَلَيْه اشتری طعاما من يهو دی الى، اجل و رهنه درعا من حدید ر ابخاری شریف، باب شراء النبی عظیم النسئة ، ۱۳۳۲ نمبر ۲۰۱۸) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ یہودی سےحضور ؓ نے بیچ کی ہے۔اس لئےمشرک کو بیچ کرنے کی اجازت ہوگی تو ذمیوں کو بدرجہاولی بیچ وشراء کرنے کی اجازت ہوگی ۔ کیونکہ وہ دارالاسلام کوئیکس دیکرتمام حقوق حاصل کر لئے ہیں ۔ ( ۴ )اس حدیث میں صاحب مداریکا اشاره ہے ۔ عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ قال کان رسول الله عَلَيْسَهُ اذا امر امیرا علی جیش ... و اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين ، و اخبرهم انهم ان فعلوا ذالك فلهم ما للمهاجرين و عليهم ما على المهاجرين فان ابو ان يتحولوامنها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين . . . فان هم ابو ا فسلهم الجزية،فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم ابو ا فاستعن بالله و قاتلهه. (مسلم شريف،باب تاميرالامامالامراء لي البعوث ووصية اياهم بآدابالغز ووغيرها،ص ٦٨ ٧،نمبر ا۳۷ ار۲۵۲۲ را بودا وُ دشریف، باب فی دعاءالمشر کین ،ص ۷۷۷، نمبر۲۷۱۲) اس حدیث میں ہے کہ جزیہ دینے کے بعداس سے رک جاؤ، یعنی انکوتمام حقوق دے دو۔ صاحب ہدا یہ کواسی حدیث سے شہدلگا ہے اس حدیث میں ہے کہ کا فرمسلمان ہوجائے اور مدینہ آ جائے تو جومھا جرین کے لئے ہے وہ انکے لئے ہوگا،کیکن صاحب مداہیاس کوذمی کے لئے سمجھ رہے ہیں

ترجمه : (۲۷۸) مرشراب مین اورسور مین خاص طور پر

ترجمه نے اس لئے کہان کاعقد شراب پراییا ہے جیسا کہ سلمان کاعقد شربت پر،اوران کاعقد سور پراییا ہے جیسا کہ سلمان کاعقد بکری پر،اوراس لئے کہ بیا نظم اعتقاد میں مال ہے،اور جس چیز کاوہ اعتقاد رکھتے ہیں ہم کو حکم ہے کہ ہم اس کواس پرچھوڑ دیں،اس پر حضرت عمر گا قول دلالت کرتا ہے کہ ذمیوں کو بھے کرنے دواوراس کی قیمت میں عشر لو۔

تشریح : البتہ ذمیوں کواپنے طور پرشراب اور سور بیچنے کی اجازت ہوگی کیونکہ ان کے اعتقاد میں وہ مال ہیں۔ اس لئے جس طرح مسلمان شربت کی خرید و فروخت کرتے ہیں اسی طرح وہ آپس میں شراب کی خرید و فروخت کریں گے۔ اور ہم جس طرح کری کی خرید و فروخت کریں گے۔

وجه: صاحب بدایرکا قول صحابی بیہ جس میں اجازت موجود ہے۔ سمع ابن عباس یقول دخلت علی عمر ...
قال سفیان یقول لا تأخذوا فی جزیتهم المخمر والمخنازیر ولکن خلوا بینهم وبین بیعها فاذا باعواها لله سفیان یقول لا تأخذوا فی جزیتهم المخمر والمخنازیر ولکن خلوا بینهم وبین بیعها فاذا باعواها فی خذوا اثمانها فی جزیتهم. (سنن بیستی ،باب لایا خذم فی الجزیة خمراولاخزیر، ج تاسع ، ۱۸۷۳۸ ، نبر ۱۸۷۸ مصنف عبدالرزاق ، باب بج الخمر، ج نامن ، ص ۱۵، نمبر ۱۲۹۳۲ ) اس قول صحابی میں ہے کہ ذمیوں کوشراب اور سور کی بج کرنے دواوراس کے شن میں جزیوو۔

الغت : اهل الذمة : جوكا فردار الاسلام مين ميكس ديكرر بته بين ان كوابل الذمة كهته بير \_

قرجمه : (۲۷۹) کسی نے دوسرے سے کہا کہ اپنے غلام کوفلاں سے ایک ہزار میں نیج دواس شرط پر کہ مُن میں سے پانچ سو کا میں ضامن ہوں سوائے ایک ہزار کے ، اور بائع نے ایسا کیا تو جائز ہے اور ہزار مشتری سے لے گا اور پانچ سوضامن سے لے گا ، اور اگر من الثمن نہیں کہا تو ایک ہزار میں نیچ ہوگی اور ضامن پر کچھلاز منہیں ہوگا۔

الشمن جاز البيع بألف ولا شيء على الضمين إو أصله أن الزيادة في الثمن والمثمن جائز عندنا وتلتحق بأصل العقد خلافا لزفر والشافعي لأنه تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف

قرجمه نا اصل قاعدہ یہ ہے کہ بیج اور ثمن پر زیادتی ہمارے نزدیک جائز ہے، اوراصل عقد کے ساتھ ملادیا جائے گا، خلاف امام ز فراور امام شافعی کے، اس لئے کہ عقد کوایک وصف مشروع سے دوسرے عقد مشروع کی طرف بدلنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقد یا عدل ہوگا، یا خاسر ہوگا، یاران کے ہوگا۔

**اصول**: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ اجنبی بھی قیمت کا ضامن بن سکتا ہے، اور یہ اصول بھی ہے کہ قیمت میں، یا ہیج میں زیادتی کی جاسکتی ہے۔

العت :عادل:مثلامبیع کی قیمت بازار میں ایک سودر ہم ہے، اور ایک سومیں خرید اتوبی عادل ہے۔خاسر: ایک سوسے کم میں خرید اتوبی خاسر ہوگیا۔ خرید اتوبی خاسر ہوگیا۔

تشریح : مثلازید مشتری نہیں ہے لیکن اس نے عمر سے کہا کہ اپناغلام خالد سے ایک ہزار میں نے دو،اور ثمن ہی میں سے مزید پانچ سودر ہم کا میں ذمہ دار ہوں ،اور عمر بائع نے ایسا کر دیا توبیہ جائز ہے اور زید پر پانچ سودر ہم لازم ہوجائے گا۔ لیکن اگرزید نے ثمن میں سے نہیں کہا توزید پر پانچ سودر ہم لازم نہیں ہوگا،صرف ایک ہزار در ہم خالد مشتری پرلازم ہوگا۔

وجه : یہاں دوباتیں ہیں[ا] ایک یہ ہے کہ اجنبی آ دمی بھی شن میں اضافہ کرسکتا ہے، اس اضافے سے بھیا عادل ہوجائے گا گ[یعنی غلام کی جو قیمت ہو سکتی ہے وہ مل جائے گی] یابائع کے لئے رائح ہوجائے گی ، یعنی پہلے سے مناسب قیمت تھی لیکن اجنبی نے زیادہ دے کراس کوزیادہ فائدہ مند کر دیا ، یا خاسر ہوگا لیعنی پیسے میں اضافہ کرنے کے باوجود قیمت کم رہی ہو۔[۲] اور دوسری بات یہ ہے کہ اجنبی آ دمی بن اشمن ، کہا تو وہ رقم شن میں سے ہوگی اور وہ آ دمی ذمہ دار ہوگا ، اور اگر بن الثمن ، نہیں کہا تو یہ جملہ صرف ترغیب کے لئے ہوجائے گا ، اور اس اجنبی یریانچ سودر ہم لازم نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) ااس مدیث میں ہے کہ زیادہ قیمت دی۔ عن ابی رافع قال استسلف رسول الله عَلَیْتِ بکوا فجائته ابل من الصدقة فأمرنی ان اقضی الرجل بکوہ فقلت لم أجد فی الابل الا جملا خیارا رباعیا فقال النبی عَلَیْتُ أعطه ایاه ، فان خیار الناس احسنهم قضاء ۔ (ابوداودشریف،باب فی حسن القضاء، ص ۸۸۸، نمبر ۳۳۲۷) اس مدیث میں ہے کہ زیادہ دے سکتا ہے۔ (۲) سمعت جابر بن عبد الله قال کان لی علی النبی عَلَیْتُ دین فقضانی و زادنی ۔ (ابوداودشریف،باب فی حسن القضاء، ص ۸۸۸، نمبر ۳۳۲۷) اس مدیث میں ہے کہ زیادہ دے سکتا ہے۔ (۳) اس مدیث میں ہے کہ زیادہ دے سکتا ہے۔ عن سلمة بن اکوع ان النبی عمر سالمة بن اکوع ان النبی

مشروع وهو كونه عدلا أو خاسرا أو رابحا ٢ ثم قد لا يستفيد المشتري بها شيئا بأن زاد في الشمن وهو يساوي المبيع بدونها فيصح اشتراطها على الأجنبي كبدل الخلع ٢ لكن من شرطها الممقابلة تسمية وصورة فإذا قال من الشمن وجد شرطها فيصح وإذا لم يقل لم يوجد فلم

عَلَيْكُ اتى بحنازة ليصلى عليها فقال هل عليه دين ؟ ....قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة على دينه يا رسول الله فصلى عليه \_( بخارى شريف، باب من تكفل عن ميت وينافليس له ان رجع ، ٣٦٦٣، مبر ٢٢٩٥) اس حديث مين مي كدوسرا آدى اين او رقرض ليسكتا ہے۔

ترجمه بل پرمشتری بھی ہیج سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا تاہے، اس طرح کٹن میں اضافہ کردے حالانکہ ہیج کی قیت بغیر اضافے کے بھی مناسب تھی اس لئے قیمت کی شرط اجنبی پرلگانا صحیح ہے، جیسے کہ خلع کابدل۔

تشریح : یہاں سے اس بات کی دلیل ہے کہ اجنبی کوئی فائدہ نہ ہوتب بھی وہ ضامن بن سکتا ہے، بشر طیکہ وہ من الثمن کالفظ بولے ۔ یہماں سے اس بات کی دلیل ہے کہ اجنبی کوئی فائدہ نہ ہوتب بھی وہ ضامن بن سکتا ہے، بشر طیکہ وہ من اسب تھی بولے ۔ یہمی پہلے سے پہلیج کی قیمت مناسب تھی پہر بھی ثمن میں اضافہ کرنا جائز ہے، اسی طرح اجنبی کوکوئی فائدہ نہ ملے تب بھی وہ ثمن کا ضامن بن سکتا ہے ، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ خلع کرانے میں عورت کو پہر ہیں ماتا پھر بھی وہ رقم دیر خلع کراتی ہے، اسی طرح اجنبی آدمی بھی خلع کی رقم کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔ بے تو جائز ہے، اسی طرح یہاں اجنبی کو پچھے فائدہ نہ ہوتب بھی وہ ثمن کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔

ترجمه بیل لیکن اس کی شرط میں سے یہ ہے کہ نام اور صورت دونوں اعتبار سے ثمن کے مقابل ہو، پس جب بہن الثمن ، کہا تو لفظ اور صورت کے اعتبار سے مقابلہ پایا گیا اس لئے فظ اور من اثمن نہیں کہا تو مقابلہ پایا گیا اس لئے ضامن بننا صحیح نہیں ہوگا۔

تشریح : اجنبی آ دمی ثمن کا ضامن اس وقت بنے گا کہ انی ضامن من الثمن ، کہا ہو، کیکن من الثمن نہیں کہا ہوتو ہے جملہ بائع کو ترغیب دینے کے لئے ہوگا، اور اخلاقی اعتبار سے تمن کا ضامن نزیب دینے کے لئے ہوگا، اور اخلاقی اعتبار سے تمن کا ضامن نہیں ہے۔

الغت : شرطها المقابلة تسمية و صورة: يهال صورت كا عتبار سے تو مبيع كى بدلے ميں ہے، كن جب, من الثمن ، كے كا تو نام كا عتبار سے بھی مبيع كے بدلے ميں ہوگا، تب اجنبى آدى ثمن كا ضامن بنے گا۔

قرجمه: (۲۸۰) کسی نے باندی خریدی اور اس پر قبضہ نہیں کیا اور اس کی کسی سے شادی کرادی، پھر شوہر نے اس سے وطی کی تو نکاح جائز ہے۔ يصح. (٢٨٠) قال ومن اشتري جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز [ لوجود سبب الولاية وهو الملك في الرقبة على الكمال وعليه المهر. وهذا قبض لأن وطء الزوج حصل بتسليط من جهته فصار فعله كفعله إن لم يطأها فليس بقبض ٢ والقياس أن يصير قابضا لأنه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي . وجه الاستحسان أن في الحقيقي استيلاء ترجمه الدیت کے سب کے یائے جانے کی وجہ سے اعرابور بے ملک رقبہ ہے، اور شوہر پر مہر لازم ہوگا، اور اس

سے مشتری کا قبضہ ہوجائے گااس لئے کہ شوہر کی وطی مشتری کی جانب سے مسلط کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے،اس لئے شوہر کی وطی مشتری کی وطی کی طرح ہے۔

**اصول** : يهان تين اصول بين ـ

[1] ..... به مسئلهاس اصول رہے کہ مشتری خود کا ہاتھ لگا کر حقیقی عیب کر دے،

۲٫ ۔.... بااس کاوکیل ۲ شوہر وطی کر کے ۲ حقیقی عیب کر دے تو باندی پرمشتری کا قبضہ شار کیا جائے گا۔

[۳]....مشتری حکمی طور برعیب دار کرے،مثلا نکاح کراد ہے تواس سے نکاح تو ہوجائے گا، کین باندی پر قبضہ شارنہیں ہوگا۔ تشریح : بیهان دومسّله بین ۱<sub>۲ ک</sub>سی نے باندی خریدی اوراس براجھی قبضهٔ بین کیااوراس کی شادی کسے سے کرادی تو نکاح جائز ہوجائے گا، کیونکہ خریدنے کے بعد مشتری کی ملکیت ہوگئی ہے اور اس نے زکاح کرایا ہے اس لئے زکاح ہوجائے گا،اور شوہر پرمہر لازم ہوجائے گا لیکن اس نکاح سے مشتری کا قبضہ نہیں ہوگا ، کیونکہ نکاح کرانا زبانی طور پراور حکمی طور پر باندی کو عبید ارکرانا ہے،اورحکمی طور پرعبید ارکرانے سے قبضہ ثنارنہیں ہوتا، جب تک کہ خودمشتری حقیقی طور پر باندی کوعبید ارنہ کردے، مثلا آئکھ پھوڑ دے، یا ہاتھ کاٹ لے۔ ۲٦٦ دوسرامسلہ بہ ہے کہ شوہر نے باندی سے وطی کر لی تواب باندی پرمشتری کا قبضہ ہو جائے گا، کیونکہ شوہر مشتری کا وکیل ہے وطی کرکے گویا کہ حقیقی طور پر باندی کوعبید ارکر دیا تواس سے مشتری کا قبضہ ہوجائے گا، اوراب باندی ہلاک ہوگی تو مشتری کی جانب سے ہلاک ہوگی۔

ترجمه ن قیاس کا تقاضه بیہ ہے کہ نکاح ہی سے مشتری کا قبضہ ہوجائے اس کئے کہ حکمی طور برعیب دار بنانا ہے،اس کئے حقیقی طور برعیب دار بنانے برقیاس کیاجائے الیکن استحسان کی وجہ بیہ ہے کہ حقیقی عیب دار کرنے میں باندی پر بورا قابو یا ناہوا ہےاس لئے اس سے قبضہ ہوجائے گا،اور حکمی طور برعیب دار کرنے میں قابویا نانہیں ہےاس لئے دونوں کاحکم الگ الگ ہوگیا النفت : نکاح کراناحکمی طور پر اورزبانی طور پر باندی کوعیب دار کرناہے، کیونکہ ابخود مشتری وطی نہیں کرسکتا ہے۔اوروطی کر لیناحقیقی طور براس کوعیب دار کرنا ہے، کیونکہ اب وہ ثیبہ ہوگئی ،اوراب اس کی قیت اتنی نہیں رہی ۔استیلا علی انحل محل بر یعنی على المحل وبه يصير قابضا و لا كذلك الحكمي فافترقا. (٢٨١)قال ومن اشترى عبدا فغاب فأقام البائع البينة أنه باعها إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع للأنه يمكن إيصال باندى يرقابو ياجانا، باندى كو باتحال كرعيب داركرنا-

تشریح: قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ صرف نکاح کرادیے سے باندی پرمشتری کا قبضہ شار کردیا جائے، کیونکہ نکاح کرانا بھی حکمی طور پر باندی کوعیب دار کرانا ہے، اس لئے اس کا حکم وہی ہونا چاہئے جو حقیقی طور پر ، مثلا آئکھ پھوڑ کر، یا وطی کر کے عیبدار کر بے یعنی مشتری کا قبضہ ہوجانا چاہئے ، لیکن استحسان کا تقاضہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر عیب دار کرنے میں باندی پر پورا قابو پانا ہے اس لئے اس سے قبضہ ہوجائے گا، اور حکمی طور پر عیبدار کرنے میں آ مثلا نکاح کرانے میں آ پورا قابو پانا نہیں ہے یہ تو صرف زبان سے عیب دار کرنا ہوا اس لئے اس سے قبضہ شاز نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۲۸۱) کسی نے غلام خریدااور قبضہ کرنے سے پہلے وہ غائب ہوگیا،اورغلام بائع کے قبضے میں ہے، پھر بائع نے بینہ قائم کیا کہ،اس نے مشتری کے ہاتھ میں بچاتھا، پس اگر مشتری کا پتہ معلوم ہوتو غلام بائع کے قرض میں نہیں بچاجائے گا ترجمه نا اس لئے کہ بغیر بیچے بائع کے ق کووصول کرناممکن ہے،اور بیچنے میں مشتری کاحق باطل ہوگا۔

**اصول** : یہاں تین اصول ہیں۔[ا].....کوشش میکی جائے گی کہ غائب آ دمی پر قضانہ ہو

[۲] .....اگرمشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا ہے تب تو بائع کا حق مبیع کے ساتھ متعلق نہیں رہااس لئے اس کو ہیجوانہیں سکتا، بلکہ مشتری کے سر پراس کا ثمن قرض ہوگیا، اس لئے قاضی کے ذریعہ مشتری ہی سے وصول کرے۔

[m].....اورا گرمشتری نے ابھی تک مبیع پر قبضہ نہیں کیا تو کوشش میرک کہ مشتری ہی ہے ثمن وصول کرے تا کہ مبیع بچوانا نہ پڑے اور غائب پر قضانہ ہوجائے لیکن اس کا آتہ پہنہیں ہے تواب بائع کے حق کودلوانے کیلئے مبیع کو بیچنے کا فیصلہ کرے۔

تشدریح :کسی نے مشتری کے ہاتھ غلام بیچا، ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ غائب ہوگیا، اب بائع نے گواہ قائم کیا کہ اس غلام کوفلاں مشتری کے ہاتھ بیچا تھا، لیکن وہ قیت دئے بغیر غائب ہوگیا۔ اب اگر مشتری کا ٹھکانہ معلوم ہوتو مشتری ہی سے قیت وصول کی جائے گی، اور غلام نہیں بیچا جائے گا۔

وجه : (۱) یہاں مشتری غائب ہے اس لئے غلام بیچنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو غائب پر فیصلہ کرنا ہوجائے گا جو جا ترنہیں ہے ۔ (۲) دوسری وجہ بیہ کہ خریدنے کی وجہ سے بیغلام مشتری کا ہو چکا ہے اس لئے اس کی اجازت بغیر بیچنا جا ترنہیں ہے (۳) قضاعلی الغائب جا ترنہیں ہے اس کے لئے بیعدیث ہے ۔ عن علیؓ ... فقال ان الله سیهدی قلبک ویشت لسانک فاذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تقضین حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول فانه

البائع إلى حقه بدون البيع وفيه إبطال حق المشتري ٢ وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن لأن ملك المشتري ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغو لا بحقه وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع لم

احرى ان يتبيين لک القضاء. (ابوداؤوشريف، باب کيف القضاء، ٣٥٨٢) برتر مذی شريف، باب ماجاء فی القاضی لا يقضی بين الخصمين حتی يسمع کلامهما، ٣٢٢ بنبر ١٣٣١) اس حديث ميں ہے که مدعی عليه کی بات بھی سنوت فيصله کرو۔ اور بياسی وقت ہوسکتا ہے جب مدعی عليه حاضر ہو يااس کا قائم مقام حاضر ہواورا پنی بات سنا سکے (۴) اس قول تا بعی ميں ہے کہ خائب رمصنف عبد الرزاق، باب لا يقضی علی غائب (مصنف عبد الرزاق، باب لا يقضی علی غائب (مصنف عبد الرزاق، باب لا يقضی علی غائب (مصنف عبد الرزاق، باب لا يقضی علی غائب، ج ثامن، ص

ترجمه بل اوراگرید معلوم نہیں ہے کہ شتری کہاں ہے تو غلام بیچا جائے گااور بائع کو پوری قیمت دی جائے گا، اس لئے کہ بائع کے اقرار سے مشتری کی ملکیت ظاہر ہوئی ہے، پس اس طرح ظاہر جس طرح اپنے حق کے ساتھ مشغول کر کے اقرار کیا ہے، اور مشتری سے وصول کرنا متعذر ہوگیا تو قاضی قیمت وصول کرنے کے لئے بیچے گا، جیسے رہن پر رکھنے والا مرجائے، یا مشتری مفلس ہوکر مرجائے اور مبیع پر قبضہ نہ کیا ہو [ تو قاضی مبیع کو بیچے گا ]

تشریح: اگریہ معلوم نہیں ہے کہ شتری کہاں ہے تواب قاضی مبیع کے بیچنے کا فیصلہ کریں گے اور اس سے بائع کانٹن اوا کیا جائے گا، پس اگر پھھ نچ گیا تو مشتری کے لئے رکھا جائے گا، اور کم ہو گیا تو مشتری سے وصول کیا جائے گا، کیونکہ مشتری ہی کے لئے غلام بچا گیا ہے

**9 جسه**: یہاں غائب پر فیصلہ اس لئے کیا جارہا ہے کہ غلام کے ساتھ بائع کا حق متعلق ہے، اگر غلام نہیں بچواتے ہیں تو بائع کو مثن نہیں ملتا ہے، اور بائع نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بیغلام مشتری کا ہے، کین بیجی کہا ہے کہ میراثمن اس کے ساتھ متعلق ہے، اس لئے غلام کے بیچنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

اس کی دومثالیں دیتے ہیں[ا] جیسے قرض لینے والارا بهن مر گیا اور اس کا غلام قرض دینے والے مرتبن کے پاس ہے تو قاضی اس غلام کو بیچنے کا فیصلہ کرے گا اور اس سے را بہن کا قرض ادا کیا جائے گا۔[۲] یا مشتری مفلس ہوکر مر گیا اور ابھی تک مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا تو مبیع کو بیچنے کا فیصلہ کرے گا اور اس کی قیمت سے بائع کا ثمن ادا کیا جائے گا، حالانکہ یہاں بھی قضاعلی الغائب ہے اس لئے مجبورا قضاعلی الغائب کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس لئے مجبورا قضاعلی الغائب کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔

يقبض عبخلاف ما بعد القبض لأن حقه لم يبق متعلقا به ع ثم إن فضل شيء يمسك للمشتري النين فغاب أحدهما لأنه بدل حقه وإن نقص يتبع هو أيضا. (٢٨٢) قال فإن كان المشتري اثنين فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن فللحاضر أن يدفع الثمن كه ويقبضه وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن وجه :اس مديث مين مجورى كورج مين غائب پر فيصله كرني كااشاره به عن عائشة أن هندا قالت للنبى عليه ان ابنا سفيان رجل شحيح واحتاج ان آخذ من ماله ،قال عَلَيْتُ خذى مايكفيك وولدك بالمعروف (بخارى شريف، باب القضاعلى الغائب، ص١٢٣١، نمبر ١٨٥٤/ملم شريف، باب قضية بهند، ص١٤٥/ نمبر ١٤٥/ المسلم شريف، باب قضية بهند، ص١٤٥/ نمبر ١٤٥/ المسلم شريف، باب قضية بهند، ص١٤٥/ معلوم المسلم المنظم المناه المناه المعروف (بخارى شريف، باب القضاع على الغائب، ص١٤٣١، نمبر ١٥٥/ المسلم شريف، باب قضية بهند، صـمعلوم المسلم المناه المن

قرجمه بي بخلاف غلام پر قبضے كے بعداس لئے كه بائع كاحق غلام كے ساتھ متعلق نہيں رہا۔

تشریح : مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا تو بیغلام کمل مشتری کا ہوگیا، اب بائع کاحق غلام کے ساتھ متعلق نہیں رہا بلکہ ثمن مشتری کے سر پر قرض ہوگیا، اس لئے ثمن نہ ملنے کی صورت میں غلام نہیں بیچا جائے گا، بلکہ کسی نہ طرح سے مشتری ہی سے وصول کیا جائے گا

ترجمه بی پھراگر قیت میں سے پھھ باقی رہ گئ تو مشتری کے لئے رکھی جائے گی،اس لئے کہ شتری کے غلام کا بدلہ ہے ،اوراگر کم ہوگئ تو مشتری سے لیاجائے گا۔

تشریح: اس عبارت کا تعلق اوپر بیبعہ القاضی کے ساتھ ہے۔ مثلا بائع کا ثمن ایک ہزار تھا اور غلام بارہ سومیں بکا تو ایک ہزار بائع کو دینے کے بعد بید و سودر ہم مشتری کے لئے رکھا جائے گا، کیونکہ اس کے غلام کی قیت ہے، اور اگر غلام آٹھ سومیں بکا تو دوسودر ہم پھر سے مشتری سے لیا جائے گا، کیونکہ بائع کا ثمن پورانہیں ہوا ہے۔

لغت اليبع هواليفا: كامطلب يديم شترى كالجربهي يحيها كياجائ كا،اوراس سے مزيدوصول كياجائ كا-

ترجمه : (۲۸۲) اگر دوآ دمی مشتری تھے اور ان میں سے ایک غائب ہوگیا تو جو حاضر ہے اس کے لئے جائز ہے کہ پوراثمن ادا کردے اور غائب کے حصے پر بھی قبضہ کرلے ، اور جب دوسرا آ دمی آئے تو جب تک پوراثمن اانہ کردے اپنا حصہ ہیں لے سکے گا۔

قرجمه البيام ابوطنيفة ورامام محركا قول بـ

ہوا کہ مجبوری میں غائب پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے

ا صول : یہاں دواصول ہیں[۱] امام ابو یوسف کا اصول۔ زیدنے اپنا حصہ بچانے کے لئے مجبوری کے درجے میں ساتھی

ا صول : امام ابوحنیفہ اور امام محر کا اصول مجبوری کی وجہ سے اس کے حکم کے بغیر رقم ادا کی ہے، اس لئے ساتھی کے جھے پر قبضہ بھی کرسکتا ہے، اور اپنی ادا کی ہوئی رقم وصول کرنے کے لئے اس کا حصہ روک بھی سکتا ہے، یہ تبرع نہیں ہے۔

تشریح : مثلازید نے اور عمر نے ایک ہزار میں ایک غلام خریدا، اور عمر غائب ہو گیا تو حاضر زید کے لئے جائز ہے کہ عمر کا حصہ بھی بائع کو ادا کر دے اور پورے غلام پر قبضہ کر لے، اور جب عمر آئے تو اس سے اس کے حصے کی قیمت وصول کرے تب غلام اس کو دے، بیام م ابوحنیفہ اور امام محمد کی رائے ہے، کیونکہ زید نے مجبوری کے درج میں عمر کے حصے کی رقم ادا کی ہے، بیت تبرع اور احسان نہیں ہے۔ باتی دلیل آگے آر ہی ہے۔

ترجمه نی امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر حاضر آ دمی نے پورائمن دے دیا تو بھی صرف اپنے ہی جھے پر قبضہ کرے گا اور ساتھی کی جانب سے جو پچھا داکیا اس میں تبرع اور احسان کیا ، اس لئے کہ دوسرے کا قرض بغیر اس کے عکم کے اداکیا ہے ، اس لئے اس سے وصول نہیں کرے گا ، اور بیساتھی کے جھے کے بارے میں اجنبی ہے اس لئے اس پر قبضہ بھی نہیں کرے گا۔

تشریح: امام ابو یوسف یک خزد یک حاضرا دمی اپنیشریک کے جھے میں اجنبی کی طرح ہے، اور چونکہ بغیراس کے حکم کے اس کے حصے کی رقم ادا کی ہے اس لئے بیتر کی اور احسان ہے اس لئے اس کے جھے پر نہ قبضہ کرسکتا ہے، اور نہ اپنی رقم وصول کرنے کے لئے اس کے جھے کوروک سکتا ہے، اس اپنی باری میں غلام سے خدمت لے۔

ترجمه : ٣ امام ابوحنیفہ اورامام محرکی دلیل بیہ کہ حاضرا دمی ساتھی کی رقم اداکرنے میں مجبورہ اس کئے کہ ساتھی کے حصے کاثمن ادا کئے بغیرا پنے حصے سے بھی نفع حاصل نہیں کرسکتا ، اس کئے کہ تھے میں ایک ہی صفقہ ہے ، اور حاضرا ومی کوفق ہے کہ غائب کے حصے کوروک لے جب تک کہ اس کا بوراثمن ادانہ ہوجائے۔

تشریح : طرفین کی دلیل یہ ہے کہ زید جو حاضر وہ اپنے ساتھ عمر کے جھے کی رقم اداکر نے میں مجبور ہے، کیونکہ اس کو دئے بغیرا پنے جھے کا کہ ہنگیں اٹھا سکتا ہے، جب تک پوراثمن وصول نہیں کرلے گا بائع غلام سے فائدہ اٹھا نے نہیں دے گا،

كمعير الرهن وإذا كان له أن يرجع عليه كان له حق الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه. (٢٨٣) قال ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان للأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة

کیونکہ بھے توایک ہی ہے اس لئے زیدکوئ ہے کہ جب تک عمر پوری رقم ادانہ کرے اس کے حصے کواپنے پاس روک لے۔ ترجمه بہے اور مجبور آ دمی دی ہوئی رقم وصول کرتا ہے، جیسے رہن کو عاریت پر دینے والا آ دمی۔

اخت: معیر الرہن: رہن رکھنے کے لئے غلام کو عاریت پردینے والا آدمی۔معیر کامعنی ہے عاریت اور مانگ کردینے والا۔

ترجمہ: ۵ اور جب حاضر آدمی کو غائب سے وصول کرنے کاحق ہے تو جب تک اپناحق وصول نہ کرلے اس سے غلام کورو کئے

کا بھی حق ہوگا۔ جیسے خریدنے کاوکیل اگراپی ذاتی رقم دی ہو [ تو مؤکل سے وصول کرنے کیلئے پیغ کورو کئے کاحق ہوتا ہے ]

تشسر سے : حاضر شریک کو غائب شریک سے اپنی رقم وصول کرنے کاحق ہے تو وصول ہونے تک اس کے حصے کے غلام کو

روکنے کا بھی حق ہوگا ، اس کی مثال دیتے ہیں کہ خرید نے کاوکیل بنایا اور وکیل نے اپنی رقم شمن میں دی تو مؤکل سے اپنی رقم وصول کرنے کاحق ہوگا۔

وصول کرنے کے لئے میچ کورو کئے کاحق ہوتا ہے ، اسی طرح یہاں حاضر کو غلام روکنے کاحق ہوگا۔

ترجمه : (۲۸۳) کسی نے بادی کو ہزار مثقال سونا اور چاندی کے بدلے میں خریدا تو دونوں کا آ دھا آ دھالا زم ہوگا۔ ترجمه نا اس لئے کہ مثقال کو دونوں کی طرف برابر برابر طور پرمنسوب کیا ،اس لئے دونوں میں سے ہرا یک کا پانچ ، پانچ سومثقال لازم ہوں گے ، کیونکہ کسی کی فضیلت نہیں ہے۔

ا صول : بیمسکه اس اصول پر ہے۔ کسی عدد کودوچیزوں کی طرف منسوب کیا تو دونوں کا آدھا آدھا مراد ہوگا، کیونکہ کسی کی فضیلت نہیں ہے۔

تشریح: یہاں الف کے ساتھ مثقال بولا ہے، اگلے مسلے میں الف کے ساتھ مثقال نہیں بولا ہے، یفرق ہے۔ ہزار مثقال سونے اور جاندی میں باندی خریدی، اور مثقال کو دونوں کی طرف منسوب کیا تو دونوں آ دھا آ دھا لازم ہوگا، کیونکہ مثقال کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے، اور کسی ایک کی فضیلت نہیں ہے۔

اصبول: بیمسکهاس اصول پرہے کہ، وزن متعین نہیں کیا تو بازار میں جومروج ہے وہ مراد ہوگا۔ چنا نچیسونا دینارسے بیچا جاتا ہے جوایک مثقال کا ہوتا ہے اس لئے مثقال لازم ہوگا۔ اور چاندی درہم سے بیچا جاتا ہے جووزن سبعہ ہوتا ہے اسلئے وزن سبعہ لازم ہوگا

تشریح: یہاں الف کے ساتھ مثقال کالفظ نہیں بولا ، اور الف کوسونے اور جاندی دونوں کی طرف منسوب کردیا ، اس کئے دونوں کا آدھا آدھا الام ہوگا ، اور بازار میں سونے کو دینارہے بیچا جاتا ہے ، جوایک مثقال کا ہوتا ہے اس لئے پانچ سومثقال کا نرم ہوگا۔ لازم ہوگا ، اور جاندی کو درہم سے بیچا جاتا ہے جو وزن سبعہ ہوتا ہے اس لئے پانچ سودرہم وزن سبعہ والالازم ہوگا۔

ترجمه : (۲۸۴) کسی کا دوسرے پردس درہم کھرے تھے، پس اس نے کھوٹے ادا کردئے، اور سامنے والے کو کھوٹے کا علم نہیں تھا، اور خرچ کردئے، یا ہلاک ہو گئے تو امام ابو حنیفہ اور امام مجر کے نزد یک ادا ہو گئے، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ کھوٹا واپس کرے اور کھر ادر ہم لے۔

ترجمه الله السلط كاحق رعايت كئي ہوئے وصف ميں ہے [ يعنی اعلی وصف ميں ہے تو وہ اصل درہم ميں كمى كى

#### الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا.

طرح ہو گیا،اور وصف کا ضان واجب کر کے اعلی وصف کی رعایت کرناممکن نہیں ہے اس لئے کہ جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت صفت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے وہی کرنایڑے گاجوہم نے کہا۔

**اصول** : امام ابوحنیفه اورام محمد گااصول بیه که کھر اکے بجائے کھوٹا ادا ہو گیا اور اب اس کا معاوضہ دینا ناممکن ہے تو وہ ادا ہوگیا ، کیونکہ حدیث میں ردی اور جید کا اعتبار نہیں ہے ، دونوں کو برابر شار کئے جاتے ہیں۔

ا صول : امام ابو یوسف گااصول بیہ کہ کھرا کے بدلے کھوٹا چلا گیااور خرچ بھی ہو گیا تو اس جیسے کھوٹے کوواپس کرواواور پھرسے کھرے دلواؤتا کہ اس کو پوراحق مل جائے۔

تشریح : مثلازید قرض دینے والے کاعمر قرض لینے والے پر کھرے دس درہم قرض تھے ،عمر نے کھوٹے دس درہم دے دے ، زید نے اس کوخرچ کر دیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو کھوٹے تھے ، تو امام ابوحنیفہ اورامام محمد فرماتے ہیں کہ اب اس اچھی صفت کوا داکر ناممکن نہیں ہے اس لئے یوں سمجھو کہ زید کی پوری رقم ادا ہوگئی۔

#### ح ولهما أنه من جنس حقه. حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء

مثلا بمثل ليس فيه زيادة و الا نقصان فمن زاد او نقص فقد اربى و كل ما يكال او يوزن فقال ابن عباس فكر تنى يا ابا سعيد امرا أنسيته أستغفر الله و اتوب اليه و كان ينهى بعد ذالك اشد النهى \_(سنن يهى، باب من قال بجريان الربافى كل مايكال ويوزن، ح فامس، ص ٢٩٨م، نمبر ١٠٥٢)

اورامام ابویوسف ؓ فرماتے ہیں کہ زید کاحق کھرے درہم میں ہے،اوراس کو کھوٹا دیا ہے اس لئے زید کھوٹا درہم عمر کوواپس کرے، اور عمر کھر ادرہم دے۔

وجه : (۱) جس طرح [اصل درہم میں کم دیتا، یعنی دس درہم میں سے کم دیتا تو زیدکو لینے کا حق تھا اسی طرح صفت میں کی کی تو زیدکو لینے کا حق تھا اسی طرح صفت میں کی کی تو زیدکو لینے کا حق سے ، اور درہم کو درہم کے ساتھ مقال لیک صورت میں صفت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے عمر پر کوئی الگ سے صفان لازم نہیں کر سکتے تو اب یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ کھوٹا درہم واپس کرے، اور عمر سے کھر الے لے۔ (۲) اخبر نا الشوری فی رجل ابتاع ثمانیة دراهم بدینار فو جد فیھا اربعة زیوفا قال اذا و جدها بعد ما فارق صاحبه ردها علیه و لم یکن فیما بینهما رد بیع ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب الصرف، ج ثامن، ص ۹۲، نمبر ۱۳۲۸ میں اس قول صحابی میں ہے کہ کھوٹا درہم واپس کرے۔

ترجمه بن امام ابوحنیفه اورامام محرکی دلیل بیدے کہ کھوٹا بھی اس کے حق کی جنس سے ہے یہی وجہ ہے کہ بنج سلم میں جہاں تبدیل کرنا جائز نہیں وہاں وہاں چشم پوٹی کرلے تو جائز ہوجا تا ہے اس سے بیہ مجھا جائے گا کہ قرض دینے والے نے اپناحق وصول کرلیا

تشریح : طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ کھوٹا بھی درہم ہی ہے اس لئے قرض دینے والے نے اپناحق دس درہم لے لیا ہے اس لئے اسکووا پس کر کے کھر ادلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھوٹا بھی درہم ہی ہے اس کی دلیل بیہ ہے کہ۔ بیج سلم کا قاعدہ بی ہے کہ مجلس میں راس المال [ثمن] پر قبضہ ضرور کرے ، اور دوسرا قاعدہ بیہ ہے کہ ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کے بدلے میں کوئی چیز نہ لے ورنہ بچ فاسد ہوجائے گی۔ اب مشتری نے کھوٹا راس المال [ثمن] مجلس میں دے دیا اور بائع نے لے لیا اور جدا ہو گئی تو بھی مجائز ہوجائے گی ۔ اگر کھوٹا درہم درہم نہیں ہوتا تو بچ سلم فاسد ہوجانی چا ہے کیونکہ ثمن پر قبضہ کئے بغیر جدا ہوا ہوگیا تو نے سلم فاسد ہوجانی چا ہے کیونکہ ثمن پر قبضہ کئے بغیر جدا ہوا ہوگیا۔ ، اور فاسر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب بیہوا کہ کھوٹا درہم بھی درہم ہے ، اس کے لینے سے تن ادا ہوگیا۔

لغت: لوتجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز: تجوز: كاترجمه بيثي كرنا-اس عبارت كامطلب بيب كه يع سلم مين كهونا درجم لي تركه ليا تب بهى جائز به وجائے گا، كيونكه درجم جوراس المال بي وه مل گيا-حالانكه راس المال لئے بغير س و لا يبقى حقه إلا في الجودة و لا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا و كذا بإيجاب ضمانه لما ذكرنا و كذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه و لا نظير له. (٢٨٥) قال وإذا أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه و كذا إذا باض فيها و كذا إذا تكنس فيها ظبي للأنه مباح سبقت يده إليه و لأنه صيد جدا م و التربي فاسد م و و الله و الله

ترجمه الله اورقرض دینے والے کاحق باقی نہیں رہامگر کھرے ہونے میں اور صرف کھر اکا ضان واجب کر کے اس کا تدارک کرناممکن نہیں ہے، اس دلیل کی بنا پر جوہم نے ذکر کیا [که درہم کا درہم کے ساتھ مقابلے کے وقت میں صفت کا اعتبار نہیں ہے]

تشریح: یہاں سے دودلیل دے رہے ہیں۔[ا] قرض دینے والے کاحق دس درہم کا تھاوہ مل چکاہے،صرف اتنی بات باقی رہ گئی ہے کہ کھر ا درہم نہیں ملا ،لیکن اس صفت کا تدارک کرناممکن نہیں ہے ، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ درہم کا مقابلہ درہم کے ساتھ ہوتو کھرے ،اور کھوٹے صفت کا اعتبار نہیں ہے ، اس لئے کھرے کا ضمان واجب کر کے اس کا تدارک کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔

ا نعت: لماذ کرنا: پہلے گزر چاہے کہ درہم کا مقابلہ درہم کے ساتھ ہوتو صفت کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه بی اورایسے ہی اصل کھوٹے درہم کا ہی ضان لازم کریں ہے بھی نہیں ہوسکتا، کیونکہ قرض دینے والے پراسی کے فائدے کے لئے ضان لازم کرنا ہوگا، جسکی کوئی مثال نہیں ہے۔

تشریح : [۲] دوسری صورت بیہ کے قرض دینے والے نے جو کھوٹا درہم لیا ہے اور خرج کر دیا ہے اب اس پراس کا ضان لازم کیا جائے ، وہ کھوٹا درہم واپس کریں اور اس کے بدلے میں کھر ادرہم دیا جاسکے ، یہ بھی ممکن نہیں ہے ، کیونکہ ہوتا ہیہ ہے کہ دوسرے کے فائدے کے لئے خوداسی پرضان لازم کیا جاتا ہے ، یہاں قرض دینے والے کے فائدے کے لئے خوداسی پرضان لازم کیا جا رہا ہے جسکی کوئی مثال نہیں ملتی اس لئے یہ بھی ممکن نہیں ہے ، اس لئے یہی کہا جائے گا کہ جو کھوٹا درہم اوا کر دیا بس گویا کہ وہ پورا ادا ہوگیا۔

ترجمه : (۲۸۵) اگر پرندے نے کس آدمی کی زمین میں بچہ دے دیا، توجواس کو پکڑ لے گااس کا ہوجائے گا، ایسے ہی کسی کی زمین میں اندادے دیا، اور ایسے ہی کسی کی زمین میں ہرن نے رہنا شروع کر دیا۔

ترجمه الماسك كه يمباح بين جواس كو پہلے بكڑے گا وہ اس كا موجائے گا، اور اس كئے كه يد شكار ہے اگر چر بغير حيلے كي بڑے جاتے ہيں، اور شكار كا حال يہ موتا ہے كہ جواس كولے لے اس كا موجائے گا۔

وإن كان يؤخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه ٢ وكذا البيض لأنه أصل الصيد ولهذا يجب

ا صول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ شکار، یا ہرا یک کے لئے مباح چیز جوبھی پکڑ لے گااس کی ہوجائے گی، چاہے کسی کی بھی زمین میں ہو، ہاں زمین والا پہلے پکڑ لے یااس لئے زمین تیار کی ہے تو پھراس کی ہوگی۔

تشریح : یہاں تین مسلے ہیں۔[ا] پرندے نے کسی کی زمین میں بچہ دیا۔[۲] یااس میں انڈا دیا۔[۳] یاہرنی نے اس میں گھر بنالیا تب بھی جواسکو پکڑ لے گااس کی ملکیت ہوجائے گی ، زمین والے کی نہیں ہوگی ، ہاں زمین والے نے کوئی جال رکھا تھا ، یا کوئی حیلہ کیا تھا جس کی وجہ سے شکاری جانوراس میں پھنس گیا تب زمین والے کی یاجال والے کی ملکیت ہوگی ، اب کوئی دوسرا نہیں لے سکتا

ترجمه : اورایسی، اندا کا حکم ہے، اس لئے کہ وہ شکار کی اصل ہے، اس لئے تواس کے قرٹ نے پراور بھونے پرمحرم پر بدلہ واجب ہوتا ہے۔

تشریح: برندے کے انڈے پرجس کا قبضہ ہوجائے وہ اس کی ہے، اس لئے انڈا توشکار کی اصل ہے اس لئے جو حکم شکار کا

الجزاء على المحرم بكسره أو شيه م وصاحب الأرض لم يعد أرضه فصار كنصب شبكة للجفاف و كذا إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر والدراهم في ثيابه ما لم يكفه أو كان مستعدا له م بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه لأنه عد من أنز اله فيملكه تبعا لأرضه بوگاوبي م اس كانڈ كا بوگاء اس كى ايك مثال ديت بي كه شكار كانڈ كوتو رُنے ، ياس كو بھونے محرم پراس كا بدلدازم ہوتا ، كونكہ وہ شكار بى كے مم ميں ہے۔

لغت: كسر: تورْ ناشي : شوى يشوى سے مشتق ہے بھوننا ، تلنا۔

ترجمه : مع اورزمین والے نے اپنی زمین کواس کے لئے تیار نہیں کیا تھا،اس لئے سکھانے کے لئے جال پھیلانے کے لئے رکھنے کی طرح ہو گیا،اور ایسا ہو گیا کہ شکار گھر میں داخل ہو گیا، یا شکر یا درہم بکھیر ااور وہ کسی کے کپڑے میں گر گیا جب تک کہ کیڑے کواس کے لئے تیار نہ کیا ہو۔

تشریح : یہاں چار مثالیں دے رہے ہیں جس میں شکاریا درہم کا مالک نہیں ہوتا۔[ا] سکھانے کے لئے جال پھیلایا اور اس میں شکار کا جانور پھنس گیا تو بیجال والے کا نہیں ہوگا بلکہ جو پہلے پکڑے گا اس کا ہوجائے گا ، ہاں شکار ہی کے لئے جال بچیلایا ہویا شکار کا جانور پھنسے کے بعد جال والے نے اس کو شکار پکڑنے کے لئے سمیٹا ہوتب وہ ما لک بنے گا۔[۲] شکار کس کے گھر میں داخل ہو گیا لیکن گھر والے کو معلوم نہیں تھا اور دروازہ بند کر دیا تو ما لک نہیں بنے گا ، ہاں شکار پکڑنے کے لئے دروازہ بند کیا تو مالک ہوگا۔[۳] کپڑا پھیلایا ہو، مالک ہوگا۔ ایک ہوگا۔ ایک ہوگا۔ ایک باید دہم گر پڑا تو مالک نہیں ہوگا ، ہاں اس لئے کپڑا پھیلایا ہو، یا شکریا درہم گر پڑا تو مالک نہیں ہوگا ، ہاں اس لئے کپڑا پھیلایا ہو، یا شکریا درہم گر نے کے بعد کپڑ اسمیٹا ہوتو اب اس کا مالک بنے گا۔

لغت : لم یعد ارضہ: زمین کوشکار پکڑنے کے لئے تیار نہیں کیا ہے۔ نصب: پھیلایا۔ شبکۃ : جال۔ جفاف: جف سے مشتق ہے ، سو کھنے کے لئے۔ نثر ، پھیلایا ، بکھیرا۔ یکف: جمع کرنا ، سمیٹنا۔ مستعدالہ: عدسے مشتق ہے، اس کے لئے تیار کیا ہو۔

ترجمه : ٣ بخلاف جبکه شهد کی که می نے کسی کی زمین میں شهد بنا والا [توزمین والے کا ہوگا] ،اس لئے که شهدز مین کی پیداوار میں سے شار کیا جاتا ہے اس لئے زمین کے تابع ہوکر ما لک بن جائے گا ، جیسے کہ وہ درخت جوزمین میں اگے ، یا وہ مٹی جو پانی کے چلنے سے زمین میں جمع ہوجائے [وہ ما لک کا ہوتا ہے]

ا صول : پیمسکاه اس اصول پر ہے کہ شہد کھیتی کے درجے میں ہے اس لئے وہ کسی کی زمین میں لگایا تو اس کی ملکیت ہوجائے گ تشریح : شہد کی تھی نے کسی کی زمین میں چھتہ بنادیا تو بیز مین والے کی ملکیت ہوجائے گی ، کیونکہ شہر کھیتی کی طرح تمجی جاتی ہے ، یا خودروگھاس کی طرح تمجی جاتی ہے ، یہی وجہ ہے کہ شہد میں عشر لا زم کیا جاتا ہے ، پس جس طرح خودرودرخت زمین

### كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء.

والے کی ہوتی ہے، یا پانی کے بہاو سے کھیت میں جومٹی جمع ہوجاتی ہے وہ زمین والے کی ملکیت ہوتی ہے اسی طرح شہد کی کھی نے کسی کی زمین میں چھتہ بنایا توبیز مین والے کی ملکیت ہوگی۔

النفت المسلى: شهد النحل: شهد كى كهى عدد : شاركيا گيا ہے انزال: نزل سے مشتق ہے، اترنا، يهاں زمين كى بيداوار مراد ہے ۔ الشجر النابت: خود سے اگنے والا درخت ۔

## ﴿ كتاب الصرف ﴾

(٢٨٦)قال الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ل سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد. والصرف هو النقل والرد لغة أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل ومنه سميت العبادة النافلة صرفا.

## ﴿ كتاب الصرف ﴾

ضروری نوٹ :[ا]سونے کے بدلے میں سونا، [۲] چاندی کے بدلے میں چاندی خریدے، [۳] یاسونے کے بدلے میں چاندی خریدے، [۳] یاسونے کے بدلے میں چاندی خریدے تواس کو بیچ صرف کہتے ہیں۔ اس بیچ میں مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، ورنہ بیچ فاسد ہوجائے گ۔ ترجمه : (۲۸۲) صرف وہ بیچ ہے جبکہ ہودونوں عوض ثمنوں کی جنس ہے۔

تشریح : دونوں طرف سونا ہو، دونوں طرف چاندی ہو، یا ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی ہوتو ان تینوں صور توں کو بچصرف کہتے ہیں۔

نوٹ : خالص جاندی یاسونا ہو، ملاوٹ والے ہوں ، جاندی اور سونے کے برتن ہوں ، یاسونے اور جاندی کے سکے ہوں سب جاندی کے حکم میں ہیں۔البتہ ملاوٹ زیادہ ہواور سونا یا جاندی کم ہوں تو ملاوٹ کوالگ کر کے جو جاندی یاسونا نکل سکتے ہوں ان کا حساب کیا جائے گا۔اوران کے بارے میں بیچ صرف کا اطلاق ہوگا۔

الغت:الاثمان: مثن کی جمع ہے، سونااور چاندی کواثمان کہتے ہیں، اسی طرح درہم اور دینار کواثمان کہتے ہیں۔

قرجمه المحمد المحمد المحرف كانام ال لئے رکھا كد دونوں بدل ميں ايك ہاتھ سے دوسر ہے ہاتھ كی طرف منتقل ہونے كی ضرورت ہے ، اور لغت ميں صرف كامعنی نقل كرنے اور پھيرنے كا ہے، يا اس لئے كہ بع صرف سے زيادتی طلب كی جاتی ہے، اس لئے كہ ورجم اور دينار كے مين سے كوئی نفع نہيں ہوتا، اور صرف كامعنی لغت ميں زيادتی كے ہے، حضرت امام خليل نے ايسے ہی كہا ہے، اس لئے عبادت نافلہ كوصرف كہتے ہيں [كيونكہ وہ زيادہ عبادت ہے]

تشریح: بیج صرف کوس فی بین اس کی دووجہ بیان کرہے ہیں۔[ا] لغت میں صرف کا ترجمہ ہے منتقل ہونا اور پھر نا درہم اور دینارا کیکہ ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور پھر تا رہتا ہے اس لئے اس کو بیج صرف، کہتے ہیں۔[۲] دوسری وجہ بیہ کہ امام خلیل نے فرمایا کہ لغت میں صرف کا ترجمہ ہے زیادتی ، اور درہم اور دینار کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ، نہ وہ کھایا جاتا ہے ، نہ پہنا جاتا ہے ، اس سے بیج کی جاتی ہے جس کے بارے میں تصوریہ ہوتا ہے کہ زیادہ نفعے کی

(٢٨٧)قال فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة إلقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء وقد ذكرناه في البيوع. .

چیز لی اس لئے اس کو بیچ صرف کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نفلی عبادت کو صرف کہتے ہیں، کیونکہ فرض اور واجب کے علاوہ گویا کہ زیادہ عبادت کی ۔

ترجمه : (۲۸۷) پس اگر بیچا چاندی کو جاندی کے بدلے یاسونے کوسونے کے بدلے و نہیں جائز ہے بگر برابر سرابر،اگر چہ عمد گی اور گھڑ ائی میں مختلف ہوں۔

**ترجمه** احضور کقول کی دجہ ہے، کہ سوناسو نے کے بدلے ہو برابر سرابر ہو برابر سرابر وزن ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو،اورکسی طرف زیادہ ہوجائے توسود ہے۔اورحضورؑ نے فر مایا کہ اعلی اوراد نی اس میں برابر ہے،اس کو کتاب البیوع میں میں ذکر کر دیا ہے۔ تشریح: عاندی کو عاندی کے بدلے میں بیچ یا سونے کوسونے کے بدلے بیچ تو برابر سرابر ہوں کی بیشی حرام ہے۔چاہے ایک زیادہ عمدہ ہواور دوسرار دی ہو۔ یا ایک میں گھڑ ائی اچھی ہواور دوسرے میں گھڑ ائی خراب ہوجس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو۔ پھربھی وزن کے اعتبار سے دونوں کو برابر کر کے بیجنا ہوگا۔ کی بیشی نہیں کرسکتا۔اور کمی بیشی کرنا ہوتو سونے کی قیمت جاندی سے لگائے پھراس جاندی سے سونا زیادہ خریدے۔اسی طرح جاندی کی قیمت سونے سے لگائے اور اس سونے سے جاندی زیادہ خریدے۔ یہی صورت اختیار کرے۔البتہ جاندی کو جاندی کے بدلے کی بیشی کے ساتھ نہ بیجے۔ وجه : (١) صاحب برايركي مديث برت عن ابي سعيدالخدري قال قال رسول الله عَلَيْكُ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد ادبي الآخذ والمعطى فيه سواء ـ (مسلم شريف، بابالصرف وئيَّ الذهب بالورق نقدًا، ص ٦٩٣ ، نمبر ۱۵۸۷/۱۵۸۰ ۴۴ ربخاری شریف، باب بیج الفضة بالفضة ،ص ۳۴۸ ،نمبر ۲ ۲۱۷، باب بیج الذهب بالورق پدا بید،ص ۳۴۸ ،نمبر ۲۱۸۲/ابوداؤد شریف، باب فی الصرف، ص ۸۸۷، نمبر ۳۳۴۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جاندی کو جاندی کے بدلے برابرسرابرینیچے۔سونے کوسونے کے بدلے برابرسرابرینیچے۔ کمی زیاد تی کرنے میں سود ہوگا جو حسر م السر بسوا کے تحت حرام ہے۔اور دونوں ثمنوں برمجلس میں قبضہ کرے، کیونکہا دھار میں بھی سود ہے۔حدیث میں یے۔۱ بیےد کے ہاتھوں ہاتھ لو،ادھار نہیں۔اس حدیث سے بیچ صرف کا بھی ثبوت ہوا۔ (۲)صاحب مدایہ کی دوسری حدیث کامفہوم اس حدیث میں ہے۔عین ابى هريرة ان رسول الله عُلِيله قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ـ ( (۲۸۸)قال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق ل لما روينا عمر رضي الله عنه وإن استنظر ك أن يدخل بيته فلا تنظره عرولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكال استنظر ك أن يدخل بيته فلا تنظره عولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكال الكال عنم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولأن أحدهما ليس بأولى من مسلم شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق نقدا، ص ١٩٥٣، نمبر ١٩٨٨/ ٢٩١٩) الله عديث على مح كه جيراورردى كى فضيلت نهيل م د

**اصول**: اموال ربویه میں بیچ اور شن ایک جنس ہوں تو عمدہ اور ردی کا اعتبار نہیں ہے۔

لغت: الجودة : عمده - الصياغة : گهرائي، رنگ ورغن -

ترجمه :(۲۸۸) اورضر وری بدونول عوضول پر قبضه کرنا جدا مونے سے پہلے۔

ترجمه ال اس مديث كى بناير جوبم ني يهليروايت كى -

تشریح :چونکہ بیا ثمان ہیں اس لئے جدا ہونے سے پہلے ہی اور ثمن پر قبضہ کرلے، ورنہ نج فاسد ہوجائے گی۔اس کے لئے صاحب ہدا ہی چارد ہیں۔

وجه :(۱)[۱]صاحب بدایه کی حدیث میں گزراکہ, یدا بید، بولیعن باتھوں ہاتھ ہو(۲)سالت براء بن عازب و زید بن ارقم عن الصرف فکل واحد منهما یقول هذا خیر منی فکلاهما یقول نهی رسول الله عَلَیْ عن المنده بنالورق دینا. (بخاری شریف، باب بیج الورق بالذهب نسینه ،ص ۳۸۸ ،نمبر ۱۱۸ مسلم شریف، باب النهی عن بیج الورق بالذهب دینا، ص ۲۱۸ مسلم شریف، باب النهی عن بیج الورق بالذهب دینا،ص ۲۱۸ مسلم شریف، باب النهی عن بیج الورق بالذهب دینا،ص ۲۱۸ مسلم شریف، باب النهی میں فرمایا که دین اور ادهار نه بود

لغت: العوضين: سے مرادمبيع اور ثمن ہيں۔

ترجمه :٢ حضرت عمرٌ ك قول كي وجه سے اگرتم سے كھر ميں داخل ہونے كي مهلت مائكے تواس كومهلت نه دو۔

تشریح :[۲] ال قول صحابی میں ہے کہ تجے صرف میں بائع یامشتری میجے یاش پر قبضہ کرنے سے پہلے گھر میں جانے کی مہلت مانگے تو مہلت مت دو۔ قال عدم لا تبیعوا الندھب بالذھب و لا الورق بالورق الا مثلا بمثل ، لا تفضلوا بعضه علی بعض ، و لا تبیعوا منه غائبا بناجز فان استنظر ک یدخل بیته فلاتنظره فانی اخاف علیکما الربا۔ (مصنف عبرالرزاق، باب الصرف، ج ثامن، ص ۹۲، نمبر ۱۳۱۳) اس قول صحابی میں ہے کہ گھر میں جانے کی مہلت مت دو۔

ترجمه سے اوراس کئے کہ دونوں میں سے ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ عقد کالی بالکالی سے نکل جائے ، پھر دوسر ب

الآخر فوجب قبضهما س سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين مثن يربهي فبضه كرنا ضروري ہے برابري ثابت كرنے كے لئے تاكہ سوئتقق نہ ہو، اور اس لئے بھي كه دونوں ميں سے ايك كى

فضیلت نہیں ہے اس لئے دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی اور دلیل نقتی کا مجموعہ ہے۔ پہلے حدیث گزر پیکی ہے کہ ادھار کی تجا ادھار کے ساتھ جائز نہیں ہے، اب یہاں دونوں طرف درہم اور دینار ہیں جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اس لئے ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے، لیس جب ایک پر قبضہ کیا تو دوسر سے پر بھی قبضہ کرے کیونکہ دونوں برابر درجے کی چیز ہے، کسی ایک کی فضیلت نہیں ہے اس لئے دوسر سے پر بھی قبضہ کرنا ہوگا، اس لئے تیج صرف میں دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

وجه : صاحب بداید کی حدیث یہ ہے۔ عن ابن عسر عن النبی عَلَیْ انه نهی عن بیع الکالی بالکالی ،قال اللغویون : هو النسیئة بالنسیئة ر(دارقطنی ،باب کتاب البوع ، ج ثالث ، ص ۲۰ ، نمبر ۳۰ ، مبر ۳۰ ، مبر ۳۰ ، مبر ۳۰ ، مبر ۲۰ ، اس حدیث میں ہے کہ ادھار کی بیج ادھار سے منع فر مایا۔

ترجمه به چاہد دونوں متعین ہو سکے، جیسے ڈھلا ہوا برتن، یا متعین نہ ہو سکے جیسے درہم دینار، یا دونوں میں سے ایک متعین ہو سکے اور دوسرامتعین نہ ہو سکے، ہمارے مطلق حدیث کی روایت میں سب داخل ہیں۔

تشریح: سونے چاندی کی تین قسمیں ہوتیں ہیں[ا] سونااور چاندی ڈلی میں ہوں، جیسے سونے چاندی کی ڈلی ہوتی ہے[۲]
سونے اور چاندی کے برتن، یا زیور بنے ہوئے ہوں جسکو, مصوغ، کہتے ہیں اور متعین کرنے سے متعین ہو سکتے ہیں [۳]
سونے اور چاندی پر ٹھید مارا ہوا، جسکو مصر وب کہتے ہیں جس سے درہم اور دینار بنتے ہیں، مطلق حدیث میں جھی داخل ہیں، یعنی
سب پرمجلس میں قبضہ کرنا ہوگا تب بیچ صرف صحیح ہوگا۔

وجه: عن مجاهد ان صائغا سأل ابن عمر فقال یا ابا عبد الرحمن انی اصوغ ثم ابیع الشیء باکثر من وزنه و استفضل من ذالک قدر عملی. او قال عمالتی ؟ فنهاه عن ذالک فجعل الصائغ یرد علیه المسألة، و یأتی ابن عمر حتی انتهی الی بابه او قال باب المسجد فقال ابن عمر الدینار بالدینار، و المسألة، و یأتی ابن عمر حتی انتهی الی بابه او قال باب المسجد فقال ابن عمر الدینار بالدینار، و المسألة، و یأتی الدراهم الا فضل بینهما، هذا عهد نبینا عُلَیْتُ الینا، و عهد نا الیکم در مصنف عبدالرزاق، باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ح ثامن، ص ۹۸، نمبر ۱۳۲۵ اس قول صحابی میں ہے کہ گھڑ اہوا ہوت بھی کمی زیادتی جائز الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ح ثامن، ص ۹۸، نمبر ۱۳۵۳ اس قول صحابی میں ہے کہ گھڑ اہوا ہوت بھی کمی زیادتی جائز

الغت :مصوغ: صاغ ہے مشتق ہے، ڈھالنا مضروب: ضرب ہے مشتق ہے، مارنا، یہاں مراد ہے طیبہ مار کر درہم یا دینار

أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا في ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه شمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربال والمراد منه الافتراق بالأبدان حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر رضي الله عنه وإن وثب من سطح فثب معه وكذا المعتبر ما ذكرناه في قبض رأس بنائد

ترجمه : ه اوراس لئے کداگر چہ متعین ہوتے ہیں لیکن متعین نہ ہونے کا شبہ ہے، اس لئے کہ یہ پیدائش ثمن ہیں اس لئے سود کے شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے ان پر قبضہ کرنا شرط ہے۔

قشراج : چاندی،اورسونے کے زیوراور برتن اگر چہ تعین کرنے سے تعین ہوجاتے ہیں،کین چونکہ یہ پیدائش طور ثمن ہیں جو تعین کرنے سے تعین کرنے سے تعین نہیں ہوتے اس لئے بیشبہ ہے کہ اس میں سود ہوجائے اس لئے بھی زیوراور برتن کی بیچ ہوئی ہوتو اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

قرجمه: لا اس سے مراد بدن کی جدائیگی ہے یہاں تک کہ اگر دونوں مجلس سے اٹھ کرایک جہت میں ساتھ ساتھ چلتے رہے ، یا دونوں ایک مجلس میں سوگئے ، یا بیہوش ہو گئے تو بیچ صرف باطل نہیں ہوگی [جب تک کہ جسم سے جدانہ ہوجائے ] حضرت ابن عمر سے قول کی وجہ سے کہ اگر ایک جیت سے کو د جائے تو تم بھی اس کے ساتھ کو د جاؤ ، یہی معتبر ہے راس المال کے قبضے کرنے میں اس کو ذکر کیا ہے

تشریح : بیچ صرف میں پہنچ اور ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے جدانہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے دونوں جدانہ ہوں ، چنا نچہ دونوں ایک ہی جہت میں ساتھ ساتھ چلتے رہے ، یا دونوں ایک ہی مجلس میں سوگئے ، یا دونوں دونوں ایک ہی مجلس میں بیہوش ہوگئے تو بیچ فاسد نہیں ہوگ ، کیونکہ جسم کے اعتبار سے جدانہ ہیں ہوئے ہیں ۔ بیچ سلم کے رأس المال کے سلسلے میں بھی بہی کہا تھا کہ جسم کے اعتبار سے دونوں جدانہ ہوں۔

وجه: صاحب بدایه کا قول صحابی قریب بیه به دان اب طلحة اصطرف دنانیر بوزن فنهاه عمر ان یفارقه حتی یستوفی را بعن ابن ابی شیبة ،باب من قال اذاصرفت فلا تفارقه و بینک و بینه بس ، جرا بع من ۵۰ منبر ا ۲۲۵۰) اس قول صحابی میں ہے کہ دونوں جسم کے اعتبار سے علیحدہ نہ ہوں۔

ترجمه : ع بخلاف مغيره كاختيار كاس لئه وهاعراض سے باطل موجاتا ہے۔

تشريح: جسعورت كوشو مرنے بيا ختيار ديا ہے كہ چا ہے شوم كواختيار كرلے يا اپنے آپ كوطلاق دے كرجدا كرلے واس كو

مال السلم کے بخلاف خیار المخیرة لأنه یبطل بالإعراض (۲۸۹) و إن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل [لعدم المجانسة] و وجب التقابض المقوله علیه الصلاة و السلام الذهب بالورق ربا الا بخیره، کیج بین، شوہر کے اس اختیار دینے کے بعد عورت نے اپنے آپ کوطلاق نہیں دی، اور کوئی الی حرکت کی جس سے اس بات سے اعراض کرنے کا پیتہ چلتا ہے، تو اس اعراض سے عورت کا اختیار باطل ہوجائے گا، چاہوہ اسی مجلس میں بیٹھی ربی، کیونکہ اختیار دینے میں اس کوطلاق کا مالک بنانا ہے، اور گویا کہ اس ملکیت کو قبول کرنا ہے، اور اعراض کرنے سے قبولیت کا حق باطل ہوجا تا ہے۔ اور نیخ صرف میں جسم کے اعتبار سے جدا ہونے سے نیج باطل ہوگی ۔ دونوں میں بیفرق ہے۔ تو جمعہ اور کی جب ایکن قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔

قرجمه: الحضور كقول كى وجهت كهونا جاندى كے بدلے سود ہے مگريد كه هاء وهاء بولينى نقد ہو۔

وجه (۱) سونااورچاندی دونوں دومین ہیں۔اس لئے کی بیشی کے ساتھ بی اعارتہ ہوگا۔ لیکن چوکد دونوں وزنی ہیں اس لئے مجلس میں دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے (۲) صدیث میں ہے۔ عن ابسی بکورة قال نهی النبی علیہ علیہ عن الفضة فی بالفضة و المذهب بالله هب بالله فضة کیف شئنا والفضة فی الله هب بالله فضة کیف شئنا والفضة فی الله هب کیف شئنا . (بخاری شریف،باب تج الذهب بالورق یدابید، س۲۱۸۲۸ مسلم شریف،باب الصرف و تح الذهب بالورق نقذا، سر۲۱۸۲ مسلم شریف،باب تج الذهب بالورق یدابید، س۲۱۸۲ مسلم شریف،باب الصرف و تح الذهب بالورق نقذا، سرطیک نقدہ و۔ (۲) سالت بواء بن عازب و زید بن ارقم عن الصوف فکل واحد منهما یقول ساتھ نج ساتھ نج سرمنی فکلاهما یقول نهی رسول الله علیہ عن کے الدهب بالورق دینا . (بخاری شریف،باب تج الورق بالذهب دینا،س۲۱۸۸ مسلم شریف،باب تح الورق بالذهب دینا،س۲۱۸۸ مسلم شریف،باب المحل صدیث بیہ ہے۔ فقال عصو بن المخطاب ....فان صدیث میں فرمایا کردین اورادھارنہ ہو۔ (۳) صاحب ہماریکی صدیث بیہ ہے۔ فقال عصو بن المخطاب ....فان رسول الله علیہ و هاء و المنه علیہ و هاء و البر بالله هاء و هاء و الشعیر بالشعیر بالشعیر دینا الا هاء و هاء و التمو بالتمو ربا الا هاء هاء . (مسلم شریف،باب الصرف و تیخ الذهب باورق نقذائی ۱۹۲۲ مینا مینا مینا مینا میں عادیہ کے المین میں عادیہ بار کے النہ کہ کارت کے الله علیہ و النہ و هاء و التمو بالتمو ربا الا هاء هاء . (مسلم شریف،باب الصرف و تیخ الذهب باورق نقذائی ۱۹۲۲ میں میں عادیہ کے الله کی کارت کے اللہ کی الله کی کارت کے البیہ کی صدیث بین باب الصرف و تیخ الذهب باورق نقذائی ۱۹۲۲ میں میں عادیہ کی کی کارت کی کی کارت کی کارت کی کارت کی کی کارت کی کارت کی کی کارت کی کید کی کارت کی کارت کی کارت کی کی کارت کی کی کارت کی کارت کی کارت کی کارت کی کارت کی کرن کی کی کارت کی کی کارت کی کی کارت کی کارت کی کارت کی کی کارت کی کارت کی کارت کی کارت کی کی کی کی کی کارت کی کی کارت کی کی کارت کی کی کی کی کی کارت کارت کی کی کارت کی کارت کی کارت کی کارت کی کارت کی کارت کی کی کارت ک

اصول : جنس بدل جائة كى بيشى كساتھ يېناجا زے۔

لغت:التفاضل: كمي بيشي \_هاءوهاء: نقد ہو\_

هاء وهاء (۴۹۰) فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد الفوات الشرط وهو القبض ٢ ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا وبالثاني يفوت القبض المستحق إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره وفيه خلاف زفر رحمه الله. (۱۹۲)قال ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبل قبط حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في توجه عند (۲۹۰) اگربائع اور شترى يج صرف مين دونون عوضون پر قبضه كرنے سے پہلے يادونون مين سے ايك پر قبضه كرنے سے پہلے يادونون مين سے ايك پر قبضه كرنے سے پہلے عدا ہو گئو عقد باطل ہوجائى گا۔

ترجمه الم شرط كفوت مونى كى وجه ساوروه قبضه ب

تشریح : بائع اور مشتری نے بیچ صرف کی اور ہیچ اور ثمن دونوں پر قبضہ نہیں کیایا ایک پر قبضہ کیا اور دوسرے پڑہیں کیا اور جدا ہوگئے تو بیچ صرف باطل ہوجائے گی۔

**وجه** :او پرکی حدیث کی بنیاد پر دونوں پر قبضہ کرنا ضروری تھااوراس نے قبضہ نہیں کیا ،حدیث کے خلاف کیااس لئے عقد باطل ہوجائے گا۔

ترجمه ٢٠ اس كئے تع صرف میں خیار شرطنہیں ہے اور نہ آگے كی مدت لینا صحیح ہے اس كئے كہ پہلے والے [خیار شرط سے ] سے قبضہ كاحق نہيں رہتا ، اور دوسرے [مدت لينے ] سے جس قبضے كاحق تقاوہ فوت ہوجا تا ہے ، مگر جبكہ مجلس میں خیار شرط ختم كرديا جائے تولوٹ كرجائز ہوجائے گا كيونكہ فساد ثابت ہونے سے پہلے أٹھ گیا ، اور اس میں امام زفر گا اختلاف ہے۔

تشریح : بیج صرف خیار شرط لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مشتری خیار شرط لے گا تواس پرابھی ثمن دینا ضروری نہیں ہوگا اس
لئے ثمن پر جو قبضہ کاحق تھاوہ باقی نہیں رہتا اس لئے خیار شرط لینا جائز نہیں ہے، اسی طرح مشتری مدت لے لے کہ میں بعد میں
ثمن دوں گا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی قبضہ کا جوحق تھاوہ فوت ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر خیار شرط لیا تھا یا مدت کی تھی اور
بیج کی مجلس ہی میں ختم کر دی تو لوٹ کر بیچ جائز ہوجائے گی ، کیونکہ فساد پیوست ہونے سے پہلے اٹھا دیا گیا۔ البتہ اس میں امام
زفر گاا ختلاف ہے کیونکہ ایکے یہاں ایک مرتبہ فساد داخل ہونے کے بحد مجلس میں ختم کر دیا جائے تو ختم نہیں ہوتا اس لئے ایک
یہاں بیچ فاسد ہی رہے گی۔

ترجمه : (۲۹۱) اورنہیں جائز ہے صرف من میں تصرف کرنااس پر قبضہ کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ اگر دینار کودس درہم کے بدلے میں بیچا اور اس دس پر قبضہ نہیں کیا اور اس سے کپڑا خرید لیا تو کپڑے کی بیچ فاسد ہے۔

وجه : (۱) او پر حدیث گرری که دونوں ثمن پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے اسی پر بیمسکاتہ تیمرہ ہے۔ (۲) ہے صرف میں دونوں جانب ثمن ہیں۔ اس لئے کسی ایک کور جیجے دیے بغیر دونوں مبیع کے درجے میں ہیں۔ اور قبضہ کرنے سے پہلے ہیجے کو بیچنا جائز نہیں اس لئے ہیچ صرف میں جس کو بھی ثمن قرار دیں اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں اس لئے ہیچ اجائز نہیں اس کا ثبوت اس حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال قال دسول الله من ابتعاع طعاما فیلا یہ یہ عباری شریف، باب بطلان ہی المہ میں ہیں ہے۔ کہ بیج الطعام قبل ان یقبض و بیچ مالیس عندک ہے السم شریف، باب بطلان ہی المہ می کہ اس مدیث اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میچ پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ سے معلوم ہوا کہ میچ پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه نین مناسب بیتھا کہ کپڑے کی بیچ جائز ہوجیسا کہ امام زفرؓ سے منقول ہے اس کئے کہ درہم تعین کرنے سے تعین نہیں ہوتا، اس کئے کپڑے کی بیچ مطلق درہم کی طرف پھیرا جائے ،لیکن ہم کہتے ہیں کہ شن صرف کے باب میں مبیع ہے اس کئے کہ بیچ میں مبیع ہونا ضروری ہے اور یہاں دونوں ثمن کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کئے دونوں ثمن کو مبیع قر اردیا جائے گاتر جیج نہونے کی وجہ سے اور قبضہ کرنے سے پہلے مبیع کو بیجنا جائز نہیں ہے [اس کئے کپڑے میں بیچ جائز نہیں ہوگی]

تشریح: بیچ صرف کے دس درہم کے بدلے میں جو کپڑاخریدا تھااس میں بیچ جائز ہوجانی چاہئے اس لئے کہ بید درہم معین نہیں ہوتے ، اور مشتری پرمطلق دس درہم لازم ہونا چاہئے ، جبیبا کہ امام زقرؓ نے کہا ہے، لیکن ہم نے اس کو ناجائز اس لئے کہا ہے کہ بیچ صرف آخر بیچ ہے اس لئے اس میں مبیج ہونا چاہئے اور یہاں دونوں طرف دراہم ہیں اس لئے دونوں ہی کو بیچ کہا ہے کہ بیج صرف آخر بیج ہے اس لئے اس میں مبیج ہونا چاہئے گزرا کہ بیج پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے کے درجے میں رکھ دیا جائے تا کہ کسی ایک کی فضیلت نہ ہو، اور پہلے گزرا کہ بیج پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے

منهما مبيعا لعدم الأولوية وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز على وليس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم فيه. (٢٩٢)قال ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة للأن المساواة غير مشروطة فيه ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرنا ع بخلاف بيعه بجنسه مجازفة

اس لئے اس دس درہم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے کپڑ اخرید ناجائز نہیں ہوااس لئے کپڑے کی بیج فاسد ہوگئ۔

قرجمه بس اور مبیع ہونے کی ضروریات میں سے پنہیں ہے کہ وہ متعین بھی ہوجائے، جیسے کہ بھی سلم میں مسلم فیہ ہوتی ہے تشکر دیم بیج بیں توانکو متعین بھی ہونی چاہئے، تشکر دیم بیج بیں توانکو متعین بھی ہونی چاہئے، حالانکہ وہ متعین نہیں ہوتے ، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیج سلم میں مسلم فیہ بیج ہوتی ہے، کیکن وہ متعین نہیں ہوتی بلکہ بالک کے ذمے میں واجب ہوتی ہے، اسی طرح یہاں درہم مبیع ہے، کیکن وہ متعین نہیں ہوتا۔

قرجمه :(۲۹۲) سونے کی تیج یا ندی کے بدلے اٹکل سے جا تزہے۔

ترجمه الله الله کے کہ یہاں سونے چاندی کابرابر ہونا شرط نہیں ہیکن مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہے جسیا کہ ہم نے ذکر کیا۔ تشریح : سونے کوچاندی کے بدلے اٹکل سے بیچے گاتو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کی زیادتی ہوگا ۔ اور سونے کوچاندی کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ کیونکہ دوجنس ہو گئے اس لئے سونے کوچاندی کے بدلے اٹکل سے بیچنا جائز ہے، البتہ چونکہ دونوں جانب ثمن ہیں اس لئے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے تاکہ تعین ہوجائے۔۔ مجازفۃ : اٹکل۔

اذا كان يدا بيد \_ (مسلم شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق نقدا، ١٩٢٧ ، نمبر ١٩٨٧ ، ١٩٢٧ ، ١٩٠٨ بخارى شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق نقدا، ١٩٢٠ ، نمبر ١٩٨٧ ، ١٩٠٨ بخارى شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق نقدا، ١٩٠٣ ، نمبر ١٩٨٧ كر المسلم شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق يدابيد، ص ٣٥٨ ، نمبر ٢١٨٢ كر الدي عالم الكل سے بيج ناجائز الفضة المول سے بيج ناجائز الفضة المول سے بيج ناجائز الفضة المول سے بيج الفضة و الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة في الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة في الذهب كيف شئنا . (بخارى شريف، باب بي الذهب بالورق يدابيد، ص ٣٥٨ ، نمبر ٢١٨٢ مسلم شريف، باب الصرف و يج الذهب بالورق نقدا، ص ١٩٠٨ ، نمبر ١٩٨٥ ، نمبر ١٩٨٥ ، نمبر ١٩٨٥ ، المن عديث سے معلوم ہوا كر سونے كوچاندى كے بدلے بيج توكى يكيشى كان صديث سے معلوم ہوا كر سونے كوچاندى كے بدلے بيج توكى يكيشى كان صديث سے معلوم ہوا كر سونے كوچاندى كے بدلے بيج توكى يكيشى كان صديث سے معلوم ہوا كر سونے كوچاندى كے بدلے بيج توكى يكيشى كان صديث سے معلوم ہوا كر سونے كوچاندى كے بدلے بيج توكى يكيشى كان صديث سے معلوم ہوا كر سونے كوچاندى كے بدلے بيج توكى يكيشى كان ساتھ بي سكانے بشرطيك فقد ہو و

اصول: دوالگ الگ جنس ہوں تو اٹکل سے بیخنا جائز ہے اس لئے کہ اس میں ربوانہیں ہے۔

قرجمه : جناف این بی جنس کے ساتھ اٹکل سے بیچانو جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس میں سود کا احمال ہے۔

لما فيه من احتمال الربا. (٣٩٣) قال ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال الربا. (٢٩٣) قال ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة للشرف الفضة للأن قبض حصة الطوق واجب في المجلس لكونه بدل الصرف والظاهر منه الإتيان بالواجب (٢٩٣) وكذا لو اشتراها بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقدا فالنقد ثمن الطوق للأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على وجه الجواز وهو الظاهر الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على وجه الجواز وهو الظاهر بيش بوابواوراس عودلازم آيا بواس لئ ايك بن كما تحديث بالكرائيس بهن بين بوابواوراس سودلازم آيا بواس لئ ايك بن كما تحديث باتوائل كما تحديث بإنا بأنيس بهد

ترجمه : (۲۹۳) کسی نے دوہزار مثقال چاندی میں باندی پیچ جسکی قیمت ہزار مثقال چاندی ہے، اوراس کی گردن میں ایک ہارے جسکی قیمت ہزار مثقال چاندی نقد دے دی پھر جدا ہوئے، تو جونقد دیا ہے وہ ہارکی چاندی نقد دے دی پھر جدا ہوئے، تو جونقد دیا ہے وہ ہارکی چاندی کی قیمت ہے۔

ترجمه السلام که بارے مصور کو بلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے اس کئے کہ وہ صرف کا بدلہ ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ واجب کودیا ہوگا۔

**اصول**: یمسکداس اصول پر ہے کہ جا ہے پھھ نہ بولا ہو پھر بھی بیع سیجے رکھنے کے لئے اس کی طرف پھیرا جائے جس سے بیع جائز ہوجائے۔

تشریح : باندی ایک ہزار کھی اور اس کے گلے میں ایک ہزار مثقال چاندی کا ہار بھی تھا، مشتری اس کو دو ہزار مثقال میں خریدا، اور ایک ہزار مثقال نقد دے دیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ایک ہزار ہار کی قیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہار کی قیت پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ بچے فاسد نہ ہو، اس لئے اس کو جائز رکھنے کے لئے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ہار کی قیت ہے۔ مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ بچے فاسد نہ ہو، اس لئے اس کو جائز رکھنے کے لئے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ہار کی قیت ہے۔ توجعه : (۲۹۴) ایسے ہی اگر باندی کو اور ہار کو دو ہزار مثقال میں خریدا، جس میں سے ہزار نقد اور ہزار ادھار رکھا تو نقد ہار کی قیت ہوگی۔

ترجمه نا اس لئے کہ بی صرف میں مدت باطل ہے، اور باندی کی بی میں جائز ہے، اور ظاہریہی ہے کہ عاقدین وہ کام کریں گے جوجائز ہو۔

تشریح : دوہازر میں باندی خریدی جس پرایک ہزار کا ہارتھا، اور بات یہ طے ہوئی کہ ایک ہزارادھار جائے گا اور ایک ہزار نقد دیا جائے گا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ بینقد ہار کی قیمت ہے، کیونکہ ہار میں بیچ صرف ہوگی اور بیچ صرف میں مت لینا جائز نہیں منهما (۲۹۵) و كذلك إن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون فدفع من الثمن خمسين جاز البيع و كان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك الما بينا (۲۹۱) و كذلك إن قال خذه الخمسين من ثمنهما الأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد قال الله تعالى يخرج به باندى مين مدت ليناجا كزيم، اس لئے يهي مجماجائے گاكها قدين ليمن اور بائع اور مشترى نے ہارہى كى قيت فورى دى ہوگى جس سے بيع صحيح رہ جائے۔

ترجمه : (۲۹۵) ایسے بی کسی نے زیور دارتلوار پیجی سودر ہم کے بد لے اور اس کا زیور پیچاس در ہم کا ہے۔ پس اس کی قیت میں سے پیچاس در ہم دیئے تو بیچ جائز ہوگی اور جور قم قبضہ کی وہ چاندی کے حصہ میں سے ہوگی اگر چہاس کی تصریح نہیں کی قیت میں سے ہوگی اگر چہاس کی تصریح نہیں کی تحت میں جمہ نے بیان کیا [کہ در ہم کی قیت پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے]

تشدریح : او ہے کی تلوار بیچی اس میں پیچاس در ہم کا زیور لگا ہوا تھا۔ اور پیچاس در ہم نقد دیا اور باقی پیچاس ادھار کیا تو پوری تو اگر اور کی بیچ جائز ہوگی۔

تلوار اور زیور کی بیچ جائز ہوگی۔

المجاز بورکی قیت مجلس میں دیناضروری تھا کیونکہ وہ چاندی ہے اور نمن ہے اور چاندی کی بیچ چاندی ہے ہور ہی ہے اس کئے برابر برابر بھی ضروری ہے۔ اب جو بچاس درہم دینے وہ بچاس درہم کے برابرزیور کے بدلے میں ہوئے اور باقی بچاس لوہے کی تلوار کے بدلے میں ہے جوادھار ہے۔ اس لئے مجلس میں جو بچاس دینے وہ زیور کے بدلے میں سمجھا جائے گاتا کہ بیچ صحیح ہو، اور اگر بچاس میں ہے آدھا تلوار کے بدلے کریں تو زیور کے بدلے پرمجلس میں قبضہ نہیں ہوگا اور پورے کی بیچ فاسد ہو جائے گا۔ اس لئے یہ بچاس جودیئے وہ زیور کے بدلے قرار دیئے جائیں گے۔

ترجمه : (۲۹۲) اورایسے ہی جائز ہوگی بیج اگر کہایہ پیاس دونوں کی قیت سے لو۔

ترجمه اللؤلؤ و المسلخ كدووذكركر كبهى ايك بهى مرادلية بين، چنانچ الله تعالى فرمايا - ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ و المسرجان ﴾ (آيت ٢٢ ، سورة الرحن ٥٥) اوريهان مرادايك سمندر ب، اس لئے پچاس كوايك ، بى پرحمل كياجائے گائيج كى ظاہرى حالت كى وجہ سے -

تشریح : تلوارمیں بچاس درہم کی جاندی تھی اور سودرہم میں خریدا ، اور مجلس میں بچاس درہم دیے اور یوں کہا کہ بیتلوار اور جاندی دونوں کی قیمت ہے، تب بھی وہ صرف جاندی کی قیمت مجھی جائے گی ، تا کہ بچے درست ہوجائے۔

ا صول : (۱) سونایا جاندی دوسری دھات کے ساتھ شامل ہوں تب بھی حقیقی سونا اور جاندی کو برابر کر کے بیچنا ہوگا تا کہ ربوا نہ ہو، (۲) اور بی بھی ضروری ہے کہ کم سے کم جاندی کی مقدار پر مجلس میں قبضہ کرے، ورنہ بیچ فاسد ہوجائے گی۔ منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاهر حاله ٢ فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية لأنه صرف فيها وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لأنه لا يمكن بطل العقد في الحلية لأنه صرف فيها وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لأنه لا يمكن هجه: (۱) ايك دليل عقلي يدية بين كقرآن كريم مين اليابواكدو بول كرايك مرادلي تلى هم، چنانچاس آيت ويخوج منهما اللؤلؤ و المرجان ﴿ آيت ٢٢ ، سورة الرحن ۵۵) مين يها گيا هم كموتى اورمونكا دوسمندرول سي نكلة بين، عالانكه ايك بي سمندر سي دونول نكلة بين، لين يهال دوبول كرايك مرادلي تلى هم، اسى طرح مشترى كايه جمله كدونول ك قيمت مجهى جائي كي، تاكه تي درست بوجائي (۲) اس حديث مين هم چاندى كي بدل پرمجلس مين قيمته كان يدا بيد ير (مسلم شريف، باب الصرف و تي الذهب بالورق نقدا، ص ١٩٦٢ ، نمبر ١٩٢٧ ، ١٩٢٨ ، بربر المين قيمته الذا الذهب بالورق يدا بيد، ص معموم بواكه چاندى كي بدل پرمجلس مين قيمته الذهب بالورق يدا بيد، ص محموم بواكه چاندى كي بدل پرمجلس مين قيمته الذهب بالورق يدا بيد، سي معلوم بواكه چاندى كي بدل پرمجلس مين قيمته كرنا ضرورى ہے۔

لغت: اللؤلؤ:موتى \_مرحان:حچوڻي موتي،موزگا\_

ترجمه نیز اگردونوں نے مجلس میں قبضہ ہیں کیا یہاں تک کددونوں جدا ہو گئے تو زیور میں عقد باطل ہوجائے گااس لئے کہ بغیر کہاس میں بیج صرف ہے، ایسے ہی تلوار میں بھی بیچ باطل ہوجائے گی اگر ضرر کے بغیر چاندی الگ نہ ہوتی ہو، اس لئے کہ بغیر نقصان کے تلوار کوالگ کرناممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے تنہا تلوار کی بیچ جائز نہیں ہے، جیسے چھت میں شہتر کی بیچ جائز نہیں ہے۔

اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ چاندی کی قیمت پر قبضہ کئے بغیر جدا ہو گئے اس لئے تلوار اور زیورسب کی بیچ فاسد ہوگئی، پس اگر بغیر نقصان کے الگ نہیں کی جاسکتی ہوتو تلوار کی بیچ جائز ہوجائے گی ، اور اگر بغیر نقصان کے الگ نہیں کی جاسکتی ہے تو دونوں کی بیچ فاسدر ہے گی ۔ کیونکہ سی کا نقصان برداشت نہیں ہے۔ لاضرر ولاضرار۔

تشریح : اگر چاندی کی قیمت پر قبضہ کئے بغیرا لگ ہوجائے ، اور تلوار کے ساتھ چاندی اس طرح چیکی ہوئی ہوکہ بغیر نقصان کے اس سے الگ ہونا ناممکن ہوتو تلوار اور چاندی دونوں کی بچے فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ یہ بچے صرف ہے جس میں کم سے کم چاندی کی قیمت پر قبضہ کرنا ضروری ہے اس لئے اس میں بچے فاسد ہوگئی ، اور چونکہ بغیر نقصان کے چاندی الگ نہیں ہوسکتی ہے اس لئے تلوار کی بچے بھی فاسد ہوجائے گی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں تنہا تلوار کی بچے جائز نہیں ہے ۔ جیسے بغیر نقصان کے جائز نہیں ہوتی اسی طرح یہاں بغیر نقصان کے جائز نہیں ہوتی اسی طرح یہاں بغیر نقصان کے جائز نہیں ہوتی اسی طرح یہاں بغیر نقصان کے جائز نہیں ہوتی اسی طرح یہاں بغیر نقصان کے جائز کہوں کے اس کے مائز کہوں کی بچے جائز نہیں ہوتی اسی طرح یہاں بغیر نقصان کے جائز کہوں کے اس مکن ہوتو تلوار کی بچے بھی فاسد ہوجائے گی ۔

تسليمه بدون الضرر ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف سروإن كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية سم وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه فإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدري لا

لغت :افرادہ بالبیع: تلوارکوچا ندی سے الگ کر کے بیچنا جائز نہیں ہے۔اگرالگ کرناممکن نہ ہو۔الجذع: شہتیر، وہ لکڑی جس پر حیجت ڈالی جاتی ہے۔ تخلص بخلص سے شتق ہے،نکل سکتا ہو

ترجمه : ج اورا گرتلوار چاندی سے بغیر نقصان کے الگ ہو سکتی ہوتو تلوار کی بیج جائز ہوجائے گی اور زیور میں باطل ہوگی اس کئے کہ تنہا تلوار کی بیج کرناممکن ہے،اس لئے باندی کے بار کی طرح ہوگیا۔

تشریع : اگر تلوار کازیور بغیر نقصان کے الگ کرناممکن ہوتو پھر تلوار کی بیچے ہوجائے گی اور زیور کی بیچے باطل ہوگی ، کیونکہ تلوار لوے کی ہے اس کی قیت پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسکئے ایسی صورت میں تنہا تلوار کی بیچ بھی جائز ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ باندی کے گلے میں چاندی کا ہار ہو، اور ہارسمیت باندی کو بیچا ہواور قیمت پر قبضہ کئے بغیر جدا ہوجائے تو باندی کی بیچے ہوجائے گی ، اور ہار کی بیچے باطل ہوجائے گی ، اس طرح یہاں تلوار کی بیچے جائز ہوگی اور زیور کی بیچے باطل ہوگی

ترجمه : الله يه يَحْ جَائزاس وقت ہے كہ جَبُدوہ چاندى جوالگ ہے ہے وہ اس ہے زیادہ ہو جوہ علی ہو، پس اگر ہوج كے برابر ہو، كامبيع ہے ہم ہو، يا معلوم نہيں ہے كہ تنى ہے تو سود ہونے كى وجہ ہے، يا سود كا احتمال ہونے كى وجہ ہے ہائز نہيں ہے، اس لئے كہ تھے ہونے كى ايك صورت ہے، اور فاسد ہونے كى دوصورتيں ہيں، اس لئے دوصورتوں كوتر جيج ہوگى، اور بيج فاسد ہوگى تشد ہے۔ يہاں چارصورتيں ہيں ہرايك كا تكم الگ الگ ہے، اس كى تفصيل ہے۔

جو جاندی ثمن میں ہےوہ بیچ کی جاندی ہے کم ہے بازیادہ،اس کی جارصورتیں ہیں،اس کاحکم

|   | في مرن ن ين جوه في في مرن سي المجايار ياده ١٠ في ورين بن ١٠٠٠ |               |               |               |  |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   | 4معلوم ہیں کہ کتنا ہے                                         | 3 برابر ہے    | 2 کم ہے       | 1 زیادہ ہے    |  |
| • | بيع فاسد ہوگی                                                 | بیع فاسد ہوگی | بیچ فاسد ہوگی | بیع جائز ہوگی |  |

پہلی صورت [۱] .....اگریقینی طور سے معلوم ہے کہ ثمن کی چاندی مبیع کی چاندی سے زیادہ ہے تب تو تیع جائز ہوگی ، کیونکہ چاندی چاندی کے برابرا ہوجائے گی ،اور ثمن میں جوزیادہ چاندی ہے وہ تلوار کی قیمت ہوجائے گی۔

**وجه** :(۱)ا *ال مديث ين كه الكشره چاندى بيخ كى چاندى سے زياده ہو*۔ سمعت فضالة بن عبيد الانصارى يقول اتى رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز و ذهب وهى من المغانم تباع فامر رسول الله

يجوز البيع للربا أو الاحتماله في وجهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين فترجحت.

(٢٩٠)قال ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما

[۲] .....دوسری صورت میہ ہے کہ بیچ کی جاندی اور نمن کی جاندی برابر ہو، اس صورت میں بیچ جائز نہیں ہے کہ، کیونکہ تلوار کی قیمت کچھ نہ کچھ چاندی سے کاٹی جائے گی اس لئے نمن کی جاندی کم ہوجائے گی، اس لئے بیچ فاسد ہوگی۔

[۳] .....تیسری صورت بیہ ہے کہ ثمن کی جاندی مبیع کی جاندی سے بھی کم ہو، تو اس صورت میں بھی بیچ جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ جاندی جاندی کے برابر نہیں ہوئی۔

[۴] ...... چوقلی صورت میر ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ ثمن کی جائز ہوگی ،جیار یادہ ،تواس صورت میں بھی بھے نہیں ہوگی ،اس کی وجہ میر ہوگی صورت میں بھے جائز ہوگی ،جبکہ ثمن کی جائز ہوگی ،وروروں میں ناجائز ہوگی ،[۱] جبکہ ثمن کی جائدی میچے کی جائدی کے برابر ہو،[۲] یا ثمن کی جائدی ہیے کی جائدی سے کم ہو۔اور دو کی عدد غالب ہے اس کو ترجے دی جائے گی ،اور بھے کو ناجائز قرار دی جائے گی۔

الغت : ه جهة الصحة من وجه و جهة الفساد من وجهين : اس عبارت كامطلب بيه، كه يهال تين صورتول ميں تي ناجائز ہوگ، ميں سے ايك صورت ميں تي جائز ہوگ، جبكة ثمن كى جاندى سے زيادہ ہو۔ اور دوصورتوں ميں تي ناجائز ہوگ، حبكة ثمن كى جاندى سے ايك صورت ميں تي جائز ہوگ، چرك جونك دوصورتيں ناجائز كى بيں اس لئے اس كور جي دى جائے گى اور نہ معلوم ہونے كى صورت ميں بھى تي جائز نہيں ہوگى۔

ترجمه : (۲۹۷) کسی نے چاندی کا برتن بیچا پھر دونوں جدا ہو گئے حالانکہ بعض ثمن پر قبضہ کیا تو عقد باطل ہوجائے گاجس میں قبضہ نہیں کیا تھااور شیحے ہوگا جتنے پر قبضہ کیا تھااور برتن دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ قبض وكان الإناء مشتركا بينهما للأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد على والفساد طارء لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع. (٢٩٨) ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقى بحصته وإن شاء رده لل لأن الشركة عيب في الإناء.

ترجمه الله السلط كه يورائع صرف ہاس كئے جتنے ميں قبضى شرط پائى گئاس ميں بيے سيح ہوگى، اور جس ميں شرط نہيں يائى گئاس ميں بيع باطل ہوگى۔

ا صول: یه مسئله اس اصول پر ہے کہ فساد شروع سے نہ ہو بلکہ بعد میں طاری ہوا ہوتو باقی مبیع میں سرایت نہیں کرے گا۔ تشسر بیح: مثلا سودر ہم کا برتن تھا۔ پچاس در ہم مجلس میں دیئے اور پچاس در ہم نہیں دیئے۔ تو جتنے دیئے اس کی بیع ہوگی اور جتنے نہیں دیئے اس کی بیع باطل ہوگی۔

اس کے آدھے کی بیچ ہوگی اور آدھے کی بیے نہیں ہوگی۔اس صورت میں قبضہ کرنا ضروری تھا۔اور یہاں آدھے پرمجلس میں قبضہ ہوا اس کے آدھے کی بیچ ہوگی اور آدھے کی بیے نہیں ہوگی۔اس صورت میں مبیع برتن ہے اس کئے آدھا برتن الگ تو نہیں ہوسکتا اس کئے آدھے برتن کی بیج نہ ہونے کی وجہ سے پورے برتن کی بیج فاسد ہونی چاہئے کین فاسد اس کے نہیں کریں گے کہ پہلے بیج پورے برتن کی ہوئی ہے اور بعد میں فساد آیا ہے اس کئے آدھے کا فساد پورے میں سرایت نہیں کرے گا۔اس کئے آدھے برتن کی بیچ ہوگی اور آدھے برتن کی بیچ نہیں ہوگی۔اور برتن بائع اور مشتری کے درمیان مشترک ہوجائے گا۔

ترجمه تع اورفساد بعد میں آیا ہے اس لئے کہ بی سی ہوئی ہے بعد میں جدا ہونے کی وجہ سے باطل ہوئی ہے اس لئے فساد پورے برتن میں سرایت نہیں کرے گی۔

تشریح : بیایک اشکال کا جواب ہے کہ آ دھے برتن کی بیخ فاسد ہوئی تو بیضاد پورے برتن میں سرایت کیوں نہیں کی اور پورے برتن میں سرایت کیوں نہیں کی اور پورے برتن کی بیچ کیوں فاسد نہیں ہوئی ، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیڑج کیہ گئے جھی ، کیونکہ پہلے بیٹییں کہا تھا کہ آ دھی ہی قیمت دوں گا اس لئے پورے کی بیچ درست ہوگئ ، بعد میں آ دھی قیمت دی ہے جسکی وجہ ہے آ دھے برتن کی بیچ فاسد ہوئی ، اس لئے بیفساد پورے برتن میں سرایت نہیں کرے گی۔

لغت: طار: طاری ہونے والا ، بعد میں آنے والا ۔ لایشیع: شائع نہیں ہوگی ۔ سرایت نہیں کرے گی ۔

ترجمه : (۲۹۸) اگر بعض برتن کامستحق نکل آیا تو مشتری کواختیار ہوگا اگر چاہے توباقی کواس کے تمن کے جھے کے ساتھ لے اور اگر چاہے تورد کر دے۔

ترجمه ال اس لئے كه برتن ميں شركت عيب ہے۔

( ٢٩٩) ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها أخذ ما بقي بحصتها ولا خيار له ل لأنه لا يضره

التبعيض. ( • • ٣) قال ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس

اصول: شركت عيب إس لئ ليناور شخ كرن كا ختيار مواً ـ

قشریح : مثلا چاندی کا کوئی برتن سودر ہم میں بیچا۔ بیچ طے ہونے کے بعد کسی دوسر بے نے کہا کہ اس برتن میں آ دھا میر احق ہے۔ اور دلائل کے ذریعہ اپناحق ثابت کر دیا تو گویا کہ آ دھا تیسر ہے آ دمی کا ہوگا اور آ دھا برتن مشتری کا ہوگا۔ اور جتنا حصہ اس کے حق میں آتا ہے اتنی قیمت دے کرلے لے اور چاہے تو پورے کی بیچ فنخ کر دے ، کیونکہ برتن میں شرکت عیب ہے اس لئے اس کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

ترجمه : (۲۹۹) کسی نے جاندی کا کلڑا ہجا۔ پس اس کے بعض کا مستحق نکل آیا تو لے گاجو باقی ہے اس کے حصے کے تمن کے بدلے اور مشتری کو اختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه ال اس كئ كهاس كولكرا كرفيس كا نقصان بين بوتا ـ

**اصبول**: بیمسئلهاس اصول پر ہے کہ بیچ کوٹکڑا کر کے مشتری کو دیں تو کسی کونقصان نہ ہوتو مشتری کو آ دھی ہبیچ واپس کرنے اختیان ہیں ہوگا ، آ دھی ہبیچ لینی ہوگی۔

تشریح: مثلاسودرہم کی جاندی کی ڈلی تھی اس کوخریدا، بعد میں آدھے کا مستحق کوئی اور آدمی نکل آیا تو آدھی قیت یعن بچاس درہم دیکر مشتری آدھالے لے۔اوراس صورت میں مشتری کورد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

**9 جه:** چاندی کی ڈلیٹکڑا ہو تکتی ہے۔اس لئے اس میں شرکت نہیں ہوگی جوعیب ہے۔اسلئے مشتری کو لینا ہی پڑے گا اوراس کو بھے رد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔البتہ جتنا حصہ مشتری کے حق میں آئے گا اتنی ہی قیت دینی ہوگی زیادہ نہیں۔ کیونکہ اتنا ہی حق اس کو ملاہے

ا خت: نفرة: چاندى كى دلى، چاندى كاد هيلات بعض يے مشتق ہے ، كمراكرنا۔

ترجمہ: (۳۰۰) کسی نے دودرہم اورایک دینار، دودینار اورایک درہم کے بدلے میں بیچاتو بیچ جائز ہے اور دونوں جنسوں میں سے ہرایک کودوسری جنس کے بدلے میں کر دی جائے گی۔

ا صول : یہاں اصول یہ ہے کہ چاہے ایک صفقہ ہولیکن خلاف جنس کر کے ربوا سے بیخنے کی کوئی صورت موجود ہوتو اس کواختیار کیا جائے گا اور انسانی سہولت ملحوظ رکھی جائے گی ، اور بیچ کو جائز قرار دی جائے گی۔

تشریح:ایک طرف دو در ہم اورایک دینار ہیں اور دوسری طرف دودینار اورایک درہم ہیں۔اس لئے اگر دو درہم کوایک

بخلافه الوقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة ولهما أن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه لأنه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين والتغيير لا يجوز وإن كان فيه درجم كي بدلے اورايك ديناركودوديناركي بدلے كردين تو بح فاسد ہوگی اورسود ہوگا۔ ليكن دودرجم كوايك ديناركي بدلے كردين اورائي طرح دوديناركوايك درجم كي بدلے كردين تو خلاف جنس ہونے كی وجہ كى زيادتی جائز ہوگی اور بح جائز ہوگی اور بح جائز ہوگی اور بح جائز ہوگی اور بح جائز ہوگی دینارکوایک درجم كے بدلے كردين تو خلاف جنس ہونے كی وجہ سے كى زيادتی جائز ہوگی اور بح جائز ہوگی اور بح جائز ہوگی گی ۔

قرجمه نے امام زفر اورامام شافعی نے فرمایا کہ کہ یہ ہے جائز نہیں ہے، اوراسی اختلاف پر ہے اگرایک کر جواورایک کر گیہوں دوکر جواوردوکر گیہوں کے بدلے بیچے۔ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ خلاف جنس کی طرف پھیرنا بائع کے تصرف کو بدلنا ہے حالانکہ بائع نے مجموعے کو مجموعے کے مقابلے میں بیچا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ شتر کہ طور پر بٹوارہ ہونہ کہ تعین طور پر، اور تصرف کو بدلنا جائز نہیں ہے اگر چہ اس میں نیچ کو گھیے کرنا یا بیا جائے۔

اصول: امام زفر، اورامام شافعی گااصول یہ ہے کہ جو جملہ بولا ہے اس پر تھم لگایا جائے جا ہی سے تی فاسد ہوجاتی ہو۔ تشریح : امام زفر اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اوپر کی صورت میں بچے فاسد ہوگی۔ اسی طرح ایک کر گیہوں اور ایک کر جوکودوکر گیہوں اور دوکر جو کے بدلے میں بچپا تو امام ابو حذیفہ کے نزدیک جائز ہے اور امام زفر اور امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ بالغ نے مجموعے درہم ،اور دینارکو مجموعے درہم اور دینا کے بدلے میں بیچا ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ مشتر کہ طور پرتقسیم ہو، لینی درہم کے مقابلے پر درہم ہوجائے ،اور دینار کے مقابلے پر دینار ہوجائے ،اور چونکہ دو درہم کے مقابلے پر ایک درہم ہے اس لئے سود ہوگا اور بیج ناجائز ہوگی ۔اس طرح ایک دینار کے مقابلے پر دودینار ہواس لئے سود ہوگا اور بیج فاسد ہوگی ۔ اور جوصورت امام ابو حفیفہ اُختیار کرہے ہیں اس میں متعین کرنا ہوتا ہے ،کہ درہم کے مقابلے پر دینار ہوجائے اور اس میں باکع کے جملے کو بدلنا ہوتا ہے ، اور باکع کے جملے کو بدلنا ٹھیک نہیں ہے جا ہے آسمین بیج درست ہوتی ہو۔ ہوجائے اور اس میں باکع کے جملے کو بدلنا ہوتا ہے ،اور باکع کے جملے کو بدلنا ٹھیک نہیں ہے جا ہے آسمین بیج درست ہوتی ہو۔ گفت : من قضیته الانقسام علی الشیوع لا علی التعیین :اس عبارت کا مطلب ہے کہ جملے کا جملے کے ساتھ مقابلہ کریں ،ایک قشم [ مثلا دینار ] کے مقابلے پر متعین نہ کریں ،کیونکہ اس میں باکع کی کہی ہوئی بات کریں ،ایک قشم [ مثلا دینار ] کے مقابلے پر متعین نہ کریں ،کیونکہ اس میں باکع کی کہی ہوئی بات بدل جاتی ہے

**تسر جمه** تج جیسے دس درہم میں کنگن خریدا، اور دس درہم میں کپڑا خریدا، پھر دونوں کومرا بحد کے طور پر بیچا تو جائز نہیں ہے،

تصحیح التصرف ۲ کے ما إذا اشتری قلبا بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة لا یجوز وإن أمکن صرف الربح إلى الثوب ٣ و کذا إذا اشتری عبدا بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف و خمسمائة لا یجوز في المشتری بألف وإن أمکن تصحیحه بصرف اگر چنفع کو کیڑے کی طرف پھیرنامکن ہے۔

تشرویح: یہاں سے چار مثالیں امام زفر ، اور امام شافع کی جانب سے دی جارہی ہیں۔[1] پہلی مثال۔فرماتے ہیں کہ چاندی کا کنگن تھا جسکودس درہم چاندی کے بدلے خریدا تھا، اب اس پر نفع نہیں لینا چاہئے ، کیونکہ سود ہوجائے گا، اب اس کے ساتھ دس درہم کا کپڑ املا دیا اور دونوں کومرا بحد کے طور پر مثلا بائیس درہم میں نیج دیا تو پہ جائز نہیں ہے ، کیونکہ ایک درہم چاندی کی ساتھ دس درہم کا کپڑ املا دیا اور دونوں کومرا بحد کے طور پر مثلا بائیس درہم میں نیج دیا تو پہ جائز تی ایک شکل سکتی ہے کہ دو درہم جوفع کا ہے وہ کپڑ ہے کے مقابلے پر ہو، لیکن یہاں مجموعے کو مجموعے کے مقابلے پر کیا اور نیج کو جائز قر ارنہیں دیا ، اسی طرح متن کے مسئلے میں مجموعے کو مجموعے کے مقابلے پر کیا جائے گا، اس لئے سود کی وجہ سے نیچ جائز نہیں ہوگ مجموعے کے مقابلے پر کیا جائے گا، اس لئے سود کی وجہ سے نیچ جائز نہیں ہوگ تیر جموعے کے مقابلے پر کیا جائے گا، اس لئے سود کی وجہ سے نیچ جائز نہیں ہوگ تحد سے نیج جائز نہیں ہے ، اگر چہ بیم کن ہے دوسرے غلام کے ساتھ پندرہ درہم میں نیچ دیا تو آیک ہزار میں جس غلام کوخر پر اتھا اس میں نیچ جائز نہیں ہے ، اگر چہ بیم کن ہے دہرے غلام کی طرف پھیرا جائے۔

تشریح: پہلے ایک مسئلہ گزر چکاتھا کہ، جتنے میں خریدا ہے قیمت اداکر نے سے پہلے بائع کے ہاتھ میں اس سے کم میں بیخنا جائز نہیں ہے[ شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الشمن]، کیونکہ اس میں بائع کا گھاٹا ہے، اوراس کی مجبوری سے فاکدہ اٹھانا ہے۔ ابزید نے عمر سے ایک بزار درہم میں غلام خریدا، ابھی عمر کواس کی قیمت بھی نہیں دی تھی کہ زید نے اپنالیک اور غلام ملا کر پندرہ سودرہم میں عمر کے ہاتھ میں دونوں غلام نے دیا، تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ دونوں غلام پر پندرہ سوتھ میں کریں تو خرید ہوئے غلام کی قیمت بھی ساڑھے سات سوہ وجاتی ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ زید نے ایک ہزار میں خریدا تھا اور ساڑھے سات سومیں نے دیا اور آشر اء ما باع باقل مما باع قبل نقد الشمن ] ہوا، حالا نکہ جواز کی ای صورت بن سکتی ساڑھے سات سومیں نے دیا اور آشر اء ما باع باقل مما باع قبل نقد الشمن ] ہوا، حالا نکہ جواز کی ای صورت بن سکتی سین زید کی بات کو بدلنا ہوجائے گا، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوگا، اسی طرح متن کے مسئلے میں دودرہم کو ایک دینار کے بدلے قراز نہیں دیا جائے گا، کو نکہ اس میں بائع کی بات کو بدلنا لازم آتا ہے، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

کے بدلے قراز نہیں دیا جائے گا، کونکہ اس میں بائع کی بات کو بدلنا لازم آتا ہے، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

ترجمه ہوئے کیا اور جملے کا مقابلہ جائے کہ بات کو بدلنا لازم آتا ہے، اور جملے کا مقابلہ جملے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

ترجمه ہوئے کیا اور کی مثال ۔ ایسے ہی ایسے غلام کو اور دوسرے کے غلام کو جمع کیا اور کہا کہ دونوں میں سے ایک کو بیجا

الألف إليه. ٣ وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده. ﴿ وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين و لا يصرف الدرهم إلى الثوب لما ذكرنا. ٢ ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس وأنه طريق متعين لتصحيحه فيحمل مول توجائز نبين عاس كالشيح كرنا ممكن مي كه كريج كوايخ غلام كي طرف يجيروك

تشریح : اپنے غلام کو بیچناجائز ہے، اور دوسرے کے غلام کو بیچناجائز نہیں ہے۔ اب یہاں بائع کہتا ہے کہ دومیں سے ایک کو بیچنا ہوں ، پس اگر مجموعے کے طرف چھیرا جائے تو جائز نہیں ہوگی ، کیونکہ دوسرے کے غلام کو اس کی اجازت کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے ، لیکن اگر مجموعے کے طرف پھیرا جائے تو جائز ہو جائے گی ، لیکن اس صورت میں اس کی بات کو بدلنا لازم آئے گاجو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح متن کے مسئلے میں بدلنالازم آتا ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔

ترجمه : ﴿ [۴] چوتھی مثال۔ایسے ہی ایک درہم اور کپڑ اایک درہم اور کپڑے کے بدلے میں بیچااور قیت پر قبضہ کئے بغیر جدا ہو گئے تو دونوں درہموں میں بیچ فاسد ہوجائے گا ،اور درہم کو کپڑے کی طرف نہیں پھیراجائے گا ،اس دلیل کی وجہ سے جوذکر کیا[یعنی شائع کے طور پر تقسیم ہوگا تعیین کے طور پر نہیں]

تشریح: ایک درہم اور کپڑے کوایک درہم اور کپڑے کے بدلے میں بیچا اور درہم پرقبض کے بغیر جدا ہو گئے تو درہم کی بیخ فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ یہاں یوں سمجھا جائے گا کہ درہم کے مقابلے پر درہم ہے ،اس لئے بیچ صرف ہوگئی اور مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگیا ، اور وہ کیا نہیں اس لئے درہم میں بیچ فاسد ہوجائے گی ، البتہ کپڑے میں بیچ جائز رہے گی ۔ حالانکہ دوسری صورت بنادی جائے کہ درہم کے مقابلے پر کپڑ ارکھ دیا جائے اور دوسری جانب بھی درہم کے مقابلے پر کپڑ ارکھ دیا جائے تو بیچ جائز ہوجاتی ، لیکن اس میں بائع کی بات کو بدلنالازم آتا ہے اس لئے بیچے نہیں ہے ، اسی طرح متن کے مسکے میں بائع کی بات کو بدلنالازم آتا ہے اس لئے چے نہیں ہے۔

ترجمه: لا ہماری دلیل بیہ ہے کہ مطلق مقابلہ فرد کا فرد کے ساتھ مقابلے کا احتمال رکھتا ہے، جس طرح جنس کا جنس کے ساتھ مقابلہ فرد کا فرد کے ساتھ مقابلہ متعین ہے اس لئے کہ اس سے بیع درست ہوتی ہے، اس لئے بائع کے ساتھ مقابلہ متعین ہے اس لئے کہ اس سے بیع درست ہوتی ہے، اس لئے بائع کے تصرف کوچھے کرنے کے لئے اسی پرحمل کیا جائے گا، اور اس میں وصف کا بدلنا ہے اصل کا بدلنا نہیں ہے، اس لئے کہ بیع کے اصلی موجب پر باقی رہتا ہے، اور وہ ہے کل کے مقابلے پرکل کا مالک ہونا۔

تشسريج : حفيه كي جانب سے جواب يہ ہے كه بائع نے جوجمله بولا ہے اس ميں فرد كامقابله فرد كے ساتھ ہوسكتا ہے اور

علیہ تصحیحا لتصرفہ و فیہ تغییر و صفہ لا أصله لأنه یبقی موجبه الأصلی و هو ثبوت الملک فی الکل بمقابلة الکل کے وصار هذا کما إذا باع نصف عبد مشترک بینه و بین غیرہ ینصرف إلی نصیبه تصحیحا لتصرفه فر بخلاف ما عد من المسائل. أما مسألة المرابحة فلأنه یصیر تولیة فی فلاف یصیر تولیة فی فلاف یعنی درہم کو دینار کے مقابلے پر ،اوردینارکودرہم کے مقابلے پر کردیں ،اس صورت میں کمی زیادتی بھی ہوتو نج جائز ہوجائے گی ،اور بائع کے تصرف کوچ کرنے کے لئے یہی صورت معین ہے۔ باتی رہا کہ بائع کے جملکو بدلنالازم آیا تواس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں وصف بدلے گا ،اصل تج نہیں بدلے گی ، یعنی کل کے مقابلے پر کل کا مالک ہونا جو نجے کا اصلی موجب ہے وہ نہیں بدلے گا ،اور مشتری پوری مبیع کا مالک بن جائے گا۔

تننون صورتين ايك نظرمين ديكهين

| مجموعه کامقابلہ مجموعے کے  | درہم کامقابلہ درہم کے | درہم کامقابلہ دینارکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ساتھ                       | ساتھ                  | ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ئى ناجائز <i>ب</i>         | بیع ناجائز ہے         | نظ جا ئز <i>ہے</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دودر ہم اورایک دینار       | دودر ہم۔۔۔ایک دینار   | دودرہم۔۔۔ایک دینار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مقابلے میں)﴿               | + مقابلے میں +        | → مقابلے میں   ← مقابلے میں    ← مقابلے میں |
| ایک در ہم ، اور دودینار کے | ایک در ہم ۔۔۔دودینار  | دودینار۔۔۔ایک درہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ترجمه: على اوربياليا ہوگيا كه اس كے درميان اور دوسرے كے درميان غلام مشترك تھا، اس نے آ دھے غلام كو بيچا، تو اس كے تصرف كوچى كرنے كے لئے اپنے ہى جھے كى طرف چير اجائے گا۔

تشریح: ید حفید کی جانب سے ایک مثال ہے۔ کسی آ دمی کا غلام مشترک تھا، اب وہ یہ ہیں کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ بیچیا ہوں بلکہ مطلقا کہتا ہے کہ میں آ دھا غلام بیچیا ہوں تو اس کا تصرف صحیح کرنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ بیا پنا حصہ بیچیا ہوں تو اس کا تصرف صحیح کرنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ دودر ہم کودو دوسرے کا حصہ تو نہیں بیچ سکتا، اسی طرح متن کے مسئلے میں اس کے تصرف کو صحیح کرنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ دودر ہم کودو دینار کے بدلے میں بیچ رہا ہے۔

ترجمه : ٨ بخلاف جومسائل شارك كئ بين، بهر حال مرابحه كامسك توان لئ كه بورانع كير كى طرف يجير نى كا وجه كنان مين توليه بن جائ گا- القلب بصرف الربح كله إلى الثوب. ووالطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يمكن صرف الزيادة على الألف إلى المشتري. وإوفي الثالثة أضيف البيع إلى المنكر وهو ليس بمحل للبيع

تشریح : یہاں سے امام زفر اور امام شافعی کوچاروں مثالوں کا جواب دیا جار ہاہے، [۱] پہلی مثال کا جواب یہ ہے کہ سارا نفع کیڑے کی طرف پھیرا جائے تو کنگن میں تولیہ ہوجائے گا، مرابحہ کا لفظ بولا ہے، اس لئے پورا نفع کیڑے کی طرف نہیں پھیر سکتے ، اور جب نفع کنگن کی طرف جائے گا تو یہ سود ہوجائے گا ، اور بھی ناجائز ہوجائے گا ۔

ترجمه : 9 اوردوسرے مسلے میں راستہ تعین نہیں ہاں گئے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خریدے ہوئے غلام کی قیمت ایک ہزار سے زیادہ ہی رکھ دیا جائے ،اس لئے قیمت مجہول ہونے کی وجہ سے بیج فاسد ہوگئی۔

تشریح : یدوسری مثال کا جواب ہے، کہ جس غلام کو ایک ہزار میں خریدا ہے تمن دینے سے پہلے اس کو با تھ اپنے غلام کے ساتھ پندرہ سو میں بیچے، تو خرید ہوئے غلام کی قیت متعین نہیں ہے، کیونکہ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں [۱] غلام کے ساتھ پندرہ سو میں بیچے، تو خرید ہوئے غلام کی قیت ایک خرید ہوئے غلام کی قیت ایک خرید ہوئے غلام کی قیت ایک ہزار سے بھی زیادہ رکھی جائے ، اس صورت میں بیچ درست نہیں ہوگی ۔[۳] خرید ہوئے غلام کی قیمت ایک ہزار سے بھی زیادہ رکھی جائے ، اس صورت میں بیچ درست ہوگی ۔[۳] خرید ہوئے غلام کی قیمت ایک ہزار سے بھی زیادہ رکھی خائے ، اس صورت میں بیچ درست ہوگی ۔ سے بیچ فاسد ہوئی ہے۔ فاسد ہوئی ہے۔

خریدے ہوئے غلام کی قیت کی تین صورتیں ہیں ایک نظرمیں۔

| زیاده قیمت           | كم قيمت،           | صحيح قيت           |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| بیچ درست ہوگی        | بیع درست نہیں ہوگی |                    |
| خریدے ہوئے غلام کی   | خریدے ہوئے غلام کی | خریدے ہوئے غلام کی |
| قیمت ایک ہزار،ایک سو | قیمت ساڑھے سات سو  | قیمت ایک ہزار      |

ترجمه : اورتیسری مثال میں بیچ کوئرے غلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جو بیچ کامحل نہیں ہے، اور متعین غلام اس کی صدے[اس کئے بیچ درست نہیں ہوگ]

تشریح : تیسری مثال میں بائع نے یوں کہا کہ دونوں غلاموں میں سے ایک کی بیج کرتا ہوں ایکن معلوم نہیں ہے کہ کون سا

والمعين ضده. ال وفي الأخيرة العقد انعقد صحيحا والفساد في حالة البقاء وكلامنا في الابتداء. (۱۰۳) قال ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم الأن شرط البيع في الدراهم التماثل على ما روينا فالظاهر أنه أراد به ذلك فبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان و لا يعتبر التساوي فيهما. (۲۰۳) ولو تبايعا فضة غلام بهاس كيميع مجهول بولئ ،اس لئ تي جائز بين بهول ،اورا پناغلام اس لئ مراز بين ليستاكه وه متعين بهاوركره كي فاسد بولي المناس كيميع مجهول بوئي فاسد بولي له فلام بها منكر: جومتعين نه بومعين اس كي ضد به المناس كيميع مجهول بوئي فاسد بولي المناس كي ضد به ومعين اس كي ضد به ومعين اس كي ضد به ومعين اس كي ضد به ومعين السي كي خيل وله كي وله ك

ترجمه الدہواہے اور آخیر صورت میں عقد میں عقد میں فاسد ہواہے، اور ہمارا کلام اس بارے میں ہے کہ شروع میں فاسد ہواہے یا نہیں۔ فاسد ہواہے یا نہیں۔

تشریح : متن کے مسلے اور امام زفر اور امام شافع کی چوخی مثال میں بہت بڑا فرق ہے، اس لئے یہ مثال متن کے مسلے کی نظیر نہیں بن سکتی ۔ اور نظیر نہیں بن سکتی ۔ متن کے مسلے میں یہ ہے کہ شروع ہی میں درہم کو دینار کے مقابلے پر نہ کریں تو بیج فاسد ہوجائے گی ۔ اور چوخی مثال میں یہ ہے کہ ایک طرف کپڑ ااور ایک درہم ہے، اور دوسری طرف بھی کپڑ ااور ایک درہم ہے اس لئے شروع میں بچج جائز ہوگئ، البتہ جب جدا ہونے گئے تو درہم پر قبضہ نہیں کیا اس لئے اب بچے فاسد ہوئی، جسکو بقاء بچے فاسد ہونا کہتے ہیں اس لئے اس سے متن کے مسئلے میں اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ترجمه : (۳۰۱) کسی نے گیارہ درہم دل درہم اورایک دینار کے بدلے بیچ تو بیچ جائز ہے، دل درہم دل درہم کے برابرہو جائیں گے اورایک دینارایک درہم کے بدلے ہوجائے گا۔

تشریح : یہاں بھی اوپر کا اصول کارگر ہوگا کہ گیارہ در ہم کودی در ہم اورایک دینار کے بدلے بیچا تو دی در ہم کودی در ہم کی دینار کے بدلے کر دیا جائے گا۔اوروہ چونکہ الگ جنس ہے اس لئے اس میں کی زیادتی جائز ہوگی اور نیچ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه : (۳۰۲) اگر چاندی کوچاندی کے بدلے بیچا، یاسونے کوسونے کے بدلے میں بیچا، اور دونوں میں سے ایک

ترجمه الصور كي محقق ہونے كى وجہ سے،اس كئے كه زيادتى كے بدلے ميں كي تحفييں ہاس كئے سود تحقق ہوگا،اس كئے اللہ على اللہ على اللہ اللہ على اللہ على اللہ اللہ على اللہ على

ا صول: بدمسکداس اصول پرہے کہ چاندی کے بدلے میں کی بیشی کے ساتھ چاندی ہولیکن جوزیادہ ہواس کے مقابلے پرکوئی قیمت والی چیز نہ ہوتو سود ہونے کی وجہ سے بیچ فاسد ہوگی۔

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں [۱] مثلا دس درہم کوآٹھ درہم کے بدلے میں بیچا، اورآٹھ درہم کے ساتھ کیڑا دیاجسکی قبت دودرہم ہے تو بیج بغیر کراہیت کے جائز ہوجائے گی، کیونکہ دودرہم زائد تو تھالیکن اس کے بدلے میں دودرہم کا کپڑا موجود ہے، اس لئے سوذنہیں ہوا۔ [۲] دوسری صورت ہے کہ کپڑے کی قبمت ایک درہم ہے تو آٹھ درہم اور ایک درہم مجموعہ نو درہم ہوئے، ایک درہم ابھی بھی فاضل رہ گیا، اس لئے کراہیت کے ساتھ ہے بیچ جائز ہوگی، تاہم بیچ جائز اس لئے ہوجائے گی کہ یوں سمجھا جائے گا کہ کپڑے کا نفع زیادہ لیا ہے۔ [۳] تیسری صورت ہے ہے کہ آٹھ درہم کے ساتھ ایسی چیز دی جسکی کوئی قبمت نہیں ہے، مثلاً مٹی دے دی تو بیچ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ مٹی کی کوئی قبمت نہیں ہے اس لئے گویا کہ دودرہم فاضل رہ گئے جوسود ہے اس لئے بیچ فاسد ہوجائے گی۔

وجه: (۱)عن فضالة بن عبيد قال أتى النبى عام خيبر بقلادة فيها ذهب و خرز قال ابو بكر و ابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير او بسبعة دنانير فقال النبى عَلَيْكُ لا حتى تميز بينه و بينه فقال انما اردت الحجارة فقال النبى عَلَيْكُ لا حتى تميز بينهما ، قال فرده حتى ميز بينهما ـ (ابوداود شريف، باب في حلية السيف تباع بالدرائم، ص ٨٥٨، نمبر (٣٣٥) اس حديث ميس م كه چاندى اورغير چاندى كوالگ الگ كياجائ اورچاندى كرابرچاندى بور

ترجمه : (٣٠٣) كسى كادوسر يردس درجم قرض سے ،قرض لينے والے قرض دينے والے سے ايك ديناروس درجم

## الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة فهو جائز لومعني

میں بیچااوردیناردے دیا،اور قرض کی وجہ سے جودی درہم تھاس سےادلہ بدلی کر لی تو جائز ہے۔

ترجمه المسككى صورت يدا كدد يناركومطلق دس درجم ك بدل ميس بيار

ا صول: یہ مسکداس اصول پر ہے کہ جاندی اور سونے کے ثمن کو مجلس میں قبضہ کرنا جا ہے ایکن اگر پہلے سے قرض لیا ہے اور اس جاندی پر قبضہ ہے تو یہ پرانا قبضہ بھی کافی ہوجائے گامجلس میں دوبارہ اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

لغت: يهال قرضه لينے والے کوغريب کهوں گا،اور قرضه دينے والے کوسیٹھ کهوں گا۔

تشریح : یہاں دوصورتیں ہیں[ا] پہلی صورت مثلا زیرغریب پرعمرسیٹھ کا دس درہم قرضہ تھا، زیرغریب نے اس قرضہ کے بدلے ایک دینار بیچا ، اورمجلس ہی میں دینار عمرسیٹھ کودے دیا تو بیچ ہوجائے گی اور زیرغریب کے اوپر جودس درہم تھے اس پرمجلس میں قبضہ کرناضروری نہیں ہے اس لئے کہ زیرغریب نے پہلے ہی اس پر قبضہ کر کے متعین کرلیا ہے۔۔ بیصورت متن میں مذکورنہیں ہے۔ کیونکہ بیصورت سب کے زد یک جائز ہے۔

وجه : اس صدیث سے پت چاتا ہے کہ رضامندی سے ایک کے بجائے دوسری چیزاسی قیمت کی لے لیو جائز ہے۔ عن ابین عمر قال کنت أبیع الابل بالبقیع فأبیع بالدنانیر و آخذ الدراهم، و أبیع بالدراهم و آخذ الدنانیر .... فقال رسول الله عَلَیْ لا بأس ان تأخذ ها بسعر یومها مالم تفترقا و بینکما شیء ۔ (ابوداودشریف، باب فی اقتصاء الذهب من الورق، ص ۸۸۸، نمبر ۳۳۵۸) اس حدیث میں ہے کہ درہم کے بجائے دینار لے لے، یا دینار کے بجائے درہم لے لؤ کوئی حرج نہیں ہے۔

[7] دوسری صورت یہ ہے [جومتن میں ہے]۔ زید خریب نے بینہیں کہا کہ میر ہے اوپر جو دی درہم قرض ہے اس کے بدلے میں دینار بچتا ہوں ، بلکہ مطلق دیں درہم میں دینار بچا ، بعد میں زید اور عمر نے مل کرا دلہ بدلی کرایا ، کہ دیں درہم جوقرض تھا اس کے بدلے میں دینار ہوگیا ، اس صورت میں بھی قرض والے درہم پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے ، پچھلا قبضہ ہی کافی ہے اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ جیسے ہی دونوں نے مل کرا دلہ بدلی کیا تو پہلی بیجے ختم ہوگی ، اور گویا کہ دوسری بیجے خاص اس قرض والے درہم کے بدلے میں ہوئی ، اور قرض والا درہم پہلے سے متعین ہے اور بائع زید کے ہاتھ میں مقبوض ہے اس لئے فرض والے درہم کے بدلے میں ہوئی ، اور قرض والا درہم پہلے سے متعین ہے اور بائع زید کے ہاتھ میں مقبوض ہے اس لئے نظرے سے قبضہ کرنے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، بیچ ہوجائے گی نوٹ: آگے مصنف کی لمی عبارت کا حاصل یہی ہے۔

ترجم کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عقد کی بنا پر ایسا ثمن واجب ہے جسکو قبضہ کر کے متعین کرنا ضروری ہے ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ، اور جوزید پر قرض ہے وہ اس صفت کے مطابق نہیں ہے [یعن متعین نہیں ہے] اس لئے نفس بجے سے ادلہ بدلی نہیں ہے ا

المسألة إذا باع بعشرة مطلقة. ٢ و وجهه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس المبيع لعدم المجانسة فإذا تقاصا يتضمن ذلك فسخ الأول والإضافة إلى الدين ٢ إذ لو لا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف ٢ وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه ٥ والفسخ قد يثبت بطريق موكا، كونكه دونول ايك بن الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه ٥ والفسخ قد يثبت بطريق موكا، كونكه دونول ايك بن بيل يع فنح موكا، اوردوس ي تج قرض كل طرف منسوب موكان اور والويا كرتم المين تع موكا، اورجائز موكان المعلق المربوبي المعلق المربوبي المعلق المربوبي المعلق المعل

تشریح : متن کے مسئلے کی وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ زید خریب نے عمر سیٹھ سے دینار بیجا تواس کی وجہ سے عمر سیٹھ پرایسا مطلق ثمن واجب ہے جو قبضہ کر کے متعین ہو،اورزید پر جودس درہم ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ قرض کا ہے،اور قرض کے بدلے میں یہاں بیچانہیں ہے،اس لئے قرض والا درہم اور ہوگیا،اور جولازم ہے وہ اور چیز ہوگئی،اس لئے بجے سے ادلہ بدلی نہیں ہوگا، کیکن دونوں نے ادلہ بدلی کر بی لیا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ پہلی بچے فنخ ہوگئی،اوراس کے عمن میں دوسری بچے قرض والے درہم سے بچے کر لے تواس پر دوبارہ مجلس میں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ متعین ہے اور پہلے گزرگیا ہے قبضہ شدہ ہے۔

ترجمه : ٣ اگر پہلی بیج کو فنخ نہیں کرتے ہیں تو قبضہ کرنے سے پہلے بدلے صرف کے بدلے میں دوسری چیز کوخرید نالازم آئے گا[جوجائز نہیں ہے]

لغت : یہاں دوشم کے دس درہم ہیں[۱] ایک ہے قرض والا دس درہم \_[۲] دوسراہے مطلق دس درہم جسکے بدلے میں دینار بیچاہے

تشریح : یہاں پہلی ہے فنخ کرنے کی وجہ بیان کررہے ہیں۔اگر پہلی ہے فنخ نہیں کرتے ہیں تو اس کا جوثمن ہے مطلق دس درہم ،اس کے بدلے میں قرض والا دس درہم کوخرید نالا زم آئے گا ،اور ہے صرف کا جوثمن ہوتا ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے کوئی چیز خرید نا جائز نہیں ہے ،یہ بات پہلے گزر چکی ہے ،اس لئے اس مجبوری کی وجہ سے پہلی ہے فنخ ہوگی ،اوراندرہی اندر دینار کے بدلے میں قرض والا دس درہم خرید س تا کہ ہے درست ہوجائے۔

ترجمه بی اور قرض کی طرف نسبت کرنے سے خودعقد ہی سے ادلہ بدلی ہوجائے گا، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے تشریع اگرزیدغریب اپنے دس درہم قرض ہی کے بدلے میں دیناریجے قواس صورت میں خود بخو دہی قرض والے دس درہم کے بدلے ہوجائے گا، اور مجلس میں قبضے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس صورت کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں او پر دیکھ لیں

الاقتىضاء كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة لل وزفر يخالفنا فيه لأنه لا يقول بالاقتضاء كي وهذا إذا كان الدين سابقا. فإن كان لاحقا فكذلك في أصح الروايتين لتضمنه انفساخ الأول

كتاب الصرف

۔ ایکن یہاں یہ ہے کہ مطلق دس درہم کے بدلے دینار بیچا ہے ، اس لئے پہلی بیج فنخ ہوگی ، اس کے بعد دوسری بیعاس قرض والے درہم کے بدلے ہوگی۔

ترجمه : ه بیخ کافنخ کبھی تقاضے کے طور پر ہوتا ہے، جیسے پہلے ایک ہزار میں بیچے، پھرایک ہزار پانچ سومیں بیچ [تو تقاضے کے طور پر پہلی بیچ ختم ہوجائے گی، اور دوسری بیچ ہوجائے گی۔

تشریح : یہ جملہ اس بات کی وضاحت ہے کہ زید اور عمر نے ادلہ بدلی کی تو پہلی بیچ کیسے ختم ہوگئ، اس کی مثال دے رہے بیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بطور اقتضا کے پہلی بیچ فنخ ہوجاتی ہے، جیسے پہلے ایک ہزار میں بیچ کرے، بعد میں رضامندی سے ایک ہزار پانچ سومیں بیچ کرے تو بطور اقتضا کے پہلی بیچ ختم ہوجائے گی ، اور دوسری بیچ منعقد ہوجائے گی ، ایسے ہی یہاں پہلی بیچ ختم ہوکر دوسری بیچ قرض والے دس درہم سے ہوجائے گی۔

ترجمه نل امام زفر اس بارے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس لئے کہ وہ اقتضاء بیج فنخ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ تشسر بیح : امام زفر فرماتے ہیں کہ زیدا ورعمر نے ادلہ بدلی کرلیا تو اس سے اقتضاء پہلی نیع فنخ نہیں ہوگی، بلکہ عمر پہلے مطلق دس درہم زیدکودے وہ اس میجلس میں قبضہ کرے، اس کے بعدا بیخ قرض کا دس درہم عمرکودے۔

ترجمه : کے بیتمام تفصیلات اس وقت ہے جبکہ تھے سے پہلے زید پر قرض ہو،اورا گر بھے کے بعد زید پر قرض آیا توضیح روایت میں یہی ہے کہ دوسری بھے صحیح ہوجائے گی، کیونکہ پہلی بھے ضمنا ختم ہوگئ ہے،اورا یسے قرض کی طرف منسوب ہے جوعقد کے نتقل ہوتے وقت موجود ہے،اور جائز ہونے کے لئے اتناہی کافی ہے۔

تشریح : زید پر پہلے قرض نہیں تھا، اس وقت عمر سے مطلق دس درہم کے بدلے میں ایک دینار بیچا، ابھی مجلس ہی میں تھا کہ کسی طرح زید پر عمر کا دس درہم قرض ہوگیا، زید نے عمر سے دس درہم لینے کے بجائے ادلہ بدلی کرلیا تو جائز ہوجائے گی، اور پہلی نیچ ضمنا ختم ہوجائے گی اور دوسری نیچ منعقد ہوجائے گی، اور قرض والے درہم پرمجلس میں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

**وجه** :اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ ادلہ بدلی کرتے وقت زید پر قرض موجود تھا اس لئے دوسری تیجے ہونے کیلئے اتناہی کافی

والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد فكفى ذلك للجواز. (٣٠٣)قال ويجوز بيع درهم صحيح و درهم علة المال ويأخذه صحيح و درهم علة المال ويأخذه التجار. ٢ و وجهه تحقق المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودة

يه تينون صورتين بالترتيب ايك نظر مين

|                         |     |                    | <i>/</i> # • • <i>/</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-------------------------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                         | 3   | 2                  | 1                                                             |
| رمقاصه هوا_تو دوسری بیع | rģ. | پھرغریب پر قرض ہوا | دیناری مطلق درہم کےساتھ بیع                                   |
| ز ہوجائے گی             |     |                    | ,                                                             |

لغت: لاحقا: قرض بعد میں ہوا ہوتے ویل: حوالة سے مشتق ہے، منتقل ہونا۔

ترجمه : إ درجم كا كھوٹ اس كو كہتے ہيں جسكو بيت المال ردكر دے اليكن تا جرلے لے۔

تشریح : واضح ہے

ترجمہ: ٢ نظ جائز ہونے کی وجہوزن میں برابری کامتحقق ہوناہے،اور یہ بھی گزرگیاہے کہا چھےاور خراب کا اعتبار ساقط ہے تشسریح: یہاں متن کی بچے کے جائز ہونے کی دلیل بیان کررہے ہیں کہوزن میں دونوں جانب کے درہم برابر ہیں اس (40°)قال وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد إحتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا للخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا للخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلى متساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا للخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض المتساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا للخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض المتساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا لله بيع بعضها ببعض المتساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا للخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض الا متساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا للخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض المتساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا للخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض المتساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا للخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض المتساويا في الوزن. وكذا لا يجوز الاستقراض بها الالوزنا في المتساويا في المتساويا في المتساويا في المتساويا في الوزنا وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا لله بيع بعضها ببعض المتساويا في المتساويا في الوزنا وكذا لا يجوز الاستقراض بها الاستقراض بها الا وزنا للها وزنا للها ولا بيع بعضها بعض المتساويا في المتساويا في المتساويا في المتساويا ولا المتساويا في المتساويا ولا المتساويا في المتساويا ولا المتساويا في المتساويا ولا المتساويا وليا ولا المتساويا ولا الم

ترجمہ : (۳۰۵) اگر درہم پرغالب چاندی ہوتو وہ چاندی کے حکم میں ہے اورا گردینار پرغالب سونا ہوتو وہ سونے کے حکم میں ہے۔ تواعتبار کیا جائے گاان دونوں میں کمی بیشی کے حرام ہونے کا جواعتبار کیا جاتا ہے عمدہ میں۔

اصول: يمسكداس اصول يربي كمجوع الب اوراكثر مواس كاعتبار يد للاكثر حكم الكل

قشراجے: خالص سونے کا سکنہیں بن سکتا ،اسی طرح خالص چاندی کا سکنہیں بن سکتا ہے۔ان میں کچھ نہ کچھ دوسری دھات ملانی پڑتی ہے۔اس کئے تھوڑی بہت ملاوٹ کا اعتبار نہیں ہے۔وہ جیداور عمدہ کے علم میں ہے۔اس میں کمی زیادتی ایسے ہی حرام ہے جیسے جیداورا چھے میں ۔البتہ آ دھے سے زیادہ ملاوٹ ہوتو چونکہ غالب دوسری دھات ہوگئی اس لئے اب بیخالص سونے جاندی کے علم میں نہیں رہی۔ بلکہ سامان کے علم میں ہوگئی۔

ترجمه نا یہاں تک که اس ملاوٹ والے کی بیخ خالص سے جائز ہے، اور آپس میں بعض کی بیج بعض کے ساتھ وزن میں برابر سرابر ہی جائز ہے، اسی طرح قرض لینانہیں جائز ہے مگروزن کر کے۔

تشریح: یہاں تین مسئے بیان کررہے ہیں[۱] ملاوٹ والی چاندی اور سونا اب خالص کے درجے میں ہوگئی اس لئے خالص کے ساتھ وزن میں برابر کر کے بیچنا جائز ہے۔ [۲] دوسرا مسئلہ۔ایسے ملاوٹ والے سکے کو دوسرے ملاوٹ والے سکے کے ساتھ دیچنا ہوتو وزن کر کے ہی تیچنا ہوگا۔ [۳] تیسرا مسئلہ،ان سکوں کوقرض پر دینا ہوتو وزن کر کے ہی قرض پر دیں تا کہ اتنا ہی وزن واپس لے سکے

وجه: عن مجاهد ان صائعًا سأل ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن انى اصوغ ثم ابيع الشيء باكثر من وزنه و استفضل من ذالك قدر عملى . او قال عمالتي ؟ فنهاه عن ذالك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ، و يأتي ابن عمر حتى انتهى الى بابه او قال باب المسجد فقال ابن عمر الدينار بالدينار ، و الدراهم بالدراهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا عَلَيْكُ الينا ، و عهد نا اليكم - (مصنف عبرالرزاق ، باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ج ثامن ، ص ٩٨ ، نم بر ٢٥٣ ، ارسن بيهق ، باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة الفضة بالفضة والذهب بالذهب المن على عامن ، ص

تشریح : تھوڑے بہت کھوٹ کوخالص سونے ، چاندی کے درجے میں کیوں رکھااس کی دوجہ بیان کررہے ہیں [۱] ایک بید کہ بغیر کھوٹ ملائے سکہ ڈھلتا ہی نہیں ہے اس لئے تھوڑ اسا کھوٹ ملانا ہی پڑے گا ، اس لئے تھوڑ ہے بہت کھوٹ والے کو خالص والے کے درجے میں رکھا گیا ہے [۲] دوسری وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بعض سونے چاندی میں پیدائش کھوٹ ہوتا ہے ، جسکو ردی سونا، یاردی چاندی کہتے ہیں ، اسلئے اسکوخالص کے درجے میں رکھنا پڑتا ہے ، اور حدیث بھی گزرگی ہے کہ اس بارے میں جیدا ورردی کا درجہ برابر ہے۔

لغت غش: کھوٹ۔ تنطبع بطبع سے شتق ہے ڈھالنا۔ سکہ بنانا۔ خلقیا: پیدائش۔ ردی: جوسونایا چاندی ردی ہو۔ ترجمه : (۳۰۲) اورا گردونوں پرغالب کھوٹ ہے تو وہ دونوں درہم اور دنا نیر کے حکم میں نہیں ہیں۔ پس وہ دونوں سامان کے حکم میں ہیں۔

قرجمه العالب كالعتباركرت موار

تشریح: درہم میں جاندی غالب نہیں ہے بلکہ کھوٹ غالب ہے تو چونکہ اکثر کھوٹ ہے اس لئے اس کا حکم سامان کا حکم ہے۔ اس طرح دینار میں کھوٹ غالب ہے تو وہ اب سونے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ سامان کے حکم میں ہے۔ اس طرح دینار میں کھوٹ غالب ہے تو وہ اب سونے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ سامان کے حکم میں ہے۔ قاعدہ گزر چکا ہے تو جہ سے خالص جاندی خریدی تو اس کی تمام صورتیں وہ ہوں گی جو تلوار کے زیور کے بارے میں گزری

تشریح : بیخالص چاندی نہیں ہے، اس لئے اس میں بید یکھا جائے گا کہ چاندی ہے کتی، جتنی چاندی اس میں نکل سکتی ہو اس سے زیادہ چاندی کے بدلے میں بیچ تب بیج درست ہوگی ، دوسری بات بیہ ہے کہ جتنی چاندی اس میں ہے اس کے شن پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا ، کیونکہ اسے میں بیج صرف ہے، جیسا کہ تلوار کے زیور کے سلسلے میں گزرا۔ الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف. (٢٠٠) فإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز ل صرفا للجنس إلى خلاف البجنس فهي في حكم شيئين فضة وصفر ٢ ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين فإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر. ٣ قال رضي الله عنه ومشايخنا رحمهم الله لم يفتوا بجواز ذلك في العدالى والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا ٣ ثم إن كانت

ترجمه : (٣٠٤) پس اگراس کی جنس کے ساتھ بچی جائے کی بیثی کر کے توجائز ہے۔

ترجمه نا چاندی کوخلاف جنس کی طرف پھیرتے ہوئے ، تو گویا کہ وہ دو چیز وں کے تکم میں ہوگئے ، چاندی اور پیتل ۔

اصول : یہ سکے ان تین اصولوں سے مستبط ہیں (۱) سونا سونے کے برابر ہو، چاندی چاندی چاندی کے برابر ہو (۲) اثمان ہوں تو مجلس میں قبضہ ہو (۳) اور چاندی اور سونا مشترک ہوتو اس میں کوشش کی جائے کہ خلاف جنس کے بدلے ہوکر ہی جائز ہو جائے۔

تشریح : صورت حال بہ ہے کہ دونوں طرف کھوٹ والا درہم یا دینار ہیں اس لئے یوں کر دیا گویا کہ ادھرسے چاندی کو پیتل کے بدلے میں بیچا اور ادھرسے بھی چاندی کو پیتل کے بدلے میں بیچا، اس لئے کی بیشی کے ساتھ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه نیل کین میں قبضی شرط کی اور کے جاس کے جلس میں قبضی شرط لگائی جاتی ہے اس کئے کہ دونوں جانب سے چاندی ہے،
پس جب چاندی میں قبضی شرط کی تو پیتل میں بھی شرط کے گی اس کئے کہ بغیر نقصان کے پیتل چاندی سے الگنہیں ہو سکتی۔
تشریح : یہاں دونوں طرف چاندی ہیں، اس کئے جیس میں قبضہ ضروری ہے، اور چاندی اور پیتل دونوں گھلی ملی ہے، یہاں
تک کہ بغیر نقصان کے پیتل الگنہیں ہوسکتا اس کئے پیتل ہے بھی قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔

ترجمه بین مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے مشاکنے عدالی اور غطریفہ درہم میں کی بیشی کے ساتھ بیچ کرنے کا فتوی نہیں دیتے ہیں اس کئے کہ یہ ہمارے ملک سمر قنداور بخارا میں فیتی مال ہیں، اگر کمی زیادتی جائز قرار دے دی جائے تو سود کا درواز ہوگئی جائے گا۔

العنت : عدالی : عدل ایک باشاہ کا نام تھااسی طرف منسوب کر کے ایسے درہم جس میں کھوٹ زیادہ ہواس کوعدالی درہم ، کہتے ہیں ، ان ہیں ۔ غطار فد ، طریف بن عطاکندی ، خراسان کے امیر تھے آئہیں کی طرف منسوب کر کے اس درہم کو غطریفہ ، کہتے ہیں ، ان دونوں درہموں میں کھوٹ زیادہ ہوتا ہے ، اور چاندی کم ہوتی ہے

تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيها بالوزن وإن كانت تروج بالعد فبالعد وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لأن المعتبر هو المعتاد فيهما إذا لم يكن فيهما نص شِثم هي ما دامت تروج تكون أثمانا لا تتعين بالتعيين لا وإذا كانت لا تروج فهي سلعة تتعين بالتعيين وإذا كانت يتقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوفا إن كان البائع يعلم بحالها لتحقق الرضا منه و بجنسها من الجياد إن كان لا يعلم لعدم الرضا منه.

تشریح :عدالی اور غطار فدر ہم میں کھوٹ زیادہ ہوتے تھے، پھر بھی سمر قنداور بخاری کے علمااس کو کی زیادتی کے ساتھ بیچنے کا فتوی نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ قیمتی اموال تھے پس اگر اس میں کی زیادتی کے ساتھ تجارت کرنے کا فتوی دے بتو سود کا دروازہ کھل جائے گا۔

قرجمه : سى پھرا گروزن كے ساتھ بيچنے كارواج ہے تواس ميں بيچنا اور قرض ديناوزن كے ساتھ ہوگا،اورا گرگن كر بيچنے كا رواج ہے تو گن كر ہوگا،اورا گردونوں كارواج ہے تو دونوں كے ذريعہ سے بيچے ہوگی۔اس لئے كہان دونوں ميں عادت معتبر ہے ،اس لئے كہاس ميں كوئى نص نہيں ہے۔

اصول : يمسكهاس اصول پر ہے كه يكھوٹے درجم سامان كے درج ميں بيں، اس لئے اس كامداررواج پر ہوگا۔ تشریح ؛ واضح ہے۔

ترجمه : هے پھراس کا جب تک ثمن کے طور پر رواج ہے، تو یثمن ہول گے اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہول گے، اور اگر ثمن کے طور پر رواج نہیں ہو وہ سامان کے درج میں ہیں، اور متعین کرنے سے متعین ہوجا کیں گے۔

تشریح: یہاں سے رواج کی تین صورتیں بیان کررہے ہیں۔[۱] پہلی صورت۔ حکومت کی جانب سے یہ کھوٹے سکے چلتے ہیں تو یہ تمن کے درجے میں ہوں گے، چنانچہ تعین کرنے سے متعین نہیں ہو نگے،[۲] دوسری صورت۔ اورا گرحکومت نے اسکو شمن کے درجے میں ہوا گئے، چنانچہ تعین ہوں گے شمن کے درجے میں ہوجا کیں گے، چنانچہ تعین کرنے سے متعین ہوں گے شمن کے درجے میں ہوجا کیں گے، چنانچہ تعین کرنے سے متعین ہوں گے سکے کی طرح ہوں گی، عقداس کے مین کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا گر با نع اس کی حالت کو جانتا نہ ہوتو اس کے جن سکے کے ساتھ عقد متعلق ہوگا، کیونکہ وہ اس سے راضی نہیں ہے۔

تشریح : [۳] بیرواج کی تیسری صورت ہے۔ زیادہ کھوٹ والا درہم کہیں چلتا ہے، اور کہیں نہیں چلتا ہے، پس اگر بائع کو

وقال أبو يوسف رحمهما الله عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد رحمه الله قيمتها آخر ما تعامل الناس بها إله الله عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد رحمه الله قيمتها آخر ما تعامل الناس بها إله ما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد كما إذا اشترى بالرطب فانقطع أوانه. وإذا بقي العقد و جبت القيمة لكن عند أبي يوسف رحمه الله الكية مهم كريس چتا مهاوركهين نبيس چتا مهر بهم بائع في المردم سه يه كريس چتا مهاوركهين نبيس چتا مهر بهم بائع في المردم مهاوركه المردم مهاوركه المردم مهاوركه المردم مهاوركهين نبيس جد مهاوركه المردم المردم المردم مهاوركه المردم المر

اس کا پیۃ ہے کہ اہیں چلتا ہے اور اہیں اہیں چلتا ہے چھر بھی بالع نے اس درہم سے نیع کی ہے تو یہ کھوٹے سکے کی طرح ہوگا،اوروہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا، چنا نچہوہ درہم دے دے یااس طرح کے دوسرے کھوٹے درہم دے دے تیج ہوجائے گا۔ کیونکہ اس سے وہ راضی ہے۔اورا گر بائع کواس کاعلم نہیں ہے کہ کہیں چلتا ہے اور کہیں نہیں چلتا ہے اور اس درہم سے تع کر لی تو اس جیساا چھا درہم لازم ہوگا، کیونکہ وہ اس کھوٹے درہم سے راضی نہیں ہے۔

ترجمه : (۳۰۸) اگر کھوٹے درہم کے بدلے سامان خریدا پھراس کارواج ندر ہا پس لوگوں نے مبیعے پر قبضہ کرنے سے پہلے معاملہ چھوڑ دیا تو بیج باطل ہوجائے گی امام ابو صنیفہ کے نزدیک ۔ اور فر مایا امام ابویوسٹ کے نے مشتری پر سکے کی قیمت لازم ہے تیج کے دن کی ۔ اور فر مایا امام محمد نے مشتری پر سکے کی قیمت لازم ہے آخری دن کی جب لوگ اس سکے کامعاملہ کرتے تھے۔

تشریح: کھوٹے سکے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں اس کا رواج ہواس وقت تک وہ سکے کے درجے میں ہے، اور جس دن رواج ختم ہوا اس دن سے وہ سامان کے درجے میں ہے۔ اب مثلا دس کھوٹے سکے کے بدلے کوئی چیز خریدی۔ ابھی مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ لوگوں میں ان سکوں کا رواج ختم ہوگیا تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیع باطل ہوگئ۔

وجسہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سکے کھوٹے تھاس لئے لوگوں کے تعامل سے سکے تھے۔اور جب لوگوں نے تعامل چھوڑ دیا تو وہ سامان بن گئے۔اور انکی ثمنیت ختم ہوگئی۔اسلئے میچ بغیر ثمن کے باقی رہی۔اور بچ بغیر ثمن کے ہوتو بچ فاسد ہوتی ہے۔اسلئے یہ بچ فاسد ہو جائے گی۔اور چونکہ میچ پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوا تھا اس لئے میچ بائع کے پاس ہی رہے گی اور مشتری کو پچھنہیں دینا ہوگا اصول: بچ بغیر ثمن کے ہوتو بچ فاسد ہوجاتی ہے۔

ترجمه المكن ب،اوراس سے بخ فاسدنهیں موتی وجہ سے پر دکر ناناممکن ہے،اوراس سے بخ فاسدنهیں ہوتی ، جیسے تازہ کھور سے کوئی چیز خریدے، پھر تازہ کھور نہ ملنے گے، تو بچ فاسدنهیں ہوتی [اس طرح یہاں بھی نہیں ہوگی ]،اور جب عقد باقی ہے تو سکوں کی قیمت واجب ہوگی ،ایکن ابو یوسف ؒ کے نزدیک بچے کے وقت کی قیمت واجب ہوگی ،اس لئے کہ بچے ہی کی وجہ سے سکے کی قیمت واجب ہوئی ۔

تشریح : امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بیچ کرتے وقت ان سکوں کی قیمت تھیاس لئے بیچ تو درست ہوگئی، یہ تو بعد میں اس

وقت البيع لأنه مضمون به مع وعند محمد رحمه الله يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. سع ولأبي حنيفة رحمه الله أن الثمن يهلك بالكساد لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي فيبقى بيعا بلا شمن فيبطل وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا كما في البيع كم ثمنية خم بوئى اس لئ اس كودينا متعذر بوا، اس لئ اباس كى قيمت دينى بوئى ، اور چونكه بج كى وجه ساكى قيمت لازم بوئى اس لئ بيع كوقت كى قيمت لازم بوئى ، دوسرى وجه يه به كه بائع نيع كوقت كى قيمت لمحوظ ركم كربيع كى تقى اس لئ بيع كوقت كى قيمت المولى ، دوسرى وجه يه به كه بائع نيع كوقت كى قيمت المحوظ ركم كربيع كى تقى اس لئ بيع كولة المولى كي قيمت المولى ، ويم يا به سكول كي ثمنية خم بوت وقت اس كى قيمت المحوظ بوگى ، واس كن تابع كوظ بوگى .

ترجمه نی اورامام محرد کیزدیک جس دن سکه بازار سے ختم ہوااس دن کی قیمت لازم ہوگی اس لئے اسی وقت میں سکے سے اس کی قیمت کی طرف منتقل ہوا۔

**اصول** : امام مُرِّ کے نزد یک ۔ سکے سے قیمت کی طرف جس دن منتقل ہوااس دن کی قیمت ملحوظ ہوگ ۔

تشریح : امام محمر کنز دیک بھی بیچے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخری دن جس میں لوگوں نے ان سکوں کولینا دینا چھوڑا اس دن ان دس سکوں کی کیا قیمت تھی وہ دلوائی جائے گی۔ مثلا بیچ کرتے وقت دس سکوں کی قیمت دس درہم تھی ، اور جس دن میر سکے بازار سے ختم ہور ہے تھے تواس کی قیمت آٹھ درہم ہوگئتھی تو مشتری پر آٹھ درہم ہی لازم ہوں گے۔

**وجه** : جب تک سکے رائج تھاس وقت تک سکے دیے ہی کے مجاز تھے۔البتہ جس دن ان کالینا دینا چھوڑ ااس دن سکے سے ان کی قیمت کی طرف منتقل ہوااس لئے اس دن کی قیمت مشتری پرلازم ہوگی۔

لغت: ما تعامل الناس: لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوں ،لوگوں میں اس کارواج ہو۔

ترجمه بین امام ابوطنیقہ کی دلیل ہے ہے کہ چلن بند ہونے کی وجہ سے ثمنیت ختم ہوگئ، کیونکہ اس کی ثمنیت لوگوں کے مانے سے تھی ، اور اب چلن باقی نہیں رہی اس لئے بیج بغیر ثمن کے باقی رہی اس لئے بیج باطل ہو بی تو اس کو واپس کر ہے ، اور اگر میج ہلاک ہو چکی ہے تو اس کی قیمت واپس کر ہے ، جیسے کہ بیج فاسد میں ہوتی ہے۔ اگر میج قائم ہو تی تو اس کو واپس کر ہے ، اور اگر میج ہلاک ہو چکی ہے تو اس کی قیمت واپس کر ہے ، جیسے کہ بیج فاسد میں ہوتی ہے تو سے تو اس کی تو یوں سمجھو کہ بیج بغیر ثمن کے رہی ، اور بیج بغیر ثمن کے ہوتو ہیج بی بغیر ثمن کے ہوتو ہیج بغیر ثمن کے ہوتو ہیج بی بغیر تمن کے بیاس ہوتو وہ واپس کر ہے ، اور وہ نہیں ہے تو مبیع کی بیان ہوجاتی ہے تو مبیع کی بین ہے تو اگر مشتری کے پاس مبیع موجود ہوتی ہے تو وہ واپس کر وائی جاتی ہے اور وہ نہ ہوتو اس مبیع کی ابھی باز ارمیں قیمت کیا ہے وہ دلوائی جاتی ہے اور وہ نہ ہوتو اس مبیع موجود ہوتی ہے تو وہ واپس کر وائی جاتی ہے ، اور وہ نہ ہوتو اس مبیع کی ابھی باز ارمیں قیمت کیا ہے وہ دلوائی جاتی ہے ۔

الفاسد. (۹۰ م)قال ويجوز البيع بالفلوس للأنها مال معلوم إفان كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح إوان كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها (۱۰ م) وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله ل خلافا لهما وهو نظير الاختلاف الذي بيناه. (۱۱ م) ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي حاورا كرمشترى في يقض ثبين كيا بهتب تو يحمر في كافرورت بي تينين بهترين كيا بهتب تو يحمر في كافرورت بي تينين بهترين بين بهترين كيا ب

ترجمه: (٣٠٩) جائزے بعرائ پیوں سے۔

قرجمه ال اس لئے كمعلوم مال ب

تشریح: فلوس چاندی اورسونے کے علاوہ دوسری دھاتوں کے سکے بنتے ہیں، اس کوفلوس کہتے ہیں، چونکہ یہ مال ہے اس کے اس کے بدلے بیچ کرنا جائز ہے، آگے اس کی دوصور تیں بیان کی جارہی ہیں۔

قرجمه نیل پس اگردائج ہوتواس سکے سے بھی جائز ہے جاہے متعین نہ کرے، اسلئے کہ لوگوں کے اصطلاح سے وہ ابھی ثمن ہے تشریح : اگریہ سکے رائج ہیں تب تو وہ درہم کے درجے میں ہیں، متعین نہ بھی کرے تب بھی اس کے ذریعہ بھی جائز ہے۔ تشریع جائز ہے۔ تشریعہ نسلے اور اگر سکے رائج نہ ہوں تو نہیں جائز ہے بھی یہاں تک کہ ان کو متعین کرے۔

وجه :جوسکے رائج نہیں ہیں ان سے بیچ خریدا تو چونکہ وہ سکے سامان کے درجے میں ہیں اس لئے ان کو متعین کئے بغیر بیچ جائز نہیں ہوگی۔جس طرح سامان کو متعین کئے بغیر بیچ جائز نہیں ہوتی ہے۔

لغت: كاسدة : وه سكي جن كارواج نه بو

ترجمه : (۳۱۰) اگرمروج پیول سے بیچا پھررواج ختم ہوگیا تو بیج باطل ہوگی امام ابوصنیفہ کے نزد یک۔

تشریح: مروح پییوں سے کوئی ہیج خریدی۔ پھران سکوں کارواج ختم ہوگیا توامام ابوحنیفہ کے زدیک بیج باطل ہوجائے گ وجه: پہلے گزر چکا ہے کہ پییوں کارواج ختم ہونے کے بعدوہ عام سامان ہو گئے اور ہیج بغیر ثمن کے باقی رہی اس لئے بیچ فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه الخاف صاحبين كراورياس اختلاف كمثل بيجسكوم في يهل بيان كيا-

تشریح نیا ماهبین کے نزدیک بیع صحیح ہوگی اور فلوس کی قیمت دیکر مشتر کی مبیع کیگا۔امام ابو یوسف کے کزد دیک بیع کے دن کی قیمت اور امام محرد کی نیا کے نزد کیک بیع کے دن کی قیمت اور امام محرد کے نزد کیک اس آخری دن کی قیمت جس دن فلوس نافقہ کا رواج بند ہوا ہے۔تفصیل اور قاعدہ مسئلہ نمبر ۲۰۸۸ میں گزر چکے

**اصول**: يمسئله اس اصول پر ہے کہ جو چیز لی ہے اس کے عین کا اعتبار ہے جا ہے اس کی قیمت گھٹ گئی ہو، اس لئے عین یا اس کی مثل واپس کرے۔

تشریح: مثلاجس زمانے میں سکے چل رہے تھاس زمانے میں دس سکے قرض لئے، اب بند ہونے کے بعداسی قسم کا سکہ واپس کرے، یا اس کی قیمت جتنی ہووہ واپس کرے؟ تو امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ جس قسم کا سکہ لیا تھا اسی قسم کا سکہ واپس کردے چاہے ابھی اس کی قیمت گھٹ گئی ہو۔

وجه ازا)اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ حقیقت ہیں شروع سے سامان تھا، اور رواج دینے کے بعداس ہیں شمنیت آئی ہے اس لئے اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ دس سکے والا سامان قرض لیا اس لئے بعد میں اس کی شمنیت ختم ہوگئ تب بھی سکہ ہی واپس کر سے گا۔ (۲) دوسری دلیل بید ہے ہیں کہ قرض لینا اصل میں عاریت کی چیز لینا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرض لینا سکے کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی بھی چیز عاریت پر لے سکتا ہے، اور عاریت کا مسئلہ بیہ ہے کہ جو چیز کی ہے اگر وہی موجود ہے تو اسی کو واپس کر ہے، اور اگر وہ نہیں ہے، جیسے گیہوں عاریت پر لیا اور اس کو کھا گیا تو اس کی مثل گیہوں واپس کر ہے، اسی طرح یہاں دس سکہ لیا ہے اور اس کو خرج کر دیا ہے تو اس کی مثل سکہ واپس کر ے۔

افعت : فلوسا نافقة : فلوس: درہم اور دینار کے علاوہ ، مثلا پیتل وغیرہ کے دھات سے جوسکہ بناتے ہیں اس کوفلوں کہتے ہیں۔ نافقة کا ترجمہ ہے رائح ، فلوسا نافقة کا ترجہ ہے جوسکہ رائح ہو۔ ردافعین معنی : مثلا گیہوں لیا اور اسی گیہوں کو واپس کر دیا تو بیر د افعین ہوا ، کین اس گیہوں کو کھالیا اور اسی کی مثل دوسرا گیہوں واپس کیا تو بیر دافعین معنی ہوا کہ معنوی طور پر گویا کہ اسی عین چیز کو واپس کیا۔

ترجمه ن اورصاحبین کے نزدیک اس سکے کی قیمت واجب ہے اس کئے کہ جب شمنیت کا وصف ختم ہو گیا توجس حال میں ان سکوں کو قبضہ کیا تھا اس حال میں واپس کر نامتعذر ہو گیا ، اس کئے اس کی قیمت واجب ہوگی ، جیسے کوئی مثلی چیز قرض لے اور وہ بازار سے ختم ہوگئی تواس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔

فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليا فانقطع  $_{1}$ لكن عند أبي يوسف رحمه الله يوم القبض وعند محمد رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل  $_{2}$  وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع  $_{2}$ وقول محمد رحمه الله أنظر للجانبين وقول أبي يوسف أيسر.

**اصول**: یمسئلہ اس اصول پر ہے کہ ثمنیت کی صفت کے ساتھ سکہ لیاتھا، اب اس صفت کے ساتھ واپس نہیں کر سکتا، اس کئے اس کی قیمت واپس کرے

تشریح : صاحبین فرماتے ہیں کہ جب قرض لیا تھا تو قرض دینے والے کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسی صفت، اور اسی قیمت کے ساتھ میاس میں یہ بات تھی کہ اسی کرنانا قیمت کے ساتھ میاس میں ہول گے، لیکن جب اس کا رواح ختم ہو گیا تو اس قیمت کے ساتھ ، یا اس صفت کے ساتھ واپس کرنانا ممکن ہو گیا اس کی قیمت لازم ہوگی ، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ تازہ مجور قرض لیا، لیکن اب بازار میں تازہ مجور نہیں ملتی ہے، تو اس کی قیمت لازم ہوگی ۔ ملتی ہے، تو اس کی قیمت لازم ہوگی ۔ منت کے ساتھ نہیں ملتے ہیں تو اس کی قیمت لازم ہوگی ۔ منت کے دن کی قیمت ، اور امام محرر کے نزد یک رواح ختم ہونے کے دن کی قیمت ، اور امام محرر کے نزد یک رواح ختم ہونے کے دن کی قیمت ، ویکے کے دن کی قیمت کے دن کی گئیت ، جیسے کہ پہلے قاعدہ گزر چکا ۔

تشریح: پہلے گزر چاہے کہ امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک سکے کی قبت اس دن کی لازم ہو گی جس دن قرض لینے والے نے لیا تشریح: پہلے گزر چاہے کہ امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک سکے کی قبت اس دن کی قبت لازم ہو گی جس دن ان تھا ،اس لئے کہ قرض ہی کی وجہ سے یہ قبت لازم ہوئی ہے۔اور امام حجم ؒ کے نزدیک اس دن کی قبت کی طرف منتقل ہوئی سکوں کا رواج ختم ہونے کے دن سکے سے قبت کی طرف منتقل ہوئی ہے۔،یہ قاعدہ پہلے گزر چاہے۔

ترجمه به اصل اختلاف اس صورت میں ہے کہ ثلی چیز غصب کی ، پھروہ چیز بازار سے ختم ہوگئ۔

تشریح : مثلا گیہوں زید نے غصب کیا ، اور اس کو کھا گیا بعد میں بازار میں گیہوں نہیں ملتا ہے ، تو امام ابو یوسف کے نزدیک غصب کرنے کے دن کی قیمت لازم ہوگی جس دن گیہوں بازار سے ختم ہوا غصب کرنے کے دن کی قیمت لازم ہوگی جس دن گیہوں بازار سے ختم ہوا تحرجم ہوا ہے ۔ وال میں دونوں قرض دینے والے اور قرض لینے والے دونوں کی رعایت ہے ، اور امام ابو یوسف کے قول میں آسانی ہے۔

تشریح : امام محمد کے قول میں قرض دینے والے کی رعایت امام ابو صنیفہ کے قول کے مقابلے پر ہے، کیونکہ امام ابو صنیفہ کے قول میں قرض دینے قول میں قرض دینے والا کھوٹا سکہ واپس لے گا، اور امام محمد کے قول پر اس کی قیمت لیگا جو یقیناً بہتر ہے اس لئے قرض دینے والے کی رعایت اس طرح ہوئی کہ رواج ختم ہونے کے دن ان سکوں کی قیمت وہ نہیں

الفلوسو كذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوسو كذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز الوقال زفر لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وأنها تقدر بالعدد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددها ع ونحن نقول ربى بوگى جوقرض ليخ كدن مين هي ،اس لئ قرض ليخ والكوجمي كيهن كيها كره لي اس طرح دونول كارعايت بوگئ داورامام ابو يوسف كول مين سهولت يه كوش ليخ كدن كي قيمت دونول كومعلوم به ،اس لئ اس قيمت كودينا آسان به ،جبكدرواج فتم بوتا بهاس لئ يه يه بي آسان به ،جبكدرواج فتم بون كارواج فتم بوا۔

ترجمه : (۳۱۲) کسی نے کوئی چیز خریدی آدھے درہم کے پیسے کے بدلے تو تیج جائز ہے اور مشتری پراتنے پیسے لازم ہوں گے جوآدھے درہم میں بیچے جاتے ہیں، اور ایسے ہی اگر کہا کہ دانق کے بدلے میں جوفلوس بیچے جاتے ہیں اس کے بدلے میں، یا کہ قیراط کے بدلے میں جوفلوس بیچے جاتے ہیں اس کے بدلے میں تو تیج جائز ہوگی۔

تشریح: کسی نے یوں کہا کہ مثلایہ کپڑا آ دھے درہم کے جتنے پیسے آتے ہیں ان کے بدلے خرید تا ہوں تو یہ بی جائز ہوگی۔اور آ دھے درہم کے جتنے پیسے متحری پرلازم ہوں گے۔ یا ایک دانق کے جتنے پیسے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں یہ کپڑا خرید تا ہوں تو بیج جائز ہوجائے گی۔

**9 جه** : آ د مے درہم کے کتنے پیسے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی ہی جہالت ہے لیکن اس ملک میں آ د مے درہم کے کتنے پیسے ملتے ہیں، اسی طرح ایک دانق کے کتنے پیسے ملتے ہیں، یا ایک قیراط کے کتنے پیسے ملتے ہیں تا جروں کے یہاں یہ شہور ومعروف ہوتے ہیں اس لئے نیج جائز ہوجائے گی۔ اور ثمن مجہول نہیں رہے گا۔ اس لئے نیج جائز ہوجائے گی۔

الغت: فلوس: بیسه، سونے اور چاندی کے علاوہ کا سکہ۔ دانق: ایک درہم کے چھٹے جھے کو دانق، کہتے ہیں۔ قیراط: ایک درہم کے چودھویں جھے کو قیراط کہتے ہیں، بیدانق کا تقریبا آ دھا ہوتا ہے۔

تشریح : امام زفر فرماتے ہیں کہ آ دھادرہم ، دانق ، اور قیراط وزن سے اندازہ کیاجا تا ہے ، اور فلوس [پیسے ] گن کراندازہ

ما يباع بالدانق و نصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس و الكلام فيه فأغنى عن بيان العدد. سرولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذا عند أبي يوسف رحمه الله لأن ما يباع بالدرهم كياجاتا بهات بياجاتا بهات كم يبيكوآ دها درام ، دانق ، اور قيراط سے انداز ها بيل كياجاتا ، اس لئي شرول مولياس لئي بيع جائز نہيں موگا۔

ترجمه بن ہم کہتے ہیں کہ دانق ،اور آ دھے درہم کے بدلے میں جتنا فلوس بیچا جاتا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے ،اور مسئلہ فرض اسی صورت میں کیا گیا ہے کہ لوگوں میں آ دھے درہم کا کتنا فلوس ملتا ہے بیہ معلوم ہو ، اس لئے فلوس کے عدد بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی [اس لئے بیچ جائز ہوگی]

تشریح ؛ ہماراجواب یہ ہے کہ آ دھے درہم کے بدلے میں جتنا فلوس [پیسے املتا ہے، یا ایک دانق کے بدلے، یا ایک قیراط کے بدلے میں جتنا فلوس اپنے ہوجائے گی ، ہاں اگر آ دھے کے بدلے میں جتنا فلوس ملتا ہے وہ سب لوگوں کومعلوم ہے تو پھر شمن مجہول نہیں رہااس لئے بیچ ہوجائے گی ، ہاں اگر آ دھے درہم کے بدلے میں کتنا فلوس ملتا ہے بیلوگوں کومعلوم نہ ہوتو پھر بیچ جائز نہیں ہوگی۔

قرجمه بسل اورا گرکہا کہ ایک درہم کے فلوس، یادودرہم کے فلوس کے بدلے میں خریدتا ہوں تو تب بھی امام ابو یوسف ؒ ک نزدیک جائز ہے اس لئے کہ ایک درہم کا جوفلوس آتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اوریہی یہاں مراد ہے، فلوس کے بدلے درہم کا کتناوزن ہوتا بیمراذ ہیں ہے۔

العن : صاحب ہدایہ کا ملک مرغینان میں رواج یہ تھا کہ ایک درہم کا چاندی کا سکہ بنتا تھا، کین اس سے کم کے لئے چاندی کا سکہ نہتا تھا، سکہ نہتا تھا ، اس لئے اگر ایک درہم ادا کیا جاتا تھا ، سکہ نہتا تھا ، سکو ہمارے ملک میں پیسہ کہتے ہیں ایک درہم اور اس سے اوپر میں درہم دینے کارواج تھا، اور کم میں فلوس دینے کا عام رواج تھا، اس کوذہن میں رکھ کر آگے کا مسکہ مجھیں۔

تشریح؛ اوپر تھا آ دھے درہم کے بارے میں۔ یہاں ہے ایک درہم ، یا دودرہم کے فلوس کے بدلے میں کپڑاخریدا توامام ابویوسٹ کے نزدیک نجے جائز ہوگی۔ اس لئے کہ ایک درہم کا کتنا فلوس آتا ہے، یا دودرہم کا کتنا فلوس آتا ہے یہ بائع اور مشتری کو معلوم ہے اسلئے شن مجہول نہیں رہا اسلئے اس کی بچے ہوجائے گی ، اگر چہ ایک درہم کے فلوس کے بدلے میں کپڑا خریدنے کا رواج نہیں ہے

اخت : لاوزن الدرہم من الفلوس: کا مطلب یہ ہے کہ ایک درہم کا جوفلوس ہے اس کے بدلے میں کتناوزن چاندی آتی ہے یہ مراذ ہیں ہے۔ بلکہ ایک درہم کا کتناعد دفلوس آتا ہے مشتری کا مقصدیہی ہے۔

من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس. آج وعن محمد رحمه الله أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم في قالوا وقول أبي يوسف رحمه الله أصح لا سيما في ديارنا. (٣١٣)قال ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز البيع ترجمه بها الم مُرَّ سروايت م كرد رئم كرير لي بالرئيس م، اوراس مم مين جائز مهاس لئ كمادت يكي من جائز مهاس لئ كمادت يكي عادت كور يرفلوس كاعد معلوم مها وردر مم مين بي عادت بهن بي عادت بي عادي بي عادي بي بي عادت بي عادت بي عادي بي عادت بي عاد

تشریح : امام محر محوام کی عادت پر گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عام عادت یہی ہے کہ ایک درہم سے کم میں فلوس کے بدلے میں کوئی چیز خرید سے ہیں اس لئے آ دھے درہم کے فلوس کے بدلے میں جائز ہے کیونکہ بائع اور مشتری کی معلوم ہے کہ کتنا عدد فلوس ہوگا، کیکن ایک درہم اور اس سے اوپر میں فلوس دینے کی عادت نہیں بلکہ درہم دینے کی عادت ہے اس لئے بائع اور مشتری کو بیمعلوم نہیں ہوگا کہ اس کا فلوس کتنا ہے اس لئے جائز نہیں ہوگا۔

قرجمه : هے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابولیسف کے قول میں سہولت ہے، خاص طور ہمارے ملک میں تشریح : هے بڑے حضرات امام ابولیسف کے لئے بھی اس کا جتنا فلوس دیتے تھے اس لئے فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امام ابولیسف کے قول پر بہت سہولت ہے۔

ا صول : بیسارے مسکے اس اصول پر تھے کہ بائع اور مشتری کو کسی طرح بھی ثمن معلوم ہو تو تھے جائز ہوگی ، اور معلوم نہ ہوتو بھے نہیں ہوگی ، چنا نچیصا حبین ؓ نے سمجھا کہ ثمن معلوم ہے تو انہوں نے بھے جائز ہونے کا فتوی دیا ، اور زفرؓ نے سمجھا کہ ثمن مجہول ہے تو بھی کے ناجائز ہونے کا فتوی دیا۔

ترجمه : (۱۳۱۳) کسی نے صراف کوایک درہم دیا اور کہا آ دھے درہم کے فلوس دواور آ دھے درہم کا درہم دو مگر ایک رتی کم دوتو صاحبینؓ کے نزدیک فلوس میں بیچ جائز ہے اور درہم کے مقابلے پر جو درہم ہے اس کی بیچ باطل ہے۔

ترجمه الله السلط كو المسلط عبد الم مين آدهدر مم كى بيع جائز ہے، اور آدهدر مم كے بدلے ميں آدهادر مم مگرايك رتى كم تو تواس ميں سود ہے اس لئے جائز نہيں ہوگی۔

ا صطول : ایک ہی بیج میں دوسم کی چیزیں ہوں۔ایک شم کی چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ برابر سرابر ہواور دوسری شم کی چیز خلاف جنس کے ساتھ کمی زیادتی ہوجائے تو چونکہ سود کا وقوع نہیں ہوااس لئے بیج جائز ہوگی۔ یہاں کے متیوں مسئلے اسی اصول پر في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما للأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا يجوز (٢ ١٣) وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله بطل في الكل للأن الصفقة متحدة والفساد قوي فيشيع وقد مر نظيره ٢ ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما هو متفرع بن داوراصول كليحديث وبى مه مثلا بمثل يدا بيد.

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اندرونی طور پردو بیج ہیں ایک بیجے ہے آ دھے درہم کا مقابلہ فلوس کے ساتھ ہے اور دوسری بیجے جس میں آ دھے درہم کا مقابلہ پیسے ہے اور دوسری بیجے جس میں آ دھے درہم کا مقابلہ پیسے کے ساتھ ہے وہ بیجے جائز ہوگی۔ کیونکہ اس میں کوئی ر بوانہیں ہے۔ اور جس آ دھے درہم کا مقابلہ درہم کے ساتھ ہے مگر ایک رتی کم وہ بیجے فاسد ہوگی۔ کیونکہ اس میں دونوں طرف چاندی ہیں اور آ دھے درہم کے مقابلے میں پورا آ دھا درہم نہیں ہے بلکہ ایک رتی کم ہے اس لئے سود ہو گیا اس لئے بید دوسری بیجے فاسد ہوگی۔ اور ایک کا فساد دوسرے میں سرایت نہیں کرے گا اور حتی الامکان بیج جائز ہونے کی صورت نکالی جائے گی۔

لغت: حبة: دانه، رتى، چھوٹا پييه، صراف: پييے بھنانے والا، پييے چينز كرنے والا۔

قرجمه: (۳۱۴) اورامام ابوصنيفة كقول پر پورسى بى كى تيج باطل موگا ـ

ترجمه الماسك كدونوں كاصفقه ايك ہاورفسادقوى ہاس كئے دوسر ميں شائع ہوجائے گا، چنانچياس كى مثال تيج فاسد ميں گزر چكى ہے۔

تشریح : امام ابو صنیفہ کے نزدیک درہم کے مقابلے میں جوفلوں ہے اس کی بیج بھی فاسد ہوگی ،اور درہم کے مقابلے میں جو درہم ہے ، مگر ایک رتی کم اس کی بیج بھی فاسد ہوجائے گی۔اس کی مثال بیج فاسد میں بیرگزری کہ آزاداور غلام دونوں کوایک ساتھ مثلا ایک ہزار میں بیچا تو آزاد کی بیج فاسد ہوگی ،اوراس کی وجہ سے غلام کی بیع بھی فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ دونوں کا عقد ایک ہی ہے۔

**9 جہ** : یہاں آ دھے درہم کا مقابلہ آ دھے درہم سے ہے اور اس میں ایک رتی کم ہے تو ربوا ہو گیا اس کئے اس آ دھے درہم کی بیج فاسد ہوگئی۔ اور چونکہ فساد قوی ہے اور شروع سے ہے اس لئے بیر ایت کر کے درہم کے بدلے فلوس کی جو بیج تھی وہ بھی فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ یوری نیچ ایک ہی ہے۔ جس کو کہتے ہیں کہ صفقہ ایک ہے۔

ترجمه: ٢ اورا گرلفظ اعطا كومرركيا توامام ابوصنيفه گاجواب صاحبين كى طرح بهوگا ميچ بات يهى ہے اس لئے كه اب دوئي بوگئ تشريح: يول كها۔ اعطنى بنصفه فلوسا و اعطنى بنصفه نصفا الاحبة۔ [مجھے آدھے درہم كافلوس دو، اور مجھے الصحيح لأنهما بيعان ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز لأنه قابل الدرهم بسما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراء ه بإزاء الفلوس. ٣ قال رضي الله عنه وفي أكثر نسخ المختصر ذكر المسألة الثانية.

آ دھے درہم کا آ دھادرہم دو مگرایک رتی کم دو <sub>آ</sub> تواس صورت میں درہم کے بدلے میں فلوس کی بیچ امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک بھی جائز ہوجائے گی ،اور درہم کے مقابلے میں جو درہم کی بیچ ہو ہی اس لئے ایک کا فساد دوسرے میں سرایت نہیں کرےگا۔

ترجمه : ۳ اگرکها آ دھے درہم کا فلوس دواور آ دھے درہم گرایک رتی تو بیج جائز ہوگی ،اس لئے کہ درہم کا مقابلہ کیا آ دھے درہم آ دھے درہم کے فلوس کے ساتھ اور آ دھے درہم رتی کم کے ساتھ ،اس لئے رتی کم آ دھا درہم ،رتی کم آ دھے درہم کے مقابلے برہوگا ،اور جو باقی آ دھا درہم اور رتی ہواوہ فلوس کے مقابلے برہوگا۔

ایک درہم کامقابلہ آ دھے درہم اورفلوں کے ساتھ اس طرح ہوگا

| ایک در ټم د یا             |                          |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|
| آ دھادر ہم سے رتی کم کے    | آ دھادر ہم اورایک رتی کے |  |  |  |
| <del>)</del> (مقابلے پر    | ﴿مقالبِ پر               |  |  |  |
| آ دھادرہم سے رتی کم ۔۔ ہوا | فلوس۔۔ہوا                |  |  |  |
| اس لئے ہی جائز ہوگئی       |                          |  |  |  |

تشریح: یہاں یوں کردیاجائے گا کہ آدھے درہم اورایک رتی کے بدلے میں فلوس کردیاجائے گا،اور باقی آدھے درہم سے ایک رتی کم کوکردیا جائے گا،اس لئے ایک رتی کم آدھا درہم برارہو گیا ایک رتی کم آدھے درہم کے اس لئے سوزہیں ہوا،اور بیج جائزہوگی۔

ترجمه جمع مصنف فرماتے ہیں کو خضر قدوری کا کثر نسخ میں دوسرے مسلے کا ذکر ہے، اور پہلے مسلے کا ذکر نہیں ہے۔ تمت بالخیر

الحمد لله آٹھویں جلد ختم ہوگئی۔اگلی جلد کتاب الکفالہ سے شروع ہوگی ان شاہ اللہ تغیر اللہ بن قاسمی غفرلہ ۱۰ / ۲<u>۰۱۲</u>ء